

# والمحالي المراخ تغير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

### فهرست مضامين

| نعارف نعارف المساون الم | _         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| تفسير كاارتقاء                                                                                          |           |
| تفسيرعهد رسالت ميں                                                                                      |           |
| تفسير عصر صحابه مين                                                                                     | $\subset$ |
| تفسيرعهد تابعين ميں                                                                                     |           |
| تفسيرعصر بدوين ميں                                                                                      |           |
| تفسیرعصر تدوین کے بعد                                                                                   |           |
| فقهی                                                                                                    |           |
| اد في                                                                                                   | С         |
| تاریخی                                                                                                  | 0         |
| شحوی                                                                                                    | 0         |
| لغوی                                                                                                    |           |
| کلامیکلامی                                                                                              | О         |
| مقدمه                                                                                                   | 0         |
| تفسير و تاويل كامفهوم اوران كا باجمی فرق انهم                                                           | 0         |
| تفسير كالصطلاحي مفهومالهم                                                                               | 0         |
| تاویل کالغوی مفہوم بہہ                                                                                  |           |
| تا ویل کا اصطلاحی مفہوم سلف کی نگاہ میں ۲۳                                                              | 0         |
| متاخرین کے نز و کیک تاویل کامفہومیہ                                                                     | 0         |
| تفسير و تاويل كا فرق وامتياز ٨٣                                                                         | 0         |

| التي تاريخ تقبير ومفسرين ) حالت التي التي التي التي التي التي التي ا |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| اس ضمن میں علماء کے اقوال                                            | Ŏ          |
| مبحث دوم                                                             | 0          |
| غيرعر بي زَبانوں ميں تفسير قرآن                                      | 0          |
| ترجمه کامفهوم واقسام ۵۲                                              | 0          |
| لفظی ترجمه                                                           | О          |
| تفسیری ترجمه                                                         | 0          |
| قر آن کالفظی ترجمه                                                   | 0          |
| <b>♦</b> ترجمه بالمثل ۵۳                                             | 0          |
| 🏕 ترجمه بغیرا <sup>لمث</sup> ل                                       | 0          |
| لفظی ترجمه قر آن کی تفسیر نہیں                                       | O          |
| قرآن کاتفبیری ترجمه                                                  | O          |
| تفسیر اورتفسیری ترجمہ کے مابین فرق                                   | 0          |
| تفسیری ترجمه کےشرائط                                                 | 0          |
| بإب اول ۲۰                                                           | 0          |
| پېلا دور                                                             | O          |
| تفسيرعهد رسالت وعصر سحابه مين ۴۰                                     | О          |
| فصل اول                                                              | 0          |
| علم تفسیر کی ضرورت و اہمیت ۱۱                                        | 0          |
| تفسير کی ضرورت و اہميت                                               | 0          |
| رسول كريم منَّاثِيَّامُ اور صحابه كافهم قرآن ٢٧                      | О          |
| تمہید ۲۷                                                             |            |
| رسول كريم مَنْ تَلِيْمُ اور صحابه كافهم قرآن                         | 0          |
| فہم قرآن کے سلسلہ میں صحابہ میں اختلاف مراتب ۱۹                      |            |
| عہد رسالت میں تفسیر کے مصادر۲۰۰۰                                     | $\bigcirc$ |

| تاريخ تفيرومفسرين كالكوش في كالكوش                                                                           | Bre         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| مراول ٔ قرآن کریم ۲۲ میراول ٔ قرآن کریم                                                                      | مصر (       |
| لڈزیبر کی بہتان طرازیلازیبر کی بہتان طرازی                                                                   | َ گو        |
| يدر دوم' رسول کريم مٿن ٿينز ٩٠                                                                               | مصر         |
| سه سرسلسله میں احادیث موضوعه                                                                                 | ے تفہ       |
| بر حدیث احمد املین کی دروغ یافی و تضاد بیانی۸۲                                                               | ے مئا       |
| . امين کې علمي خيانيت په دروړ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                          | ے اور       |
| ر این من منظم نے بورے قرآن کی وضاحت فرما دی تھی؟ ۸۳۰<br>یا آنحضور من تیزم نے بورے قرآن کی وضاحت فرما دی تھی؟ |             |
| یں ہوں کے دلائل ممری ہے۔<br>ایق اول کے دلائل                                                                 | ص و         |
| رین موانی کے دلائل                                                                                           | ر<br>ص فر   |
| رین مان سالت اعتدال ۸۷ ملک اعتدال                                                                            |             |
| مدیث کیوں کرشارح قرآن ہے؟<br>مدیث کیوں کرشارح قرآن ہے؟                                                       | <i>~</i> () |
| بدیک بیرن در در دن من<br>یان مجمل همل هم                                                                     | . 0         |
| ون من ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                    | ; )         |
| تری میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               | ن           |
| ته مطلق<br>تقبید مطلق                                                                                        | . 0         |
| مصدر سوم ٔ اجتهاد واشنباطمسهم اجتهاد واشنباط                                                                 | 0           |
| تفسیری اجتهاد میں سحابہ کے وسائل سوہ                                                                         |             |
| فهم قرآن کے سلسلہ میں سحابہ میں فرق مراتب <sup>93</sup>                                                      |             |
| مصدر چېارم بېبود ونصاري عبد مسدر چېارم ميبود ونصاري عبد عبد م                                                | $\tilde{O}$ |
| مصدر بنداکی اہمیت ۹۸                                                                                         | Ō           |
| فصل سوم                                                                                                      |             |
| مفسرین سحابه                                                                                                 |             |
| مشهورمفسر صحابه                                                                                              | 0           |
| عران س عاس د تنف                                                                                             |             |

| الكور تاريخ لفيرومفرين كهالكون الكون الوري الماكلون         |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| ابن عباس کاعلمی پاییه                                       | О       |
| ابن عباس کی علمی برتری کے اسباب                             | O       |
| تفسير قرآن ميں ابن عباس كا مرتبہ ومقام                      | O       |
| اہل کتاب ہے اخذ واستفادہ                                    | O       |
| یہودی مستشرق گولڈزیبر اورمنگر حدیث احمد امین کا گٹے جوڑ ۱۰۸ | O       |
| تر دیداتهام                                                 | O       |
| ابن عباس کی لغت دانی                                        | 0       |
| ابن عباس کی تفسیری روایات اوران کا پاییصحت                  | О       |
| گولڈز يېركى علمى خيانت                                      | О       |
| ابن عباس کی جانب منسوب تفسیر کی قدر و قیمت ۱۱۸              | O       |
| ابن عباس پر کثرت وضع کے اسباب                               | O       |
| حصرت عبدالله بن مسعود بنالفخ                                | 0       |
| ابن مسعود كامبلغ علم                                        | O       |
| تفسير ميں ابن مسعود كا مقام                                 | О       |
| حضرت ابن مسعودٌ کی تفسیری روایات                            | О       |
| حضرت على بن ابي طالب مِنْ لَمْنَهُ                          | O       |
| حضرت علی کاعلمی مقام                                        | 0       |
| آ پ کانفسیری یابیہ                                          | 0       |
| حضرت علی کے نفسیری ارشادات اور ان کا پاییصحت واستناد ۱۲۷    | 0       |
| حضرت الى بن كعب مِنْ لَنْمُنْهُ                             | 0       |
| آپ کاعلمی پاییہ                                             | 0       |
| تفسير قرآن ميں آپ کا مرتبہ و مقام                           | 0       |
| آپ کی تفسیری روایات کا پایه استناد                          | O       |
| فصل جهارم                                                   | $\circ$ |

| تاریخ تغییر و مفسرین کے ملک کالگی کالگی کی کالگی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · 🎉                 | 180          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| عابه می انهمیت استان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |              |
| اسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |
| ،<br>مالت وعصر صحابه کی تفسیری خصوصیات۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عبدرس               | C            |
| وم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | باب دو              | С            |
| رر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |
| صرتابعین میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تفييرع              | 0            |
| ولَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |
| بعین میں تفسیری مکاتب فکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              |
| عین کا آغاز ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دور تا <sup>ب</sup> | 0            |
| ور کے مصادر تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اس دو               | 0            |
| البعين ميں مدارس تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عصرتا               | Ö            |
| تفسیری کمتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مكدكا               | 0            |
| بن جبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سعيد                | 0            |
| قِر آن میں آپ کا مقام بهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تفسير               | 0            |
| 10°4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجابد               | 0            |
| نفسر کی حیثیت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 0            |
| سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عکر.                | 0            |
| سە كى توثىق مىں علاء كا اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عکر.                | О            |
| شین کے دلائل مہما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معترو               | 0            |
| ل دلائل هما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابطا                | O            |
| لین کے براہین ۲ <sup>مه</sup> ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | معد                 | O            |
| مه کاتفسیری پاییه برسی باییه برستان بایی باییه برستان باید برستان |                     |              |
| ئِس بن کیسان بیمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | طاؤ                 | 0            |
| 7.6.310504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | be                  | $\mathbf{O}$ |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| تاریخ تغییر ومفرین کیالی کی کیالی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4</b><br>-        |
| عطاء کاللهمی مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | )                    |
| که بینه کا مدرسته تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O                    |
| ) مدرسه منزاکے مشاہیر۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C                    |
| ) ابوالعاليه ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ | C                    |
| المحترين كعبر القرظي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    |
| ا محمد بن کعب القرظی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\tilde{\bigcirc}$   |
| زید بن اسلم<br>عربی ته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\tilde{\circ}$      |
| عراق کا کمتب تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | $\sim$               |
| مستمه بن میل ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    |
| مستروق ۱۵۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u> </u>             |
| اسود بن پزید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\mathbf{O}$         |
| مره بمدانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    |
| عامر شعمی ۱۵۲ ۱۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    |
| حسن بصری ۱۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    |
| قاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\circ$              |
| فصل دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\circ$              |
| فصل دوم۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\tilde{\mathbf{O}}$ |
| تابعین سے مانورتفسیر کی اہمیت<br>فصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| ن سوم ۱۶۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                    |
| وورينا ين في سيري مصوصيات١٦٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                    |
| اول ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>O</u>             |
| روم ۱۹۴۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                    |
| سوم ۱۹۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\circ$              |
| چهارم<br>پنهارم<br>فور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                    |
| فصل چہارم ۱۶۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ó                    |
| تفسير ميں اختلاف سلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                    |
| 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |

| تاریخ تغییر ومفسرین کی انگلی کی انگلی و کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mes        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الري ميرومرن المحالف ا |            |
| <br>ب سوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا با       |
| مرادور به در المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ت تي       |
| سیرعصر مدوین میں ۲۷۱ ۲۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تغ تغ      |
| یار سر سایق می احل اور ان کے اسالیب واطوار۲۰۰۰<br>ی دور کے تاریخی مراحل اور ان کے اسالیب واطوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rı C       |
| سرادور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ت تي       |
| ں دور کے تدریجی مراحل اور ان کے اسالیب واطوار <sup>۱۷۳</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rı O       |
| تسیر نولی کے تیسر نے دور کا آغاز ساےا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı O        |
| نسیر نولیسی کا بیبلا دور ۳۵ است ۳۵ است ۳۵ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| وسرا دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| يسرا دور ۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ولین مفسر کون ہے؟ ۵ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| پوتھا دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| يانچوان دور ۱۲۹<br>پانچوان دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •          |
| عقلی تفسیر میں تدریج<br>عقلی تفسیر میں تدریج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| آ علوم اد بهی <sub>ه</sub> ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| تعلوم عقليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ا<br>تعقی علوم کلامیه ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O          |
| ا الما علوم فقهيه الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| تفسير کے مختلف بيہلو ١٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          |
| قصل اول ۱۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0          |
| تفسير بالمانور١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\circ$    |
| تفسير بالما تور كامفهوم١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O          |
| تفسير بالما تور كاتدريجي ارتقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O          |
| تفسه منقول مي شخعي وجمانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\bigcirc$ |

| الله الله الله الله الله الله الله الله                           | <b>9</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| تفسیری روایات میں ضعف کے اسباب                                    | O        |
| اسباب ضعف ۱۹۰                                                     | O        |
| وضع في النفسير                                                    | O        |
| وضع کا آغاز اور اس کے اسباب واثر ات                               | O        |
| تفسير ميں وضع كا آغاز                                             | O        |
| اسباب وضع                                                         | O        |
| گروهی تعصب                                                        | O        |
| سیاسی مسلک                                                        | О        |
| جذبه ٔ انتقام                                                     | O        |
| وضع کے اثرات                                                      | O        |
| موضوع تفسير کی قدر و قيمت                                         | 0        |
| اسرائيليات                                                        | O        |
| اسرائيليات كامفهوم                                                | О        |
| تفسير ميں اسرائيليات کا امتزاج وارتقاء                            | О        |
| اسرائیلیات کے بارے میں ابن خلدون کا زاویۂ نگاہ ۲۱۰                | О        |
| اسرائیلی روایات کاتفسیر پراژ                                      | 0        |
| اسرائیلی روایات کی قدر و قیمت                                     |          |
| مفسرقر آن واسرائیلی روایات                                        | 0        |
| اسرائیلی روایات کے مرکز ومحور                                     | 0        |
| عبدالله بن سلام طلافنا                                            | 0        |
| عبدالله بن سلام مِنْ لِنْ كَاعْلَمَى بِإِيهِ اور ثقابت وعدالت ٢١٩ | 0        |
| كعب الاحبار                                                       | .0       |
| کعب کامبلغ علم                                                    | $\circ$  |
| لعب کی نقامیت و عدالرین                                           | $\cup$   |

| CHE _       | تاریخ تغییر ومفسرین کی کانگی کانگی ا     | BAS C      |
|-------------|------------------------------------------|------------|
|             | مین کی کعب پر بہتان طرازی                |            |
|             | ں انتہام                                 |            |
| ****        | رشید رضاً 🕊 کعب پرالزام                  | صيد        |
| rra         | بِ اعتراض                                | جوار       |
| rry         | ب بن منبه                                | ن وهد      |
| PFY         | کاعلمی مرتبه وعدالت                      | ن وهد      |
| rrz         | ب کے مویدین                              | ن وهد      |
| rra         | الملك بن عبدالعزيز بن جريج               | O عبد      |
| rr9         | ، پاپیداور عدالت                         | 🔾 علمی     |
| rrr         | ن<br>ف اسناد                             | ص مذ       |
| rro         | پور کتب تفسیر بالما نو راوران کی خصوصیات | o مشہ      |
| ٢٣٦         | ع البيان في تفسير القرآن                 | O جا ث     |
|             | رف مؤلف                                  |            |
| ٢٣٦         | وفضل اور عدالت                           | نلم علم    |
| rta         | مرتعارف                                  | فخة 🔾      |
|             | ن جربر کا اسلوب تالیف                    |            |
| re1         | میر بالراُی کرنے والوں پرنفتر شدید       | ت تف       |
|             | اد کے بارے میں ابن جربر کا موقف          |            |
| ٠           | ماع کی اہمیت ابن جربر کی نگاہ میں        | O is       |
| ٠٠٠٠٠       | ِ اُت ہے متعلق ابن جربر کا موقف          | <i>i</i> 0 |
|             | رائیلیات اور ابن جری <sub>ر</sub>        |            |
|             | بےمقصدامور سے احتر از                    |            |
|             | لام عرب ہے استشہاد<br>ر                  |            |
| <u> የየላ</u> | ہا ہلی اشعار ہے استدلال                  | , O        |

| الور تاريخ تفيير ومفرين كيانكي لينتي المالي كالمنتي                      | 350)    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| نحوی مسائل کا تذکره                                                      | O       |
| تفسیرابن جربرِ اورفقهی احکام                                             | O       |
| ابن جربر ماہر علم الکلام کی حیثیت سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | O       |
| تفسیرابن جربر کاعلمی پاییه                                               | O       |
| تفسير بحرالعلوم سمرقندي                                                  | O       |
| تعارف تفسير                                                              | O       |
| الكشف والبيان عن تفيير القرآن از نغلبي                                   | O       |
| · تعارف تفسير                                                            | O       |
| معالم النتزيل بغوى                                                       | 0       |
| آ پ کامبلغ علم ۲۶۳                                                       | O       |
| معالَم التّزيل                                                           | O       |
| المحررالوجيز في تفسيرالكتاب العزيز                                       | 0       |
| مبلغ علم                                                                 | O       |
| اسلوب نگارش                                                              | О       |
| تفسير القرآن العظيم ابن كثير                                             | О       |
| علمی باییه                                                               | О       |
| تفسیرابن کثیر پرتبصره                                                    | О       |
| الجواهرالحسان في تفسير القرآن از ثعالبي ٣٧٠                              | O       |
| اسلوب وانداز                                                             | О       |
| الدرالمنځو ر فی النفسیرالما نو رازسیوطی                                  | 0       |
| طرزتفسير                                                                 | O       |
| فصل دوم                                                                  | O       |
| تفسير بالرأى ومنعلقه مباحث                                               | O       |
| مفسر کے لیےضروری علوم                                                    | $\circ$ |

| ى<br>چى تارىخ تفييرومفسرىن _ كىلانتىكى(كىلىكى السياس) چىلانتىكى |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| شیخ محمدعبدهٔ کے نزدیک تنسیر کی شرائط                           | - 3     |
| مصادرتِفسيرمصادرتِفسير                                          | O       |
| مفسرکن امور ہے اجتناب کرے؟                                      | 0       |
| علوم انقرآن اوران کے اقتیام                                     | 0       |
| تفییر قرآن کا اسلوب وانداز                                      |         |
| فصل سوم                                                         | 0       |
| ا ہم کتب تفسیر بالرائ الجائز                                    | 0       |
| مفاتیج الغیب امام رازی ساس                                      | 0       |
| انوارالتنزیل واسرارالتاویل از بینهاوی ۱۳۱۹                      |         |
| مدارك التنزيل وحقائق التاويل ازنسفيٌّ                           | 0       |
| تعارف تفسير                                                     | 0       |
| علوم نحو و فقه وقراء ت                                          | 0       |
| اسرائيليات                                                      | 0       |
| لباب التاويل في معانى التمزيل از خازن                           | 0       |
| تعارف مؤلف                                                      |         |
| تعارف تفسير                                                     | 0       |
| اسرائيليات                                                      |         |
| تاریخی واقعات                                                   |         |
| وعظ گوئی                                                        |         |
| البحرامحيط از ابوحيان                                           | 0       |
| تغارف مؤلف                                                      |         |
| تعارف تفسير                                                     |         |
| غرائب القرآن اور غائب الفرقان از نيسابوري                       |         |
| مؤلف كاجالي توارق                                               | $\circ$ |

| الكور تاريخ تفيير ومفسرين كها المحليق والتحقيق التوريخ العالم المحلوجي                            |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| رازی وزمخشری کے بارے میں مولف کا موقف                                                             | 0       |
| اندازتفبير                                                                                        | O       |
| علم الكلام وفلسفهر                                                                                | О       |
| تفسیر نبیثاً یوری میں نصوف کاعضر<br>تفسیر الحلالین از جلال الدین المحلّی وجلال الدین السیوطی ۱۳۳۱ | О       |
| تفسير الجلالين از جلال الدين أنحتَّى وجلال الدين السيوطي ١٣٨١                                     | O       |
| دونوں موقفین کا تعارف                                                                             | 0       |
| حبلال الله بين الحلى                                                                              | О       |
| تعارف تفسیر                                                                                       | 0       |
| السراج المنير ازخطيب الشربني                                                                      | 0       |
| تعارف مولف                                                                                        |         |
| تعارف تفسير ٢٣٦                                                                                   |         |
| علم حدیث نحواور قراءت                                                                             |         |
| تفسیری نکات ربط آیات وفقهی مسائل                                                                  | 0       |
| اسرائيليات بيسم                                                                                   | $\circ$ |
| ارشاد العقل اسليم الى مزايا الكتاب الكريم از ابوالسعو د ۳۵۰                                       | 0       |
| سيرت كا اجمالي خاكه                                                                               | Ó       |
| تعارف تفسير                                                                                       | 0       |
| اعجاز القرآن                                                                                      | 0       |
| ربط آیات واسرائیلیات                                                                              | 0       |
| مشہورین بالکذب ہے روایت ۳۵۴                                                                       | $\circ$ |
| فقهی ونحوی مسائل کی قلت                                                                           | 0       |
| روح المعانی از آلوی                                                                               | 0       |
| تعارف مولف                                                                                        | 0       |
| تصانیف                                                                                            | ()      |

| الور تاریخ تغیرومفرین کی | S            |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| روح المعانی کا مرتبه ومقام                                   | 0            |
| مخالفین اہل السنت کے بارے میں آلوی کا موقف ۳۵۸               | О            |
| علم ببيئت ونحو                                               | О            |
| فقهی مسائل                                                   | 0            |
| اسرائيليات                                                   | 0            |
| صوفیانهٔ تفسیر اور آلوی                                      | O            |
| فصل چہارم                                                    | 0            |
| مبتدعین کی نفاسیر                                            |              |
| فرقه ہائے اسلامی کا آغازظہور                                 |              |
| معتزلهاورتفبیر قرآن ہے متعلق ان کا موقف ۳۶۸                  |              |
| معتزلہ کے مذہبی اصول                                         | 0            |
| معتزلہ کے اصول خمسہ                                          |              |
| کفراور اسلام میں درمیا نبه درجه                              | 0            |
| امر بالمعروف اورنهی عن المنكر                                | 0            |
| تفسير قرآن اورمعتزله                                         | 0            |
| اصول خمسه پرتفسیر کی اساس                                    | 0            |
| احادیث صحیحہ ہے انکار                                        | 0            |
| حيرت انگيز دعويٰ                                             | $\circ$      |
| معتزله کے نز دیک تفسیر میں لغت کی اہمیت                      | 0            |
| قراءت متواتره میں تصرف                                       | 0            |
| معتزِلہ کے اس روبیہ پر ابن تُختَیٰہہ کی تنقید                | 0            |
| مجاز کی جانب رجوع                                            | 0            |
| دین حقائق ہے انکار                                           | O            |
| ا مام ابوالحسن اشعري دورمعتز يي تفسير                        | $\mathbf{O}$ |

| الله الله المعلق المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال         |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| مغتزلہ کی تفسیر کے بارے میں امام ابن تیمیہ جیشتہ کا فیصلہ ۱۳۸۱        | 0            |
| معتزله کی اہم کتب تفییر :                                             | О            |
| تنزيه القرآن عن المطاعن از قاضي عبدالجبار                             | О            |
| اندازتفسیر                                                            | 0            |
| قر آن کریم پرنحوی اعتراضات۳۸۶                                         | 0            |
| معتزلی عقا کدیرِاعتراضات اوران کا ازاله                               | 0            |
| ہدایت وضلالت ۔                                                        | 0            |
| مس شیطان                                                              | 0            |
| رویت خداوندی                                                          | 0            |
| افعال العباد                                                          | O            |
| امالي از شريف المرتضلي                                                | 0            |
| غررالفوا ئدودررالقلائد                                                | 0            |
| تعارف مولف                                                            | 0            |
| اسلوب نگارش                                                           | 0            |
| الكشاف عن حقائق التنزيل از زمخشرى٣٩٣                                  | 0            |
| سيرت كااجمالي خاكه                                                    | )            |
| تفبير كشاف كاعلمي مقام                                                | O,           |
| کتناف کے بارے میں علماء کے اقوال ۳۹۶                                  | G.           |
| فرآن کرنم کابلاغی بہلو ۱۹۹۳                                           | O            |
| معتزلی نظریات کے اثبات کے لیے لغت کا سہارا ***                        | О            |
| مبازات پراعتماد                                                       | O            |
| مرتکب کمبائز اورمعتزله مرتکب کمبائز اورمعتزله                         | 7            |
| تا ثیرسحر ہے انکار سوہم                                               | $\mathbf{O}$ |
| اہل السنّت پر زمخشری کی زبان درازی اہل السنّت پر زمخشری کی زبان درازی | 0            |

|            | ماریخ تفییرومفسرین کی | 300        |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| ۰۰۰۵       | مر <u> </u>                                               | ر تو       |
| <u>۳۰۷</u> | سیر کشاف اورفقهی مسائل نسیر کشاف اورفقهی                  | i C        |
| ۴۰۹        | سرائیلیات ہے متعلق زمخشر ی کا موقف                        | -1 (       |
|            | لرسيا<br>ملاصه میاحث سابقهملاصه میاحث سابقه               |            |
|            | تىيعەاورتفسىرقر آنئىيعەاورتفسىرقر آن                      |            |
|            | یں۔ میں ہے۔<br>نبیعہ اور ان کے عقائد                      | _          |
|            | ماميد                                                     |            |
|            | مامیدا ثنا عشریهه مامیدا ثنا عشریه                        |            |
|            | تنا عشر بیرکی انهم تعلیمات                                |            |
|            | تفسیر قرآن ہے متعلق شیعہ کا زاویئہ نگاہ                   |            |
|            | نرقه سبیئه نرقه سبیئه                                     |            |
|            | ترت میا<br>فرقه بیانیه ,                                  |            |
|            | غرقه مغیربیه فرقه مغیربیه                                 |            |
| ۲۲۲        | غرقه منصوریه فرقه منصوریه                                 | O          |
|            | غرقه خطابی <sub>ه</sub> نن                                |            |
| ~ra        | تفسيرقر آن ہے متعلق اماميدا ثنا عشربيد كاموقف             | O          |
| ۲°۲۸       | ائمہ کے بارے میں ان کا طرز عمل اور تفسیر پراس کے اثرات .  | 0          |
|            | ا ثنا عشریه کی تفسیر پرمعتزله کے اثرات                    | 0          |
|            | شبیعی تفسیر پرفقهی مسالک کااثر                            | О          |
| PPT        | شیعی عقا کد کوفروغ دینے کی مساعی                          | 0          |
|            | ① قرآن کا ظاہر و ہاطن                                     | 0          |
|            | باطنی معانی تسلیم کرنے کی تا کیدوتلقین                    |            |
|            | نصوص قرآنی کا نداق اڑانے میں باطنی تفسیر کے اثرات         |            |
| rr2        | تناقض سے بیجنے کی کوشش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | $\bigcirc$ |

| المالي المريخ تغيير ومفرين المحالي الم | 5                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u></u>                 |
| انکہ اور ان کے احباب واعداء کے بارے میں قرآن کا موقف ، ۴۳۸ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                       |
| القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                       |
| احادیث و آثار ہے معلق شیعه کا زاویۂ نگاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\mathbf{O}$            |
| شیعه کی کتب حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                       |
| امامیدا تناعشر به کی انهم کتب نفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                       |
| مرأة الانوار دمننكوة الإسرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O                       |
| الهم تقسيري اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                       |
| تفسير حسن عسكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                       |
| تعارف مولف ۸۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                       |
| تعارف تفسير ۴۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                       |
| روایت تفسیر کا واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                       |
| خلافت على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\circ$                 |
| اہل بیت کی نصلیت میں جھوٹی روایات<br>پیران بیت کی نصلیت میں جھوٹی روایات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\circ$                 |
| شجرهٔ ممنوعه بید ۱۳۹۰ سال ۱۳۹۷ سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۳ سال ۱۳۹۲ | 0                       |
| ا نبیائے سابقین کا نبی کریم مَثَاثِیَّمُ اور اہل بیت کے ساتھ توسل ۔۔۔ ۲۲ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\mathbf{O}$            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\overline{\mathbf{O}}$ |
| تقیبہ ۱۹۳۶ فقیہ کی استعمال کا معرشعہ سر س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $\overline{\mathbf{O}}$ |
| فقهی مسائل میں شیعی مسلک کی پیروی<br>مجمع دار در اور بات میں مسلک کی پیروی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                       |
| من البيان معوم القرآنايم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                       |
| مولف کا نام ونسب اورعلمی مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O                       |
| واقعه عجيبه ۲۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                       |
| اندازنسپر ۲۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | $\mathbf{O}$            |
| امامت علیٰ مهریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O                       |
| عصمت انمه کے ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                       |
| ر جعت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                       |
| — — • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |

| تاریخ تغییر ومفسرین کی    | Bre              |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| ی و تقیبه ۸ کیم                                               | مبد              |
| ح متعه ۴۰۰۰                                                   | \R. C            |
| ں پر سے ۱۳۸۰ مسج<br>ن پر سے                                   | ياؤار (          |
| کتابعورتوں سے نکاحکاری ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ر المبل          |
| اِت انبیاء ,                                                  | ن میرا           |
| اعا                                                           | ا بر             |
|                                                               | ص سحر            |
| اعتا                                                          |                  |
| ویث موضوعه                                                    | ا ما             |
| ما في في تفسير قرآن الكريم                                    | الو الو          |
| ارف مفسر سهم                                                  | ت تعا            |
| ارف تفسير ۱۹۳۰                                                | ن تو             |
| ں بیت ہی تر جمان القرآن بیں ہے ہی                             | h O              |
| نسير بالرائ كامجاز كون ہے؟                                    | i <sup>7</sup> O |
| ل بیت کی تفسیر ہی معیاری ومثالی ہے ۱۹۹۳                       | kı O             |
| ر آن کریم اہل بیت کی شان میں اتر ا                            | <i>5</i> O       |
| نخريف القرآن                                                  | , O              |
| نر آن اور ابل بیت                                             | ; O              |
| سحابه پرنقندوطعن۳۰۰۰                                          |                  |
| حضرت عثمان حِلْتَمَوْ برطعن                                   | 0                |
| حضرت ابوبكر برطعن                                             |                  |
| ا جادیث موضوعه                                                |                  |
| تفسير القرآن                                                  |                  |
| $\Delta I \bullet$                                            |                  |

| الكور تاريخ تغيير ومفسرين كيالكي والكوالي ٢٠ كيالي      |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| تصانف٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   | O                    |
| تعارف تفسير ۱۱۵                                         | $\circ$              |
| ہرامام اپنا جانشین مقرر کرتا ہے                         | $\mathbf{O}$         |
| ہرز مانہ میں ایک امام ہوتا ہے                           | O                    |
| تقييه معان                                              | $\circ$              |
| بيان السعادة في مقامات العبادة                          | O                    |
| تعارف تالیف ومولف                                       | 0                    |
| انهم افكار وعقائد                                       | 0                    |
| اماميداساعيليه (باطنيه)                                 | $\circ$              |
| اساعیلیہ کے افکار وعقائد                                | $\circ$              |
| فرقہ اساعیلیہ کے بانی                                   | 0                    |
| اساعیلیه کی مختصر تاریخ                                 | 0                    |
| اطنا کی در تسر                                          | $\tilde{\mathbf{O}}$ |
| باطنیه کی وجهشمیه                                       | $\circ$              |
| باطنیہ کے اصول اِساسی                                   |                      |
| فرقه حاکمیه                                             | 0                    |
| فرقه نصيريه                                             | Ō                    |
| حسن بن صباح اور اس کے اتباع                             | 0                    |
| ہاطنیہ کے مراتب دعوت                                    | 0                    |
| باطنیه کی تفسیری مساعی                                  | 0                    |
| تفسير قرآن ہے متعلق متقدمين باطنيه كا موقف              | 0                    |
| متقدمین باطنیه کی تاویلات                               | 0                    |
| تفسیر قرآن کے بارے میں متاخرین باطنیہ کا زاویہ نگاہ ۵۳۳ | 0                    |
| فرقه بابيه و بهائيه                                     |                      |
| بہائی فرقہ کیونکر عالم وجود میں آیا                     | <b>O</b>             |
|                                                         |                      |

|     | تاریخ تفییرومفسرین کی کانگی ( ۱۱                  | Brown      |
|-----|---------------------------------------------------|------------|
| ara | ں بہائیت کے عقا کد واعمال                         | َ<br>کا ا  |
|     | یں۔<br>محمد باب کے انتباع و تلام <i>ذہ</i>        | •          |
|     | ءِ الله کے افکار وعقائد                           |            |
| ama | اءاللہ کی دعوت کے خصوصی خدو خال                   | ۔<br>ایر C |
| ۵∼۱ | اء الله كا حانشين عياس آ فندي                     | صيا        |
| ۵۳۲ | ود ونصاریٰ میں بہائیت کی اشاعت                    | O          |
| ٥٣٣ | ائی ندہب کے متعلق مصری حکومت کا فیصلہ             | ,          |
| arr | قہ بابیہ و بہائیہ کاتفسیر قرآن کے بارے میں طرزعمل | ۔<br>ن     |
|     | ر منظم بنیات باطلعه                               |            |
| ۵۳۵ |                                                   | · O        |
|     | ر - س<br>ہاءاللہ کی تاویلات                       |            |
|     | ہ۔<br>مبدالبہاءعیاس کی تاویلات                    |            |
|     | به ب          |            |
|     | رید به کاظهور وشیوع                               |            |
| ۵۵۰ | میده تا به<br>امام زید کاعلم وفضل                 | O          |
|     | نه است.<br>افکار ومعتقدات                         |            |
|     | امام زید ہیں ہے جانشین                            |            |
| ۵۵۳ | زید بیہ کے عقائد میں تبدیلی                       | 0          |
|     | قرآن کریم کے بارے میں زیدیہ کا نقطہ نظر           |            |
|     | زید بیری انهم کتب تفسیر                           |            |
|     | فتح القدريلشو كاني                                |            |
|     | تعارف مولف                                        | O          |
| ۵۲۰ | تعارف تنسير                                       | $\circ$    |

O موضوع وضعیف احادیث .................

| اللور تاریخ تغییر و مفسرین کی الکوسی و الکوسی و اللوسی اللوسی اللوسی و اللوسی اللوسی اللوسی اللوسی اللوسی اللوسی<br>تندید | 2                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| تقلید و مقلدین کی ندمت                                                                                                    | 0                       |
| حیات ِشهداء                                                                                                               | 0                       |
| توسل                                                                                                                      | $\circ$                 |
| توسل ۱۳۳۵ میروس<br>مقشار است                                                                                              | $\overline{\bigcirc}$   |
| متشابهاتمند<br>موتدل درد مرورد                                                                                            | $\tilde{O}$             |
| معتزلی افکار وعقائد                                                                                                       | 0                       |
| خوارج ۲۹۹                                                                                                                 | 0                       |
| خارجی ندہب کی اساس ۵۶۹                                                                                                    | 0                       |
| حوارج کا تشدد                                                                                                             | O                       |
| حوارج کے افکار ومعتقدات١٥٥                                                                                                | $\circ$                 |
| خوارج کا باجمی اختلاف                                                                                                     | $\circ$                 |
| خوارج کے اوصاف خصوصی۵۵۵                                                                                                   | $\circ$                 |
| خوارج کے فرتے                                                                                                             | 0                       |
| ازارقه ۴۷۵                                                                                                                | 0                       |
| نخبدات ۴۵۵۹                                                                                                               | 0                       |
| صفر                                                                                                                       | 0                       |
| صفریه                                                                                                                     | $\overline{\mathbf{O}}$ |
| عجارده۱۸۵<br>ایاد                                                                                                         | $\tilde{\Box}$          |
| اباضیہ ۱۸۱ میں میں دور ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             | $\overline{\mathbf{O}}$ |
| خوارج کے غالی فرقے                                                                                                        | , .                     |
| يزيديه ۵۸۳                                                                                                                |                         |
| میمونید                                                                                                                   | 0                       |
| تفسیر قرآن ہے متعلق خوارج کا موقف                                                                                         | <u> </u>                |
| خوارج کے قہم قر آن کا طرز وانداز                                                                                          | $\mathbf{O}$            |
| حوارج کی تقسیری خد مات                                                                                                    | •                       |
| خوارج کی کت تفسیر                                                                                                         | $\cdot$ O               |

| -4 |           |       | _} <b>%</b> |   | مسرين 🄝 | تاريخ تفسيروم                                                                              | ) <b>J</b>       | 120                     |
|----|-----------|-------|-------------|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|    |           |       |             |   |         | ج کی تفسیری مس                                                                             |                  | ,                       |
| ۵  | ۳۹۲       | ••••• | •••••       |   |         | ينجم                                                                                       | فصل              | С                       |
|    |           |       |             |   |         | ً<br>سوفيه                                                                                 | _                |                         |
|    |           |       |             |   |         | ي<br>پوف کي اصل .                                                                          |                  |                         |
|    |           |       |             |   |         | ب كامعنى ومفهوم                                                                            |                  |                         |
|    |           |       |             |   |         | ۔<br>پکاارتفاء                                                                             |                  |                         |
|    |           |       |             |   |         | - ما ما<br>ما تصوف ما |                  | _                       |
|    |           |       |             |   |         | ا<br>پنصوف                                                                                 |                  |                         |
| ú  | rec       |       |             |   |         | ب<br>ضوف                                                                                   | عملی ز<br>عملی ز |                         |
|    |           |       |             |   |         | صوفیه کی تفسیر                                                                             |                  |                         |
|    |           |       |             |   |         | به مریدن<br>إنه تصوف اورا؛                                                                 | _                | $\circ$                 |
|    |           |       |             |   | -       | ا بعد رک مربر<br>فیضی بااشاری                                                              |                  | •                       |
|    |           |       |             |   |         | ر سن این سرفنم می <sub>ا</sub><br>معانی کے نبم می <sub>ا</sub>                             |                  | $\circ$                 |
|    |           |       |             | _ |         | ا حال کے ایا<br>راشاری کا معیا                                                             | •                | $\circ$                 |
|    |           |       |             |   |         | ر بھناری کے با،<br>راشاری کے با،                                                           |                  | $\circ$                 |
|    |           |       |             |   | _       | ر ہمنارں سے با<br>شابن الصلاح                                                              |                  | $\circ$                 |
|    |           |       |             |   |         | ت<br>ی                                                                                     |                  | _                       |
|    |           |       |             |   |         | ر.<br>الدين تفتاز اني                                                                      |                  |                         |
|    |           |       |             |   |         | ، معرفی سنار بن<br>، عطاء الله سکندر                                                       |                  | $\overline{\mathbf{O}}$ |
|    |           |       |             |   |         | , حصا والعدد معتدر<br>باعر ني                                                              |                  | $\overline{\mathbf{O}}$ |
|    |           |       |             |   |         | ، رب<br>عربی پرنفند و جر                                                                   |                  | $\tilde{O}$             |
|    |           |       |             |   |         | ، رب پرستروبر<br>پیراشاری کی قبو                                                           |                  | $\overline{\mathbf{O}}$ |
|    |           |       |             |   |         | یه ربه ماری بر<br>بیراشاری برمشتم                                                          |                  | $\overline{\mathbf{O}}$ |
|    | · · · · · |       |             |   | ر<br>م  | يىر مارى پر<br>سەرالقىران العظ                                                             | <b>.ه</b> .      | $\overline{\bigcirc}$   |

| عاريخ تغيير ومفرين المحالي الم | 2       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| تعارف مولف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O       |
| تعارف تفيير ۲۲۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O       |
| حقائق النفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O       |
| تعارف مولف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O       |
| اندازتفییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O       |
| تفسير بندا يرنفتر وجرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O       |
| عرائس البيان في حقائق القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O       |
| تعارف مولف وتقسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O       |
| التاويلات النجميه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O       |
| دونوں مؤلفین کا تعارف<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O       |
| تجم الدين دايير ۲۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O       |
| علاء الدوله سمناني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O       |
| اندازتفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O       |
| تفسير منسوب بابن عربی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O       |
| اندازتفبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0       |
| تفسيراشاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O       |
| وحدة الوجود يرمبئي تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O       |
| ابن عر بی اور ان کا انداز تفسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O       |
| سير وسوانح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | О       |
| ابن عربی کے احباب واعداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | О       |
| علمی مرتبه و مقام ۱۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O       |
| ا بن عر نی اور وحدة الوجود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | О       |
| ا بن عربی اورتفسیر قر آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | О       |
| فصل ششم ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $\circ$ |

| ر تاریخ تفییر و مفسرین کی کی کی کی ایس کی        | 2120             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| جر <u>سان ما برن میں میں ہوں ۔۔۔۔ ۔</u><br>نسیر فلاسفیہ کیم                          |                  |
| بیر من سند ۱۳۰۷،۱۰۰۰ تعلق<br>نسیر و قلسفه میں ربط و تعلق                             |                  |
| یر رست میں میں میں انداز ربط و تعلق<br>بن و فلسفہ کے مامین انداز ربط و تعلق          | · 0              |
| یں دِ مصلے ہیں۔<br>نسیر قرآن پر فلسفہ کے اثرات ۴۶۹                                   |                  |
| رانی کی نفسیر ۴۵۰ ۴۵۰ میدر                                                           | <u>ن</u> ن       |
| توان الصفا كي نفسير                                                                  | S <sub>1</sub> O |
| نارف ابن سینا ۱۵۳ مارف ابن سینا                                                      |                  |
| بن سینا کا انداز تنسیر ۱۵۰۰ بین سینا کا انداز تنسیر                                  |                  |
| ملاسفہ کی تفسیر کے بارے میں ہمارا انقطہ نگاہ ۲۵۷                                     |                  |
| صل جفتم ۱۵۹                                                                          |                  |
| تفسير فقهاء                                                                          |                  |
| نتهجی آغسیر کا تدریخی ارتقاء                                                         |                  |
| فقہی تفسیر عہد نبوت سے فقہی مسالک کے قیام تک ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | •                |
| مسالک اربعہ کے ظہور سے وقت فقہی تنسیر کی جانت ۱۶۲                                    |                  |
| ظہور تقلید کے بعد فقہی تفسیر                                                         | 0                |
| فقهی آنسیه کی قشمیں                                                                  | 0                |
| فقها رکی نسیه ی خده ت ۲۶۴۰                                                           | 0                |
| حنفیے                                                                                | $\circ$          |
| شافعيه                                                                               | 0                |
| مالکیه                                                                               | $\circ$          |
| زيري ٢٢٥                                                                             |                  |
| اماميدا ثناعشريه                                                                     |                  |
| احكام القرآن                                                                         |                  |
| ترجمه مولف با ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                   | $\mathbf{O}$     |

| المراق المبير ومشرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| تع رف شير ١٩٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\mathbf{C}$       |
| حفیت میں نملو و تعصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\circ$            |
| مخالفین پر جصاص کاحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | $\circ$            |
| ما من برابطه من با منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\tilde{\bigcirc}$ |
| جساص معتزلی عقا کہ ہے متاثر تھےا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  |
| حضرت معاویه جناتی پر جصاص کی پورش ۳۵۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u> </u>           |
| احكام القرآن ١٧٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                  |
| تر جمه مولف ۲۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\circ$            |
| تعارف تفسير 12۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\circ$            |
| ائمَه کاادب واحترام ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | $\circ$            |
| احكام القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\circ$            |
| ترجمه مولف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  |
| تصانیف ۱۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  |
| اندازتفییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                  |
| ابن العر بي كا انصاف واعتساف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | О                  |
| اسرائیلیات اور احادیث ضعیفه ہے شدید نفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O                  |
| الجامع لاحكام القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\circ$            |
| ترجمه مولف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\circ$            |
| تعارف تفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O                  |
| قرطبی کی بے تعصبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\circ$            |
| امامت صغیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $\circ$            |
| عيدالفطر كى قضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\circ$            |
| سير مسترك من العرفان في فقه القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\odot$            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\odot$            |
| ترجمه مولف ۱۸۹<br>تن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , ,                |
| تى ف آنسىر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ()                 |

| تاریخ تغییر ومفسرین کی |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| الثمر ات اليانعه از يوسف ثلائي                             | O            |
| تر جمه مولف                                                | О            |
| تعارف تفسير                                                | О            |
| احادیث ضعیفه کی گھر مار ۱۹۴                                |              |
| احكام القرآن ہے متعلق مولف كا موقف                         | О            |
| فصل جشتم                                                   | О            |
| علمی تفسیر                                                 | 0            |
| علمی تفسیر کامعنی ومفهوم                                   | O            |
| امام غزانی کا زاوییه نگاه                                  | O            |
| جلال الدين سيوطئ كا موقف                                   |              |
| ابوالفضل المرسي علمي تفسير                                 | О            |
| علمی تفسیر ہے انکار                                        |              |
| شاطبی کاتفسیر علمی ہے انکار                                | О            |
| مسلک اعتدال                                                | 0            |
| لغوی پیبلو                                                 | O            |
| باغی پیبلود• ک                                             | О            |
| اعتقادی بہلو                                               | 0            |
| خاتمة الكتاب                                               | 0            |
| تفسیرعصرحاضر میں                                           | O            |
| تفسیر کا ماضی و حال                                        | 0            |
| عصرحاضر کی تنسیری خصوسیات و و ۷                            | 0            |
| عصرحاضر میں انواع تفسیر                                    | O            |
| عصرحاضر میں تنسیر کاعلمی انداز                             |              |
| ا ہم کتب                                                   | $\mathbf{O}$ |

| CAR M JARON                           | الحرير تاريخ تفيير ومفسرين كي المريطة<br>الحرير تاريخ تفيير ومفسرين كي المريطة |         |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | الجواہر فی تفسیر القرآن الكريم                                                 | O       |
| ۷۱۴                                   | سبب تاليف                                                                      | 0       |
| ۷۱۵                                   | غايت تفسير                                                                     | 0       |
| ۷۱۵                                   | منهاج تفسير                                                                    | 0       |
|                                       | تفسير الجواهر كى عدم مقبوليت                                                   |         |
| ۷۱۷                                   | منهاج تفسير                                                                    | 0       |
|                                       | تفسیری شمونے                                                                   |         |
| بين                                   | بعض معاصرعلاءاس اندازتفسير كےخلافہ                                             | 0       |
| ∠tr~                                  | عهمر حاضر میں فرقه وارانه تفسیر نویسی                                          | 0       |
| ۷۲۲                                   | جديد ملحدانه تفاسير                                                            | $\circ$ |
|                                       | ملحدانة تفسير کے عوامل                                                         |         |
| ۷۲۸                                   | واقعه حضرت ايوب علينا                                                          | 0       |
| ۷۳۱                                   | اسلامی حدود کی تاویل                                                           | $\odot$ |
| ۷۳۲                                   | عدسرقه                                                                         | $\circ$ |
| ۷۳۳                                   | حدزنا                                                                          | O       |
| ۷۳۹                                   | فلسفهً گزیده مفسرین                                                            | 0       |
|                                       | جن و شیطان ہے انکار                                                            |         |
| ۷۳۷                                   | منگر حدیث کی تفسیری کاوش                                                       | $\circ$ |
|                                       | مفسرین پرنفته و جرح                                                            |         |
| ∠٣%                                   | اندازتفسير                                                                     | 0       |
|                                       | معجزات انبیاء ہے انکار                                                         |         |
| ••                                    | معجزات حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس<br>پرین                                       | О       |
| ۷۳۲                                   | تکلم فی المهدی انکار                                                           | 0       |
| سوم ہے                                | حط به مری کرمنجور به به انگار                                                  |         |

| الور تاریخ تغییر و مفسرین کی |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| علوم جدیدہ کی روشنی میں تفسیر قرآن                               | 0 |
| شیخ کی نگاہ میں ملائکہ وابلیس کی حقیقت                           | O |
| سحر کے بارے میں شیخ کا موقف                                      | 0 |
| بعض احادیث ہےا نکار                                              | 0 |
| شنخ عبدۂ ہے ربط وتعلق                                            | 0 |
| تفسیری کاوش                                                      | О |
| مصادرتفسير                                                       | 0 |
| تفسيري نصب العين                                                 | 0 |
| منهاج تفسير                                                      |   |
| تفسیری آ راء                                                     | O |
| اصحاب الكبائر ہے متعلق آپ كا موقف ١٨٦                            | О |
| مجاز وتشبيه كي جانب ميلانمهار وتشبيه كي جانب ميلان               |   |
| سحرکے بارے میں شیخ رشید کی رائے                                  | O |
| شیاطین وجن کے بارے میں سیدرشیدرضا کا موقف۲۸۲                     | 0 |
| معجزات النبيّ اورسيد رشيد رضا ٢٨٠                                | О |
| فقہی مسائل میں سیدرشیدرضا کی رائے                                | 0 |
| مفسرین پرِنف <b>ز</b> وجرح ۱۹۵                                   | 0 |
| تورات وانجیل کی روشنی میں تفسیر قر آن <sup>91</sup>              | О |
| د فاع اسلام                                                      | 0 |
| شیخ عبدہٰ کے مکتب فکر میں علامہ المراغی کا مقام ۳۹۰              | O |
| المراغی کی تفسیری خدمات ۱۹۹۰                                     | 0 |
| اسلوب تفسير 29۵                                                  | 0 |
| تفسیری مصادر ۵۹۵                                                 | O |
| مبہمات ٔقرآن کے بارے میں المراغی کا موقف ۲۹۲                     | 0 |

| CHE TI BOOK | تاریخ تغییرومفسرین کی کاری         | 30 |
|-------------|------------------------------------|----|
| 49A         | اسرار الدین کے موضوع سے دلچینی     | O  |
| ∠99         | اجتماعی مسائل اوران کاحل           | O  |
| ۸•۲         | قر آن اورعلوم جدیده میں ریگا گئت … | О  |
| ۸۰۳         | حريت فكر ونظرِ                     | 0  |
| Λ•Λ         | مصادر و ما خذ                      | О  |
|             |                                    |    |

#### تعارف

لفظ تفسیر کا سہ حرفی مادہ فسر سے جس کے معنی ہیں ظاہر کرنا کھول کر بیان کرنا اور بے جہاب کرنا رہاں کے سے جہاب کرنا ۔ کسی لفظ کی تشریق وتو نتیج کو تنہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ گویا اس کے مطلوب و مقصود کو بے جہاں تک تفسیر کے مطلوب و مقصود کو بے جہاں تک تفسیر کے اصطلاحی معنی کا تعلق ہے امام زرشی نے البر صان میں تفسیر کی تعریف ان الفاظ میں کی

''تنسیر ایک ایبا علم ہے جس کی مدد سے قرآن کریم کے مطالب ومعانی معلوم کیے جاتے اور اس میں مندرج احکام ومسائل اور اسرار وحکم سے بحث معلوم کیے جاتے اور اس میں مندرج احکام ومسائل اور اسرار وحکم سے بحث کی جاتی ہے۔''

### تفسير كاارتقاء

#### **4** تفسيرعهد رسالت ميں

قرآن عزیز مرتبی میں نازل ہوا تھا۔ اس وقت جواوگ موجود سے عربی ان کی مادری زبان تھی۔ اس لیے قرآن کریم کے معانی و مطلب معلوم کرنے میں انہیں کوئی دفت پیش نہیں آتی تھی۔ اس لیے قرآن کریم کے معانی و مطلب معلوم کرنے میں انہیں کوئی دفت پیش نہیں آتی تھی۔ تا ہم بعض مقامات میں جبال زیادہ اجمال ہوتا ہے صحابہ خود رسول اللہ سرقیا ہے دریافت کرئی کرتے تھے۔ نبی اکرم سرقیا کو خداوند کریم نے جبال دیگر من صب بدید پر فائز کیا تھا و بال ایک منصب عالی قرآن عزیز کے مضر و ترجمان ہونے کا بھی تھا۔

﴿ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (المل: ١٣٣) "اور بم نے آب پرقرآن نازل کیا تا که آب اے لوگوں کے لیے واضح کردیں۔" چنانچے تفسیر کا سب سے پہلا بیش قیمت سرمایہ تفسیری روایات ہیں جومختلف کتب

والمحالي المراخ تغير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

حدیث میں منقول ہیں۔ امام بخاری ہیئی نے انہی احادیث کو یکجا کر کے'' کتاب تفسیر القرآن'' کے نام سے سیجے بخاری میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے۔ القرآن' کے نام سے سیجے بخاری میں ایک مستقل عنوان قائم کیا ہے۔

#### 🏚 تفسيرعصرصحابه ميں

سرور کائنات عراقی ہے بعد جب اسلامی فتوحات کا دائرہ آگے بڑھا اور تدن میں وسعت آئی تو دینی احکام میں نئی نئی صورتیں پیش آنے لگیں۔ اس کے زیر اثر قرآن عزیز کی آیات احکام پرغور وفکر کرنے کی بنا پڑی۔ بقول ابن خلدون تمام صحابہ نم قرآن میں برابر نہ تھے اور تنسیر کا طرز و انداز بھی مختلف تھا۔ صحابہ قرآن کی وہی تفسیر کرتے 'جو بالواسطہ یا با واسطہ رسول کریم سلایہ سے سی تھی۔ یا جس آیت کا سبب نزول انہوں نے فود ملاحظہ کیا ہوتا یا جو چیز بطریق اجتہادان پر منکشف ہوتی ۔ سحابہ کرام میں دس حضرات کو اس فن میں امتیاز حاصل تھا۔ خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ تنسیر کی روایات حضرت علی جرائی ہے۔ مروی ہیں۔ گر بحثیت مجموعی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ تنسیر کی دوایات حضرت عبداللہ بن عباس جائی کی طرف منسوب ہیں۔ ان کے حلقہ درس نے نبایت وسعت حاصل کی بزاروں شاگر دیپیدا ہوئے۔

#### 🏕 تفسيرعهد تابعين ميں

عصر صحابہ کے ختم ہوتے ہی تفسیر قرآن کے ایک نے دور کا آغاز ہوا۔ اس مرحلہ کی ابتدا عصر تابعین سے ہوئی۔ جنہوں نے صحابہ کے چشمہ فیض سے اپنی علمی پیاس بھائی تھی۔ صحابہ کی طرح تابعین میں بھی بڑے نامور مفسرین پیدا ہوئے۔ ان میں سے مجابۂ عطابن ابی رباح محرمہ سعید بن جبیر حسن بھری ابو العالیہ ضحاک اور قادہ نوید بجبیر تھے بہت ممتاز ہیں۔ غالبًا سب سے پہلے اس فن کی جس نے ابتدا کی وہ سعید بن جبیر تھے عبدالملک بن مروان نے ان سے تفسیر لکھنے کی درخواست کی۔ چنانچہ انہوں نے اس کی فرمائش کے مطابق تفسیر لکھ کر دربار خلافت میں بھیج دی۔ عطاء بن دینار کے نام سے جو تفسیر مشہور ہے وہ درخقیقت یہی تفسیر ہے۔ (میزان الاعتدال ذہبی)

کہ مدینہ اور کوفہ اس دور میں تفسیر کے اہم مراکز تنھے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے اصحاب و تلا فدہ کا فیض جاری تھا۔ ان میں جناب مجامد متو فی سم ۱۰ اھ کا پاپیہ بلند

تاریخ تفیر ومفسرین کی کوی کی اوری امام ثانی احمد مثلاً امام ثوری امام ثافی احمد تفاد شخ الاسلام ابن تیمیه کا قول ہے کہ مجاہد کی تفییر پر ائمہ مثلاً امام ثوری امام ثافی احمد بن صبل اور امام بخاری اعتماد کرتے تھے۔ مدینہ میں کتب تفییر کی تاسیس حضرت ابی بن کعب بڑائی کی مساعی کی مرحون منت ہے۔ اکثر تابعین نے آپ ہے کب فیض کیا۔ اور بکثر ت تفییری اقوال ان سے من کرآ گے پہنچائے۔ تابعین مدینہ میں زید بن اسلم ابو اور بکثر ت تفییری اقوال ان سے من کرآ گے پہنچائے۔ تابعین مدینہ میں زید بن اسلم ابو العالیہ اور محمد بن کعب القرظی کے اسائے گرامی قابل ذکر ہیں۔

کوفہ کے مکتب تفسیر کی بنا حضرت عبداللہ بن مسعود جاناؤ کے ہاتھوں پڑی۔ اس مدرسہ کے وابستگان دامن میں سے علقمہ بن قبیں مسروق اسود بن پزید اور عامر شعبی نے بہت شہرت حاصل کی۔ بھرہ میں حضرت حسن بھری کی ذات تفسیر قرآن میں مرجع خلائق تھی۔

#### 🏕 تفسيرعصر بدوين ميں

اس دور کا آغاز عصر ملہ وین سے ہوتا ہے۔ ای دور میں صحیح معنوں میں تفییر نگاری کی بنا پڑی۔ یہ دور اموی خلافت کے اوائل تک پھیلا ہوا ہے۔ عصر ملہ وین سے پہلے تغییری روایات احادیث نبویہ کے ساتھ گلوط تھیں۔ حدیث نبوی مختلف ابواب میں منقیم تھی اور ان میں ایک باب تغییری روایات پر مشمل ہوا کرتا تھا۔ اس مرحلہ پر پہنچ کر تغییر حدیث نبوی سے الگ ہوگئی۔ اور اس نے ایک جداگانہ فن کی صورت اختیار کرلی۔ اب قرآنی تر تیب کے مطابق ہر ہر آیت اور سورت کی تغییر مرتب کی جائے گئی۔ اس میں ابن ماجہ ابن جریر طبری ابن ابی حاتم امام حاکم اور دیگر اکا ہر محد ثین نے حصہ لیا۔ یہ تفاسیر سندا نبی کریم منافی اور صحابہ و تابعین و اجباع کر تغییر ابلا تور کے سوا دوسری کوئی چیز فدکور نہیں۔ البت دیگر اکا ہر محد ثین نے حصہ لیا۔ یہ تفاسیر سندا نبی توجیہ کی۔ اور بعض کو راج اور بعض کو تابعین سے منقول ہیں۔ ان میں تغییر بالما تور کے سوا دوسری کوئی چیز فدکور نہیں۔ البت مرجوح قرار دیا۔ جلال الدین سیوطی میشند نے تفییر ابن جریہ کے بارے میں تکھا ہے: مرجوح قرار دیا۔ جلال الدین سیوطی میشند نے تفیر ابن جریہ کے بارے میں تکھا ہے: این جریر پر جس کے بارے میں علاء کا قول ہے کہ اس جیسی کوئی تفیر نہیں ابن جریر پر جس کے بارے میں علاء کا قول ہے کہ اس جیسی کوئی تفیر نہیں کوئی گئی گئی گئی گئی ہیں۔ اکھی گئی ، ، ،

المراح تغيرومفرين المالي المحالي المالي المحالي المحالي المحالية ا

تاہم اس فرق واختلاف کے باوجوداس دور کی تفسیر تفسیر بالما تور کے دائرہ میں محدود رہی البتہ اسناد کی شرط باتی نہ رہی۔مفسرین سلف کے تفسیری اقوال کو بلا سند ذکر کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ہے من گھڑت اقوال نے تفسیر میں بار پایا اور اقوال صححہ و سقیمہ کے مابین انتیاز کرنے میں دشواری کا سامنا ہونے لگا۔

#### 🍪 تفسیرعصر بدوین کے بعد

یہاں سے تفسیر کے پانچویں مرحلہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تفسیر کا طویل ترین تاریخی دور ہے جوعباسی خلافت سے شروع ہو کرعصر حاضر تک بھیلا ہوا ہے۔ قبل ازیں تفسیر کا انحصار منقول روایات پرتھا۔ اس دور میں عقل ونقل میں امتزائ و اختلاط کا آغاز ہوا، صرف ونحو اور عربیت سے متعلق علوم مدون ہوئے فقہی مسالک منظر عام پر آئے اور کلامی مسائل نے سر نکالا۔ عباسی خلافت میں گروبی تعصب آخری حد تک پہنچ گیا۔ کلامی مسائل نے سر نکالا۔ عباسی خلافت میں گروبی تعصب آخری حد تک پہنچ گیا۔ متعلق اسلامی فرقے اپنج مخصوص افکار وعقائد کی دعوت دینے گئے۔ منطق وفلسفہ سے متعلق کتب کا بینائی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ بیسب علوم تفسیر متعلق کتب کا بینائی ہے۔ جو شخص کسی علم وفن میں کمال رکھتا تھا' اس کی تفسیر اس علم تک محدود روگئی۔

چنانچ بخوی علاء نے جو تفاسیر کھیں ان کونحوی مسائل سے بھر دیا۔ مثلاً زجاج نے ابنی تفسیر میں واحدی نے البسیط میں اور ابوحیان نے البحر الحیط میں نحوی مہارت و براعت ہی کا ثبوت دیا ہے۔ جولوگ علوم عقلیہ میں بسیرت رکھتے تھے انہوں نے اپنی کتب تفسیر کو حکماء وفلا سفہ کے اقوال کا پلندہ بنا دیا۔ امام فخر الدین رازی متوفی ۲۰۱ ھی کتفسیر اسی انداز کی ہے۔ رازی کی تفسیر 'مفاتیج الغیب المعروف تفسیر بیر' آپ کا شا ، کا ہے۔ امام صاحب کا انداز تفسیر سے ہے کہ عقلی وفقی قسم کے جس قدر تفسیری اقوال مختلف تفاسیر میں براگندہ ہیں۔ امام صاحب نے ان سب کو اپنی تفسیر میں جمع کر دیا ہے فلسفہ قدیم کی رومیں اکثر مقصد سے دورنکل جاتے ہیں۔

مبتدعین نے جو تفاسیر <sup>لک</sup>ھیں ان کواپی پسندیدہ بدعات کی تائید وحمایت پرمشتمل

اقوال سے جردیا۔ مثلاً معزلہ میں سے زختری رمانی جبائی اور شیعہ اثنا عثریہ میں سے طبری اور ملامحن کاخی وغیرہ جن فقہاء نے تفییریں تحریر کی تھیں وہ صرف فقہی فروعات طبری اور ملامحن کاخی وغیرہ جن فقہاء نے تفییریں تحریر کی تھیں وہ صرف فقہی فروعات کے دلائل ذکر کرنے تک محدود رہے۔ مثلاً جصاص اور قرطبی وغیر بھانے کے لیے نازل دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دنیا میں صرف تاریخ پڑھانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ صوفیاء نے قرآنی آیات سے ایسے اشارات کا اسخر ان کیا جوان کے مسلک ہوا ہے۔ صوفیاء نے قرآنی آیات سے ایسے اشارات کا اسخر ان کیا جوان کے مسلک اور وجدان و ریاضت سے میل کھاتا تھا۔ ان میں ابن عربی اور ابوعبدالرحمٰن السلمی کے اور وجدان و ریاضت سے میل کھاتا تھا۔ ان میں ابن عربی اور ابوعبدالرحمٰن السلمی کے اساء قابل ذکر ہیں۔

خلاصہ بیہ کہ جوشخص بھی کسی فن یا مذہب میں ممتاز تھا اس نے قر آن عزیز کو اپنے فن کے قالب میں ڈھالنے کی مقد ور بھر کوشش کی۔

تفسیر کے علاوہ قرآن مجید کے خاص خاص مباحث پر جداگانہ اور مستقل تصانیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ کسی نے اسباب نزول پر کتاب کسی نے اسباب نزول پر کتاب کسی نے امثال قرآنی کو یکجا کتاب کسی نے امثال قرآنی کو یکجا کتاب کسی نے امثال قرآنی کو یکجا کیا۔ کسی نے آیات مکررہ کے نکات بیان کیے اس قسم کے مضامین کی تعداد اس کے قریب پہنچی اور قریباً ہرا یک پرالگ الگ مستقل کتابیں کسی گئیں۔

( مقدمه الاتقان في علوم القرآن للسيوطي)

یہ تصنیفات اگر چہ ہے شار ہیں' لیکن ان سب کو چھے قسموں پر تقتیم کیا جا سکتا ہے۔

﴿ فقهی

جن میں صرف ان آیوں کو یکجا کیا ہے جن سے کوئی فقہی مسئلہ مستبط ہوتا ہے ' مثلاً احکام القرآن' اساعیل بن اسحاق۔ احکام القرآن' ابو بکر رازی۔ احکام القرآن' قاضی یجیٰ بن اکثم۔

🕏 او کې

قر آن مجید میں انبیائے سابقین اور بزرگوں کے جو قصے مٰدکور ہیں' ان کی تفصیل اور مزيد حالات\_

#### ۞ نحوي

جن میں قرآن مجید کے نحوی مسائل ہے بحث کی ہے۔ مثلاً اعراب القرآن رازی وغیره ـ

#### ۞ لغوي

یعنی قرآن مجید کے الفاظ مفردہ کے معانی اور ان کی شخفیق۔ مثلاً مفردات القرآن امام راغب ولغات القرآن ابومبيده وغيره \_

جن آیتوں سے عقائد کے مسائل مستنبط ہوتے بیں ان پر بحث۔

ان مضامین میں سے فقہی مباحث پر جو کچھ لکھا گیا ہے اس پر اضافہ کی بہت م تختجائش ہے۔ اس کی میجہ رہے کہ اس بحث ہر بڑے بڑے ائمہ فن کے طبع آ زمانیاں کیں۔امام کیجیٰ، قامنی کیجیٰ بن اکٹم 'ابو بمررازی جس یا پیه کے ایک متعبی سب کو معلوم ہے۔ اسی طربُ نغات فرآن اور نحوی مسائل پر جو یہ چھ تکھیا گیا اس ہے بڑھ کرنہیں تکھا جا

فصاحت و بلاغت کے متعلق نہایت کئے ت ہے کتابیں لکھی ٹئیں۔ جو اعاز القرآن کے نام سےمشہور ہیں۔ان میں فصاحت و بلاغت کے تمام اقسام ہے ہجٹ کی ہے۔ غالبًا سب سے پہلے جا مظ نے اس موضوع پر لکھا۔ پھر محمد بن بربید وا علی ا عبدالقاهر جرجانی' رمانی' خطانی زماکانی اور قاصی ابوبکر با قلانی نے بسیط اور مفسل کتا ہیں الكحباب بيركتا بين آج بالكل مفقود بين به

تاريخ تفير ومفرين كالمحال ٢٨ كالحال

عبدالقاہر جرجانی جونن بلاغت کا موجد ہے۔ اس کی اعباز القرآن آج دستیاب نہیں۔ البنۃ اس کی دو کتابیں دلائل الاعباز اور اسرار البلاغہ جوخاص فن بلاغت میں ہیں عام طور ہے ملتی ہیں۔ ان کتابوں میں اس نے جو نکتہ آفرینیاں کی ہیں۔ وہ حیرت انگیز ہیں۔ اس لیے اندازہ بیا ہے کہ قرآن مجید پر اس نے جو بھے لکھا ہوگا بہ مثل ہوگا۔ اس طرح جا حظ کی تصنیف بھی بے نظیر ہوگا۔

اعجاز القرآن کے علاوہ اور بہت ی تصنیفات ہیں جن پر انثاء پر دازی کی خاص خاص قسموں ہے بحث کی ہے۔ مثالا ابن ابی الاصع نے قرآن مجید کے صنائع و بدائع پر مستقل کتاب کھی۔ عز الدین بن عبدالسلام نے قرآن کے مجازات کو یکجا کیا۔ ابوالحن ماور دی نے قرآن کی خوبیاں بیان کیس۔ علامہ ماور دی نے قرآن کی ضرب الامثال جمع کیس۔ اور ان کی خوبیاں بیان کیس۔ علامہ سیوطی نے سورتوں کے طریق ابتداء پر ایک رسالہ لکھا جس کا نام الخواطر السوانح فی اسرار الفواتح ہے۔ امام ابن قیم نے کتاب البیان اس موضوع پر تاصی کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کثرت سے قسمیں کیوں کھائی ہیں۔

خلاصہ یہ کہ آغاز نزول ہے لے کرتا عصر حاضر مسلمانوں نے کتاب الہی کے ساتھ انتظاء کیا اور اس کے مطالب و معانی اور اسرار و نکات معلوم کرنے کے لیے جو مسائی جمیلہ انجام دی ہیں۔ و نیا کی کوئی قوم اس کی نظیر چیش نہیں کر سکتی۔ مگر بایں ہمہ جبد وسعی قرآن کریم کی وسعت و جامعیت کا یہ عالم ہے کہ اس کے بحر معانی بیس غواصی کرنے والے ہر خفس کو بحز وتقصیر کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں۔ عبد رسالت ہے لے کر دور حاضر تک ہزاروں تفاسیر کا می گئیں اور کھی جا رہی ہیں۔ مگر فرمان رسول کے مطابق قرآنی نکات و اسرار نتم ہونے میں نہیں آتے۔ امام رازی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دعویٰ کو دلائل کی روشنی میں دعویٰ کی دوشنی میں دائی ہے کہ یہ دس ہزار مسائل پر مشمل ہے۔ اور اپنے دعویٰ کو دلائل کی روشنی میں خابت کیا ہے۔

نبی کریم سرنتیان نے فر مایا:

''قرآن میں پہلی اور پچھلی تو موں کے حالات ندکور ہیں۔ اس میں تمہارے فیصلہ جات بھی مرقوم ہیں۔ یہ فیصلہ کن کتاب ہے' مذاق پر مشتمل نہیں۔

الماريخ تغير ومفرين المالكي ال

جوازراہ بغاوت اس کونظر انداز کرے گا۔ خدا اس کوتوڑ پھوڑ دے گا۔ جواس کو چھوڑ کرکسی اور کتاب ہے ہدایت طلب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ یہ خدا کی مضبوطی رہی ہے۔ یہ ذکر تھیم اور صراط متنقیم ہے۔ اس کی وجہ سے خیالات میں ہے راہ روی نہیں آتی ۔ اور نہ بی زبان میں انجھن بیدا ہوتی ہے۔ علماء اس کو پڑھتے پڑھتے سیر نہیں ہوتے۔ بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اکتاب اور ملال بیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہی کتاب ہے کہ جب جنول نے ساتو ہے ساختہ پکار اضے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبُّن ''جم نے جواس نے ساتو ہے ساختہ پکار اضے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبُّن ''جم نے جواس پر ممل کرے گا وہ تے ہو لے گا۔ اور جواس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ عمل کرے گا اے اجر دیا جائے گا۔ جواس کے مطابق فیصلہ کرے گا دور عواس کی جانب دعوت دے گا وہ صراط متنقیم برگامزن ہوگا۔' (ترین نے عمل میں)

حیرت کی بات ہے کہ اردوزبان میں ایسی کوئی جامع کا ہموجود نہ تھی جس سے علم تنسیر کی مفصل تاریخ اور مفسرین کرام کی جبود و مسائی کا تفصیلی علم ہو سکے۔ اینے ناقص مطالعہ کی حد تک تاریخ تفسیہ کا کوئی پہلو تشنہ نہیں جھوڑا گیا۔ اور ہم موضوع پر کھل کر اظہار خیال کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بزبان اردواس موضوع پر بعض کتا ہیں و کھنے میں آئی تیں گر ان میں حد درجہ شکی پائی جاتی ہے۔ بحمد اللہ یہ کتاب اپنی جامعیت کے انتہار ہے اس موضوع پر منفر وحیثیت کی حامل ہوئی۔ اس کا نام میں نے جامعیت کے انتہار ہے اس کا نام میں نے جامعیت کی حامل ہوئی۔ اس کا نام میں نے جامعیت میں ومفسرین ، حجویز کیا ہے۔

اس کتاب کا اہم ، خذ ومصدر علامه محمد حسین الذہبی کی کتاب 'النفسیر والمفسرون'' ہے۔ علامہ ندکور جامع ازھر کے شریعت کالج میں پروفیسراور مصر کے شہرہ آفاق عالم میں۔ اس کے علاوہ میں نے مندرجہ ذیل کتب سے بھر اور استفادہ کیا ہے؛

البرهان في علوم القرآن امام زركشي المراسي

الانقان في علوم القرآن جلال الدين سيوطي المرآن جلال الدين سيوطي

منابل العرفان زرقانی

المان تاريخ تغير ومغرين الماليكي الماليكي الماليكي الماليكي الماليكي الماليكي الماليكي الماليكي الماليكي الماليكي

ت السير في اصول النفسير علامه سيد صديق الحسن خال بهويالي الشعبير علامه سيد صديق الحسن خال بهويالي

مقدمه ابن خلدون

بایں طور یہ کتاب تصنیف کے بجائے اخذ وتلخیص پرمبنی ہے۔ جس کی اساس اکثر و بیشتر''النفسیر والمفسرون' پررکھی ٹن ہے' اور اس کے غیر ضروری مواد کو حذف کر کے دیگر کتب سے مفید معلومات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نظر بریں یہ کتاب اپنے موضوع پر اردو زبان میں ایک جامع اور ہمہ گیر تالیف کی صورت میں منصر شہود پر جلوہ گر ہوئی ہے۔ خداوند کریم اس حقیر کاوش کو حسن قبول سے نواز ہے۔ اِنّہ سَمِیعٌ مُجِیْبٌ وَهُو کَسْبِی فَداوند کریم اس حقیر کاوش کو حسن قبول سے نواز ہے۔ اِنّہ سَمِیعٌ مُجِیْبٌ وَهُو کَسْبِی وَیْعُمُ الْوَکِیْلُ۔

خادم العلم غلام احتر حریری شعبه عنوم اسلامیه زری یونیورش فینسل آباد کیم اگست ۱۹۷۱ء ڈی۔ ۱۲ پیپلز کالونی فیصل آباد

생생생생

# مقارمه

## مبحث اول

# تفسيروتاويل كالمفهوم اوران كاباتهمي فرق

تفسير كالغوى مفهوم

۔ تفسیر کے لغوی معنی واضح کرنے اور کھول کر بیان کرنے کے ہیں۔

قرآن كريم نے فرمايا:

" وَ لَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَ ٱخْسَنَ تَفْسِيرًا

(الفرقان:۳۳)

''وہ جو مثال بھی آپ کے پاس لائمیں گئے ہم اس کے عوض آپ کے پاس حق اور اس کی بہترین تفصیل لائمیں گئے۔''

اس آیت میں تفسیر سے بیان و تفصیل مراد ہے۔ لفظ تفسیر کا مادہ ''فَسُو'' ہے۔ اس کے معنی میں طاہر کرنا' کھول دینا' اور ہے جاب کرنا۔ فیسٹو مصدر سے فعل طبو ب اس کے معنی میں طاہر کرنا' کھول دینا' اور ہے جاب کرنا۔ فیسٹو مصدر سے فعل طبو ب اور نقط و دونوں کے وزان برآتا ہے۔ (القاموس نامس ۱۱۱)

صاحب لسان العرب فرمات بين:

''فسر کے معنی میں اظہار و بیان۔ اس کا فعل باب ضوّ و نصّ و نصّ رونوں ہے آتا ہے۔ تنسیر کا منہوم بھی یہ ہے۔ مزید کئے ہیں کہ فسر ب حجاب کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تفسیر کرتے وقت بھی مشکل اغظ کے معنی و مفہوم کو یا ہے جیاب کردیا جاتا ہے۔' (سمان العرب ناسی)

المحالي تاريخ تفير ومفرين العالم المحالي المحالية المحالي

مشهورمفسر اورنحوی ابوحیان رقم طراز ہیں:

''سواری کا پالان اتار کر اس کی پیٹھ تنگی کرنے کو بھی تغییر کہتے ہیں۔ ثعلب نحوی کا یمی قول ہے۔ ظاہر ہے کہ نگا کرنے میں کشف واظہار کامفہوم یایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ زین اتار نے سے پیٹے کھل کرسامنے آجاتی ہے۔''

(البحرالحيط جانس١١)

مذكوره صدر دلائل سے بیحقیقت واضح ہوتی ہے كہ لفظ تفسیر بلحاظ لغت محسوسات اورمعقولات دونوں کے کشف واظہار کے لیے مستعمل ہے۔البتہ عقلی اور غیر مادی اشیاء کے سلسلہ میں بیرلفظ مقابلة زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

تفسير كالصطلاحي مفهوم

بعض علماء کے نز دیک تفسیر کا شاران علوم میں نہیں کیا جاتا جن کے لیے کسی جامع مانع تعریف کی ضرورت ہو۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ علم تفسیر دیگر علوم کی طرح سیجھ بند ھے کیے قواعد اور خاص ملکہ کا نام نہیں جو کسی علم کے بکٹر ت تکرار و اعادہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ، اس کیے عقلی علوم اور تفسیر کے مابین کوئی خاص مما ثلت نبیں یائی جاتی۔ اس لیے علم تفسیر کی تعریف کی ضرورت نہیں ۔صرف بیہ کہنا کافی ہے کہ کلام الٰہی کے ایصناح وتشریح کا نام تفسیر ہے۔ یا بیہ کہ تفسیر ایک ایسانلم ہے جو قر آن کے الفاظ ومعانی کو واضح کرتا ہے۔ بخلاف ازیں علماء کی ایک دوسری جماعت اس بات کی قائل ہے کہ تفسیر کا تعلق ان مسائل جزئیہ یا تواعد کلیہ اور یا اس ملکہ راسخہ کے ساتھ ہے جو قواعد کے تحفظ و تنگہداشت سے پیدا ہوتا ہے۔ بنا ہریں اس علم کے لئے تعریف کی بھی ضرورت ہے اور قَهم قرآن كے سلسلہ ميں ديكرعلوم مثلاً لغت وقراً ت اور صرف ونحو بھی مطلوب ہيں۔ جن علماء نے علم تفسیر کی جامع و مانع تعریف بیان کرنے کا تکلف کیا ہے۔ وہ مختلف الآراء بیں۔ اور کسی ایک تعریف پرمتفق نہ ہو سکے۔ تاہم اختلاف و تنوع کے باوصف بیاتعریفات کثیرہ انظامختلف کیکن معنی ومفہوم کے اعتبار ہے متحد ہیں۔ ابوحیان نے البحرالمحیط میں تنسیر کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔

المراخ تغيرومفرين المالكي المحالي المحالية المحال

ان کے احکام افرادی و ترکیبی الفاظ قرآن کے تلفظ ان کے مفہوم و مدلول ان کے مفہوم و مدلول ان کے مفہوم و مدلول ان کے احکام افرادی و ترکیبی اور ان معانی ہے بحث کی جاتی ہے جن کے حالت ترکیب میں وہ حامل ہوتے ہیں۔''

اس تعریف میں جو قیود ہیں اس کے فوائد بتاتے ہوئے فرماتے ہیں: دور ترین میں دوعلی، برین جنر کے دور کامی جب میں

''اس تعریف میں'' علم'' کا اغظ جنس کی حیثیت رکھتا ہے جس میں سب علوم شامل ہیں۔

جس علم کی مدد سے قرآنی الفاظ کے نطق و تلفظ کا پنة چاتا ہے۔ وہ "علم الفواءت" ہے۔ "الفاظ کا معنی و مفہوم علم لغت سے معلوم ہوتا ہے جس کی آفسیر میں شدید ضرورت پڑتی ہے۔ الفاظ کے احکام افرادی و ترکیبی کا حال علوم صرف و تحواور بیان و بدیع سے معلوم ہوتا ہے۔ باقی رہی یہ قید کہ حالت ترکیب میں الفاظ جن معانی کے حامل ہوتے ہیں تو اس سے حقیقی و مجازی معانی مراد ہیں۔ اس لیے کہ بعض الفاظ کی ترکیب ایک خاص معانی کی مقتضی ہوتی ہے۔ مگر ظاہراً ایک ویبا مانع موجود ہوتا ہے جو حقیقی معنی کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے اور اس لیے مجازی مفہوم مراد لیا جاتا ہے۔ اس تعریف میں جو تتمہ و تعمیمہ کا انظ وارد ہوا ہے اس سے ناشخ و منسوخ اور سبب نزول کی پیچان نیز الیا واقعہ مراد وارد ہوا ہے اس سے ناشخ و منسوخ اور سبب نزول کی پیچان نیز الیا واقعہ مراد

۔ تفسیر کی دوسری تعریف امام زرکشی نے ان انفاظ میں کی ہے:

ع تفسیر کی تیسری تعریف بیات:

'' تفسیرایک ایسانغم ہے جس میں بشری استطاعت کی حد تیب اس امرے جُٹ کی جاتی ہے کہ الفاظ قرآنی ہے خداوند تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔''

( أَنْ اللَّهُ لَوْنَ فِي السَّرِيمِ )

الماريخ تغير ومفرين كالمحي المحيال ١٦٠٠ كالمحي

دوسری اور تیسری تعریف سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ علم القراءت اور علم رسم الخط دونوں تفسیر کا لازمی الخط دونوں تفسیر کا حارج ہیں۔ مگر درحقیقت معاملہ یوں نہیں۔ بید دونوں تفسیر کا لازمی جزو ہیں۔ اس لیے کہ اختلاف قرائت ہے معنی کا بدل جانا ایک واضح امر ہے۔ اس کے شوابد وامثال قرآن میں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کے بیان کی حاجت نہیں۔

النسير کي چوهي تعريف حسب ذيل ہے:

''تفسیر ایک ایساعلم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول ان کے واقعات متعلقہ واسباب نزول نیز مکی و مدنی محکم ومشابہہ ناسخ ومنسوخ خاص و عام مطلق ومقید مجمل ومفسر' حلال وحرام' وعد و وعید' امر ونہی اور عبرت و امثال وغیرہ ہے بحث کی جاتی ہے۔' (الانقان جمس ۱۷۳)

ندکورصدرتعریفات چہارگانہ میں یہ بات قدرمشترک کےطور پر پائی جاتی ہے کہ تفسیر ایک ایساعلم ہے جس میں انسانی استطاعت کی حد تک مراد الہی کو واضح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بنا ہریں تفسیر ہر اس علم کوسموئے ہوئے ہے جس پر بھی مراد خداوندی کا سمجھنا موقوف ہو۔

تاويل كالغوىمفهوم

تاویل کا سہ حرفی مادہ اَوْلٌ (رجوع کرنا) ہے۔

صاحب قاموس فرمات بين:

''الَ اِلَيْدِ أَوْلًا 'یعنی رجوع کرنا اور منحرف ہونا۔ تاویل ااکلام سے مراد اس کی توضیح و تشریح ہے۔ تاویل خواب کی تعبیر کوبھی کہتے ہیں۔''

(القاموس تع السياسة)

اسان العرب میں ہے:

''اُولُ کے معنی میں رجوع کرنا۔ اور کسی چیز ہے منحرف ہونا۔'' حدیث میں ارشاد ہے:

( (مَنْ صَامَ الدُّهْرَ فَلَا صَامَ وَلَا الَ ))

المحالي تاريخ تفيرومفرين العالمي المحالي وم ''جس نے ہمیشہ روز ہ رکھا نہ اس کا روز ہ ہوا اور نہ اس نے نیکی کی طرف '''تاویل الکلام کے معنی اظہار و بیان کے ہیں۔'' (اسان العرب نے ساس۳۳) نظر بریں تاویل کا لفظ اَوْلٌ بمعنی رجوع ہے ماخوذ ہے۔ گویا جو بحض تاویل کرتا ہے وہ کلام کو اس کے متعدد معانی میں ہے تھی ایک کی جانب لوٹا تا ہے۔ اگر جہ احتمال ان تمام معانی کا ہوتا ہے۔لیکن وہ ان میں ہے ایک کومراد لیتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تاویل ''اِیالَةُ'' (سیاست و تحکمرانی) ہے ماخوذ ہے نظر بریں گویا (مؤؤل) تاویل کنندہ کلام پر حکمرانی کرتا اور استے مناسب موقع و مقام پر رکھتا مشهور لغوى زمخشري لكھتے ہيں: ((الَ الرَّعِيَّةَ إِيَالَةً حَسَنَةً وَّهُوَ حَسَنُ الْإِيَالَةِ)) ''اس نے رعیت پر بہت الجھی طرح تحکمرانی کی اور وہ بہترین تحکمران ہے۔'' ( اساس البله فعاض ۱۵) قرآن کریم کےمطالعہ سے بید حقیقت عیاں ہوئی ہے کہ تاویل کا اغظ متعدد آیات میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں: لَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيتَبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأُويُلِهِ ﴿ [ آلْ عمران: 2 )

اس آیت میں تاویل کالفظ تفسیر وتعیین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں تاویل کالفظ تفسیر وتعیین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آپ وَ وَ وَ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ اللَّخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأُويْدٌ (النماء: ٩٥)

اس آیت میں تاویل ہے بتیجہ اور انجام مراد ہے۔

لَكُ ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأُويُلَةً يَوْمَ يَأْتِي تَأُويُلَةً ﴿ (الإعراف. ٣٥)

الله ﴿ إِنَّ كُذَّا وَا بِمَا لَمْ يُحِينُطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴿

المحلول تاريخ تغيير ومفسرين الحالك المحلي التالي المحلي تیسری اور چوتھی دونوں آیات میں تاویل سے ایسے واقعہ کا ظہور پذیر ہونا مراد ہے جس کی کسی رسول ما نبی نے اطلاع دی تھی۔

هُ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأُويْلِ الْاَحَادِيْثِ اللَّا الْاَحَادِيْثِ

(نوسف:۲)

لَكَ اللهِ يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرُزَقَنِهَ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأُويُلِهِ (يوسف: ٣٥)

كَ ﴿ وَ مَا نَحْنُ بِتَأُويُلِ الْأَخْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴾ (يوسف: ٣٣)

مؤخرالذكر ہرسەآيات ميں تاويل سے بعبيرخواب مراد ہے۔

[4] ﴿ سَأُنَبِّنُكَ بِتَأُويُلِ مَالَمُ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ (الكَبِفِ: ٤٨)

مذکورہ بالا دونوں آیات میں تاویل ہے ان اعمال کا موجب ومحرک مراد ہے جو خضر نے کشتی کو توڑنے 'لڑے کو قتل کرنے اور دیوار کی تغییر کے سلسلہ میں انجام دیے

#### تاویل کا اصطلاحی مفہوم سلف کی نگاہ میں

علمائے سلف کے بیہاں تاویل سے دومعنی مراد لیے جاتے ہیں:

اول: کلام کے معنی ومفہوم کو واضح کرنا' خواہ وہ ظاہر کلام کے موافق ہو'یا مخالف۔اس صورت میں تاویل وتفسیرمترادف ہیں اوران میں کوئی معنوی فرق نہیں۔

مشہور تابعی محابدٌ جب کہتے ہیں کہ''علاء قرآن کی تاویل جانتے ہیں۔'' تو ان کی مراد'' تاویل'' ہے تفسیر ہی ہے۔

امام ابن جربر طبری این تفسیر میں اکثریوں کہتے ہیں:

"القول في تاويل قوله تعالىٰ كذا و كذا" ( فلال آيت كي تاويل يون

یباں وہ تاویل سے تفسیر مراد کیتے ہیں۔

دوم: علمائے سلف کی رائے میں کسی کلام سے جومفہوم مراد ومقصود ہے وہی تاویل

الرس المسلم الم

متاخرین کے نز دیک تاویل کامفہوم

مختاج بیان تہیں۔

耳

متاخرین فقہاء ومتکلمین کی نگاہ میں تاویل کے معنی یہ بیں کہ کسی دلیل کی بنا پر
ایک لفظ کے رائج معنی کو ترک کرکے مرجوح معنی مراد لیے جائیں۔ اصول فقہ اور
اختلافی مسائل میں تاویل سے یہی مفہوم مراد لیاجا تا ہے۔ علماء مبادلہ افکار کے دوران
جب ایک فریق کہتا ہے کہ بیہ حدیث یا نص مؤڈل ہے یا فلاں بات برمحمول ہے۔ تو
دوسرا فریق اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بیتاویل ہے۔ اس لیے تحاج دلیل ہے۔
مذکورہ صدر بیان سے بیہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ تاویل کرنے والے
سے دوباتوں کا مطالبہ کیا جائے گا۔

للے سیملی بات سے ہے کہ کسی لفظ سے جومفہوم وہ مراد لیتا ہے وہ ثابت کرے کہ آیا وہ لفظ اس معنی کے لیے استعال بھی ہوتا ہے یانہیں۔

دوسرے وہ یہ بتائے کہ کون سی دلیل راج معنی مراد لینے ہے مانع اور مرجو آ معنی کی مقتضی ہے۔ اور اگر وہ یہ دونوں با تیں ٹابت کرنے سے قاصر رہتا ہے تو اس کی تاویل فاسد ہوگی اور وہ شرعی نصوص کا مذاق اڑانے والاکھیرے گا۔ جمع الجوامع اور اس کی شرح میں لکھا ہے:

'' ظاہراور متبادر معنی کوترک کر کے مرجوح معنی مراد لینے کو تاویل کہتے ہیں۔ اگر کسی دلیل و برھان کی بنا پر ایسا کیا جائے تو درست ہے اورا گرظنی دلیل کی بنا پر مرجوح معنی مراد لیا جائے تو فاسد۔اورا گریقینی یا ظنی کوئی دلیل بھی موجود نہ ہوتو یہ نصوص کے ساتھ نداق ہے تاویل نہیں۔' (جمع الجوامع' نے اس د)

صفات باری کے مسئلہ میں جو تاویل متنازع نیہ ہے وہ یہی ہے۔ چنانچے بعض علاء اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے باز رکھتے ہیں۔ بخلاف ازیں علاء کا دوسرا گروہ تاویل کی تعریف کرتا اور اس کو واجب قرار دیتا ہے۔

(الأكليل في المتشابه والنّاويل الأمران تيميهُ ج الس١٥)

#### تفسير وتاويل كافرق وامتياز

علاء کے بہاں اس امر میں اختلاف ہے کہ تفسیر و تاویل کے مابین کیا فرق و امتیاز پایا جاتا ہے اس فرق کامعلوم کرنا ایک دشوارعلمی کام ہے اور وہی شخص اس کا اہل ہوسکتا ہے جوتو فیق ربانی سے بہرہ ورہو۔

ابن حبيب نيسابوري لکھتے ہيں:

''ہمارے زمانہ میں ایسے مفسر پیدا ہو گئے ہیں جن ہے اگر تاویل وتفسیر کا ہاہمی فرق دریافت کیا جائے تو نہ بتا سکیں۔' (الانقان ٹی سے ۱۷)

بری رو تاویل کے مفہوم میں جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس کی وجہ مصر کے مشہور فاصل امین الخولی نے ان الفاظ میں بیان کی ہے:

"میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں تاویل کا لفظ وار دہوا۔ پھر علمائے اصول اس لفظ کو ایک خاص اصطلاح کی حیثیت ہے استعمال کرنے سے استعمال کرنے سے استعمال کرنے سے الائکہ یہ لفظ متکلمین اہل نداہب کی زبان وقلم پرعام طور سے جاری و ساری ہے۔ "(النمیر معالم حیاتہ س)

قاری کواختلاف اقوال سے آگاہ وآشنا کرنے کے لیے میں اس ضمن میں وارد شدہ افکار وآراء پیش کرر ہا ہوں۔ اب یہ فاری کے ذوق پر منحصر ہے کہ وہ ان میں سے حسب مرضی جوقول جاہے اختیار کرے۔

#### اس ضمن میں علماء کے اقوال

﴾ ابوعبیدہ اور علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ تفسیر و تاویل کے الفاظ مترادف میں 'اور ان میں کوئی فرق و اختلاف نہیں پایا جاتا۔ متقدمین ابل تفسیر کا زاویۂ نگاہ بھی یہی ہے۔ (الاتقان جماس ۱۷۳)

امام راغب اسفهانی فرماتے ہیں:

''تفسیر کے لفظ میں تاویل کی نسبت زیادہ عموم پایا جاتا ہے۔تفسیر کا لفظ عموماً

الفاظ کے لیے استعال کیا جاتا ہے اور تاویل معانی کے لیے مثلاً خواب کی تعییر کو''تاویل الرویا'' کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں تاویل کا لفظ اکثر و بیشتر کتب مقدسہ و دیگر کتب کے سلسلہ میں اس طرح تغییر کا لفظ زیادہ تر الفاظ مفردہ کے ضمن میں ہولتے ہیں۔ اور تاویل جملوں اور مرکبات کے دوران مزید برآں تغییر کا لفظ الفاظ نادرہ عریبہ کی جملوں اور مرکبات کے دوران مزید برآں تغییر کا لفظ الفاظ نادرہ عریبہ کی شرح و توضیح کے لیے بولا جاتا ہے مثلا البحیر ة السائبة اور الموصیلة وغیرہ۔ یا جومعنی مقصود و مراد ہواس پر روشی ڈالنے کے لیے۔ جیسے سورہ بقرہ کی یہ آیت ''اقیمہوا الصّلوة و اُتُوا الزّ کموق'' یا ایسے کلام کے سلسلہ میں کی یہ آیت نے آیت ناویہ النّسی' نیادہ فی الکھو کی التوبہ ناویہ اوقات جو سیمی کوئی واقعہ ندکور ہواور اس کے بغیر کلام کا مطلب مجھ میں نہ آتا ہو۔ جیسے یہ آیت نیازتھ القاط بعض اوقات عام استعال کیا جاتا ہے اور بعض اوقات باری تعالیٰ کے انکار کے لیے بھی۔ اس طرح ایمان مطلق تفید بی کوبھی کہتے باری تعالیٰ کے انکار کے لیے بھی۔ اسی طرح ایمان مطلق تفید بی کوبھی کہتے بیں اورخاص دین اسلام کی تصد بی کوبھی۔'' رمقدہ الفیر لاراغب میں ہوں کہ ہی کہتے بیں اورخاص دین اسلام کی تصد بی کوبھی۔'' رمقدہ الفیر لاراغب میں ہوں کہتے ہیں اورخاص دین اسلام کی تصد بی کوبھی۔'' رمقدہ الفیر لاراغب میں ہوں

امام ماتریدی فرماتے میں:

''تفسیر کے معنی قطعیت و یقین کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ اس لفظ کے بہی معنی بیں اور خداوند کریم نے بہی مفہوم مراد لیا ہے۔ اس کی اگر کوئی قطعی وحتی دلیل موجود ہو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ بیتفسیر بالرأی ہے جوشر عامنوع ہے۔ بخلاف ازیں ایک لفظ میں جن مختلف معانی کا احتمال پایا جاتا ہواس میں سے ایک کو ترجیح دینے کا نام تاویل ہے۔ اس میں قطع و یقین کا ہونا ضروری منبیل۔' (الاقان ج من من کا ہونا ضروری)

ابوطالب تغلبی رقمطراز بین:

''لفظ جس معنی کے لیے موضوع ہو حقیقۂ یا مجاز اس کے بیان کرنے کوتفسیر کہتے جیں مثلاً لفظ صراط کی تفسیر راستہ اور صیب کی بارش کے ساتھ۔ بخلاف

(الانقان ج٢ص١٧١)

کھ مفسر بغوی اور الکواشی کا قول ہے:

'' تاویل کے معنی ہیں آیت سے ایسا مفہوم مراد لینا جس کی اس میں گنجائش ہو۔ وہ مفہوم آیت کے سیاق وسباق سے ہم آ ہنگ ہواور کتاب وسنت کے خلاف نہ ہو۔ بخلاف ازیں کسی آیت کے شان نزول اور واقعہ متعلقہ کے ذکر و بیان کوتفسیر کہتے ہیں۔'' (معالم التزیل جاص ۱۸)

ﷺ بعض علماء کی رائے میں تفسیر کا تعلق روایت کے ساتھ ہوتا ہے اور تاویل کا درایت کے ساتھ۔ (الانقان ج۲ص۱۷)

کی بین سے نزدیک ترتیب عبارت سے جومفہوم مستفاد ہواں کے بیان کرنے کوتفسیر کہتے ہیں۔اس کے برعکس عبارت سے جومفہوم اشارۃ معلوم ہوتا ہےاس کے کشف واظہار کا نام تاویل ہے۔

متاخرین کے نزدیک بہی بات مشہور ہے۔مشہور علامہ آلوی بغدادی نے اپنی تفسیر روح المعانی کے مقدمہ میں اسی کی تائید کی ہے۔ (مقدمہ روح المعانی جاص ہ) بیہ ہیں تفسیر و تاویل کے مابین فرق وامتیاز کے سلسلہ میں علاء کے اقوال!

ندکورہ صدر اقوال میں سے جوقول اقرب الی الصواب ہے وہ یہ ہے کہ تفییر کا تعلق روایت کے ساتھ ہوتا ہے اور تاویل کا درایت کے ساتھ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ تفییر نام ہے کشف و بیان کا۔ اور مراد ربانی کا اظہار جزم و وثوق کے ساتھ اسی وقت ممکن ہے جب وہ رسول کریم مُن اُنٹی کیا ہے سے منقول ہو جونزول وحی کے پشم دیدگواہ اور اس سے متعلقہ واقعات وحوادث سے بخو بی آگاہ و آشنا تھے۔ ان کے لیے یہ شرف کیا کم ہے کہ انہوں نے صحبت رسول سے بحر پور فائدہ اٹھایا۔ اور مشکلات قرآن کے فہم

والمحالي تاريخ تغير ومفرين المحالي المحالية الم

وادراک میں آنحضور مَنْ يَنْفِر سے استفادہ کیا۔

تاویل میں یہ بات بیش نظر ہوتی ہے کہ ایک لفظ میں جس قدر معانی کی گنجائش موجود ہے ان میں ہے ایک معنی کو بنا ہر دلیل ترجیح دی جائے۔ ترجیح کا انحصار اجتہاد پر ہوتا ہے۔ اجتہاد کے سلسلہ میں اس کے مناسب وسائل و ذرائع سے مدد کی جاتی ہے۔ مثلاً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مفرد لفظ کے معنی لغت عرب میں کیا ہیں؟ سیاق وسباق کے اعتبار سے رہاں کون سے معنی اقرب الی الصواب ہیں؟ پھرعر نی اسالیب کلام کو دیکھ کر معنی کا استنباط کیا جاتا ہے۔

امام زرکشی فرماتے ہیں:

''علماء نے تفسیر و تاویل کے مابین جس فرق وامتیاز کو محوظ رکھا ہے اس کا سبب یمی ہے کہ تفسیر میں منقولات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور تاویل کا مدار و انحصار استنباط پر ہوتا ہے۔'' (الاتقان ج ۲ ص ۱۸۳)

생생생생

# مبحث دوم غیرعر بی زبانوں میں تفسیر قرآن

اب ہم عربی بے علاوہ دیگر زبانوں میں قرآن حکیم کی تفییر کی بحث اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس بحث کا کتاب کے موضوع سے نہایت گہرا ربط وتعلق ہے۔ قبل اس کے کہ اس بحث کا آغاز کیا جائے ایک مخضر تمہید کی ضرورت ہے۔ اس تمہید میں ہم یہ بتا کیں گے کہ مترجم کا مفہوم کیا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں نیز یہ کہ ترجمہ کی کون سی قسمیر میں شامل ہے اور کون سی نہیں ؟

#### ترجمه كامفهوم واقسام

لغت عرب میں ترجمہ کالفظ دومعانی کے لیے بولا جاتا ہے:

کلام کوایک زبان سے دوسری زبان میں نقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں۔ بجز اس کے کہ جس کلام کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کے معانی کی وضاحت کی جائے۔ اس کے کہ جس کلام کا ترجمہ کیا گیا ہے اس کے معانی کی وضاحت کی جائے۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے ایک ہی زبان کے ردیف کو ہٹا کر اس کی جگہ اس زبان کا دوسرار دیف رکھ دیا جائے۔

ک ترجمه کادوسرامفہوم ہیہ ہے کہ ایک کلام کا مطلوب ومقصود دوسری زبان میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔

صاحب تاج العروس لكصة بين:

''کسی زبان کی تشری و توضیح کرنے والے کو''تر جمان'' کہتے ہیں کلام کو دوسری زبان میں واضح کرنے کا نام ترجمہ ہے۔مشہور لغوی جوھری کا قول ہے کہ کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں۔'' (تاج العروس جمس الله)

نظر بریں ترجمہ کی دوفتمیں ہیں:

#### ﴿ لفظى ترجمه

#### 🕏 تفسیری ترجمه

تفییری ترجمہ سے مرادیہ ہے کہ ایک کلام کا مطلب دوسری زبان میں کھل کر بیان کر دیا جائے اس میں سابقہ نظم و ترتیب اور کلام کے اصل تمام معانی کا قائم رکھنا ضروری ہے۔

ہم اس بحث میں نہیں الجھنا جا ہے کہ قرآن کریم کا کون ساتر جمہ جائز ہے اور
کون سانا جائز؟ نیز رید کہ علاء متقد مین کے اقوال اس ضمن میں کیا ہیں؟ ہمارا مقصد صرف
یہ بتانا ہے کہ ترجمہ کی دوقسموں میں سے کون سی قشم تفسیر میں شامل ہے آیا لفظی ترجمہ یا
تفسیری ترجمہ یا دونوں؟

#### قرآن کالفظی ترجمه **آ** ترجمه مالمثل

ترجمه بغيرالمثل ترجمه بغيرالمثل

#### 🛈 ترجمه بالمثل

اس سے مرآدیہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی دوسری زبان میں ایباتر جمد کیا جائے ' جو ہر لحاظ سے اس کی مانند ہو۔ یہاں تک کہ ترجمہ کے مفر دات اوراس کا اسلوب وانداز اسلوب قرآن کی جگد لے لے جس کا نتیجہ یہ ہو کہ قرآن کی اصل عبارت میں معانی جس بلاغی کیفیت سے متکیف اور جن تشریعی مسائل پر حاوی ہوں وہ ترجمہ کے اندر باا کم و کاست موجود ہوں۔ واضح ہو کہ قرآن کریم کا ایبا ترجمہ ممکن نہیں۔ اس لیے نزول

قرآن کے اساسی مقاصد دو ہیں:

اول: قرآن کریم حضور اکرم مُنَاقِیَّا کی رسالت کی صدافت کی دلیل و بر ہان کے طور پر نازل ہوا ہے اس کا بیہ اعجاز ہے کہ انس و جن جمع ہو کربھی اس جیسی ایک سورت نہیں بنا سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنحضور مُنَاقِیَّا ہے رسول تھے۔ اور جوکلام ان پر نازل ہوا' وہ کلام ربانی ہے' انسانی نہیں۔

دوم: نزول قرآن کا دوسرا مقصد بنی نوع انسان کی دنیوی اور اخروی فلاح و صلاح

جہاں تک بہلی غرض کا تعلق ہوہ بالا تفاق ترجمہ سے حاصل نہیں ہو عتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وجوہ اعجاز اگر چہ بہت سے ہیں مثلاً قرآن کریم میں اخبار غیبی کا پایا جانا یا ایک بے عیب شریعت کا حامل ہونا و علاوہ ازیں۔ تاہم ہرآیت میں جواعجاز پایا جاتا ہے اس کا مدار و انحصار اس کی بلاغی خصوصیات پر ہے جو خاص اغراض کے تحت اس میں موجود ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان بلاغی خصوصیات کو دوسری زبانوں میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر چہ ہر ترقی یافتہ زبان بلاغت کی حامل ہوتی ہے۔ تاہم ہر زبان میں ایک ملائے۔ اگر چہ ہر ترقی یافتہ زبان بلاغت کی حامل ہوتی ہے۔ تاہم ہر زبان میں ایک خاصیت ہوتی ہے جس میں کوئی دوسری زبان اس کی سہیم وشریک نہیں ہو عتی۔ بنا ہریں اگر قرآن کریم کا لفظی ترجمہ کیا جائے ۔ جو کسی طرح ممکن نہیں ۔ تو محزانہ مرتبہ اس کی بلاغی خصوصیات ضائع ہو جا کیں گی جس کا متیجہ یہ ہوگا کہ قرآن اپنے مجزانہ مرتبہ اس کی بلاغی خصوصیات ضائع ہو جا کیں گی جس کا متیجہ یہ ہوگا کہ قرآن اپنے مجزانہ مرتبہ سے گر کر بشری استطاعت کے دائرہ میں داخل ہو جائے گا اور وہ مقصد فوت ہو جائے گا اور وہ مقصد فوت ہو جائے گا ہوں کے پیش نظروہ آئے خضور منابھ بی برنازل ہوا تھا۔

نزول قرآن کا دوسرا مقصد لوگول کے لیے سعادت دارین کا حصول ہے۔ یہ سعادت قرآن سے احکام و مسائل استباط کر کے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا مدار و انحسار ان معانی اصلیہ پر ہے جس کو سب لوگ سمجھ سکتے اور ادا کر سکتے ہیں اور سب زبانوں ہیں یہ صلاحیت بکسال طور پر پائی جاتی ہے۔ اس قتم کے معانی کا ترجمہ اوراس سے احکام و مسائل کا اخذ و استباط ممکن ہے۔ قرآن کے بعض احکام و ارشادات معانی ثانویہ سے مستفاد ہوتے ہیں۔ ایمہ مجتبدین کے استباطات اسی پر مبنی ہیں۔ یہ معانی ثانویہ قرآن کے لوازم ہیں ہے۔ ہیں۔ ورنہ ان کے بغیر قرآن کی حیثیت قائم نہیں رہتی۔ لفظی قرآن کے حیثیت قائم نہیں رہتی۔ لفظی

تاریخ تغییر ومفسرین کی کانگی کی کانگی کانگ

۔ ترجمہ میں معانی اولیہ کا تحفظ ممکن ہے گر ثانو یہ کانہیں۔اس لیے کہ معانی ثانویہ قرآن کے لوازم میں ہے ہیں دیگر زبانوں میں ان کا وجود نہیں۔

ندگورہ بالا بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ قرآن کا افظی ترجمہ قرآنی مقاصد کی بیمیل میں کسی طرح بھی اصل کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے اس سے نزول قرآن کی بہلی غرض کلیے اور دوسری غرض کسی حد تک رائیگاں ہوجاتی ہے۔

﴿ ترجمه بغيرالمثل

اس کا مطلب ہے ہے کہ مترجم اپنی استطاعت کی حد تک قر آن کریم کا صحیح سیح ترجمہ کرے۔ یہ بات کلام میں ممکن ہے مگر کتاب ربانی میں درست نہیں۔ اس لیے کہ اس سے نظم قر آن اور اس کے معنی ومفہوم میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ مزیں برآ ل بیہ محنت و کاوش عبث اور غیرضروری بھی ہے۔

لفظی ترجمه قرآن کی تفسیر نبیس

سابقہ حقائق سے نفظی ترجمہ بہر دوصنف کامعنی ومفہوم واضح ہوا۔ ہم نے دایک کی روشی میں یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن کریم کا ترجمہ بالمثل ممکن نہیں۔ نیز یہ کہ ترجمہ بغیر المثل اگر جممکن ہے گر وہ جائز نہیں۔ اب باقی ربا یہ سوال کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ ترجمہ بالمثل اگر جممکن اور ترجمہ بغیر المثل جائز اور درست ہے تو کیا ان کونسیر بزبان دیگر قرار دے سکتے ہیں یانہیں؟

اس سوال کا جواب ہے ہے کہ قرآن کریم کے ترجمہ بالمثل کو اگر ممکن فرض کر لیا جائے تو اسے قرآن کی تفسیر نہیں کہہ سکتے ۔ اس لیے کہ کسی دوسری زبان میں قرآن کا ترجمہ بالمثل کرنے سے اس کی شکل و ہیئت وہی رہتی ہے صرف زبان بدل جاتی ہے۔ البندا جس زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا جائے گا اس کے بولنے والے قرآن کی تشریح و تفسیر اور اس کے اسرار واحکام معلوم کرنے کے لیے اس طرح مختاج ہوں گے جس طرح ایک عربی خص جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ اس لیے کہ اس ترجمہ میں صرف ایک عربی خیص جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا۔ اس لیے کہ اس ترجمہ میں صرف ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک شرح وتفصیل کا تعلق ہے اس کا

ای طرح اگر ترجمہ بغیر المثل کو جائز فرض کر لیا جائے تو یہ بھی قرآن کی تفسیر نہیں کہلاسکتا۔ اس ترجمہ کی صورت میں قرآن کریم ایک ناقص اور ناتممل حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ترجمہ کے الفاظ قرآن کے ناقص مفہوم کو پیش کرتے ہیں۔ کامل معنی کی صورت گری نہیں کرتے۔ اس میں شرح وتفسیر کا شائبہ تک موجود نہیں ہوتا۔ اس ترجمہ میں نہ مجمل کی تفصیل پیش کی جاتی اور نہ مطلق کو مقید کیا جاتا ہے۔ استباط احکام تو جیہ معانی اور دیگر امور متعلقہ تفسیر کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔

#### قرآن كاتفسيري ترجمه

تفسیری ترجمہ کا مطلب ہیہ ہے کہ کلام کامعنی ومقصود دوسری زبان میں واضح کر دیا جائے میں واضح کر دیا ہے اور ایسا کرتے وفت اصل کلام کی نظم و ترتیب اور اس کے جملہ معانی مقصودہ کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ اس کی صورت ہیہ ہوتی ہے کہ اصل کلام نے جومعتی مراد ہوتا ہے اس کو مجھ کر دوسری زبان میں منتقل کر دیا جائے۔

سابقه بیانات سے لفظی ترجمه اور تفییری ترجمه کا فرق واضح ہو چکا ہے۔ ایک مثال دے کرہم اس پر مزیدروشیٰ ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: ﴿ وَ لَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَ لَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبُسْطِ ﴾

(بی اسرائیل:۲۹)

''حد درجہ بخل سے کام نہ لواور نہ ہی اسراف کرو۔'' اس آیت کالفظی ترجمہ بیہ ہو گا کہ''اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو' اور نہ ہی بالکل کھلا چھوڑ دو۔''

ظاہر ہے کہ اس ترجمہ سے قرآن کا مقصد پورانہیں ہوتا۔ بلکہ بیترجمہ حد درجہ مضحکہ خیز ہے۔ اور کوئی داناشخص اس نعل کا مرتکب نہیں ہوتا جس سے قرآن نے منع کیا ہے۔ جب اس آیت کالفظی ترجمہ کیا جائے گا تو صاحب زبان کے قلب و زہن میں اس بات کا تصور مطلقا نہیں آئے گا کہ اس تشبیہ بلیغ ہے قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اس بات کا تصور مطلقا نہیں آئے گا کہ اس تشبیہ بلیغ ہے قرآن کا مقصد کیا ہے۔ اس بات کا بیکس مذکورہ صدر آیات کا تفسیری ترجمہ بیہ ہوگا کہ '' بخل و امساک ہے۔ اس کے برعکس مذکورہ صدر آیات کا تفسیری ترجمہ بیہ ہوگا کہ '' بخل و امساک ہے۔

المحال المراف كرور" كو يا بخل وامساك اور اسراف سے روكنے كا بيمؤثر منى انداز ہے جو قرآن نے افتياركيا ہے۔ جس زبان ميں اس كاتفييرى ترجمه كيا جائے اس كے مناسب حال السے الفاظ ميں اس كی صورت گری كی جائے جس سے بخل وامساك اور اسراف ئے خلاف انسان ميں نفرت کے جذبات بيدا ہوں۔ اس سے بید وامساك اور اسراف کے خلاف انسان میں نفرت کے جذبات بيدا ہوں۔ اس سے بید حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ اس آ بہت سے قرآن کا جومطلوب ومقصود ہے وہ تفسیری ترجمہ سے منکشف ہوتا ہے۔ افظی ترجمہ سے نہیں۔

مندرجہ صدر بیان سے اس بات کا قہم وادراک آسان ہو گیا کہ قرآن کا تفسیری ترجمہ کی تردد و تذبذب کے بغیر جائز اور روا ہے۔ نیز یہ کہ تفسیری ترجمہ کا مطلب اس کے سوا کچھ بیں کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کی شرح وتفسیر دوسری زبان میں بیان کردی جائے۔

تفسير اورتفسيري ترجمه کے مابين فرق

آ قرآن کریم کی تفسیرا کنڑ و بیشتر عربی زبان ہی میں کی جاتی ہے۔ جس میں کہوہ ا نازل ہوا ہے۔ بخلاف ازیں تفسیری ترجمہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیا جاتا ہے۔

وسرا فرق ہے ہے کہ تفییر کا قاری قرآن کریم کی نظم و عبارت کو پیش نظر رکھتا ہے۔ بنا بریں اگر تفییر میں غلطی پاتا ہے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ بالفرض اگر وہ تفییر کی غلطی ہے آگاہ نہیں ہوتا تو دوسرا قاری اسے ٹھیک کر دیتا ہے۔ بخلاف ازیں تفییری ترجمہ میں اس کا امکان نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس کا قاری قرآن کے معنی ومفہوم سے نابلد ہوتا ہے۔ وہ اس غلط نہی میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو ترجمہ وہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن کی صحیح تشریح وتو شح پر شمتل ہے قرآن کی زبان سے بے گانہ ہونے کی بنا پر قرآن کریم کی عبارت اور ترجمہ میں موازنہ کرنے کی استطاعت ہے محروم ہوتا ہے۔

#### تفسيري ترجمه كےشرائط

تفیر قرآن ہو یا تفیر کی ترجمہ امت کے لیے ان کا سیکھنا دینی فرائض میں ہے۔

تفیر کی ترجمہ تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ لا تعداد فوا کہ کا حامل ہے۔

تفیر کی ترجمہ عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں کیا جاتا ہے۔ اور اس کی بدولت قرآن کے مطالب و معانی کو ان مسلموں اور غیر مسلموں تک پہنچایا جاتا ہے جوعربی بولنے اور مسلموں اور غیر مسلموں تک پہنچایا جاتا ہے جوعربی بولنے اور مسلموں مقیدہ کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مزید برآں اس کے ذریعہ طحدین کے مگر و فریب سے اسلامی عقیدہ کی حمایت و حفاظت کی جاتی ہے۔ میچے مشنزیوں کے صلالت و جہالت کا بردہ چاک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے دانستہ قرآن کریم کے ایسے ترجمے کیے جوعقا کہ باطلہ اور تعلیمات فاسدہ کے طومار تھے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ زبان قرآن سے باطلہ اور تعلیمات فاسدہ کے طومار تھے۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ زبان قرآن کے کئیں۔ اس فتم کے تراجم فاسدہ تھے جن کے خلاف اہل اسلام نے صدائے احتجاج بلند کئیں۔ اس فتم کے تراجم فاسدہ تھے جن کے خلاف اہل اسلام نے صدائے احتجاج بلند کئیں۔ اس فتم کے تراجم فاسدہ تھے جن کے خلاف اہل اسلام نے صدائے احتجاج بلند کئیں۔ اس فتم ایس شرائط کے ذکرو بیان کو ضروری سیجھتے ہیں جن کے ملوظ رکھنے سے تفییری ترجمہ تیجے اور مقبول : و سیکے۔

شرا ئط حسب ذیل میں:

اس ترجمہ میں وہی شرا کط طحوظ ہوں گئے جوتفیر میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس پر
اسی صورت میں اعتاد کیا جائے گا جب وہ احادیث نبویہ عربی لغت اور اسلامی
شریعت کے معتبر اصول وضوابط سے ماخوذ ہو۔ مترجم کے لیے یہ بات ضروری
ہے کہ قرآنی مطالب کے بیان کرنے میں ایسی تفییر پر بھروسہ کرے جوان مآخذ
سے منقول ہو۔ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی رائے سے قرآن کریم کا مطلب بیان
کرے۔ یا ایسی تفییر پر اعتاد کرے جوان مصادر سے ماخوذ نہ ہوتو اس کا کیا ہوا
ترجمہ اسی طرح نا قابل اعتاد ہے جس طرح وہ تفییر بھروسہ کے لائق نبیں 'جوان
سرچشمہ ہائے علمی سے مستفاد نہ ہو۔

و دسری شرط بیہ ہے کہ مترجم گمراہانہ عقائد وافکار کا حامل نہ ہو۔اس شرط کامفسر کے اندر بھی پایا جانا ضروری ہے۔مفسر ومترجم کار جحان ومیابان جس کسی باطل عقیدہ کی جانب ہوگا تو وہ عقیدہ فاسدہ اسکے فکر ونظر پر جیھائے گا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ قرآنی فکر ہے بہت دورنکل جائیں گے اور ان کے ترجمہ وتفسیر میں بھی اس چیز کی رنگ آمیزی ہوگی۔

سے تیسری شرط میہ ہے کہ مترجم جس زبان سے ترجمہ کر رہا ہے اور جس میں کر رہا ہے اور جس میں کر رہا ہے اور جس میں کر رہا ہے ان دونوں زبانوں کا بخو بی ماہر اوران کے اسرار و رموز طریق استعمال اور وضع و دلالت سے پوری طرح آگاہ ہو۔

کے چوتھی شرط میہ ہے۔ کہ پہلے قرآ ان کریم کی عبارت اور پھر اس کی تفسیر قلم بندک جائے۔ بعد ازاں تفسیری نرجمہ ریا ہے بارے ۔ تاکہ کوئی شخص اس غلط نبھی میں بات یا ہے۔ کہ اور کا شخص اس غلط نبھی میں بہتلا نہ ہوکہ بیقرآ ان کریم کالفظی نرجمہ ہے۔

یہ بیں وہ شرائط جن کو پیش نظر رکھ اس شخص ۔۔ اید ایس ناگزیر ہے جو کسی ، ایس ناگزیر ہے جو کسی ، اسرق زبان میں قرآن کریم کی الیمی تفسیر تحریر کریا جا جتا ہے بو ہرتسم کے نقلہ و جرح اور عیب وقعی ایسے باک ہو۔ (ماخوذ الدحل المعربی ماہم وسی اندین نامیس اے۔ ۹۰)

باب اول

# بهلا دور

# تفسيرعهدرسالت وعصرصحابه مين

فصل (دی): ..... علم تفسیر کی ضرورت واہمیت فصل ۵ دی: .... رسول کریم مَلَّ تَقِیْم اور صحابہ کا فہم قرآن فصل میں: .... مفسرین صحابہ فصل جہاں: .... تفسیر صحابہ کی اہمیت فصل جہاں: .... عہد رسالت وعصر صحابہ کی تفسیر کی خصوصیات

#### فصل اول

# علم تفسير كي ضرورت واهميت

سرسری نگاہ ڈانے ہے نسیر کی دونشمیں معلوم ہوتی ہیں:

(زَنْ: تَفْسِر کی ایک قسم وہ ہے جس میں مشکل الفاظ کوحل کیا جاتا' جملوں کی نحوی حالت بتائی جاتی اور بلاغت کے نکات اور فنی اشارات کے ذکر و بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس قسم کا تعلق علم تفسیر اور خداوندی احکام و ہدایات کے ساتھ بہت کم ہوتا ہے۔

80): تفسیر کی دوسری قشم ان حدود و قیود ہے بالاتر ہے۔ اس کا نصب العین قرآنی
ہدایات وتعلیمات پردوشنی ڈالنا اوراسلامی شریعت کے اسرار و رموز کوا یسے طریق
پر واضح کرنا ہے جوروح کے لیے پر کشش ہو۔ جس سے شرح صدر نصیب ہوتا
ہواور نفوس انسانی کشال کشال مہدایت ربانی کی طرف چلے آئیں۔ صحیح معنی میں
اس کا نام تفسیر ہے۔ اوراس کی ضرورت واجمیت ذیل میں ہم بیان کررہے ہیں۔

#### تفسير كى ضرورت واہميت

افراد وامم کی ترتی کا راز قرآنی تعلیمات کی پیروی اور اس کی تعلیمانظم و ترتیب بیل مضمر ہے۔ قرآن تعلیم بنی نوع انسان کی فلاح و صلاح کے جملہ اجزاء و عناصر پر مشتمل ہے۔ بیدایک بدیمی امر ہے کہ قرآنی تعلیمات کی تعمیل قرآن کے فہم و تدبر کے بعد ہی ممکن ہے۔قرآن عزیز جس رشد و ہدایت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور اس کا معجزانہ اسلوب بیان جن تحکمتوں کا جامع ہے جب تک ان سے آگاہی حاصل نہ کی جائے تب تک اس کی پیروی کا کوئی امکان نہیں۔ بیداسی صورت میں ممکن ہے کہ ہم قرآنی الفاظ کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علم تفسیر اس سلسلہ میں معاون قرآنی الفاظ کے معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علم تفسیر اس سلسلہ میں معاون قابت ہوتا ہے۔

الماريخ تغير ومفرين العالمي المصالي الماريخ تغير ومفرين العالمي المحالي الماريخ تغير ومفرين العالمي المحالية الماريخ الغير ومفرين العالمي المحالية الماريخ الماريخ الغير ومفرين العالمي المحالية الماريخ الغير ومفرين العالمي المحالية الماريخ الم

عصر حاضر میں عربی زبان و ادب میں مہارت باقی نہیں رہی۔ عربی الاصل خاندانوں میں عربیت کی خصوصیات مفقود ہیں اس لیے اس دور میں علم تفسیر کی بیش از بیش ضرورت ہے۔ کتاب اللی جو بنی نوع انسان کی صلاح و فلاح اور ان کے اعزاز واکرام کو برقرار رکھنے کے لیے نازل ہوئی ہے عظیم علمی و خائر کی جامع ہے۔ علم تفسیران خزینہ ہائے علمی کی تنجی ہے جس کے بغیر قرآنی علوم و معارف کا باب وانہیں ہوسکتا۔ خواہ لوگ قرآنی الفاظ کو دن میں ہزاروں مرتبہ دہراتے رہیں۔ ان کا مفہوم و معنی تفسیر کے بغیر معلوم نہیں ہوسکتا۔

ہارے اسلاف کی ترقی کا راز اس بات میں مضمر ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر توجہ قرآن عزیز کے درس و مطالعہ اور اس کے بحر معانی میں غواصی کرنے کی جانب مبذول کی۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنی فطری صلاحیتوں اور خالص عربی آ داب و اطوار سے بھر پور فائدہ اٹھایا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم سُلٹیونم نے اپنے اعمال واقوال اور اخلاق واحوال سے قرآن کریم کی جونو ضیح کی تھی اس سے بھی کسب فیض کیا۔

﴿ وَ اَنْزَلْنَا اِلِيْكَ الذِّ كُرَ لِتِنبِينَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلْيَهِمْ ﴾ (النحل: ٣٣) "اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تا کہ آپ لوگوں کے لیے اس کتاب کی وضاحت کر دیں جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔"

قرآن صحابہ کا اوڑ صنا بچھونا تھا۔ وہ اسے حفظ کرتے۔ مگر حفظ ہے پہلے اسے

المحصل المحصل المحصل المحل المحصل ال

بنی نوع آ دم کی اصلاح وارشاد کے سلسلہ میں امت مسلمہ سے عجائبات کا ظہور مواقعا۔ وہ جہاں بھی گئے کامیابی وکامرانی نے ان کے قدم چوہ۔ اس دور میں اسلامی دعوت کی نشر واشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ مشرق میں ایرانی حکومت اور مغرب میں رومی سلطنت تھی۔ ان دونوں سلطنوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ ان کے زیر تسلط جو علاقے تھے ان کے رہنے والے آغوش اسلام میں آ گئے۔ اکثر مما لک ان کے زیر تلمین موگئے یہاں تک کہ وہ یورپ کے کافی علاقہ پر جھا گئے۔ مسلمانوں نے یورپ میں ایک بلند پایہ سلطنت کی بنا ڈالی۔ یہ سلطنت نہایت سرسنر و شاداب اور پر رونق تھی۔ اس علاقہ بند پایہ سلطنت کی بنا ڈالی۔ یہ سلطنت نہایت سرسنر و شاداب اور پر رونق تھی۔ اس علاقہ فردوں گم گشتہ!

عصر حاضر کے مسلمانوں کی غالب اکثریت قرآن کریم کو گھروں مجلسوں اور قبرستانوں میں خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرنے پر قانع ہوگئی ہے۔ یاحصول برکت وتقدی کے لیے قرآن کریم کو گھروں میں زینت طاق بنا کررکھا جاتا ہے۔ انہیں مطلقا یادنہیں کہ قرآن کی برکت عظمیٰ اس کے فہم و قد براس پرخلوت میں سوچ بچار کرنے اور اس کے بیان کردہ آ داب واطوار ہے کسب فیض کرنے میں پوشیدہ ہے۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ قرآن کی اصل برکت اس امر میں مضمر ہے کہ خداوند کریم کے احکام واوامر پرعمل کیا جائے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ كِتُبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبُّرُوا النِّيدِ ﴿ (ص: ٢٩)

''ہم نے بابرکت کتاب آپ پراتاری تا کہاس کی آیات میں تد برکریں۔'' نیز فرمایا:

﴿ اَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرُانَ اَمْ عَلَى قُلُوبِ اَقَفَالُهَا ﴾ (محمد: ٢٣) "كيا قرآن ميں غور وفكرنہيں كرتے يا دلوں پرتا لے چڑھے ہوئے ہيں؟" دوسرى جگه فرمايا:

﴿ وَلَقَدُ يَسَرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّ كُرِ فَهُلْ مِنْ مُّذَكِرٍ ﴾ (القمر: ١٤) "هم نے قرآن کو آسان بنا کر بھیجا ہے کوئی گئے اس سے نصیحت حاصل "کرنے والا؟"

دور حاضر کے مسلمانوں کی حالت اس پیاہے آ دمی کی ہے جو پیاس سے مرر ہا ہو اور پانی اس کے سامنے پڑا ہو۔ یا اس راہ گم کردہ حیوان کی طرح جوتھکان سے ہلاک ہو رہا ہو' اور وہ آ نکھ کھول کر دیکھتا نہ ہو کہ جاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ ذلیک ہو دفور مورو و دورو الْخسر ان المبین ۔

امت مسلمہ کے اس آخری دور کی اصلاح اس طرح ہو عتی ہے جیسے خیر القرون میں ہوئی تھی۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کتاب اللی سے رشد و ہدایت کا بیام اخذ کیا جائے اور زندگی کے آ داب واطوار کواس سانچہ میں ڈھالا جائے۔ بھارے آ باء واسلا ف کا اوڑھنا بچھونا قرآن بی تھا۔ وہ غور وفکر کے ساتھ اپنی مجالس و مساجد اور اپنے گھرول میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ فرضی اور نقلی نماز وں خصوصاً تبجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے جب کہ لوگ گہری نیندسور ہے ہوتے۔ اس کے خوش آ بند تر آن کی تلاوت کرتے تھے جب کہ لوگ گہری نیندسور ہے ہوتے۔ اس کے خوش آ بند تر ات خابور پذیر ہوئے اور وہ بت پرتی کی پست سطح سے اٹھ کر اخلاق جلیلہ کی بلندیوں تمرات ظہور پذیر ہوئے اور وہ بت پرتی کی پست سطح سے اٹھ کر اخلاق جلیلہ کی بلندیوں پرفائز ہو گئے۔ اخلاق و آ داب میں مہارت حاصل کرنے کے بعد وہ علوم وفنون کے یکنا عالم بن گئے اور اس ضمن میں دنیا کی تمام اقوام سے گوئے سبقت لے گئے۔ امام جلال الدین سیوطی تغییر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

امام جلال الدین سیوطی تغییر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

دخرات صحابہ آس میں بیان کردہ مسائل واحکام ہے آگاہ نہ تھے۔ البتہ اس حضرات صحابہ آس میں بیان کردہ مسائل واحکام ہے آگاہ نہ تھے۔ البتہ اس

المن رقائق وحقائق بحث ونظر اور آنحضور شائق سے دریافت کرنے پر کے باطنی رقائق وحقائق بحث ونظر اور آنحضور شائق سے دریافت کرنے پر ہی معلوم ہو کئے تھے۔ جب یہ آیت قرآنی نازل ہوئی: ﴿ اَلّذِینَ اَمَنُواْ وَ لَمْ یَلْبِسُوْا اِیْمَانَهُمْ ﴾ (الانعام: ۸۲)

ر جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم سے مخلوط نہیں کیا۔ '' جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کوظلم سے مخلوط نہیں کیا'' سرور تو صحابہ نے عرض کی''ہم میں کون شخص ہے جس نے ظلم نہیں کیا'' سرور کا کا کتاب میں آپ کا کتاب میں آپ کا کتاب میں آپ نے نیر کا مراد ہے۔ اس کی تائید میں آپ نے بیرآ بیت تلاوت فرمائی:

وَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيْمٌ ﴾ (سورة لقمان:١٣)

ایک مرتبہ نبی کریم مؤلیق نے فرمایا:

((مَّنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُلِّبَ))

مریس کریس کے وقت جس پر جرح قدح کی گئی اسے عذاب دیا جائے ''ماسبہُ اعمال کے وقت جس پر جرح قدح کی گئی اسے عذاب دیا جائے گئے۔''

یہ من کر حضرت عائشہ طائقہ انے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ:
﴿ فَسُوْفَ یُحَاسُبُ حِسَابًا یَسِیْرًا﴾ (سورۃ الانشقاق: ۸)
''محاسبہ اعمال آسانی ہے کیا جائے گا۔''
پھریٹی کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہ سہولت تو اعمال پیش کرتے وقت دا

پھر پیختی سیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا پیسہولت تو اعمال پیش کرتے وقت دی جائے گی۔

ای طرح عدی بن حاتم و اقعة بل ازیں لکھا جا چکا ہے کہ انہوں نے تکیہ کے بنچ سیاہ اور سفید دھام کہ رکھ لیا تھا اور رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے کہ ان میں انتیاز ہوسکتا ہے بانہیں۔ جس طرح صحابہ کو تفسیر نبوی کی ضرورت تھی۔ ہم ان کی نسبت آپ کی رہنمائی کے زیادہ مختاج ہیں۔ اس لیے کہ ہم عربی زبان کے اسرار و رموز سے بے گانہ ہیں۔

سابقد بیانات سے بید حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ تفسیر کا فائدہ یاد وہانی عبرت آموزی اور عقائد وعبادات و معاملات اور اخلاق میں خداوندی ہدایات کا معلوم کرنا

ہے۔ تا کہ فرد اور معاشرہ دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی ہے ہمکنار ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ علم تفییر اگر سب علوم ہیں معلوم ہوا کہ علم تفییر اگر سب علوم ہیں وجہ اس کی وجہ اس کے موضوع کی بلندی اور اس کی افادیت ہے۔ ضرور شامل ہے۔ اس کی وجہ اس کے موضوع کی بلندی اور اس کی افادیت ہے۔ تفییر کے معنی ہیں کشف و اظہار۔ چونکہ اس علم میں قرآن کریم کے مطالب و معانی کی توفیح کی جاتی ہے اس لیے یہ علم اس نام سے موسوم ہوا۔ اگر چہ دوسر سے علوم میں بھی کشف و بیان پایا جاتا ہے۔ گریہ نام اس علم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہ مداوند میں بھی کشف و بیان پایا جاتا ہے۔ گریہ نام اس علم کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے کہ خداوند سے مطالب القدر ہے اور زیادہ استعداد کامختان ہے۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ خداوند سے مطالب نے جو بچھارشاد فرمایا' اس سے اس کی مراد کیا ہے۔ اس لیے یہ نام صرف ای علم کو دیا گیا ہے۔ گویا کشف و اظہار کا حامل صرف یہی علم ہے' اور کوئی نہیں۔

(منابل العرفان زرقانی جلداول)



#### فصل دوم

# رسول كريم مَنَاطِينَةٍ اورصحابه كافهم قرآن

تمهيد

قرآن کریم نبی اُمی پر نازل ہوا۔ آپ کی قوم یوں تو ناخواندہ تھی گرقلب و زبان سے محروم نہتھی۔ ان کا انداز تکلم اور طرز تخصی۔ ان کا انداز تکلم اور طرز تخاطب تنوع وتفنن کے بادصف اسرارو تھم اورا خبار وانساب سے بھر پور ہوا کرتا تھا۔ اس میں حقیقت ومجاز تصریح و کنا ہے اور ایجاز واطناب سب انواع بخن شامل تھے۔

سنت ربانی کے مطابق قرآن عربی زبان میں اترا۔اس نے وہی اسلوب وانداز اختیار کیا جوعر بوں کا تھا۔سنت خداوندی یہی رہی ہے کہ وحی انبیاء کی زبان میں اترتی رہی ہے۔

قرآن كريم نے فرمايا:

﴿ وَ مَا آرُسَلُنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾

(سورة ابرانيم:١٩)

'' ہم نے جورسول بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان دے کر بھیجا تا کہ ان کے لیے اچھی طرح بیان کر دے۔''

چندایک کے ماسوا قرآن کے سب الفاظ عربی ہیں۔ ان الفاظ قلیلہ کے بارے میں علاء کے نظریات مختلف ہیں۔ بعض اس بات کے قائل ہیں کہ یہ دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں۔ عربوں نے ان کو لے کرمعرب بنالیا اور ان کوعر بی قواعد کی سان پر چڑھالیا ہے۔ علاء کی دوسری جماعت یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہ خالص عربی الفاظ ہیں۔ البتہ دوسری زبانوں میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ بہر کیف ان چند الفاظ کی بنا پر قرآن کو غیر عربی قرار نہیں دیا جا سکتا۔

المحالي تاريخ تفيرومفرين كالمحالي والمحالي المالي كالمحالي

قرآن نے عربی اسلوب وانداز کے مطابق حقیقت ومجاز تصریح و کنایہ اورایجاز واطناب سجی سے کام لیا ہے۔ البتہ قرآن اپنی معجزانہ خصوصیات کی بنا پر دیگر عربی کلام پر فاکق ہے۔ بیاس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ قرآن کلام الہی ہے۔

رسول كريم مَنَّاتِينَا اورصحابه كافهم قرآن

یہ ایک فطری بات ہے کہ نبی کریم مُثَاثِیَّا قرآن عزیز کو اجمالاً وتفصیلاً سجھتے تھے۔ آنحضور مُثَاثِیَّا کے ذہن میں قرآن کومحفوظ کرنے اور اس کے مطالب کو سمجھانے کی ذمہ داری خداوند کریم نے قبول کی تھی۔ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ أَنَّهُ ﴾ (القيامه: ١٤)

''قِرآن کوآپ کے سینہ میں جمع کرنا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔''

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ (القيامه: ١٩)

''پھراس کو واضح کرنا بھی ہم پر لازم ہے۔''

سرور کائنات منگریم کے صحابہ بھی قرآن کریم کے ظاہری احکام ومسائل کو بیجھتے تھے جہاں تک ان کے قرآن کریم کو تفصیلا سیجھنے اور اس کے باطنی اسرار وحکم کو معلوم کرنے کا تعلق ہے تو بیصرف زبان دانی کے بل ہوتے پر ممکن نہ تھا۔ اس ضمن میں عربی دانی کے ساتھ بحث ونظر اور مشکلات قرآن کا حل معلوم کرنے کے سلسلہ میں آنحضور منگریم کی جانب رجوع بھی ضروری تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں مجمل ومشکل اور منشابہ بھی حتم کے احکام ہیں جن کے سیجھنے کے لیے صرف زبان دانی کافی نہیں بلکہ دیگر امور کی جانب رجوع بھی ناگر ہر ہے۔

ابن خلدون مقدمه میں لکھتے ہیں:

"قرآن حکیم عربی میں اترا۔ اس کا اسلوب و انداز بھی خالص عربی ہے۔ سب صحابہ قرآن کریم کو سجھتے اور اس کے مفردات و تراکیب سے آگاہ شجے۔" (مقدمہ ابن خلدون ص ۱۹۸۹)

ہمارے خیال میں ابن خلدون کا بیر تول درست نہیں کہ سب صحابہ قر آن کریم کو

فهم قرآن کےسلسلہ میں صحابہ میں اختلاف مراتب

عبد صحابہ پرغور کرنے ہے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آئی ہے کہ سب صحابہ نہم قرآن میں مساوی الدرجہ نہ تھے۔ بلکہ مختلف مراتب کے حامل تھے کبی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کے لیے جو چیز پیچیدہ تھی۔ دوسروں کے لیے نہایت آ سان تھی۔ اس کی وجہ قوت عقلی میں فرق مراتب اور قرآن حکیم کے احوال وظروف کا تعدد و تنوع ہے۔ اس ہے بڑھ کر ہم اس بات کا وعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ مفردات جن معانی کے لیے موضوع ہوتے ہیں صحابہ ان کے نبم و ادراک میں بھی کیسال مرتبہ کے حامل نہ تھے۔ چنانچے قرآن کے بعض مفردات ایسے ہیں جن کے معنی ہے کئی صحابہ آ شنا نہ تھے۔ اس میں حرت بھی نہیں زبان کا احاطہ اور استقصاء ایک معصوم ہی کر سکتا ہے۔ کسی شخص نے آئے تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ امت کا ہر فردای نبی زبان کے نبا مفردات سے واقف ہے۔

اس کی دلیل وہ روایت ہے جو ابوعبیدہ نے حضرت انس سے نقل کی ہے کہ جناب فاروق اعظم والنو نے منبر پر یہ آیت پڑھی: ﴿وَفَا کِهَةً وَآتَا﴾ (عبس: ۳۱) فرمانے لگے ''فَا کِهَةً '' ہے تو ہم واقف میں کہ پھل کو کہتے ہیں یہ ''آتًا''کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے عمر! یہ تو تکلف پر ببنی ہے (کہ ہر مفرد لفظ کا مفہوم معلوم ہو جائے)''(الا تقان نے اس ۱۳)

حضرت عمر ہی ہے مروی ہے کہ آپ نے منبر پر بیر آیت تلاوت فرمائی:

المن تاريخ تفير ومفرين كالمن المن على المن على المن على المن على المن على المن المن المن المن المن المن المن ا ﴿ أَوْ يَا خُذُهُمُ عَلَى تَخُونِ ﴾ (سورة النحل: ١٧)

یم پوچھنے لگے کہ 'تبخوف'' کے معنی کیا ہیں۔قبیلہ بنو ہذیل کا ایک شخص موجود مدیر کھنے لگا ہے ای زیاں میں 'تا سے معن نقص کی سے ن

تھا۔ وہ کہنے لگا! ہماری زبان میں اس کے معنی نقص اور کمی کے ہیں۔

ابوعبیدہ بطریق مجاہد حضرت ابن عبال ؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں ''فاطِرُ السّمٰوٰتِ'' کے معنی ہے واقف نہ تھا۔ دو دیہاتی آئے اور وہ ایک کنوئیں کے بارے میں جھڑنے نے ایک کنوئیں کے بارے میں جھڑنے نے گئے۔ایک بنے کہا''آنا فکو تھا'' میں نے اس کی ابتداء کی تھی۔

(الاتقان ج٢ص١١١)

ظاہر ہے کہ جب جناب فاروق "اور ترجمان القرآن حضرت ابن عبال کا یہ حال ہے کہ وہ بعض مفردات قرآن کے معانی دوسروں سے معلوم کرتے ہیں تو دیگر صحابہ کا کیا عالم ہوگا؟ اس میں شک نہیں کہ اکثر صحابہ قرآن کے اجمالی معانی پراکتفاء کرتے تھے۔مثلاً آیت قرآنی ﴿فَاکِهَةً وَآتُنا﴾ میں ان کے نزدیک یہ جان لینا کافی تھا کہ اس میں انعامات ربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ضروری نہیں کہ اس آیت کے ہرلفظ کا مفہوم الگ الگ مجھا جائے۔ (تفیرات وجمع عبدہ یارہ ۳۰۔ ص۱)

مجھے معلوم نہیں ابن خلدون سیح بخاری کی اس روایت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ حضرت عدیؓ بن حاتم آیت فرقانی:

﴿ الْحَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُودِ } ( سورة بقره : ١٨٤)

کامفہوم نہ سمجھ سکے۔نوبت یہاں تک پہنجی کہ تکیہ کے پنچے سیاہ وسفید دو دھاگے رکھ لیے اور رات کو اٹھ اٹھ کر دیکھتے رہے کہ دونوں میں فرق ہوسکتا ہے یانہیں۔ صبح ہوئی تو رسول کریم سلاتی ہے ماجرا کہد سنایا۔ تب آپ نے آیت کا مطلب سمجھایا اور فر مایا کہ تم کم عقل آ دمی ہو۔ (فتح الباری جمص ۱۲۷)

تی بات تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ پڑو کھیں فہم قرآن اور اس کے معانی و مطالب کے اظہار و بیان میں مساوی الدرجہ نہ تھے۔ اس کے وجوہ و اسباب یہ تھے کہ جمیع صحابہ فہانت و فطانت اور زبان دانی میں کیسال نہ تھے۔ بخلاف ازیں بعض صحابہ اس حد تک ماہر اللیان تھے کہ غریب الفاظ تک ان کی نگاہ ہے او جھل نہ تھے۔ بعض اس ہے کم مرتبہ ماہر اللیان تھے کہ غریب الفاظ تک ان کی نگاہ سے او جھل نہ تھے۔ بعض اس سے کم مرتبہ

تھے۔ بعض صحابہ صحبت نبوی سے مقابلۂ زیادہ مستفید ہوتے اور اس کے بتیجہ میں آیات کے اسباب نزول سے دوسروں کی نسبت زیادہ واقف ہوتے۔ مزید برآں خدا داد استعداد اور ذبنی صلاحیتوں میں بھی سب صحابہ مساوی نہ تھے۔ بلکہ اس ضمن میں ان میں فرق واختلاف بایا جاتا ہے۔

مسروق تابعی بیشد فرماتے ہیں:

" مجھے اصحاب رسول مؤیقی کا ہم نشینی کا شرف حاصل ہے۔ صحابہ ایک تالاب کی مانند تھے۔ تالاب سے ایک آ دی بھی سیر ہوسکتا ہے ، دو بھی دس بھی اور سو بھی۔ بعض یالاب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر روئے زمین کے تمام لوگ پائی بھی۔ بعض تالاب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر روئے زمین کے تمام لوگ پائی بینے آئیں تو سیر ہوکر جا ئیں۔ ' (ذکرہ تاریخ التشر کے الاسلامی ص۱۸۴)

ابن قتیبہ جن کا زمانہ ابن خلدون سے کئی صدیاں پیشتر تھا فرماتے ہیں:
" قرآن کریم کے غریب و متشابہ کے علم و معرفت میں سب عرب برابر نہیں ہو سکتے بلکہ اس ضمن میں ان کے درجات مختلف ہیں۔"

(المسأكل والاجوبهٔ ابن قتيبهٔ مس ٨)

سیجھ یوں نظر آتا ہے کہ ابن خلدون کو بھی اس کا احساس ہو گیا تھا۔ چنانچہ آگے چل کر لکھتے ہیں:

''نی کریم سُنْ اِنْ مجمل آیات کی تشریح فرماتے۔ ناتخ ومنسوخ کے مابین امتیاز قائم کرتے۔ اور سحابہ کو بھی اس سے آگاہ کرتے تھے۔ چنانچہ سحابہ آیات کے اسباب نزول اور ان کے موقع وکل سے آشنا تھے۔ انہوں نے بیسب کی اسباب نزول اور ان کے موقع وکل سے آشنا تھے۔ انہوں نے بیسب کچھ آپ ہی سے معلوم کیا تھا۔' (مقدمہ ابن فلدون سر ۴۸۹)

ابن خلدون نے ان الفاظ میں اس حقیقت کو واضح کردیا ہے کہ عربوں کے لیے صرف عربی دانی اس امر کے لیے کافی نہیں تھی کہ وہ قرآن کریم کے مطالب و معانی ہے پوری طرح واقف ہوں۔ بلکہ وہ اس بات کے مختاج تھے کہ آنحضور س تیام کے چشمہ علم و معرفت سے اپنی علمی پیاس بجھانمیں۔اور قرآن کریم کے معارف و حقائق معلوم کریں۔

## المن تغير ومفرين المالي المن المالي ا

#### عہدرسالت میں تفسیر کے مصادر

صحابه عہد رسالت میں تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جارمصاور پراعمّاد کرتے تھے:

قرآن كريم مؤليَّة الله الله المائية

اجتهاد 🗢 يېودونصاري

اب ہم ان مصاور اربعہ کی تشریح کرتے ہیں:

#### مصدراول قرآن كريم

قرآن کا قاری اس حقیقت ہے آگاہ ہے کہ اس میں ایجاز بھی ہے اور اطناب بھی اجمال بھی ہے اور اطناب بھی اجمال بھی ہے اور بھلق ومقید اور عام وخواص بھی کوشامل ہے۔ جو چیز ایک جگہ مختصرا بیان ہوئی ہے۔ دوسری جگہ تفصیلا فدکور ہے۔ اور جو ایک جگہ مجمل ہے دوسری جگہ مفصل ہے۔ جو چیز ایک اعتبار ہے مطلق ہے وہ دوسری جگہ دوسرے بہلو سے مقید ہے۔ جو چیز ایک اعتبار ہے مطلق ہے وہ دوسری جگہ دوسرے بہلو سے مقید ہے۔ جو چیز ایک آیت میں عام ہے دوسری آیت میں خاص ہے۔

لہذا جو محف قرآن کی تفییر کرنا جا ہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک موضوع میں وارد ہونے والی تمام مکررآ یات کو جمع کرکے ان کا تقابل کرے۔ اس طرح مفصل آیات ہے مجمل آیات کے سمجھنے میں مدد ملے گی اور مبین آیات کا فہم و ادراک مبہم کا مفہوم متعین کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اس کے لیے لازم ہے کے مطلق کو مقید پر اور عام کو خاص برمحول کرے۔

یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے۔ اس سے تجاوز کرنا کسی شخص کے لیے بھی موزوں نہیں۔ اس لیے کہ صاحب کلام سے بڑھ کراور کوئی اس کے اسرار ورموز ہے آگاہ نہیں ہوسکتا۔

تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک میں ہیہ ہے کہ جو چیز قرآن میں ایک جگہ مختصر آئی ہے۔ اس کی تفسیر القرآن بالقرآن کی ایک مشمون تفسیلاً وارد ہوا ہے۔ مثلاً ہواں کی تفسیر ان آیات کے ساتھ جائے جہاں وہی مضمون تفسیلاً وارد ہوا ہے۔ مثلاً آدم و ابلیس کا واقعہ بعض جگہ مختصر آیا ہے اور دوسری جگہ مفصلاً۔ یہی حال حضرت موک اور فرعون کے واقعہ کا ہے۔

والمحالي المريخ تغير ومفرين المحالي المحالية المح تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک اندازییجی ہے کہ جمل کومتبین برمحمول کر کے اس سے ساتھ مجمل کی تفسیر کی جائے۔مثلاً قرآن میں فرمایا۔ ﴿ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ (الموس: ٢٨) '' اور اگریپرسول سیاہے تو جس عذاب کا وعدہ تم ہے کرتا ہے اس میں سے سيح تمهمين ضرور نهنيج گا-'' آ کے چل کر اسی سورت میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے فر مایا: ﴿ فَإِمَّا نُرِيَّنَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ ﴿ (الْمُوْنَ: ٢٢) ''جس بات کا وعدہ ہم ان ہے کرتے ہیں اگر اس میں ہے بچھ آپ کو دکھا اس آیت ہے معلوم ہوا کہ آیت تمبر ۲۸ میں جس وعدہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے د نیوی عذاب مراد ہے۔ قرآن میں فرمایا: ﴿ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الشَّهَوٰتِ أَنْ تَعِيلُوا مَيلًا عَظِيمًا ﴿ (النَّهَا وَ ١٦٠) ''جو َلوگ شہوات کی پیروی کرتے ہیں' وہ جاہتے ہیں کہتم بالکل ہی جھک اس سورت کی دوسری آیت میں بنایا کہ بیہاں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے: ﴿ آلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلْلَةَ ويريدون أن تَضِلُوا السّبيل (النسام: ١٩٨) دو کیاتم نے ان اوگوں کونبیش دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصیہ دیا گیا تھا وہ خود بھی گمراہی اختیار کرتے ہیں اور پاہتے ہیں کہتم بھی گمراہ ہو جاؤ۔'' تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک طریقه پیجی ہے کہ مطلق کو مقید اور عام کو خاص مرمحمول کیا جائے۔

پر موں میا جائے۔ اول الذکر کے سلسلہ میں امام غزائی ۔ ائٹر شافعیہ کا بیقول نقل کیا ہے کہ جب ووقعم الگ الگ ہوں اور ان کا سبب ایک ہوتا ' طلق کو نتید پر محمول کیا جائے۔ امام غزالی

ي تاريخ تفيير ومفسرين المحلي ي المستحال نے اس کی مثال ہے دی ہے کہ آیت وضومیں فرمایا: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَ اَيُدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِق ﴾ (الماكده:٢) ''اینے چېرول اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھولو۔'' اس آیت میں ہاتھ دھونے کی حد کہنی تک مقرر کی ہے۔ اسی آیت میں تیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيُدِينُكُمْ مِنْهُ } (الماكدة: ٢) '' اینے چبروں اور ہاتھوں کواس سےمل لو۔'' اس آیت میں ہاتھ کی تحدید و تعیین نہیں کی گئی۔ لہٰذا اس آیت میں بھی ہاتھ تهمنیوں تک مراد ہوں گے۔ (مسلم الثبوت وشرح مجاص ۱۱ ۳) عام كوخاص يرمحول كرنے كى مثال بيہ كة يت قرآنى: ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَ لَا خُلَّةٌ وَ لَا شَفَاعَةٌ ﴿ (البقره:۴۵۴) ''اس ہے قبل کہ وہ دن آئے جس روز نہ سودا بازی ہو گی نہ دوسی اور نہ میں دوستی اور سفارش کی نفی بطریق عموم فر مائی۔ پھرمتقیوں کو دوستی کی نفی ہے مشتنیٰ فرار دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَعْضُهُمْ لِبَعْضَ عَدُوْ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (الزخرف: ٦٧) "اس روز دوست ايك دوسرے كے دشمن بن جائيں كے محمق شيں۔" اسی طرح اون ربانی برمبنی سفارش کومشتنی قرار دیا: ﴿ وَكُمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمُواتِ لَا تُغَنِى شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا إِلَّا مِنْ بَغْدِ أَنْ يَّأُذُنَ اللَّهُ ﴾ (النَّجم:٢٦)

''آ سانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دیتی مگر اذن خداوندی کے بعد۔''

تفسير القرآن بالقرآن كى ايك قتم به ہے كہ جو چيز بظاہر مختلف نظر آتى ہے اس كو

یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن جس کی جانب صحابہ قرآن کے معانی و مطالب کے معلوم کرنے کے لیے رجوع کیا کرتے تھے! یہ ایک سطحی کام نہیں ہے جو کسی غور و فکر کا مختاج نہ ہو۔ بخلاف ازیں بیا ایک ایساعمل ہے جس کی اساس ہی فکر و نظر پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے کہ مجمل کو مبین مطلق کو مقید اور عام کو خاص پر محمول کرنا معمولی کام نہیں جو ہر انسان انجام و سکتنا ہو۔ بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس سے اہل علم ہی عبدہ ہر آ ہو سکتے ہیں۔

#### گولڈزیبر کی بہتان طرازی

مشہور یہودی مستشرق گولڈزیبر اپنی کتاب ''المذاہب الاسلامیہ فی تنسیر القرآ ن'' میں لکھتا ہے:

''تفسیر قرآن کا اولین مرحله اور اس کا نقطهٔ آغاز خود قرآن بی میں موجود ہے۔ بالفاظ دیگر جم قرآن کی مختلف قراء توں میں اس کی تفسیر کی کوششوں کا پہلا دور ملاحظہ کر سکتے ہیں۔' (المذاہب الاسلامیہ خاص)

ال ضمن میں ہم گولڈزیبر کے ساتھ متفق ہیں اور اس کے نظریہ کی تائید کرتے میں۔ قرآن کے اولین مرکز تفسیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جوآیت متفایہ ہیں۔ قرآن کے اولین مرکز تفسیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جوآیت متفایہ ہاس کا مفہوم معلوم کرنے کے سلسلہ میں محکم آیت کی جانب رجوع کیا جائے۔ مجمل آیات کی تفسیر میں مبین سے مدولی جائے۔ اس طرح عام کو خاص اور مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے۔ قرآن کریم کی بعض متواتر قرا، توں کو بھی مرکز تفسیر قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر چہ غیر متواتر قرا، توں کو جھی مرکز تفسیر تا ہم ان کو نصوص ہے۔ اگر چہ غیر متواتر قرا، توں کو قرآن ہونے کی حیثیت حاصل نہیں 'تا ہم ان کو نصوص

'' اگر قبل ازیں میں عبداللہ بن مسعود بڑاٹی کی قرائت سے آگاہ ہوتا' تو جو تفسیری سوالات میں نے ابن عباس سے کیے تھے' اس کی ضرورت پیش نہ آتی ۔' (نظرۃ عامۃ فی تاریخ الفقہ اسلائ جاس ۱۹۳۳)

گراس بہودی نے آیات خداوندی میں الحاد کا جو دعویٰ کیا اور مسلمانوں پر بہ انہام باندھا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی مختلف قراءتوں کو قبول کرنے کے سلسلہ میں سہل انگاری سے کام لیا ہے ہم اس کی تائیز ہیں کر سکتے۔

مستشرق مذكور لكھتا ہے:

''سب مسلمانوں نے ان قراء توں کے قبول کرنے پرچشم بیشی سے کام لیا۔
ان کا دعویٰ میتھا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کا ایک ایک حرف اورایک ایک کلمہ نازل کیا ہے' جو کلام لوح محفوظ ہے اترا ہواور اس کو ایک مامور فرشتہ برگزیدہ رسول کی جانب لے کرآیا ہواس کا ایک شکل وصورت اور ایک ہی قشم کے الفاظ میں ہونا ضروری ہے۔' (الہذاب الاسلامیہ سا۔ ۲)

ہم گولڈز بیبر کے اس بہتان کا ساتھ نہیں دے سکتے کہ قرآن کریم کی مختلف قراً تیں کلام الہی نہیں بلکہ صحابہ کے ذہن کی اختراع ہیں۔ اس کے ثبوت میں اس نے جو بود ہے دلائل پیش کیے ہیں وہ تار عنکبوت سے بھی کمزور ہیں۔ اور ان کی اساس اس کے من گھڑت او ہام و تخیلات پر رکھی گئی ہے۔

وه لکھتا ہے:

"آیت قرآنی الیتومینوا بالله ورسوله و تعزدوه آ (التے: ۹) میں ایک قرات تعززوه آی الله ورسوله و تعزدوه آی (التے: ۹) میں ایک قرات تعززوه گا ماده عزت ہے۔ مراح دنیال میں اس تبدیل کی وجہ سے کہ سورہ مج کی آیت نمبر ۴۰ سورہ محمد کی آیت نمبر ۴۰ میں "نصر" کا لفظ وارد ہوا ہے۔

والمحالي تاريخ تغير ومفرين المحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي المحالية

نصر اور عزت کے الفاظ ہم معنی ہیں اور اخلاقی و تہذیبی امانت کے لیے استعال ہوتے ہیں۔ بخلاف ازیں ''عزر'' کا لفظ عبرانی لفظ ''عزار'' کا مترادف ہے جس کے معنی مادی اعانت کے ہیں۔ مادی اعانت کے میں۔ مادی اعانت کے میں۔ مادی اعانت کے میں۔ مادی اعانت کے مفہوم کو اخلاقی امداد کے ساتھ تبدیل کردیا گیا۔'' اخلاقی امداد کے ساتھ تبدیل کردیا گیا۔''

(سَمَّاتِ مُدِكُورِ فِس ٢٠)

گولڈزیبر نے حسب عادت نیم ولی کے ساتھ اس رائے کا اظہار کیا ہے اور بزم ووثوق کا دعویٰ نہیں کیا۔ اس کا پنظریہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ وہ عربوں کے اسالیب کلام اور اصول بلاغت سے بکسر ہے گانہ ہے۔ عرب ''تعزّد وہ'' بالراء کے لفظ سے مادی نفرت کا مفہوم مراد نہیں لیتے۔ بلکہ جونہی یہ کلمہ ان کے کانوں سے ٹکراتا ہے وہ مجھ جاتے ہیں کہ اس سے وین اسلام اور رسول کریم من ٹیٹر کی نفرت و اعانت مقصود ہے۔ یہودی مستشرق نے لفظ ''نفر وعزر'' کے مابین جو فرق بیان کیا ہے کہ پہلے لفظ سے اخلاقی و تہذیبی اور دوسرے سے مادی اعانت مراد ہوتی ہے بالکل بے نمیاد ہے اور عربی لغت سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔

مستشرق ندكور مزيد لكهتاب:

"اب میں خصوصی اجمیت کی حامل چند قراء توں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں جواختلاف پیدا ہوا ہے ان کی بڑی وجہ اس امر کا اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب کوئی الیی بات منسوب نہ ہو جائے جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ یا جو موقع وکل کے مناسب نہ ہو۔ اس خطرہ کے چش نظر قراءت میں مناسب تبدیلی کر دی گئے۔ اس کی مثال بیآ یت کر یمہ ہے:

﴿ شَهِدَ اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ ا

اس آیت ہے انسان کے حاشیہ خیال میں میہ بات آسکی تھی کہ ذات خداوندی ملائکہ اور اہل علم کو مساوی حیثیت دی گئی ہے۔ اس لیے "شود"

المحالي تاريخ تغير ومفرين الحالي المحالي المحا

کے عوض ''شھکا آء الله '' پڑھا گیا۔ اس طرح بدآیت اس سے ماقبل کی آیت سے ہم آ ہنگ ہوجائے گی اوراعتراض رفع ہوجائے گا۔''

( کتاب مذکورص ۱۹\_۴۰)

مستشرق مذکور کا میہ خیال سراسر بے بنیاد ہے۔اس نے جس وہم کا دعویٰ کیا ہے اس کا گزرکسی دانش مند آ دمی کے د ماغ میں ممکن نہیں۔کسی عالم کو آج تک اس کا خیال نہیں آیا۔ اللّٰہ تعالیٰ ملائکہ اور اہل علم کے شہادت تو حید پر متفق ہونے ہے ان کی مساوات کیوں کرلازم آگئی؟

گولڈز يبرلکھتا ہے:

''آیت قرآنی

﴿ فَلَيْعَلَمَنَ اللّٰهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبِينَ ﴾ (العنكبوت: ٣) '' اللّه تعالى ان لوگوں كو جان كے گا جو سيح ہيں اور ان كو بھی جو جھونے میں …'

ے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں اس بات کاعلم ہوا' پہلے اسے معلوم نہ تھا۔ اس خدشہ کے پیش نظر حضرت علیؓ اور امام زبریؓ نے اسے بدل کر 'فلیعلِمیں'' (اعلام باب تفعیل ہے) کر دیا۔ اب اس کے معنی یہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی بداخلاقی ہے مطلع کرے گا یا بیہ معنی کہ ان پر سیا ہی یا سفیدی کی قشم کی کوئی علامت مقرر کر دے گا جس سے ان کی پہچان ہو سکے گا یا ان کی آئکھ غدر اور یا ان کی آئکھ غدر اور سے بان کی آئکھ غدر اور سے دروبغض کی علامت ہے۔' (کتاب نرکورس ۲۲۔۲۱)

مستشرق ندکورکا یہ خیال باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موجود چیز کو اس صورت میں جانتا ہے جب وہ وجود پذیر ہو چی ہو۔ اس طرح اس کے علم کا تعلق کسی حادث چیز کے ساتھ اس کے حدوث ہی کے اعتبار سے وابستہ ہوتا ہے۔ اس سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ازل میں اس کے وقوع پذیر ہونے سے قبل بھی اسے جانتا تھا۔ مستشرق ندکور نے سمجھا کہ جوعلم فتنہ پر متر تب ہوا وہ ازلی علم ہے۔ وہ اس بات کو بھول گیا

گولڈزیبر نے کتاب مذکور میں ای غرض کے پیش نظر بہت ی مثالیں ذکر ک ہیں۔ اس ضمن میں اس نے قرائت متواترہ وشاذہ کے مابین کوئی فرق و امتیاز قائم نہیں کیا۔اگراہے معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کے نزدیک کسی قرائت کی صحت وقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول کریم سُر ﷺ سے بتواتر منقول ہو۔ اس کی سند صحیح ہو۔ وہ عربیت کے قواعد اور عثانی رسم الخط سے ہم آ ہنگ ہوئتو اس باطل رائے کو اختیار نہ کرتا۔ اور حضرات سحابہ کو تحریف قرآن کا مجرم قرار نہ دیتا۔خصوصاً جب کہ خداوند کریم نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا الذِّكُرُ وَ إِنَّالَةً لَحْفِظُونَ ﴿ (الْحِرِ: ٩)

#### مصدر دوم رسول كريم من النيام

دوسرا مآخذ ومصدر جس کی طرف صحابہ کرام تفسیر قرآن کے سلسلہ میں رجوع کیا کرتے تھے نبی کریم مؤٹیز کی ذات گرامی تھی۔ جب کسی آیت کامعنی ومفہوم ان کی سمجھ میں نہ آتا تو سرور کا کنات مزائی ہے اس کا مطلب دریافت کرتے اور آپ اس پر روشنی ذالتے ۔قرآن کریم کے بیان کے مطابق آپ کا فرض منصبی ہی کتاب الہی کی تشریح و توضیح تھی۔ارشاد فرمایا:

﴿ وَ اَنْزَلْنَا اللَّهِ كُلُّ النِّهِ كُلُّ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلنَّهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ } (النحل: ١٣٨)

''اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تا کہ آپ اے لوگوں کے لیے واضح کر دیں اور تا کہ وہ غور وفکر کریں۔''

الماريخ تغيير ومغرين المحالي المحالية المحالي

نبی کریم من تین نے فرمایا:

"سنو کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کی مانندایک اور چیز بھی۔ ایبا نہ ہو کہ ایک پیٹو آ دمی مسند ہے نیک لگائے یوں کیے کہ قرآن کا دامن تھام رکھو۔ ایک پیٹو آ دمی مسند ہے نیک لگائے یوں کیے کہ قرآن کا دامن تھام رکھو۔ جس چیز کو اس میں حلال پاؤ اسکو حلال سمجھو' اور جس کوحرام باؤ' اسے حرام خیال کرو۔' (تنمیر القرطبی جاسے جماع الدابوداؤد)

کتب صدیث کا قاری اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ ان میں تفسیر قرآن کے لیے ایک باب مخصوص کیا گیا ہے۔ جس میں آنحضور سینی ہے سے ماثور ومنقول تفسیر مندرج سے ۔ چندامثلہ ملاحظہ ہوں۔

حضرت عدى بن حبان روايت كرتے بيں كه نبى كريم ملائقيم في مايا: "مُغضون بي حضرت عدى بن حبان روايت كرتے بيں كه نبى كريم ملائقيم نے فرمايا: "مُغضون بي اور "الحقالين سے نصاري ـ (احمدور ندى)
 عَلَيْهِهُ ہے يہودى مراد بيں اور "الحقالين سے نصاري ـ (احمدور ندى)

حضر تعبدالله بن مسعود بن التي المثلاث من المثلاث من التي المثلاث المثلاث المثلاث المثلاث المثلاث المثلاث المثلاث المثلاث المثلوث الموسطى " المصلوث الموسطى" معصرى نما زمراد ہے۔ (ترندی وابن حبان)

حضرت ابن مسعود بالتؤروایت کرتے بیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی:
﴿ اَلَّذِیْنَ اَمَنُوْا وَ لَمْ یَلْبِسُوْا اِیْمَانَهُمْ بِظُلْمِ ﴿ الانعام: ۸۲)
تو لوگوں پر نہایت نا گوار گزری۔ صحابہ نے عرض کی ''حضور! ہم میں ہے کون
یے جس نے ظلم نہیں کیا۔' آ یہ نے فرمایا''آ یت کا مطلب وہ نہیں جوتم نے

سمجما ہے کیاتم نے بدآ یت نہیں پڑھی

وَ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُّمٌ عَظِيمٌ و (لقمان:١٣)

يبال ظلم يه مراد شرك يهد " (صحح بخارى وسلم بيز منداحمه)

♦ حضرت عقبه بن عامر "روایت کرتے بیں کہ نبی کریم سائیل نے برسرمنبریہ آیت

رِ اعِهَ وَاللَّهُمْ مِنَّا اللَّهُ عَنْهُ مِنْ قُوْقِيَّ (الأنفال: ١٠) كَا رَكِ لِيهِ مِثنَى قُوتَ ہو سَكِ تيار كُرُولُ'

ا ب نے فرمایا قوت ہے اس آیت میں تیراندازی مراد ہے۔ (میج مسلم)

## والمحالي المريخ تفيرومفرين إلياني المحالي الم المحالي الم

حضرت علی منافز ہے منفول ہے کہ میں نے آنحضور منگائی ہے دریافت کیا'' جج
 اکبر کا دن کونسا ہے؟''آپ نے فرمایا'' ذوالحجہ کی دسویں تاریخ''(ترندی)

حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ملاقی ہے۔ سنا آپ فرماتے تھے آیت قرآ نی ﴿ وَالْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوٰی ﴾ میں '' كَلِمَةَ التَّقُوٰی'' سے کلمہ طیبہ مراد ہے۔ (زندی وابن جریر)

حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مثالی ہے فرمایا کو تر جنت میں ایک نہر ہے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مثالی نے جو خداوند تعالی نے مجھے عطا کی ہے۔ ( سیح مسلم واحمہ نیز الانقان ج اص ۱۹۱) علاوہ ازیں بکثرت احادیث صیحہ میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں بکثرت احادیث صیحہ میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

#### تفسير كےسلسله ميں احادیث موضوعه

واضعین حدیث اور افسانہ گوشم کے لوگوں نے تفسیری روایات میں بہت انہاد کر دیا۔ انہوں نے آپ مٹی افیا کی طرف ایسے اقوال کومنسوب کر دیا جو آپ نے ارشاد نہیں فرمائے تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آنحضور مٹی افیا ہے دریافت کیا گیا کہ ''القَّناطِیْرِ الْمقْنظریَّو'' کے کیامعنی ہیں؟ آپ نے فرمایا'' قنطار'' ہزار اوقیہ (ایک سکہ) کو کہتے ہیں۔ (متدرک عامم)

بخلاف ازیں حضرت ابوہررہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضور مُثَاثِیْم نے فرمایا: ''قنطار'' ہارہ بزاراوقیہ کو کہتے ہیں۔ (منداحمہ۔ابن ملبہ)

قنطار کی مقدار بیان کرنے کے سلسلہ میں یہ دو متناقض اقوال آپ ہے منقول ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ کا کلام تناقض سے پاک ہے۔ اس لیے ان دونوں کی نسبت آپ کی جانب درست نہیں۔ مفسر ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ قنطار کی تحدید وقعیین کے سلسلہ میں کوئی صحیح حدیث آنحضور سلائے اسے منقول نہیں۔ البت بعض صحابہ کے اقوال اس کی تفسیر میں وارد ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اکثر تفسیری روایات کو جو آپ کی جانب منسوب ہیں قبول نہیں کیا۔

امام احمد بن حنبل ہے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: '' تیمن چیزوں کی کوئی اصل نہیں ۔ ۞ تفسیر ۞ ملاحم اور ۞ مغازی۔''

تاريخ تغير ومفرين المحلي وسي من من المحلي المحلي

#### منكر حديث احمرامين كى دروغ بإفى وتضاد بياني

حنبلی مسلک کے علمائے مخفقین نے امام احمہ کے قول کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اکثر تفسیری روایات کی اسانیہ صححہ متصلہ موجود نہیں۔ (انقان جسم ۱۷۸) مصر کا مشہور منکر حدیث احمد امین امام احمد کے قول پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا

''امام احمد کے قول کا مطلب ہیہ ہے کہ تفییر کے سلسلہ میں جواحادیث وارد ہوئی ہیں بے اصل ہیں اور شیخے نہیں۔ بظاہر جیسا کہ بعض علاء کا قول ہے امام احمد کی مراد تفییر کے سلسلہ میں وارد شدہ احادیث مرفوعہ ہیں۔ جہاں تک اقوال صحابہ و تابعین کا تعلق ہے ان کے انکار کے لیے کوئی وجہ جواز نہیں۔امام احمد نے بذات خود بھی صحابہ و تابعین کے بعض اقوال کا اعتراف کیا ہے۔'' احمد نے بذات خود بھی صحابہ و تابعین کے بعض اقوال کا اعتراف کیا ہے۔''

احمرامین مزیدلکھتا ہے:

''بعض علماء نے تفسیری روایات کوتشلیم کرنے سے قطعی انکار کر دیا ہے۔ مثلاً امام احمد فرماتے ہیں کہ'' تین چیزوں کی کوئی اصل نہیں۔ ۞ تفسیر ۞ ملاحم اور ۞ مغازی۔'' (نجرالاسلام ص٣٥)

احد امین کا قول درست نہیں۔ اس لیے کہ تفییر کے باب میں بکثرت احادیث صحیحہ بھی وارد ہوئی ہیں اور امام احمد نے بذات خود بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ پھریہ کسے ممکن تھا کہ امام ندکور تفییر سے متعلق تمام احادیث مرفوعہ کی نفی کر دیتے؟ میرا خیال ہے کہ احمد امین نے جن بعض علماء کا ذکر کیا ہے اس سے صنبلی مسلک کے علماء مراد ہیں۔ البتہ اس نے ان کے کلام کو غلط معنی بہنا ئے اور اس غلطی کا ارتکاب کیا۔

جیرت کی بات تو لیہ ہے کہ احمد امین نے فجر الاسلام کے حاشیہ صفحہ ۲۳۵ پر تفسیر اتقان کے حوالہ سے بعض حنابلہ کا بی قول نقل کیا ہے کہ '' بیشتر تفسیری روایات سیح نہیں'' (ابیانہیں کہ کوئی بھی روایت سیح نہیں) علاوہ ازیں فجر الاسلام صفحہ ۲۳۵ اور ضحی الاسلام جزو دوم صفحہ ۱۳۸ پرتحریر کیا کہ قرآن کے بعض مشکل الفاظ کے معانی میں احادیث صیحہ جزو دوم صفحہ ۱۳۸ پرتحریر کیا کہ قرآن کے بعض مشکل الفاظ کے معانی میں احادیث صیحہ

ارہ ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سے بھی تحریر کر دیا کہ اس باب میں سرے سے کوئی میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سے بھی تحریر کر دیا کہ اس باب میں سرے سے کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں۔ یہ کس قدر کھلا ہوا تضاہ ہے۔

اس کے کلام میں واضح تناقض کی دوسری مثال سے ہے کہ اس نے لکھا ہے:

د تفسیر کے سلسلہ میں جو احادیث نبی کریم منافیظ سے منقول ہیں وہ بکثرت ہیں اور صحاح ستہ میں اس کے ابواب مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر واضعین حدیث ہیں اور افسانہ گولوگوں نے ان میں اور اضافہ کر دیا۔' (فجر السلام سے مین برخلاف تفسیری روایات کی قلت کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

یر اسکے مین برخلاف تفسیری روایات کی قلت کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

د تفسیر کے باب میں آنحضور منافیظ سے بہت کم روایات منقول ہیں۔ حضرت عاکشہ خاتی من مان ہیں۔ حضرت عاکشہ بات کی تفسیر بیان کی

حضرت عائشہ ﷺ فرماتی ہیں کہ آپ نے صرف چند آیات کی تفسیر بیان کی جوانگلیوں پرشار کی جاسکتی ہیں۔ جبریل نے وہ آیات آپ کوسکھلا کیں۔' (ضحی الاسلام ج مص ۱۳۸)

#### احمدامين كىعلمى خيانت

احمد امین نے مطلقا ذکر نہیں کیا کہ حضرت عائشہ رہا گیا گی ندکورہ صدر حدیث مطعون ہے۔ اس نے دلیل و برہان کی حیثیت سے اس حدیث کا ذکر تو کر دیا گراس پر دانستہ نفتہ و جرح نہ کیا۔ حالانکہ اس نے طبری کے حوالہ سے بیہ حدیث نقل کی ہے۔ اور طبری نے جہاں بیہ حدیث نقل کی ہے۔ اور طبری نے جہاں بیہ حدیث نقل کی ہے وہاں اس کی علت بھی بتا دی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی صحت فرض کر کے اس کی تاویل کی ہے۔

#### کیا آ تحضور مَنَا فَیْنِم نے بورے قرآن کی وضاحت فرمادی تھی؟

ایک معترض بیے کہ سکتا ہے کہ سورۃ النحل کی آیت ۳۳ میں آنحضور سائیڈ کو ہوئی۔ قرآن کا فریضہ تفویض ہوا تھا۔ آیا نبی کریم سائیڈ نے نے سحابہ کے سامنے پورے قرآن کی تفسیر بیان کی اور باقی ہے خاموشی تفسیر بیان کی اور باقی ہے خاموشی کی نیز بیہ کہ صحابہ کے سامنے آپ نے بیٹھیر کے اور کیوں کر بیان فرمائی ؟
کی ؟ نیز بیہ کہ صحابہ کے سامنے آپ نے بیٹھیر کے اور کیوں کر بیان فرمائی ؟
علاء اس ضمن میں مختلف الرائے ہیں کہ سرور کا کنات سائیڈ کے قرآن کرئے ی

المحالي تاريخ تغير ومفرين كالمحالي المالي كالمحالي تفسیر کس حد تک بیان فرمائی۔بعض کا خیال ہے کہ آ یہ نے پورے قر آ ن کی تشریح فرما دى - ان كے سرخيل مينخ الاسلام ابن تيميه مونيد ميں - (اصول تغيير ابن تيميه م بعض اہل علم کازادیہ نگاہ بیہ ہے کہ حضور مٹائیئلم نے قرآن کریم کے پچھ حصہ کی تفسیر بیان فرمائی تھی۔اس جماعت کے رئیس اعلیٰ الخو بی اور امام جلال الدین سیوطیّ ہیں۔

(الانقان ج٢ص١٧)

ہر فریق نے اینے اپنے دلائل و براہین ذکر کیے ہیں۔ اب ہم یہ دلائل قلمبند كرتے ہيں تاكدحق وصواب كھل كرسامنے آجائے۔

#### فریق اول کے دلائل

جولوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آ یہ نے پورے قرآن کے معالی بیان فرما دیے تھے۔ان کے دلائل حسب ذیل ہیں:

میلی دلیل قرآن کریم کی بیآیت ہے:

﴿ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (النحل:٣٣) "اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا۔ تاکہ آپ اے لوگوں کے لیے واضح کردیں۔''

اس آیت میں بیان کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی الفاظ و معانی دونوں کا واضح كرنا ہے۔ نبي كريم مَثَاثِيَّا نے جس طرح الفاظ قرآن كى وضاحت فرما دى تھي۔ ای طرح اس کے جملہ معانی کو بھی واضح کر دیا ہوگا۔ درنہ بیشلیم کرنا پڑے گا كرآب اين فرض منصبى كى ادائيكى سے قاصر رہے۔

عبدالله بن حبیب ابوعبدالرحنٰ اسلمی (بهمشهور تابعی ۲۲ ھ میں فوت ہوئے) بیان کرتے ہیں کہ جولوگ ہمیں قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔مثلاً حضرت عثان بن عفان عبدالله بن مسعود اور ديمر صحابه ﴿ وَلَذَهُ انهول في مميل بتاياكه جب وہ رسول کریم مالا فیل سے دس آیات بڑھ لیتے تو اس وقت تک ان سے آ کے نہ برصتے جب تک ان آیات کے معانی سے آگاہ نہ ہو جاتے۔ اس

امام ما لک نے موطامیں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے سورہ بقرہ حفظ کرنے کے معال میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر آن کریم کی مندرجہ کرنے پر آٹھ سال صرف کیے۔صحابہ کو اس بات پر قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آبت نے آمادہ کیا تھا:

﴿ كِتُبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيدَّبُّرُوا أَيْتِهِ ﴾ (ص:٢٩)

ر میں نے بابر کت کتاب کو آپ پر نازل کیا تا کہ اس کی آیات میں غوروفکر کرس۔''

یں آیت میں تدبر کی تلقین کی گئی ہے۔ معانی کو سمجھے بغیر تدبر کا کوئی امکان نہیں۔

دوسری جگه فرمایا:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرُ أَنَّا عَرَبَيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴾ (زخرف ٣٠) " ہم نے قرآن کوعر بی زبان میں اتارا' تا کہتم غور وفکر کرو۔'

ان دلائل و براہین ہے بیر حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے کہ صحابہ نے آنحضور

مَنْ فَيْنِمُ سِهِ قَرْ آن كے الفاظ ومعانی دونوں سکھے لیے ہتھے۔

اس کی تیسری دلیل میہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی فن کی کوئی کتاب پڑھتی ہے تو
اس کا مطلب بھی بجھتی ہے۔ مثلاً طب یاعلم حساب کی کتاب بلا سمجھے پڑھنے
سے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پھر کتاب البی کے بارے میں میہ کسے ممکن ہے کہ
صحابہ نے بلا سوچے سمجھے اسے پڑھ لیا ہو۔ حالانکہ اس کتاب پر ان کی دنیوی و
اخروی فلاح وسعادت کا مدار وانحصار ہے۔

اس کی چوتھی دلیل حضرت عمر ڈلاٹڑ کی بیروایت ہے کہ آیت رہاسب سے آخر میں اتری اور آنحصور مٹلڈڈ کی ایروایت ہے کہ آیت رہاسب سے آخر میں اتری اور آنحصور مٹلڈڈ کا اس کی تفسیر سے قبل ہی واصل باللہ ہوگئے۔ (مند احمد دابن ماجہ)

فریق ٹانی کے ولائل

دوسرا فریق بینظر بیدر کھتا ہے کہ آنخصور مُٹائیِّم نے قرآن کے پچھ حصہ کی تفییر بیان فرمانی کھی سارے قرآن کی نہیں۔اب ان کے دلائل ملاحظہ فرمائیں:

اً حضرت عائشہ بڑھ فرماتی ہیں کہ رسول کریم مَنَّ فیز نے صرف چند آیات کی تفسیر بیان فرمائی تھی ۔ جو جبریل نے آپ کوسکھلائیں۔

(القرطبي ج اص اس نيز ابن جرير ج اص ۲۱)

ایک ایک خاص حصہ ہی میں اس کے معانی بہان کرنا آپ کے لیے دشوار تھا۔ قرآن کے ایک خاص حصہ ہی میں اس کو ناتھا۔ مراد اللّٰہی کا علم امارات و دلائل سے حاصل ہوتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پورے قرآن کے معانی بیان کرنے کا تھم نہیں دیا تھا۔ تا کہ اس کے بندے کتاب اللّٰہ میں غور وقکر سے کام لیں۔

(الانقان جءص ١٤١)

اگر بی کریم ملاقظم پورے قرآن کے معانی صحابہ کوسکھا دیتے تو خصوصی طور پر حضرت ابن عباس کے حق میں بید دعا نہ فرماتے کہ''اے اللہ اس کو دین کی سمجھ اس کے تابی کو دین کی سمجھ کے کہ کر اور اس کو تفسیر قرآن سے بہرہ ور فرما'' بلکہ تمام صحابہ قرآن کے جملہ معان سے آگاہ ہوتے اور اس میں سب صحابہ کا درجہ مساوی ہوتا۔

(القرطبي جام ٣٣)

فریفین کے سابق الذکر دلائل پر ایک نگاہ ڈالنے سے بیہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بیہ افراط وتفریط پرمبنی ہیں۔ ہرفریق نے مبالغہ آمیزی سے کام لیا ہے۔اور بیان کردہ دلائل میں سے کوئی بھی ایسانہیں جس سے مدمی کے خلاف جمت قائم ہو سکے۔ مگر ہم اس

مسلك اعتدال

اس ضمن میں جو بات قرین عقل و قیاس ہے وہ یہ ہے کہ مسلک اعتدال ان دونوں کے بین بین ہیں جو بات قرین عقل و قیاس ہے وہ یہ ہے کہ مسلک اعتدال ان دونوں کے بین بین ہیں ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نبی کریم مُلَّا اِلَّهِمُ نے قرآن کے اکثر حصہ کے معانی بیان فرمائے تھے جیسا کہ کتب حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر سارے قرآن کی تفسیر بیان نہیں کی مفسر ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس دائشہ کا قول نقل کیا ہے کہ تفسیر کی چارفتمیں ہیں:

ا قرآن کریم کے وہ معانی جن کا تعلق عربی زبان کے فہم و ادراک کے ساتھ ا

ہے۔ آگ قرآن کا وہ حصہ جس کے نہ جاننے کی وجہ ہے کسی کومعذور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بعنی عام طور ہے بسہولت سمجھ میں آجا تا ہے۔

ت وہ تفسیر جوعلماء کا حصہ ہے اور وہ بخو بی اس سے آگاہ ہیں۔

و وتفسیر جس کوخدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (ابن جریر جاس ۲۵)

یہ ایک بدیمی امر ہے کہ نبی کریم مُلَّاتِیْلُم نے قرآن کے اس حصہ کی تفسیر بیان نہیں کی تھی جس کا تعلق کلام عرب کی معرفت وادراک کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ قرآن خود ان کی زبان میں تازل ہوا تھا اسی طرح آپ نے اس حصہ کی بھی توضیح نہیں فرمائی تھی جو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اس کرنہ جانے کی بنا پر کسی کو معذور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے کہ وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ نے ان چیزوں پر بھی روتی ہیں ڈالی جس کا علم ذات باری کے ساتھ ختص ہے۔ مثلا قیام قیامت مقیقت روح اور دیگر غیبی حقائق جس سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو مطلع نہیں کیا تھا۔ البتہ رسول کریم سُلِیُوْلِم نے ان بعض غیبی حقائق کی توضیح فرمائی تھی جو لوگوں سے پوشیدہ تھے۔ گر اللہ تعالی نے آپ کو بعض غیبی حقائق کی توضیح فرمائی تھی جو لوگوں سے پوشیدہ تھے۔ گر اللہ تعالی نے آپ کو ان سے باخبر کردیا تھا اور ان کے اظہار و بیان کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح تفسیر کی تیسری قسم جس کا تعلق علماء کے اجتہاد واستنباط کے ساتھ ہے آپ نے اس پر بھی روشی ڈالی تھی۔

حضرات صحابہ کے مابین بعض آیات کی تاویل میں جو اختلاف رونما ہوا تھا وہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ رسالت مآب منافیز نے پورے قرآن کے معانی بیان نہیں فرمائے تھے اگر ان کے یہاں آنحضور منافیز کی سے منقول کوئی نص ہوتی تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہھی۔ یا اگر اختلاف بیا بھی ہوتا تو اس نص کے معرض ظہور میں آنے کے بعد رفع ہوجاتا۔

باقی رہایہ سوال کہ آنخضور مگاہی نے قرآن کی تفییر کیوں کر بیان فرمائی تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ کتاب وسنت کے مطالعہ سے اجا گر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تشریح و تو ضیح آنخضور مگاہی کا مفہی فریضہ تھا۔ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ حدیث نبوی مفسر ہے اور قرآن عزیز مفسر اور مبین۔ اس کی سب سے بردی دلیل سورۃ النحل کی آیت نمبر ۲۲ و اُنڈ کُنْ آلِیکُ الذِّ کُر کُنْ ہے۔

حدیث نبوی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت مقدام ہن معدیکرب روایت کرتے ہیں کہ سرور کا نئات نگا ہے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کی مثل ایک اور چیز۔ عفریب ایک شکم سیرآ دمی مسند سے فیک لگائے بوں کیے گا کہ قرآن کا دامن تھا ہے رکھو۔ ور جو چیز اس میں حلال ہو اس کو حلال سمجھو۔ اور جو حرام ہو اسے حرام خیال کرو۔ سن لو پالتو گدھا تہارے لیے حلال نہیں اور داڑھوں سے کھانے والے درند ہے بھی حرام ہیں۔ ذمی کی گری پڑی چیز بھی حلال نہیں الا یہ کہ اس چیز کا مالک اس درند ہے بھی حرام ہیں۔ ذمی کی گری پڑی چیز بھی حلال نہیں الا میہ کہ اس کی مہمانی ان پر سے بیاز ہو۔ جو محض مہمان کے طور پر کسی قوم کے یہاں جائے اس کی مہمانی ان پر لازم ہے۔ اگر وہ میز بانی کے فرائض ادانہ کریں تو اپنی مہمانی کے بھذر ان کے مال سے لے لے۔ (تغیر القرطبی جام ۲۵۔)

آ نحضور مَلْ الله کا بیارشاد که' مجھے کتاب جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے۔' اس کے معنی بیہ بیں کہ مجھے کتاب اللی کے ساتھ ساتھ اس کی توضیح وتغییر بھی بارگاہ ربانی سے

عطا ہوئی ہے۔ اس کے پیش نظر آپ قرآنی آیات کی تقسیم و تخصیص کرتے اس پر اضافہ عطا ہوئی ہے۔ اس کے پیش نظر آپ قرآنی آیات کی تقسیم و تخصیص کرتے اس پر اضافہ کرتے اور اس کی شرح و تو ضیح فرماتے۔ بنا ہریں آپ کی بیان کردہ تفسیر قرآن اس طرح واجب العمل اور لازم القبول ہے جس طرح قرآن کے ظاہری الفاظ جن کی تلاوت کی جاتی ہے۔

اس حدیث میں ایک دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے۔ وہ بیہ کہ وحی مثلو کے علاوہ مجھے ایک باطنی وحی بھی عطا ہوئی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اس کی تائید مندرجہ ذیل آیت ہے ہوتی ہے:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يَوْحٰى ﴾ (النجم: ٣-٣) "وه (ہمارا رسول) اپنی خواہش سے نہیں بولتا' بلکہ وہ تو وحی ہے جو کی جاتی "

امام اوزاعی حسان بن عطیہ سے نقل کرتے ہیں کہ رول کریم مؤلیقیم پروحی نازل ہوتی اور جبریل سنت لے کر حاضر ہوتے جواس وحی کی تفسیر کرتی ۔اسی طرح اوزاعی نے مکول کا بیقول نقل کیا ہے کہ قرآن کو جس قدرسنت کی ضرورت ہے سنت کو اس حد تک قرآن کی حاجت نہیں۔ (تفسیر القرطبی جاس ۳۹)

#### صدیث کیوں کرشارح قرآن ہے؟

مندرجہ صدر آثار و دلائل سے بیر حقیقت واضح ہوئی کہ کتاب وسنت کا باہمی ربط و تعلق ای کہ کتاب وسنت کا باہمی ربط و تعلق ای مندرجہ صدر آثار و دلائل سے بیر حقیقت واضح ہوئی کہ کتاب وسنت کا باہمی ربط و تعلق ای میں ہوتا ہے۔اب ہم بیر بتائیں گے کہ حدیث کس طرح قرآن کریم کی شرح وتو ضیح کرتی ہے۔

المحلال تاریخ تغییر ومفسرین کے لائیں اس کی توضیح کرتی ہے۔ تر آن حکیم میں جو آیات مجمل یا مشکل ہیں حدیث ان کی توضیح کرتی ہے۔ جو آیات عام ہیں حدیث ان کی تخصیص کرتی ہے۔ اور جومطلق ہیں ان کومقید کرتی ہے۔ سان مجمل

بیان مجمل کی مثال میہ ہے کہ قرآن کریم میں نماز کا تھم دیا گیا گراس کی تفصیلات نہوں نہیں۔ نبی کریم مُلَاثَیْنَ نے پانچوں نمازوں کے اوقات رکعات کی تعداد اور کیفیت بیان فرمائی۔ قرآن میں زکوۃ کا تصاب بیان فرمائی۔ قرآن میں زکوۃ کا تصاب اوقات اور انواع بیان فرمائے۔ اس طرح قرآن میں حج کوایک فریضہ قرار دیا گیا تھا آ ہے ادکام حج بیان کے۔

آ تحضور مَالِينَا لِيَا لِيَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

((خُدُوْا عَنِی مَنَاسِگُکُمْ صَلُّوُا کُمَا رَأَیْتُمُوْنِی اُصَیّلیْ)) (صحیح بناری) ''مجھ سے احکام نج سیکھ نُونُرار براھوجیت مجھے نماز پڑھتا ہواد کیھنتے ہو۔''

عبدالله بن مبارک مور الله عن میارک مور الله عند حضرت عمران بن حقین و الله است روایت کیا ہے کہ انہول نے ایک آ دمی ہوکیا قرآن میں بیلکھا ہے کہ ظہر کے چار فرض ہوتے ہیں اور ان میں قر اُت سرا پڑھی جاتی ہے؟ پھراس سے باقی نمازوں نیز زکو قا اور دوسرے احکام و مسائل کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا تم ان کو قرآن میں تفصیلا مرقوم پاتے ہو؟ قرآن نے ان سب امور کومبہم صورت میں بیان کیا تھا۔ حدیث نے ان کی وضاحت کردی۔' (القرطبی جام ۲۰۰۹)

توضيح مشكل

اس کی مثال ہیہ ہے کہ قرآن کریم میں ﴿ اللّٰهُ يُطُ اللّٰهِ يَعْنُ مِنَ الْخَيْطِ اللّٰهِ يَعْنُ مِنَ الْخَيْطِ اللّٰهِ يَعْنُ مِنَا اللّٰهِ يَعْنَ مِنَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

شخصیص عام

قرآن مجيد ميں فرمايا:

﴿ اللَّذِينَ المَنُوا وَ لَدُ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ مُ بِظُلْمٍ ﴾ (الانعام: ٨٣) 
"جولوگ ايمان لائے اورائي ايمان كوظم مے مخلوط ندكيا۔"

اس آیت میں ظلم کا لفظ عام وارد ہوا تھا۔ آپ نے اس کوشرک کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ بعض صحابہ نے ظلم سے عموم کا مفہوم سمجھ کر اعتراض کیا تھا کہ 'نہم میں سے کس نے ظلم ہے عموم کا مفہوم ہوں خطلم سے شرک مراد ہے۔
نے ظلم نہیں کیا۔' آپ نے فرمایا بیرمطلب نہیں' ظلم سے شرک مراد ہے۔

تقييد مطلق

چور کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے قریبان میں فرمایا:

﴿ فَأَقَطَعُوا أَيْدِينَهُمَا ﴾ (المائده: ٣٨)

''ان کے ہاتھ کاٹ دو۔''

مفسرقران (مَنْ النَّيْمُ) نے مطلق ہاتھ کو'' دائیں ہاتھ' کے ساتھ مقید فرمایا۔

شرح قرآن کا ایک طریقہ بی بھی ہے کہ نبی کریم مَنَّاتِیْمُ قرآن میں واردشدہ افظ کی تشرح قرآن کا ایک طریقہ بی بھی ہے کہ نبی کریم مَنَّاتِیْمُ قرآن میں واردشدہ افظ کی تشریح فرمایا کرتے تھے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ مَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ سے یہودی اور العَمَّا آپین سے نصاری مراد ہیں۔

قرآن نے فرمایا:

﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزُّواجُ مُّطَهَّرَةً ﴾ (البقره: ٢٥)

"أن كے ليے وہاں ياك بيوياں ہوں گى۔"

آپ نے اس کی تفسیر بوں فرمائی کہ جنت میں جو بیویاں ملیں گی وہ حیض تھوک اور ناک کی غلاظت ہے یاک ہوں گی۔

رح قرآن کا ایک طریقہ بی ہی ہے کہ آنحضور مُنَّاثِیْنِ نے ایسے احکام بیان کیے جو قرآن کا ایک طریقہ بی ہی ہے کہ آنحضور مُنَّاثِیْنِ نے ایسے احکام بیان کردہ احکام سے زائد تھے اور اس میں ندکورنہیں مثلاً مندرجہ ذیل احکام:

المريخ تغيير ومضرين المحالي المحالي عادي تغيير ومضرين المحالي المحالي عادي تغيير ومضرين پھوپھی جھیجی اور خالہ بھانجی سے بیک ونت نکاح کرنے کوحرام قرار دیا۔ 川 صدقه فطركاتكم ديار M شادی شدہ زانی کوسنگسار کرنے کا تھم دیا۔ 闰 دادی کا حصه مقرر فرمایا۔ M د و گواہوں کے بچائے ایک گواہ اور حلف کی بنا پر مدعی کے حق میں فیصلہ صا در کر Ø کتب فقہ میں اس کے علاوہ اور بھی بکثر ت احکام مذکور ہیں۔ شرح قرآن کی ایک صورت رہجی ہے کہ آپ نے ناشخ ومنسوخ آیات کی نشاند ہی فرمائی۔مثلاً آپ نے فرمایا کہ آیت وصیت اگر جہ قرآن میں موجود ہے مگراس کا تھم باقی نہیں رہا۔ اس لیے وارث کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ غیر شادی شدہ مرد وعورت اگر زنا کے مرتکب ہوں تو انہیں سوکوڑے مارے جائیں اور ایک سال ملک بدر کیا جائے۔ اس حكم ہے آپ نے آیت قرآئی: ﴿ وَ اللَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ تِسَآنِكُمْ ﴾ (النساء: ١٥) ''وہ عورتیں جو بدکاری کا ارتکاب کریں۔'' كومنسوخ تضبرامايه تفییر قرآن کا ایک طریقہ بیہ ہے کہ قرآن میں جو حکم ندکور ہو حدیث ہے اس اس کی تائیدوتا کیدمزید کی جائے۔مثلاً قرآن کریم میں فرمایا: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل} (النساء:٢٩) ''اینے مال ناروا طریقہ ہے مت کھاؤ۔'' نبی کریم مَن النَّالِيَة لِن ف حديث نبوي مين اس كى يون تا سُدِفر ماكى: ''کسی مسلمان کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر طلال نہیں۔''

### والمحالي تاريخ تفير ومفرين المالي المحالي المحالي المالي ا

#### مصدرسوم اجتهاد واشنباط

<u>عصرصحابہ میں تفسیر قرآن کا تیسرا ماخذ اجتہاد واشنباط ہے۔</u>

حضرات صحابہ کا بید ستورتھا کہ جب انہیں کسی آیت کی تفییر نہ قرآن میں اور نہ آخوضور مُلاَیْنِ نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہوتا تو وہ اپنی رائے واجتہاد کی جانب رجوع کرتے تھے۔ بید الی آیات کے ضمن میں ہوتا' جہاں نظر وفکر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جن آیات کافہم وادراک عربی لغت پرموقوف ہوتا تھا وہاں اجتہاد سے کام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے کہ صحابہ خالص عرب ہونے کی بنا پرعربوں کے اسالیب کلام سے بخوبی آشنا تھے۔ جاہلیت کی شاعری میں بصیرت ومہارت رکھنے کے باعث وہ عربی الفاظ اور ان کے معانی سے بوری طرح آگاہ تھے۔ حضرت فاروق اعظم راتی نے فرمایا تھا کہ جابلی شاعری عربوں کا دیوان ہے۔

#### تفسیری اجتهاد میں صحابہ کے وسائل

کیٹرت صحابہا ہے اجتہاد کے بل ہوتے پرقر آن کی تفسیر فر مایا کرتے تھے۔ اس ضمن میں ان کے دسائل و ذرائع حسب ذیل تھے:

- 🖒 عربی زبان کے اسرار واوضاع کی پہیان۔
- ا عربوں کے اخلاق وعادات سے آشنائی۔
- ا نزول قرآن کے وقت جزیرہُ عرب میں یہود ونصاریٰ کے حالات ہے آگاہی۔
  - 🕝 قوت فہم ووسعت عقل ۔

یہ حقیقت مختاج بیان نہیں کہ عربی زبان کے اوضاع و اسرار سے آگاہی الی آیات کے سیحضے میں معاون ثابت ہوتی ہے جن کافہم و ادراک عربی زبان کی پہچان پر موقوف ہے۔ ای طرح جو آیات عربول کے اخلاق و عادات سے متعلق ہیں ان کا مفہوم سیحصنے کے لیے عربول کے عادات و اطوار سے واقفیت ناگزیر ہے۔ مثلاً یہ آیت: مفہوم سیحصنے کے لیے عربول کے عادات و اطوار سے واقفیت ناگزیر ہے۔ مثلاً یہ آیت: (التوبہ: ۳۷) (التوبہ: ۳۷)

اسی طرح بیرآیت:

﴿ وَ لَيْسَ الْبِرِّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبِيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا ﴾ (البقره:١٨٩) "بي نيكن بين كُرَيْم كمرول كو بجيل جانب سے آؤَـ"

ندکورہ بالا ہر دوآ یات کامفہوم اس صورت میں سمجھا جاسکتا ہے جب نزول قرآن کے وقت عربوں کے عادات سے واتفیت حاصل کی جائے۔ اس طرح نزول قرآن کے وقت جزیرہ عرب میں جو یہود ونصار کی موجود تھے ان کے احوال وکوائف سے آشنا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے ان آیات کے بجھنے میں مددملتی ہے جن میں اہل کتاب کے اقوال واعمال پر تنقید کی گئی ہے۔

نزول قرآن کے اسباب اور واقعات متعلقہ ہے آگاہی بھی اکثر قرآنی آیات کے نہم ومعرفت میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے امام واحدی فرماتے ہیں: ''جب تک کسی آیت کا واقعہ متعلقہ اور سبب نزول معلوم نہ کرلیا جائے' اس کی تفسیر کا جانناممکن نہیں۔'' (منج الفرقان جاس ۳۱)

امام ابن دقیق العید کا قول ہے:

''سبب نزول کا ذکر و بیان قرآن کے معانی کے بیجھنے میں بڑی حد تک مددگار ٹابت ہوتا ہے۔''(حوالہ ندکور)

شيخ الاسلام ابن تيميه رقمطراز بين:

"سبب زول کی پہچان سے آیت کے بچھنے میں مددملتی ہے۔ اس لیے کہ سبب کے جان لینے کہ سبب کے جان لینے سے مسبب کاعلم ہو جاتا ہے۔ "(حوالہ ذکور)

باتی رہا توت فہم اور وسعت عقل وفراست کا معاملہ تو یہ خدا کی داد ہے جس کو جاتا ہے اس سے بواز تا ہے۔ بہت ی آیات قرآ نیدایی ہیں جن کامعنی ومفہوم نہایت دقیق اور بوشیدہ ہے۔ اورصرف وہی فخص ان کے مطالب سے بہرہ یاب ہوتا ہے جونور بسیر سے رکھتا ہم صفرت عبداللہ بن عباس ڈاٹون کو رسول کریم مظافیح کی وعاکی برکت سے اس سعادت سے حصہ وافر ملاتھا۔ حضور مظافیح نے وعافر مائی تھی:

((اکلیم فقیم فی الدین و عیدم التا ویک ))

الماريخ تغير ومفرين المالي المحالي المحالية المحا

''بارخدایا اس کو دین کی سمجھ عطا کر اور اس کو قر آن کی تفسیر سکھا دے۔''

ابو جیفه رہائی ہیاں کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ہائی سے عرض کیا ''آیا قرآن کے سوابھی آپ کے یہاں وحی کا پچھ حصد موجود ہے' فرمایا''اس ذات کی قشم جو دانہ اگاتی ہے اور روح کو زندگی عطا کرتی ہے جمارے پاس اور تو کوئی چیز موجود نہیں بجز اس کے کہ خداوند کریم کسی شخص کوقر آن کا فہم عطا کر دے۔ اور یا جو پچھاس رسالہ میں مرقوم ہے۔'' میں نے عرض کی ''اس رسالہ میں کیا لکھا ہے؟'' فرمایا ''دیت کے احکام' قیدیوں کو آزاد کرنا' اور یہ کہ مسلم کو کا فر کے عوض قبل نہ کیا جائے۔'' (سیجے بخاری)

یہ ہیں وہ آلات و وسائل جن سے صحابہ نے قرآن کریم کے فہم و استنباط کے سلسلہ میں مدد لی تھی! اور یہ ہیں کتاب عزیز کے اسرار وغوامض کے کشف واظہار کے سلسلہ میں صحابہ کی مساعی کے اثرات و نتائج!

فہم قرآن کے سلسلہ میں صحابہ میں فرق مراتب

اس میں شک نہیں کہ مندرجہ صدر وسائل و ذرائع کے نہم واستعال میں سب سحابہ کیساں نہ تھے۔ اور اس وجہ سے ان کے بیہاں بعض آیات قرآنی کے معنی ومفہوم میں اختلاف رونما ہوا۔ اگر چہ بیہ اختلاف تابعین واتباع تابعین کے اختلاف کی نسبت بہت معمولی تھا۔

فہم قرآن کے سلسلہ میں صحابہ کے مابین جوس رک اختلاف پیدا ہوا اس کی مثال یہ ہے کہ جناب فاروق اعظم رفی ٹر نے حضرت قدامہ بن مظعون کو بحرین کے علاقہ میں عامل مقرر کیا۔ جارود نامی شخص نے جناب فاروق کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا کہ قدامہ نے شراب پی اور اس پرنشہ کی کیفیت طاری ہوگئ۔ آپ نے فرمایا ''کوئی گواہ فیدامہ نے شراب پی اور اس پرنشہ کی کیفیت طاری ہوگئ۔ آپ نے فرمایا ''کوئی گواہ فیش کیجے۔'' جارود نے کہا ''ابو ہریہ اس کے گواہ ہیں۔'' حضرت عمر رفی ٹوئ نے قدامہ کو خاطب کر کے کہا ''بخدا اگر میں مخاطب کر کے کہا ''بخدا اگر میں نظراب نوشی کی سزادوں گا۔'' قدامہ نے کہا ''بخدا اگر میں نظراب نوشی کا ارتکاب کیا بھی ہوتو آپ جھے سزانہیں دے سکتے۔ اس لیے کہارشاد خداوندی ہے:

المراح تفيرومفرين كالمحي المحالي الماح كالمحي

﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِخْتِ جُنَامٌ فِيْمَا طَعِمُوا إِذَا مَا التَّلِخُتِ جُنَامٌ فِيْمَا طَعِمُوا إِذَا مَا التَّلُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِخْتِ ﴾ (المائدة: ٩٣)

"جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے وہ جو پچھ بھی کھالیں ان برکوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ متقی ہوں اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہوں۔"

قدامہ نے کہا''میں اس آیت کا مصداق ہوں۔ میں ایمان لا چکا ہوں اور اعمال صالحہ بھی انجام دیے ہیں۔علاوہ ازیں نبی کریم مَثَاثِیَّا کی رفاقت میں غزوات بدر احد خندق وغیرہ میں شرکت کرچکا ہوں۔''

حضرت عمر ولانتظائے فرمایا''کوئی شخص اس کا جواب دے گا؟'' حضرت ابن عبال اللہ فوت ہو جکے تھے۔ یہ آیت ان کومعذور قرار نے فرمایا''جولوگ حرمت شراب سے قبل فوت ہو چکے تھے۔ یہ آیت ان کومعذور قرار دینے کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی۔شراب حرام قطعی ہے آور اس کی دلیل مندرجہ ذیل دینے کے سلسلہ میں نازل ہوئی تھی۔شراب حرام قطعی ہے آور اس کی دلیل مندرجہ ذیل

﴿إِنَّهَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزُلَامُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطُنِ﴾ (المائدة:٩٠)

''شراب'جوا' بنوں کے تھان اور پانسے کے تیر پلیداور شیطانی کام ہیں۔' بین کر حصرت عمر ملائز نے کہا''آپ نے بجافر مایا۔' (نجر الاسلام ۲۳۳۳) صحابہ کرام اٹھائی کھنے نے جب بیآیت شی:

﴿ الْکَوْمَ اکْمُلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ اَتّمَهُتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی ﴾ (المائدہ: ۳)

''آج میں نے تہارے وین کو کامل کر دیا اور تم پراپی نعمت پوری کر دی۔'

تو بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ اس آیت میں دین کامل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ گر حصر ت عمر ہی آ بت من کر رو پڑے اور فرمایا کہ کمال کے بعد نقصان و زوال کا آیا نیاز میں۔ اس لیے اس آیت میں آنحضور مالی کے وفات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ کا یہ خیال درست فکا۔ اور اس آیت کے نزول کے اکامی دن بعد آنحضور سے آپ کا یہ کا ای دن بعد آنحضور سے آپ کا یہ خیال درست فکا۔ اور اس آیت کے نزول کے اکامی دن بعد آنحضور سے آپ کا یہ دن بعد آنحضور

سَائِمَ أَرِيْهُ وَا فَ يَا لَكُ \_ (الموافقات شاطبي جسم ١٨٨)

المريخ تغير ومفرين المجالي المحالي المحالية المحا

سعید بن جیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب بدری سحابہ حضرت عمر کی مجلس میں حاضرہ وتے تو آپ مجھے بھی بلاتے۔ان میں سے بعض صحابہ کو یہ بات نا گوار گزری کہ ہمارے بیٹے بھی اس عمر کے ہیں اور انہیں بھی شرف باریابی نہیں بخشا گیا۔حضرت عمر نے فرمایا ''ابن عباس ہم سب سے بڑے عالم ہیں۔' چنانچہ ایک روز آپ نے ان کو بلایا اور مجھے بھی آنے کا کہا۔ آپ نے فرمایا: ''لذا جآء منصر الله و الله تہو'' کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بعض نے کہا اس میں حمد واستغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض بالکل بی خاموش رہے۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر کہا ''ابن عباس کیا خیال ہے؟' میں نے خیال ہے؟'' میں نے خیال ہے؟'' میں نے خیال ہے؟'' میں ان کہا ہے۔ ارشاد فرمایا جب الله عبال کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا جب الله عبال کی مدداور فتح آ جائے تو یہ آپ کے آخری وقت کی علامت ہے۔' حضرت عمر جائن تعالیٰ کی مدداور فتح آ جائے تو یہ آپ کے آخری وقت کی علامت ہے۔'' حضرت عمر جائن نے فرمایا ''میرا بھی یہی خیال ہے۔'' رہاری بالفیہ ۔ فتح الباری نے ۱۸س ۱۵۵)

مصدر چہارم یبود ونصاری

عبد تعابی میں تفیر قرآن کا چوتھا مصدر و ماخذ یہود و نصار کی ہتے۔ یہ اس لیے کہ قرآن کریم بعض مسائل میں عموماً اور نصص انبیاء و اقوام سابقہ کے کوائف و احوال میں خصوصاً تا رات کے ساتھ ہم آ بنگ ہے۔ اس طرح قرآن کریم کے بعض بیانات انجیل سے بھی ملتے ہیں۔ مثلاً حضرت میسٹی عینا کی والادت کا واقعہ اور ان کے مجزات وغیرہ۔ سے بھی ملتے قرآن کریم نے جو طرز و منہائی اختیار کیا ہے وہ تو رات و انجیل کے اسلوب البتہ قرآن کریم نے جو طرز و منہائی اختیار کیا ہے وہ تو رات و انجیل کے اسلوب بیان سے بڑی حد تک مختلف ہے۔ قرآن کریم کسی واقعہ کی جزئیات و تفصیلات بیان مبیل کرتا بلکہ واقعہ کے صرف اس جزو پر اکتفاء کرتا ہے جو عبرت و موعظت کے نقط کہ مبیل کرتا بلکہ واقعہ کو بہند بیرگ کی نگاہ سے خیال سے ضرور کی ہوتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ تفصیلی واقعہ کو بہند بیرگ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ان کا مجبہ تھا کہ بعض صحابہ ان واقعات کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے نومسلم اہل کتاب محابۂ مثلاً عبداللہ بن سلام کعب الاحبار اور دیگر علائے یہود و نصار کی جانب رجوع کرنے گے۔ گر اہل کتاب کی جانب رجوع اپنے امور و واقعات کے بارے میں کیا جاتا تھا جس کے سلسلہ میں صحابہ نے آ مخضور من ایک آبے بھی واقعات کے بارے میں کیا جاتا تھا جس کے سلسلہ میں صحابہ نے آ مخضور من ایک آب کے جو واقعات کے بارے میں کیا جاتا تھا جس کے سلسلہ میں صحابہ نے آ مخضور من ایک آب کے جو واقعات کے بارے میں کیا جاتا تھا جس کے سلسلہ میں صحابہ نے آ مخضور من ایک آب

چکو تاریخ تغییر ومفسرین کیلوسی کا کوسی و تاریخ تغییر ومفسرین کیلوسی کیلوسی کیلوسی کیلوسی کی کوسی نمین سنا ہوتا تھا۔ اس لیے کہ جو چیز آپ سے ثابت اور منقول ہوتی تھی۔ اس کے ختم ن میں صحابہ کسی دوسرے کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے خواہ وہ کسی درجے کا بھی انسان ہو۔ مصدر مذاکی اہمیت

اس میں شک نہیں کہ تغییر قرآن کا یہ مصدر چہارم سابقہ مصادر سے گانہ کے مقابلہ میں بہت کم اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے کہ تورات وانجیل میں تحریف ہو چک ہے۔ یہ فطری بات تھی کہ اہل اسلام اپنے دین کی حفاظت کرتے اور کتاب الہی کوان محرف کتب کے اثر ات سے بچاتے۔ اس لیے صحابہ اہل کتاب سے وہی بات اخذ کرتے ہے جوان کے عقیدہ سے ہم آ ہنگ ہواور قرآن سے متصادم نہ ہو۔ اس کے خلاف جو بات ہوتی وہ اسے مستر دکر دیا کرتے تھے۔ بعض با تیں ایسی ہوتیں جو نہ تو قرآن کے موافق ہوتیں اور نہ مخالف۔ ان کے موافق ہوتیں اور نہ مخالف ۔ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جاتا نہ تصدیق کی جاتی اور نہ انہیں حجملا یا جاتا۔ سرور کا کنات سُل ایک عظم بھی ایسے امور میں یہی تھا کہ نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔ ہم آ گے چل کر بتا کیں گے کہ یہودیت و نصرانیت نے مختلف تاریخی ادوار میں تفیر قرآن یر کیا اثرات ڈالے تھے۔ اِن شآء اللہ الْعَذِیْدُ

#### 생생생

#### فصل سوم

#### مفسرين صحابه

صحابہ میں سے مشہور مفسرین بہت کم نصے۔ صحابہ قرآن کی وہی تنسیر بیان کرتے جو بالواسطہ یا بلاواسطہ رسول کریم سی تی سے سنتے یا جس آیت کا سبب نزول انہواں نے خود ملاحظہ کیا ہوتا یا جو چیز بطریق اجتہاد واستنباط ان پر منکشف ہوتی۔

#### مشهورمفسرصحابه

💠 حضرت ابوبكر 🂠 حضرت عمر 💠 حضرت عثمان 🍲 حضرت على 🌣

حضرت ابن عباس 🂠 حضرت ابن مسعود 🗢 حضرت ابي بن كعب

حضرت زید بن ثابت 🍑 ابوموی اشعری اور 🏚 عبدالله بن زبیر ﷺ

ندگورہ صدر اکابرصحابہ کے علاوہ سمجھ دیگر صحابہ ہے بھی تفسیری روایات منقول ہیں۔ مگر وہ کم ہیں اوران کو زیادہ شہرت حاصل نہیں ہوئی۔ ان کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

﴿ اِنْسِ بِنِ مَا لَكَ ﴿ اِبُو بِرِيهِ ﴿ عَبِدَاللَّهُ بِنَ عَمِرَ ﴿ جَابِهِ بِنَ عَبِدَاللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ عَالَتُهُ عَبِدَاللَّهُ ﴿ عَبِدَاللَّهُ مِنْ عَبِدَاللَّهُ عَالَتُهُ صَدِيقَةً لِيَّالِكُمْ اللَّهُ عَالَكُ مَا كَتُهُ صَدِيقَةً لِيَّالِكُمْ اللَّهُ عَالَكُ مَا كَتُهُ صَدِيقَةً لِيَّالِكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَكُ مَا كُنْهُ صَدِيقَةً لِيَّالِكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِيلُهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْلِكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْكُول

جن دس منسرین سیابہ کا ذکر قبل ازیں کیا گیا ہے وہ تفییری روایات کی قلت و کشرت کے اعتبار سے مساوی الدرجہ نہ تھے۔ مثال ابو بکر وعمر وعثمان بڑائیم سے بہت کم تفییری اقوال منقول ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ زیادہ عرصہ تک بقید حیات نہ رہے۔ دوسری بڑی وجہ ان کی ملکی و سیاسی مصروفیات ہیں۔ اس کی تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دور میں ایسے صحابہ کی کی نہ تھی جو قرآن ہی کے ہوکررہ گئے تھے۔ وہ کتاب الہی کے اس دور میں ایسے صحابہ کی کی نہ تھی جو قرآن ہی کے ہوکررہ گئے تھے۔ وہ کتاب الہی کے

اسرار وغوامض اور احکام و معانی کے راز دان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالص عرب اسرار وغوامض اور احکام و معانی کے راز دان تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ خالص عرب ہونے کی بنا پر عربی زبان سے پوری طرح آگاہ تھے۔ اس لیے ان کی موجودگی میں خلفائے اربعہ کی جانب رجوع کرنے کی چندان ضرورت نہ تھی۔

خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ تفسیری اقوال حضرت علی رہی ہیں ہے الگ مروی ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ عرصہ دراز تک تا خلافت عثانی امور سلطنت سے الگ تھاگ رہے۔ پھراس زمانہ تک بقید حیات رہے جب اسلام مختلف اکناف ارضی میں پھیلا' مجمی اقوام دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں اور اس طرح تفییر قرآن کی ضرورت پہلے ہے بہت بڑھ گئی۔

ای طرح حضرت عبداللہ بن عبال عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب پڑھیں ہے بھی بکٹر سے مسعود اور ابی بن کعب پڑھیں ہے بھی بکٹر ت تفسیری اقوال منقول ہیں ۔اس لیے کہ اس دور میں لوگ تفسیر قرآن کے مختاج تھے۔ علاوہ ازیں حضرت علی ادر نتیوں صحابہ مندرجہ ذیل خصوصیآت کے حامل تھے۔

🗘 عربی زبان میں مہارت اور اس کے اسالیب بیان ہے گہری مناسبت۔

🕏 قوت اجتهاد واشنباط

🕏 رفافت نبوی کی بنا پراسباب نزول ہے مکمل آگاہی۔

البنة حفرت ابن عبال ؓ آنحضور ملٰ ﷺ کی صحبت ہے زیادہ مستفید نہ ہو سکے۔ اس لیے کہان کی عمرابھی تیرہ سال کے لگ بھگ تھی کہ آپ نے وفات پائی۔ البنة کبار صحابہ کی صحبت میں رہنے سے انہوں نے بڑی حد تک اس کی تلافی کر لی تھی۔

سابق الذكر دس صحابہ میں ہے باقی ماندہ تین صحابہ یعنی زید بن ثابت ابومویٰ اشعری اور عبداللہ بن زبیر بڑھی اگر چہ تفسیر میں مشہور تھے گر ان ہے بہت كم تفسیری اقوال منقول ہیں اور وہ شہرت میں ان چار كثیر الروایت صحابہ تک نہیں پہنچتے۔

نظر بریں ہم صرف جارصحا بہ کا تفصیلی تذکرہ کریں گے جن سے بکٹرت تفسیری اقوال منقول ہیں اور وہ یہ ہیں :

① حضرت علی ۞ حضرت ابن عباس ۞ حضرت ابن مسعود ۞ حضرت الی بن کعب ﷺ

المراخ تغيير ومفرين المحالي المحالي الما المحالي المحالية المحالية

اگر کٹر ت روایات کی بنا پر ہم ان حیاروں صحابہ کے اساء مرتب کریں تو وہ بوں بن گے۔

ے ہے۔۔۔ اب ہم ان جاروں کاتفصیلی ذکر کریں گے اور بتا نیں گے کہ تنسیر قرآن میں ان کا طرز وانداز کیا تھا۔

#### عبدالله بن عباس بليظنا

حضرت عبداللد بن عباس بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف قریش ہاشی نبی کریم ملاقیظ کے چیرے بھائی تھے۔ ان کی والدہ لبابۃ الکبری بنت حارث بن حزن البلالیہ تھیں۔ یہ ان دنوں بیدا ہوئے جب نبی کریم ملاقیظ اور آپ کا قبیلہ شعب البی طالب میں محصور تھا۔ جب بیدا ہوئے تو ان کو آپ کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے تبرکا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ یہ بجرت سے تین سال پہلے کا واقعہ ہے۔

آ غاز طفولیت ہی سے رسول کریم منافیظ کے وابستہ دامن رہے۔ ان کی خالہ حضرت میمونہ طبیعۂ حضور منافیظ کے نکاح میں تھیں۔ آپ کی وفات کے وفت ابن عباس کی عمرعلیٰ اختلاف الروایات تیرہ یا پندرہ برس کی تھی۔حضور منافیظ کی وفات کے بعد کبار صحبت اختلار کی اور ان کے چشمہ علم سے اپنی علمی بیاس بجھائی۔قول راجی کے مطابق ۸۸ ھ میں بعمر ۲۰ سال طائف میں وفات پائی اور و بیں مدفون ہوئے۔محمد بن حفیہ نے آپ کو قبر میں اتارا اور ان الفاظ میں ان کوخراج تحسین پیش کیا ا

((مات والله اليوم حبر هذه الامة))

'' بخدا آت اس امت کے نظیم عالم نے وفات پائی۔''

ابن عباس كاعلمى يابيه

المحالي المراخ تغير ومفرين المحالي المحالي (١٠٢) المحالي

یر ختم ہوگئی تھی۔حضرت عمر اپنی مجلس میں کہارصحابہ کے ساتھ آپ کو بٹھاتے اور اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ جناب فاروق اعظم فر مایا کرتے تھے:

'' آپ ہمارے سب نوجوانوں سے حسین تر بااخلاق اور ان سب سے زیادہ '' آپ ہمارے سبجھنے والے ہیں۔''

آپ ہی کا قول ہے:

''ابن عباسٌ عمر کے ادھورے اور عقل کے پورے ہیں۔ آپ ذہن رسا اور زبان نکتہ بیان کے مالک ہیں۔''

جناب عبداللہ بن عبال استے متاذِ ب تھے کہ جب حضرت عمر بڑا تھے کہ موجودگی موجودگی موجودگی موجودگی میں ان سے کوئی سوال کرتا تو کہتے اس وقت تک جواب نہیں دوں گا جب تک دوسرے صحابہ اظہار خیال نہ کرلیں۔ نو عمری کے باوجود حضرت عمر ان کی رائے پر اعتماد کرتے ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن علتہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کے پاس کوئی مشکل مسئلہ آتا تو ابن عباس سے کہتے ایک مشکل مسئلہ در پیش ہے جسے آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ پھر جوحل ابن عباس پیش کرتے آپ اسے تسلیم کرتے ۔ ایسی مشکلات کے سکتے ہیں۔ پھر جوحل ابن عباس پیش کرتے آپ اسے تسلیم کرتے ۔ ایسی مشکلات کے سلسلہ میں آپ کسی اور کوئیس بلاتے تھے۔ عبیداللہ کہتے ہیں کہ عمر تو پھر عمر تھے۔ آپ کی شکتے ری اور اسلام واہل اسلام کے ساتھ اخلاص کس سے خفی ہے۔ (اسد الغابہ البن اثیر)

حضرت ابن مسعود جالفن کا قول ہے:

''ابن عباس ترجمان قر آن ہیں۔''

جناب عطاء فرماتے ہیں:

''میں نے ابن مہاں کی مجلس سے بڑھ کر باعز ت محفل نہیں دیکھی۔مفسر آپ کے یہاں ہوتے تھے۔فقہاء وشعراء کا جھمکٹا آپ کے در دولت پر رہتا تھا۔ اور بیسب آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ،وت شھے۔''

طاؤی سے کہا کیا کہ اکابر سن ہے کو جیموز کر آپ اس نو بوان (ان باس) کے وابہ تا دامن ہو گئے ہیں۔ جواب دیا میں نے سترصحابہ کو دیکھا کہ جب وہ کسی مسکلہ میں

بات چیت کرتے تو بالآخر ابن عبال کا قول اختیار کرتے۔

بہ ایمش ابو واکل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی جنائی نے ابن عبائ کو امیر جج بنا کر بھیجا۔ آپ نے خطبہ میں سورہ بقرہ یا نور تلاوت کی اور اس کی ایسی تفسیر بیان کی کہ اگر اہل روم ترک اور دیالمہ اسے سن پاتے تو مشرف باسلام ہو جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب ابن عباس کی تفسیری صلاحیتوں کی مدح وستائش کرتے ہوئے فرمایا کرتے بن ابی طالب ابن عباس کی تفسیری صلاحیتوں کی مدح وستائش کرتے ہوئے فرمایا کرتے

''یوں نظر آتا ہے کہ ابن عباس باریک پردہ کی اوٹ سے نمیبی حقائق کو پہشم خود د کمچے رہے ہیں۔''

خلاصة كلام يه كه حضرت ابن عباس ايك علمی زندگی بسر كرتے تھے۔ آپ كا اوڑ هذا بچھونا پڑھنا 'پڑ هانا اور علمی حقائق پر روشنی ڈالنا تھا۔ امارت كے ساتھ بس آپ كا اتنا بی تعلق ربا جب حضرت علی جڑتا نے آپ كو بصرہ كا والی مقرر فرمایا۔ بچی بات تو يہ ہے كہ آپ تعجیح معنی میں نابغہ روزگار تھے۔ آپ علم وفضل فصاحت و بلاغت اور اسعت معلومات میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ تفسیر قرآن میں تو آپ لا ثانی تھے۔ ان كے بارے میں سب سے بہتر بات وہ ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر شنے فرمائی ا

((ابن عباس اعلم امة محمد بما نزل على محمد))

(اسدالغاب خ ۱۹۳۵)

'' جو پچھ رسول کریم سنجیز ہم پر نازل ہوا ابن عباس امت بھر میں اس کے سب سے بڑے عالم ہتھے۔''

ابن عباس کی علمی برتری کے اسباب

ہمارے خیال میں ابن عباس کی علمی شہرت و وسعت کے اسباب حسب ذیا

تقه :

🗘 اس کی سب ہے بڑی وجہ رسول کریم سیّقیڈ کی بابر کت و عاتقی ۔ حضور میں تیا ہے فرمایا تھا:

((اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل))

# 

''اے اللہ اس کو دین کافہم عطا کراہ راسے قرآن کی تفسیر سکھا دیے۔'' دوسری روایت میں یوں ہے:

((اللهم علمه الكتاب والحكمة))

''اے اللّٰداہے کتاب وحکمت سکھا دے۔''

جو شخص کتب تفسیر بالما تور ہے آگاہ ہے وہ جانتا ہے کہ ابن عباس سے جو روایات صحیحہ تفسیر کے سلسلہ میں منقول ہیں ان میں دعائے نبوی کی تا ثیر صاف حجملکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

﴿ ابن عباس خاندان نبوت میں پروان چڑھے اور آغاز طفولیت ہے آنحضور مناؤیل کے وابستہ فتر اک رہے۔ اس کے نتیجہ میں انہوں نے بہت پچھآ ہے سے سنا اور ان احوال وحوادث میں بذات خود شریک ہوئے جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھا۔

نبی کریم مُلَّاتِیْم کی وفات کے بعد حضرت ابن عباس اکابر صحابہ کی صحبت میں رہ کران سے اخذ واستفادہ کرتے رہے۔ آپ نے ان سے وہ مقامات دریافت کیے جہال جہال قرآن اترا تھا۔ تاریخ تشریع اور اسباب نزول کے بارے میں واقفیت حاصل کی اس طرح آنحضور مُنَّاتِیْم کی وفات کے باعث ابن عباس جس چشمہ فیض سے محروم ہوئے تھے بڑی حد تک اس کی تلافی کر لی اس ضمن میں ابن عباس کی تلافی کر لی اس ضمن میں ابن عباس کی الینا ارشاد ہے:

'' مجھے اکثر احادیث نبویہ انصار سے ملیں۔ میری حالت یہ تھی کہ میں استفادہ کے لیے کی شخص کے بہال جاتا اور اسے محوخواب پاتا۔ اگر میں چاہتا تو اسے بیدار کر دیتا مگر میں بول نہیں کرتا تھا۔ چنا نجہ میں اس کے دروازہ پر میشا رہتا۔ میرا چہرہ گرد وغبار سے لوٹ جاتا۔ یہاں تک کہ وہ خود ہی جاگنا اور مجھے جو پچھا اس سے دریافت کرنا ہونا تھا یو پھٹا اور بالی اور جھے جو پچھا اس سے دریافت کرنا ہونا تھا یو پھٹا اور بالی اور تریاب کا اور جھے جو پچھا اس سے دریافت کرنا ہونا تھا یو پھٹا اور بالیں اور تریاب کا اور جو بھٹا دیاب کی دوہ خود ہی جاگنا اور جھے جو پچھا اس سے دریافت کرنا ہونا تھا یو پھٹا اور بالیں اور بالیں اور بالیاب کی دوہ خود ہی جاگنا ہوئے کے دولائی کا دولائی کو بالیاب کو بالیاب کو بالیاب کو بالیاب کا دولائی کا دولائی کی دولائی کا دولائی کا دولائی کی دولائی کا دولائی کا دولائی کی دولائی کی دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کی دولائی کی دولائی کا دولائی کی دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کی دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کے دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائیں کا دولائی کی دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کے دولائی کا دولائی کا دولائی کا دولائی کی دولائی کا دولائی کی دولائی کا دولائی

اس کی ایک وجہ بیہ بھی تھی کہ آپ عربی زبان و ادب اور اس کے خصائص و اسالیب کے خصائص و اسالیب کے بیانہ روزگار فاصل تھے۔ اِسا اوقات قرآن کے معانی و مطالب

بیان کرنے میں آپ عربی اشعار ہے استشہاد فرمایا کرتے ہے۔

آپ اجتباد کے مرتبہ پر فائز سے اور بوقت ضرورت اس کے استعال میں کوئی حرج تصور نہیں کرتے ہے۔ جس بات کوجن سمجھتے با جھجک اس کو بیان کردیے اور سی ملامت یا تنقید کرنے والے کی پروا نہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ابن عباس کی تفسیر کی جرائت و بے باکی پر معترض ہوتے تھے۔ تا ہم اکثر ان کے قول کو قبول کرتے اور ان کی علمی صلاحیت کی داد دیا کرتے تنھے۔

ایک دفعه حضرت این عمر جنتیز کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس آیت کی تفسیر دریافت کی:

﴿ اللهُ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقَنْهُمَا ﴾ ﴿ الانبياء: ٣٠)

'' کیا کفار نے نہیں ویکھا کہ آسان و زمین بند شھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔''

آپ نے کہا ابن عباس کے یہاں جاؤ اور وہ جوتفسیر بیان کریں مجھے بناتے جاؤ۔ ابن عباس نے فرمایا اس آیت کے معنی یہ بیں کہ' آ سان خٹک تھے ان سے بارش نہیں ہوتی تھی' اور زمین بانجھ تھی اس سے بچھا گنائہیں تھا۔ بارش کے طفیل یہ پودے اگانے لگی۔ گویا آ سان کافتق (پھٹاؤ) بارش کے ساتھ ہاور زمین کا کھل بودے اگانے گئی۔ گویا آ سان کافتق (پھٹاؤ) بارش کے ساتھ ہاور زمین کا کھل پودے اگانے ہے۔' اس شخص نے جاکر یہ تفسیر ابن عراک و بنائی انہوں نے یہ سن کر فرمایا ''میں کہا کرتا تھا کہ ابن عباس کی تفسیر قرآن میں یہ جرائت مجھے بیند نہیں مجھے اب پتا چلا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خصوصی علم ودیعت ہوا ہے۔'

یہ میں وہ اہم اسباب ووجوہ جن پر حضرت ابن مباس کی تنسیری شہرت کا مدار و انحصار ہے۔ علاوہ ازیں ان پر کچھ امور کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ خاندان نبوت سے وابستہ تنظ جونور و مدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ ذبین و فطین نبایت عاقل و فرزانہ صابب الرائے اور مومن مخلص تنظے۔ خرض یہ کہ ایک بہترین منس کے اوساف و

# المحالي المرائخ تفير ومفسرين الحالي المحالي ا

#### تفسيرقرآن ميں ابن عباس كا مرتبہ و مقام

حضرت ابن عباس بڑگٹھ کوتفسیر قرآن ہیں جو بلند مقام حاصل تھا۔اس کا انداز ہ ان کے تلمیذرشید مجاہد کے قول ہے ہوتا ہے۔مجاہد فرماتے ہیں :

''ابن عباس جب کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو اس سے نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔''

حضرت علی مٹائٹۂ کا قول قبل ازیں ذکر کیا جا چکا ہے کہ'' ابن عباس گویا باریک پردہ کی اوٹ سے نیبی حقائق کو بچشم خود دیکھتے ہیں۔''

حضرت ابن عمر کا قول بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ''رسول کریم مظیَّرِ پر جو کتاب نازل ہوئی' ابن عباس اس کےسب سے بڑے عالم تھے۔''

ابن عباس کے مطلع مضر ہونے کی بڑی دلیل ہے ہے کہ بعض صحابہ اکثر تابعین اور ابن عباس کے معاصرین مشکلات قرآن کوحل کرنے میں ان کی جانب رجوئ کیا کرتے تھے۔ مثلاً حضرت موی وشعیب بیلیل کے واقعہ کے بارے میں بعض اہل علم ہینہ سمجھ سکے کہ آیا حضرت موی نے حضرت شعیب کے ساتھ آٹھ سال بر کیے تھے یا دی سال ؟ چنانچہ اس اشکال کوحل کرنے کے لیے حضرت ابن عباس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سعید بن جمیر بہتیہ روایت کرتے ہیں میں جج کی تیاری میں مصروف تھا کہ کوفہ سعید بن جمیر بہتیہ روایت کرتے ہیں میں جج کی تیاری میں مصروف تھا کہ کوفہ نے ایک یہودی نے کہا میں آپ کوعلم کا شائق خیال کرتا ہوں یہ بتا ہے کہ حضرت موی نے حضرت شعیب کے ساتھ کتنا عرصہ گز ارا تھا؟ میں نے کہا '' جھے علم نہیں۔ میں مکہ جا رہا ہوں وہاں حضرت ابن عباس سے دریافت کروں گا۔' چنانچہ کہ بہتی کر ابن عباس میں دریافت کروں گا۔' چنانچہ کہ بہتی کر ابن عباس میں بات کا وعدہ کرتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔' جب میں عراق آیا تو سے دریافت کی بات کا وعدہ کرتے ہیں تو اس نے کہا '' ابن عباس نے تی فرمایا' خدا کی قشم عالم تو وہ یہودی کو یہ بات بتائی۔ اس نے کہا '' ابن عباس نے تی فرمایا' خدا کی قشم عالم تو وہ یہودی کو یہ بات بتائی۔ اس نے کہا '' ابن عباس نے تی فرمایا' خدا کی قشم عالم تو وہ بے۔' (تغیر ابن جربان جرباری جرباری عباس نے تی فرمایا' خدا کی قشم عالم تو وہ ۔' (تغیر ابن جربان جرباری جرباری جرباری جرباری جرباری جرباری جرباری جرباری جرباری ہودی کو کہ کو ایک اس کے دوران کو تی بات بتائی۔ اس نے کہا '' ابن عباس نے تی فرمایا' خدا کی قشم عالم تو وہ ۔' (تغیر ابن جربان جرباری جربا

المستحد المرح تاریخ تفیر ومفسرین کی کارک کی کارک کی کارک کی کار کے اور جناب فاروق اعظم شائد سیابہ سے کسی آیت کا معنی و مطلب دریافت کرتے اور جب تعلی بخش جواب نہ پاتے تو ابن عبائ کی جانب رجوع کرتے۔ آپ ابن عبائ کی بیان کردہ تفییر پراعتماد کرتے تھے۔ مفسر طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ممرز نے سیابہ بیان کردہ تفییر پراعتماد کرتے تھے۔ مفسر طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ممرز نے سیابہ سے اس آیت کے معنی دریافت کیے:

﴿ اَيُودُ اَحَدُ كُورُ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَّ اَعْنَابِ ﴿ (البقرة ٢٦٦) ﴿ اَيُورُولَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَجِيلٍ وَ اَعْنَابٍ ﴿ (البقرة ٢٦٦) ﴿ ' كَيَا تُمْ مِيلَ يَعِيدُ وَلَى شخص حَابِهَا ہے كَهُ اس كَا تَحْجُورُولَ اور انگورول كا باغ جو۔''

کوئی بھی شافی جواب نہ دے پیا۔ ابن عباس آپ کے پیچھے بیٹھے تھے ہولے امیر المومنین! میرے بی بیٹھے تھے ہوئے اسے جھے تھے کا میر المومنین! میرے بی میں ایک بات آتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ''آپ جھے تھے کول بین برملا بیان کیجے۔' ابن عباس نے کہا ''اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال بیان کی ہے۔ فرمایا کیاتم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عمر بھر نیکی مثال بیان کی ہے۔ فرمایا کیا تم فرق وقت آئے جب کہ نیکیوں کی اسے زیادہ ضرورت ہے تھے براکام کر کے سب نیکیوں کو برباد کر دے۔' (ابن جرین ۳۳سے)

حسرات محابہ کی موجود گی میں سورۃ النصر کے بارے میں جناب فاروق بڑائی نے جوسوال کیا اوراس کا جومشہور جواب ابن عباس نے دیا وہ اس بات کا شاہد عدل ہے کہ آپ افران کی قوت استنباط ہے ان معانی کا اشترائی کیا کرتے سے جن کے بارے میں قرآن اشارہ کرتا ہے۔ اس سے وہی خص بہرہ اندوز ہوسکتا ہے جوخصوصی طور ہے مورد الطاف ربانی ہو۔ اکثر ایسے بیجیدہ تفسیری مسائل پیش آئے جن کی عقدہ دری ابن عباس نے اس طرح فرمائی جیسے وہ خص جو الہام ربانی کی مدد سے نیس حقائق کا معائد کر ربا ہو۔ جیسا کہ حضرت علی نے آپ کی شان میں فرمایا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ آپ میں جو جیسا کہ حضرت علی نے آپ کی شان میں فرمایا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ آپ کے مسلمان بازگشت سائی دیتی رہی۔ چنانچے مکہ مکر مہ میں ایک محتب قائم ہوا جہاں کے طلبہ صدائے بازگشت سائی دیتی رہی۔ چنانچے مکہ مکر مہ میں ایک محتب قائم ہوا جہاں کے طلبہ حضرت ابن عباس سے علم تفسیر اخذ کرتے تھے۔ پھر یہ طلبہ محتلف باد و امصار میں جا کہ حضرت ابن عباس سے علم تفسیر اخذ کرتے تھے۔ پھر یہ طلبہ محتلف باد و امصار میں جا کہ حاصل کردہ علم کو پھیلاتے۔ جملہ تاریخی ادوار میں ابن عباس کے تفسیری اقوال کی ابھیت حاصل کردہ علم کو پھیلاتے۔ جملہ تاریخی ادوار میں ابن عباس کے تفسیری اقوال کی ابھیت حاصل کردہ علم کو پھیلاتے۔ جملہ تاریخی ادوار میں ابن عباس کے تفسیری اقوال کی ابھیت

المسلم المراح تفسیر ومفسرین کی کارس المسلم المسلم المسلم الم المسلم المسلم الماری المسلم الماری المسلم الماری المسلم الماری المسلم الماری المسلم الماری المسلم الم

#### اہل کتاب ہےاخذ واستفادہ

حضرت ابن عباس رفائنا دیگر مشہور مفسرین صحابہ کی طرح قرآن کریم کے مطالب و معانی کے سلسلہ میں نبی کریم سی آئی ہے استفادہ کیا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں نظر واجتہاد کو بھی کام میں لاتے۔ اسباب نزول اور ان احوال وظروف سے فائدہ اٹھاتے جن میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوا ہو۔ ابن عباس اس ضمن میں ابل کتاب کی جانب بھی رجوع فرماتے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض واقعات اجمالاً نہ کور ہیں مگر تورات وانجیل میں ان کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ مگر جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اہل کتاب تورات وانجیل میں ان کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ مگر جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں اہل کتاب سے استفادہ کا دائرہ نہایت محدود تھا اور بیان مسائل میں تھا جوقر آن سے لگا کھاتے اور اس کی تائید کرتے ہیں جو با تیں قرآن کے منافی ہوں اور شریعت اسلامیہ سے یک رنگ وہم آ ہنگ نہ ہوں اور شریعت اسلامیہ سے یک رنگ وہم آ ہنگ نہ ہوں ابن عباس ان کو قبول نہیں کرتے تھے۔

#### يهودى مستشرق گولڈزيېر اورمنگر حديث احمد امين كا گھ جوڑ

یہودی مستشرق گولڈزیبر نے اپنی کتاب''المذاہب الاسلامیہ فی تفسیر القرآن' میں ابن عباسؓ پر بیدالزام عاکد کیا ہے کہ وہ اہل کتاب سے بہت استفادہ کرتے تھے۔ حالانکہ رسول کریم ملاہیؓ نے فرمایا تھا کہ'' نہ اہل کتاب کی تصدیق سیجیے اور نہ تکذیب۔'' ہم اس کی عبارت نقل کرکے پھراس کی تروید کرنا چاہتے ہیں۔

گولڈزیبرلکھتا ہے:

''اکٹر کہا جاتا ہے کہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ابن عباس ایک شخص کی جانب رجوع کیا کرتے تھے جن کا نام ابوالجلد غیلان بن فروہ از دی تھا۔ لوگ اس کی مدح وستائش کیا کرتے تھے کہ وہ کتب مقدسہ کا عالم ہے۔ اس کی بیٹی میں نہ کا بیان ہے کہ میرا والد ہر ہفتہ میں ایک دفعہ قرآن مجید ختم کیا کرتا تھا

اور تورات چھون میں۔ جس روز تورات ختم کرتا بہت سے لوگ جمع ہوجاتے وہ کہا کرتا تھا کہ اس کے ختم کے موقع پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس کی بیٹی کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک تورات سے استفادہ کیا کرتا تھا۔

تفیر قرآن کے سلسلہ میں ابن عباس کے جومصادر و ماخذ نہایت مقبول اور ابل ترجی یافتہ سے ان میں ہم کعب الاحبار اور عبداللہ بن سلام کوخصوصاً اور ابل کتاب کوعموماً پاتے ہیں۔ حالا نکہ ابل کتاب سے احتراز کرنے کی تلقین کی جاتی حقی۔ خود ابن عباس بھی ان کی جانب رجوع کرنے ہے منع کیا کرتے سے ۔ حالا نکہ فدکورہ صدر لوگ مشرف باسلام ہو چکے سے۔ اور اس میں شک و شید کی کوئی گنجائش نہیں مزید برآں بیا باغی علم میں شار ہوتے سے اور ان کو ہر لوظ سے قابل اعتماد خیال کیا جاتا تھا۔ فلاہر ہے کہ ابن عباس جو علمی استفادہ ان لوگوں ہے کرتے سے وہ انجیل واسرائیلی روایات تک ہی محدود ومقصود نہ تھا۔ بیدایک ثابت شدہ تعیقت ہے کہ ابن عباس نے کعب ہے ''ام الفرآ ن' اور''مرجان' (فیمق موتی) کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا تھا۔ عبد رسالت کوگوگ جانتے سے کہ فدکورہ صدر یہودی علاء قرآن کریم اور حدیث رسول کے معانی ومطالب سے پوری طرح باخبر سے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر شم کے معانی ومطالب سے پوری طرح باخبر سے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر شم کے موال کی ممانعت کے باوجود اان سے مسائل دریافت کرتے رہتے ہے۔' رہول رائد اب السلامی میں۔

یہ ہیں گولڈزیبر کے ارشادات اس کی اپنی تصنیف میں! ان سے یہ حقیقت اجا گر ہوتی ہے کہ یہ یہودی مستشرق سحا بہ کرام پرعمو ما اور ابن عباس پرخصوصاً کس قدر مہر ہان ہے؟

مشہور مصری منکر حدیث احمد امین نے اس نظریہ میں گولڈزیبر کی پیروی کا پورا بوراحق ادا کیا ہے۔وہ لکھتا ہے:

۔ ''اس مشم کے بعض بہودی اسلام کے دائرہ میں داخل ہو گئے تھے۔ ان سے

الماريخ تغيير ومفرين كالمكال المالي ا

نقل ہوکر بہت ہے خیالات مسلمانوں میں پھیل گئے۔ ان خیالات کی مدد ہے وہ قرآن کی تفسیر کو کمل کرنے گئے۔ اس کی حدید ہے کہ ابن عباس جیسے کہار صحابہ تک ان کے اقوال کو قبول کرلیا کرتے ہتے حالانکہ رسول کریم من فیل کی نہ تھمدیق کرواور نہ تکذیب '' مگر مسلمانوں کا عمل اس کے خلاف رہا اور وہ بدستور اہل کتاب سے نقل کرتے اور ان کی تقیدیق کرتے دیے۔'' (نجر الاسلام س ۲۳۸)

مندرجہ صدر بیان سے معلوم ہوا کہ گولڈزیبر اور احمد امین دونوں اس بات برمشفق بیں کہ صحابہ کرام اور خصوصا ابن عباس بڑائیڈ تھکم رسول (سڈیڈیم) کی پروا نہ کرتے ہوئے اہل کتاب سے نہ صرف استفادہ کرتے بلکہ ان کی تصدیق بھی کبا کرتے تھے۔ نیز بیا کہ فو مسلم اہل کتاب سے اختلاط واتصال کے باعث تفسیر قرآن کے قدیم مکاتب اور خصوصاً ابن عباس کا تفسیری مکتب فکر یہودیت سے بہت متاثر ہوا تھا۔

ترديداتهام

حق بات یہ ہے کہ بیا اتہام کسی طرح بھی قرین عقل و قیاس نہیں۔ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ ابن عباس اور دیگر صحابہ علائے یہود سے علمی مسائل دریافت کیا کرتے تھے جو مشرف باسلام ہو چکے تھے لیکن وہ ان سے ایسے امور کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے جن کا تعلق عقائد اور دین کے اصول وفروع کے ساتھ ہو۔ بخلاف ازیں وہ اہل کتاب ہے گزشتہ واقعات کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ اہل کتاب کی ہر بات کو آئی میں بند کر کے قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ عقل کی تراز و میں رکھ کر تو لیے اور جو بات اس معیار پر پوری اترتی اس کی تصدیق کرتے تھے اور جو اس کے خلاف ہوتی اس کو پرے پھینک و ہے۔ جس بات میں صدق کر کے تھے اور جو اس کے خلاف ہوتی اس کو پرے پھینک و ہے۔ جس بات میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہوتا اور قر آن اس کے بارے میں خاموش رہتا اس میں توقف ہے کام لیتے۔ اس طرح صحابہ نے رسول کریم مؤتیا کے بطاہر دو متضاد ارشادات میں جمع تطبیق کی راہ نکالی تھی۔ ایک حدیث میں حضور مؤتیا نے یوں فرمایا:

((حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج))

'' بنی اسرائیل سے سن کرآ گے بیان کر دواس میں پیچھ مضا کقتہ ہیں۔'' دوسراارشاد بول ہے:

((لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم))

'' اہل کتاب کی نەت*صدىق كرواور نەتكذیب*''

حیرت کی بات ہے کہ جس امر ہے رسول کریم من تیز نے منع فرمایا تھا۔ ابن عباسؑ اسے اپنے لیے کیوں کرمباح خیال کر سکتے تھے؟ وہ تو خود اس بات ہے بڑی سختی ہے روکتے تھے مندرجہ ذیل روایت ملاحظہ فرماہیئے۔

حضرت ابن عماسٌ نے لوگوں کومخاطب کر کے کہا:

"اے گروہ اہل اسلام! تم اہل کتاب سے پوچھتے ہو حالانکہ تمہاری وہ کتاب جواللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتاری تھی۔ تازہ ترین واقعات پر مشتمل ہے۔ تم ان واقعات کو پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حقیقت ہے آگاہ کر دیا ہے کہ اہل کتاب نے کتب خداوندی کو تبدیل کر دیا۔ اور کہا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ یہ اس لیے کیا کہ اس کے عوض معمولی نفع حاصل کریں۔

المريخ تغير ومفرين المالكي المحالي المالكي الم

مسلمانو! جوعلم تمہارے پاس موجود ہے کیا وہ تمہیں اہل کتاب سے پوچھنے سے بازنبیں رکھتا؟ خدا کی قتم ہم نے آج تک اہل کتاب کے کسی آ دمی کونبیں دیکھا جوتم سے تم پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں سوال کرتا ہو۔''

( فتح الباري جيده ص١٨٥)

#### ابن عباس كى لغت دانى

قرآن کریم میں جو الفاظ غریبہ وارد ہوئے ہیں ان کے معانی معلوم کرنے کے سلسلہ میں ابن عباس شعر جاہلی کی جانب رجوع کرتے ہتے۔ الفاظ غریبہ کے فہم و ادراک میں دیگر صحابہ کا طریق کاربھی میبی تھا وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے ہے کہ قرآن میں وارد شدہ نا درالفاظ کو مجھنے کے لیے قدیم عربی شاعری کی جانب رجوع کریں۔

حضرت عمر فاروق بٹائڈنے ایک مرتبہ صحابہ ہے اس آیت کے معنی دریافت کیے ﴿ اَوْ یَا خُذُهُ هُدُ عَلَی تَاجُونِ ﴾ (انحل: ۲۷)

قبیلہ بنو ہذیل کا ایک شخص گھڑا ہوکر کہنے نگا' ہماری زبان میں ''تَخُوف''کی اور نقصان کو کہتے ہیں۔ جناب فاروق نے پوچھا'' کیا عربی اشعار میں یہ لفظ اس معنی میں استعال ہوا ہے؟'' اس نے کہا''جی ہال' اور فورا ایک شعر سنا دیا۔ حضرت عمر بڑتی ۔ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا'' اپنے دیوان کو تھا ہے رکھوتم سے غلطی سرز دنہ ہوگی' صحابہ نے عرض کی''دیوان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا'' جا بلی شاعری' اس میں قرآن کی تفسیر اور تہراری زبان کے معانی موجود ہیں۔' (الموافقات جمس ۸۸)

البتہ حفزت ابن عباسٌ اس ضمن میں خصوصی شہرت کے حامل تھے۔ بسا اوقات ایما ہوتا کہ آپ سے قرآن میں وارد شدہ کسی لفظ کے معنی پوچھے جاتے اور آپ شعر پڑھ کر سنا دیتے۔ آپ سے بکٹر ت اشعار منقول ہیں۔ نافع بن ازرق نے آپ سے دو سوسوالات کیے اور آپ نے اشعار کے حوالہ سے ان کا جواب دیا تھا۔ ابن الا نباری نحوی نے اپنی کتاب ''الوقف والا بتداء' میں ان میں سے پچھ سوالات کا ذکر کیا ہے۔ ای طرح طبرانی نے مجم الکبیر میں بعض سوالات کا ذکر کیا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے طرح طبرانی نے مجم

چھی کی اس کی کھی ہے ہے گائی ہی الا تقان میں بسند خود نافع اور ابن عباس کے باہمی مناظرہ اور سوالات و جوابات کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔

امام سيوطي من الكصفة بين:

"دعفرت ابن عباس کعبہ کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ سوال کرنے والوں کا محصمکا تھا۔ لوگ آپ سے تفیر قرآن کے بارے میں دریافت کررہ ہے تھے۔ نافع بن ازرق نے نجدہ بن عویمر سے کہا چلواس مخص کے پاس چلیں جوعلم کے بغیر تفییر قرآن کی جرائت کرتا ہے۔ چنا نچہ دونوں نے ان کی خدمت میں ماضر ہوکر کہا "ہم آپ سے تفییر کے بارے میں چند با تیں دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی وضاحت کیجے اور کلام عرب سے استشہاد فرما ہے۔ کیونکہ واسخہ ان کی وضاحت کیجے اور کلام عرب سے استشہاد فرما ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو بلیغ عربی میں نازل کیا ہے۔ "ابن عباس نے کہا "جودل چاہے ہو چھے۔" نافع نے کہا"اس آیت کے معنی بتا ہے:

﴿ عَنِ الْيَوِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنِ ﴾ (المعارج: ٣٥) "دائيس اور بائيس طقے باندھے ہوں گے۔"

فجاءوا يهرعون اليه حتى يكونوا حول منبره عزينا

''وہ اس کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اس کے منبر کے گرد حلقہ باندھ لیتے ہیں۔''

نافع نے کہااس آیت کے معنی بتائے:

﴿ وَ الْبَيْعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (المائده: ٣٥)

"اس كا قرب تلاش كرو-"

ابن عبال في الوسيلة" عاجت اورضرورت كوكت بين نافع في كها

المن المريخ تفير ومفرين كالمحاك المحاكي المالي كالمحاكي

''کیا عرب اس معنی سے آگاہ ہیں؟'' ابن عبال ؓ نے کہا کیا آپ نے عنزہ کا پیشعرنہیں سنا؟

ان سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس لغت عرب اور غریب الفاظ میں اس قدر مہارت رکھتے ہے کہ اس دور کا کوئی شخص ان کا حریف نہیں ہوسکتا تھا۔ اس کی بنا پر آ ب عہد صحابہ میں امام النفیر کہلائے اور عصر تابعین میں بھی مفسرین کے سرخیل سلیم کیے جاتے رہے۔ تفییر کے لغوی پہلو پر آ ب کوخصوصی عبور حاصل تھا۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ

"ابن عیاس نے تفسیر قرآن کے لیے لغوی طریقہ اختراع کیا۔"

(المذابب الاسلاميص ١٩)

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں بیانوی طریقہ عہد تابعین تک باقی رہا۔ آگے چل کر فقہاء اور اہل لغت کے مابین اس ضمن میں نزاع بیا ہوا۔ فقہاء اس طریقہ پرمعترض ہوتے اور کہتے تھے کہتم نے شعر کوقرآن کی اصل واساس بنالیا ہے۔ ان کا استدلال بیہ تھا کہ قرآن و حدیث میں اشعار کی فرمت وارد ہوئی ہے۔ پھر قرآن کے سلسلہ میں اشعار سے ہوسکتا ہے؟ (تغیر نیسابوری خاص ۱)

حق بات ہے کہ بیہ جدال ونزاع جواگلے ادوار میں بیا ہوا بالکل بے بنیادتھا۔ معاملہ یوں نہیں کہ شعر کو قرآن کی اصل قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ بات صرف اتن ہے کہ قرآن میں جو نادر وغریب لفظ وار د ہوا ہواس کی توضیح شعر کی مدد سے کر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْ أَنَّا عَرَبِيًّا ﴾ (الزخرف: ٣) ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْ أَنَّا عَرَبِيًّا ﴾ (الزخرف: ٣) ﴿ وَمَ مِن مِن الراتارا- "

بيز فرمايا:

﴿ بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ﴾ (الشعراء: ١٩٥) ''واضح كُرنے والى عرقى زبان ميں اترا۔''

یمی وجہ ہے کہ آج تک مفسرین اس بات پرمتفق رہے ہیں کہ نہم قرآن کے سلسلہ میں شعر جا ہلی سے استشہاد کرنے میں سچھ مضا کقہ نہیں۔

ابن عباس کی تفسیری روایات اوران کا پایی<sup>صحت</sup>

حضرت ابن عباس سے لا تعدادتفیری روایات منقول ہیں اور ان کے طرق و اسانید بھی متعدد و مختلف ہیں۔ اس کی حدید ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایی نہیں جس کے بارے میں آپ سے کوئی قول یا اقوال مروی نہ ہوں۔ یہ اس کا نتیجہ تھا کہ نقاد حدیث ابن عباس سے منقول تفییری اقوال کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے گئے۔ چنانچہ انہوں نے اس ضمن میں نقد و جرح کی بنا ڈالی اور ان روایا ہی کی صحت وضعف کا پوشیدہ راز واشگاف کر دیا۔ اب ہم بنا کیں گے کہ ابن عباس سے اس کا کیا درجہ روایت کی مشہور ترین سند کون سی ہے اور صحت وضعف کے اعتبار سے اس کا کیا درجہ ہے۔ اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آجائے گی کہ ابن عباس پر جھوٹ کس حد تک باندھا گیا ہے اور ان سے منقول شیح اقوال کس قدر ہیں۔

۔ حضرت ابن عباس ﴿ لِلنَّمُونَ ہے اخذ ونقل کی بہترین سنداز معاویہ بن صالح از علی معارف ابن عباس ﴿ لَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰمِ الللللّٰهُ اللّٰمِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ ال

(الانقان ٢٥٠٤)

حافظ ابن حجر عسقلانی میشد فرمات ہیں:

" یہ نسخہ لیف کے کا تب ابو صالح کے پاس موجود تھا۔ ابو صالح نے اس کو بروایت معاویہ بن صالح از علی بن ابی طلحہ از ابن عباس روایت کیا۔ بیسخہ بخاری میں بھی بروایت ابی صالح منقول ہے۔ امام بخاری نے ابن عباس کی

# المائع تغيرومفرين المالي المحتال المحتال

تعلیقات کے سلسلہ میں اس سند پراعتاد کیا ہے۔' (الانقان ج۲ص ۱۸۸) امام ابن جربر طبری' ابن ابی حاتم' ابن منذر' امام مسلم صاحب اسیح اور اصحاب سنن بیتمام محدثین علی بن ابی طلحہ کی روایت پراعتاد کرتے ہیں۔

# گولڈزیبر کی علمی خیانت

<u> گولڈزیبرلکھتا ہے:</u>

"اہل اسلام ناقدین حدیث نے صراحۃ لکھا ہے کہ علی بن ابی طلحہ نے یہ تفسیری اقوال براہ راست حضرت ابن عباس سے نہیں سنے۔ حالانکہ بہی ایک سند ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن عباس کے تفسیری اقوال کے سند ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابن عباس کے تفسیری اقوال کے سلسلہ میں رہیجے ترین سند ہے۔ "(المذاہب الاسلامیہ)

یوں نظر آتا ہے کہ نقاد حدیث نے اس بے بنیاد اعتراض پر جو جرح و نقذ کی تھی ''کولڈزیہر نے ازراہ جہالت یا عارفانہ تجاہل اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ حافظ ابن حجر نے اُن کی یوں تر دید کی ہے:

'' جب بیہ بات ٹابت ہوگئی کہ علی بن انی طلحہ ثقتہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس نے ابن عباس سے براہ راست نہیں ' بلکہ بالواسطہ سنا ہے۔'' (الانقان ج م م ۱۸۸)

مشهور محدث ذہبی المیزان میں لکھتے ہیں:

''علی بن ابی طلحہ نے ابن عباسؓ سے نہایت مفید تفییری اقوال نقل کیے ہیں۔ محدثین کے نزد کی سیح بات یہ ہے کہ علی بن ابی طلحہ نے مجاہد کے واسطہ سے ابن عباس سے بیا اقوال نقل کیے ہیں۔ اگر چیعلی بن ابی طلحہ مجاہد کا نام ذکر نہیں کرتا تا ہم اس میں مجھ مضا نقہ نہیں اس لیے کہ مجاہد نقتہ ہے۔''

(ایٹارالحق ص۹۵۱)

خلاصہ کلام ہے کہ ابن عباس کے تغییری اقوال کے سلسلہ میں ہے تھے ترین سند ہے۔ اس کی صحت و ثقابت کے لیے بیرولیل کافی ہے کہ امام بخاری جیسے محدث جلیل نے اس

سند براعتاد کیا ہے۔

ابن عباس کی تفسیری روایات جن اسانید سے مروی ہیں ان میں ضعیف ترین سند محمد بن سائب کلبی از ابوصالح از ابن عباس ہے۔ ابن عدی الکامل میں لکھتے ہیں کہ کلبی کی تفسیر نہایت طویل اور حد درجہ مقبول ومشہور ہے۔ کلبی کے بارے میں محدثین کے اقوال ملاحظہ فرما کیں:

- کلبی کی روایت تمام محدثین کے نزد یک متروک ہے۔
  - وه نقه بین ۔
  - اس کی روایت لکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔
  - 🐠 وه حدیثیں وضع کیا کرتا ہے۔ (النفیر معالم حیاتہ ٔ ص ۹)

کلبی ہے روایت کرنے والوں میں محمد بن مروان سدی الصغیر کا نام بہت مشہور ہے۔ محدثین اس کو واضعین حدیث میں شار کرتے اور متروک الحدیث قرار دیتے ہیں۔ جال الدین سیوطی فرماتے ہیں:

''اگر کلبی کی سند کے ساتھ سدی الصغیر کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ سند ''سلسلۃ الکذب' (جھوٹ کی لڑی) تصور کی جائے گی۔''

(الاتقان ج٢ص ١٨٩)

امام سيوطي مزيد لکھتے ہيں:

''کلبی متہم بالکذب ہے۔ جب وہ بیار پڑا تو اپنے اصحاب و تلافدہ سے کہا ''میں نے جو بچھ بھی بروایت ابوصالح بیان کیا ہے وہ جھوٹ ہے۔''

(الدراكمنثورج٢ص٣٢٣)

کلبی کے ضعیف راوی ہونے کے باوجودای شم کے ضعیف یا اس سے بھی ضعیف تر راوی اس کے ضعیف یا اس سے بھی ضعیف تر راوی اس کے تفسیری اقوال نقل کرتے ہیں۔ مثلاً محمد بن مروان جس کوسدی الصغیر کہا جاتا ہے۔ خت نا قابل اعتماد راوی ہے اور وہ کلبی سے روایت کرتا ہے۔ علاوہ ازیں نتخلبی اور واحدی بھی کلبی سے روایت کرتے ہیں۔

الماريخ تفير ومفرين المالي المالي

علاوہ ازیں اور بھی متعدد طرق و اسانید ہیں جن کے ذریعہ حضرت ابن عباس کے تفسیری اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔گر اختصارا ان کونظر انداز کر کے صرف صحیح ترین اور ضعیف ترین سند پراکتفاء کیا ہے۔

#### ابن عباس کی جانب منسوب تفسیر کی قدر و قیمت

ایک ضخیم تفیر ابن عباس کی جانب منسوب ہے جومصر میں متعدد مرتبہ "تنویر المقیاس من تفییر ابن عباس" کے نام ہے جھپ جبی ہے۔ اس کے جامع محمہ بن یعقوب فیروز آبادی شافعی مصنف القاموس الحیط ہیں۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس سے جواقوال بھی اس کتاب میں نقل کیے گئے ہیں ان کا مدار وانحصار محمہ بن مروان سدی الصغیر کی روایت از محمہ بن سائب کلبی از ابوصالح از ابن عباس پر ہے۔ ہم اس سند کی قدر و قیمت قبل ازیں واضح کر کیا ہیں۔

ابن الحکم کا قول ہے کہ میں نے امام شافعی کو بیفر ماتے سنا کہ ابن عباس سے تفسیر کے سلسلہ میں قریباً ایک سواحادیث ٹابت ہو کی ہیں۔' (الاتقان ج ۲ص ۱۸۹)

اگریہ بات واقعی امام شافعی نے فرمائی ہوتو اس سے بہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جوتنہ برابن عباس کی جانب منسوب ہے اس میں واضعین نے کس عظیم جمارت سے کام بر ابن عباس کی جانب منسوب ہے اس میں واضعین نے کس عظیم جمارت سے کام لیا ہے۔ اس کی سب سے نمایاں دلیل یہ ہے کہ اس تغییر میں ابن عباس سے جو اقوال نقل کیے گئے ہیں ان میں کھلا ہوا تناقض پایا جاتا ہے۔ آ کے چل کر ہم اس پر مزید روشی فرالیس کے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس تغییر کی بے وقعتی اس اعتبار سے نہیں کہ یہ علمی الیس کے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس تغییر کی ہے وقعتی اس اعتبار سے نہیں کہ یہ علمی اہمیت کی حامل نہیں۔ بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ اس کو ابن عباس کی جانب منسوب کرنا دست نہیں

#### ابن عباس پر کنرنت وضع کے اسباب

اب رہا یہ سوال کہ ابن عباس پر کثرت وضع کے اسباب و وجوہ کیا تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ خاندان نبوت سے وابستہ تھے۔اس لیے ظاہر ہے کہ تفسیری اقوال کو آپ کہ آپ خاندان نبوت سے وابستہ تھے۔اس لیے ظاہر ہے کہ تفسیری اقوال کو آپ کی جانب منسوب کرنے ہے ان کی قوت وثقابت میں اضافہ ہوسکتا تھا۔ کسی اور

المجان المحال ا

#### عضرت عبداللدبن مسعود طالغيظ

آپ کا نام نامی عبداللہ بن مسعود بن غافل اور کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔ آپ بنو ہذیل کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام ام عبدتھا۔ وہ بھی بنو ہذیل کے قبیلہ سے تھیں۔ والدہ کی جانب منسوب کرکے آپ کو ابن ام عبد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دبلے پہلے اسلام لائے۔ وہ خود آپ دبلے پہلے اسلام لائے۔ وہ خود کہا کہا کرتے تھے '' میں چھٹا مسلمان تھا' ہمار سے سوارو کے زمین پرساتواں مسلمان کوئی نہ تھا ''

حضرت عبداللله رسول کریم مؤافیا کے بعد اولین شخص سے جس نے جہراً قرآن پڑھ کر قریش کو سنایا اور اس جرم میں مار کھائی۔ اسلام لانے کے بعد آپ اکثر آخصور مؤافیا کی خدمت میں رہنے آپ کے لیے وضو کا پانی لاتے مسواک مہیا کرتے۔ جب رسول کریم مؤلفیا کھڑے ہوتے تو آپ کو جوتا پہناتے اور جب بیٹ جاتے تو جوتا اتار کراپنے پاس رکھ لیتے۔ جب آپ چلتے تو عبداللّہ آگے آگے چلتے۔ جب آپ چلتے تو عبداللّہ آگے آگے چلتے۔ جب آپ خسور مؤلفیا ہوجاتے تو وہ جگاتے۔ حضرت عبداللّہ رسول کریم مؤلفیا کے گھر میں بے جابانہ داخل ہوتے۔ اس کی حدید ہے کہ حضرت عبداللّہ رسول کریم مؤلفیا کے گھر میں بے جابانہ داخل ہوتے۔ اس کی حدید ہے کہ حضرت ابوموی اشعری نے عبداللّہ کو خاندان نبوت کا فرد خیال کیا۔

حضرت ابومول اشعری الفنزروایت کرتے ہیں کہ:

''میں اور بھائی بیمن سے مکہ آئے۔ ہم نے پچھ عرصہ وہاں گزارا۔ دوران اقامت ہم عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ کو خاندان نبوت میں سے تصور

المحالي تاريخ تغيرومفرين المحالي المحا

کرتے تھے۔اس لیے کہ آنخصور مُلَّاثِیْرُ کے گھر میں ان دونوں کی آ مدورفت بہت زیادہ تھی۔' (صحیح بخاری دسلم)

حضرت عبداللہ نے پہلے جبشہ اور پھر مدینہ کی جانب ہجرت کی ۔ قبلتین کی جانب ہجرت کی ۔ قبلتین کی جانب ہجرت کی رفاقت میں غزوات بدر واحد و خندق و بیعت الرضوان اور دیگر لڑائیوں میں شرکت کی ۔ آنحضور مُنَافِیْلُم کی وفات کے بعد معرکہ برموک میں شامل ہوئے۔ وہ حضرت عبداللہ ہی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں جملہ کر کے ابوجہل کو واصل جہنم کیا تھا۔ رسول کریم مُنَافِیْلُم نے آپ کے جنتی اور عالی مرتبت ہونے کی شہادت دی تھی۔

حضرت علی بنان کرتے ہیں کہ رسول اکرم منافظ نے ارشاد فرمایا ''اگر میں کہ رسول اکرم منافظ نے ارشاد فرمایا ''اگر میں کسی کومسلمانوں کے مشورہ کے بغیرامیر بنانا جا ہتا تو عبداللہ بن مسعود کو بناتا۔''

(مندامام احمه)

آپ ظافت فاروتی وعثانی میں کوفہ میں بیت المال کے خازن رہے۔ پھرآ خری عمر میں مدینہ تشریف لائے اور ۳۲ ھ میں وفات پائی۔حسب وصیت خود ان کو بقیع کے قبرستان میں رات کے وقت دفن کیا عمیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ساٹھ سال سے سیجھاویرتھی۔

ابن مسعود كالمبلغ علم

آپ صحابہ میں کتاب الہی کے سب سے بڑے حافظ تھے۔ نبی کریم مُلَافِیْمُ ان سے قرآن سننا پندفر مایا کرتے تھے۔ ابن مسعود فودروایت کرتے ہیں کہ آنحضور مُلَافِیْمُ ان نے ارشاد فر مایا '' مجھے سورہ نساء پڑھ کر سناؤ۔'' میں نے عرض کی''کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر ہی اتراہے۔'' فر مایا''میں دوسرول سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں'' چنانچہ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچانہ ہوں' چنانچہ میں نے پڑھنا میں گُلِ اُمَّة بِشَهِیْدِ وَجِنْنَا بِنَ عَلَی هُولَاءِ شَهِیْدًا)

(النساء:١٨)

المائع تغير ومفرين كالمحال الا كالمحال ''کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہرامت ہے گواہ لائمیں گے اور آپ کوان پر گواہ

بنا کر لائیں گے۔''

تو بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رسول کریم مُن اللّٰ فرمایا

'' جو شخص جا ہے کہ قر آن کو اس طرح تروتازہ تلاوت کرے جیسے وہ اتر اتھا تو وہ ابن مسعود کی طرح پڑھے۔''

ابن مسعود خود بھی اپنی ذات کے اس پہلو ہے آگاہ بتھے اور اس پر نازال تھے۔ جب عثانی خلافت میں حضرت زید بن ثابت کو قرآن نولیی کی خدمت تفویض ہوئی تو ابن مسعود نے اسے ناپیند کیا۔ وہ اپنے آپ کواس خدمت کا اولین حق دار خیال کرتے تصے۔ چنانچہ خود فر مایا:

'' مجھے مصاحف نویسی ہے الگ رکھا گیا اور اس مخص کو بیمنصب تفویض ہوا کہ جب میں اسلام لایا تو وہ ابھی ایک کا فرخص کی پشت میں تھا۔ ( بعنی زید بن ثابت)''

مسروق تابعی میشفهٔ کا قول ہے:

"اصحاب رسول كاعلم جيوصحابه كي ذات پرختم ہو گيا۔ يعني 🏚 عمر 🏚 على 🏠 ابي بن كعب 🖒 ابوالدرداء 🖒 زيد بن ثابت 🖒 ابن مسعود - پُھران چيومحا به كاعلم دوآ میوں کی ذات میں مرکوز ہوکررہ حمیا۔ بینی علی وعبداللہ بن مسعود۔ (المرابعین)'' حضرت حذیفہ ڈاٹھؤ سے دریافت کیا حمیا کسی ایسے مخص کا پتہ دیجیے جس کے اخلاق و عادات آ تحضور من في الله الله عليه الله علية جول اور بهم اس سے استفادہ كرير\_آب نے فرمایا:

''نہم صحابہ میں ہے کسی کونہیں جانتے جس کی حال ڈھال ابن مسھود ہے زیادہ آنحضور ملافظم سے ملتی جلتی ہو۔ صحابہ اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھے کہ ابن مسعود کوسب سے زیادہ تقرب ریانی نصیب تھا۔'' جناب فاروق اعظم خلفظ نے جب حضرت ابن سعود کو کوف کا عامل بنا کر بھیجا تو

''میں نے عمار میں ماسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کومعلم و وزیر بنا کر بھیجا ہے۔ بیجلیل القدر بدری صحابہ میں شامل ہیں۔ ان کی بات سنے اور ان کی اطاعت سیجے۔ میں نے ابن مسعود کوتمہاری جانب بھیج کرتمہیں اپنی ذات پر اطاعت سیجے۔ میں نے ابن مسعود کوتمہاری جانب بھیج کرتمہیں اپنی ذات پر ترجیح دی ہے۔''

جناب ابن مسعود کوفہ میں سکونت پذیر رہے اور اہل کوفہ حدیث وتفییر وفقہ کا درس آپ سے لیتے رہے۔ آپ کوفہ کے قاضی ومعلوم تھے۔نص کی عدم موجودگی میں اپنی رائے پڑمل کرتے تھے اور اس طرح آپ اصحاب الرائے کے مکتب فکر کے اولین موسس و بانی قرار پائے۔ جب حضرت علی کوفہ میں نزول فرمائے اجلال ہوئے تو لوگوں نے حضرت ابن مسعود کا ذکر کرتے ہوئے کہا:

"جم نے آج تک ابن مسعود جیسا خلیق نرم مزاح بہترین ہم نشین اور ان سے بردھ کر عابد و زاہد شخص نہیں دیکھا" حضرت علی نے فرمایا "بیس تہہیں خدا کی قتم دیتا ہوں آیا تم خلوص دل سے بیہ بات کہدر ہے ہو؟" لوگوں نے کہا "جی ہاں!" فرمایا" بیس خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میری رائے بھی یہی ہے بلکہ اس سے بھی بردھ کر۔"

مندرجہ صدر بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سعود بڑائیز کو اصحاب رسول میں کیا مرتبہ و مقام حاصل تھا۔ ﴿ وَذَٰلِكَ فَعْمَلُ اللّٰهِ یُوتِیْهِ مَنْ یَشَآء﴾ (اسدانغابہ ج۳س۲۹)

تفسير ميس ابن مسعود كامقام

حضرت عبداللہ بن مسعود طالعہ اور ایت کرتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی مخص قرآن کریم کی دس آیات سیکھ لیتا تو جب تک ان کامعنی ومفہوم اور ان پر عمل کرنا سیکھ نہ لیتا آ کے نہ بڑھتا۔ (تفییرابن جریہ)

اس قول سے واضح ہوتا کے کہ ابن مسعود قرآن کریم کے مطالب ومعانی معلوم

مشہور تا بعی مسروق کا قول ہے:

"عبدالله بن مسعودٌ نے کہا اس ذات کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ اور اگر مجھے کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ تفییر قرآن مجھے سے بہتر جانتا ہے اور سواری وہاں پہنچ سکتی ہے تو میں اس کے یہاں حاضری دے کر استفادہ کرتا۔"

اس قول ہے مستفاد ہوتا ہے کہ علوم القرآن کی تخصیل کے سلسلہ میں ابن مسعود ہرطرح کی جانفشانی اور جانکاہی کے لیے بھی تیار تھے۔

مسروق فرماتے ہیں:

''عبدالله بن مسعود ہمیں ایک سورت پڑھ کر سناتے' اور اس کا اکثر حصہ اس کی تفسیر بیان کرنے میں صرف کر دیتے۔''

ابونعیم حلیہ بیں ابوالجری ہے روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علیؓ ہے کہا ابن مسعودؓ کے بارے میں ہمیں تجھ بتا ہیئے۔ آپ نے فرمایا:

> '' ابن مسعود نے کتاب وسنت کاعلم حاصل کیا اور پھراس پراکتفاءفر مایا۔'' عقبہ بن عامرفر ماتے ہیں:

"میرے علم کی حد تک ابن مسعود یہ سے بڑھ کر قرآن کا کوئی عالم نبیں۔"
عبدانڈ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم مُنَافِیْم کے منہ ہے سُ کر سترسور تیں یادکیں۔

ابووائل فرماتے ہیں:

"جب حضرت عثمان ولائن نے مصحف عثمانی کے سوا باتی تمام مصاحف جلا دیے اور حضرت ابن مسعود کو بیخ بر پہنچی تو فرمایا" اصحاب محمد جانتے ہیں کہ ہیں ان سب سے بڑھ کر قرآن کریم کاعلم رکھتا ہوں گر ان سے افضل نہیں ہوں۔ اگر مجھے پیتہ جلے کہ کوئی مخص مجھ سے بڑھ کر قرآن کا عالم ہے ادر ادنٹ وہاں

پہنچ سکتے ہیں تو میں اس کے یہاں ضرور حاضری دوں'' ابووائل کہتے ہیں میں یہ سننے کے لیے لوگوں کے حلقہ میں تھس گیا کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے کسی کو بھی اس کی تر دید کرتے ہوئے نہ پایا۔'' حضرت ابوالدرداء ولخافظ نے ابن مسعود ولائظ کی وفات کے بعد فر مایا: ''ابن مسعودٌ نے اینے بیچھےایئے جبیبا کوئی عالم نہیں چھوڑا۔'' حاصل کلام میہ کہ حضرت ابن مسعود صحابہ بھر میں کتاب اللہ کے معانی و مطالب محكم ومتشابه حلال وحرام فقص وامثال اوراسباب نزول كيحظيم ترين عالم بےمثال فقيه اورعديم النظير محدث يتهيه حضرت ابن مسعودٌ كى تفسيرى روايات حضرت ابن عباسؓ کے بعد سب سے زیادہ تفسیری اقوال ابن مسعورؓ سے منقول میں۔امام سیوطی فرماتے ہیں: '' حضرت علی طالع کی نسبت ابن مسعور سے زیادہ تفسیری روایات مروی بيں ۔' (الانقان ج مص ١٨٧) چونکہ ابن مسعود کوفہ میں بودو باش رکھتے تھے۔اس لیے اہل کوفہ آپ کے چشمہ علم وقیض سے زیادہ مستفید ہوئے۔ آپ کے تلافدہ میں مسروق بن اجدع علقمہ بن قیس تخعی ٔ اسود بن یزید اور دیگرعلائے کوفہ شامل ہیں۔عصر تابعین کےمفسرین کا ذکر کرتے وفت ہم ان کے حالات پر مزید روشنی ڈالیں سے۔

وقت ہم ان کے حالات پر مزید روسی ڈائیس ہے۔

کتب حدیث وتفسیر میں بکٹرت اسانید حضرت ابن مسعود پر جا کرختم ہوتی ہیں۔

ان میں صحیح وضعیف ہر شم کی اسانید ہیں۔ بعض اسانید منقطع بھی ہیں۔ نقاد حدیث نے

ان سندات کوخوب جانچا پر کھا۔ اور ان پر اچھی طرح جرح وقدح کی ہے۔ ابن مسعود
سے اخذ وفقل کے مشہور ترین طرق حسب ذیل ہیں:

💢 بهند أغمش از ابواضحیٰ ازمسروق از ابن مسعودٌ۔

) ﴿ از طریق مجاہد از ابومعمر از ابن مسعود ؓ۔ بیسند بھی صحیح اور ضعف سے پاک ہے اس کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح میں صحیح قرار دیا ہے۔

الماريخ تغيير ومفرين المالي سلا بطریق اعمش از ابو دائل از ابن مسعود ی بیسند بھی سیح ہے اور امام بخاری اس

سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔

علاوه ازیں دیگر اسانید کا پاییصحت اس قدر بلندنہیں۔بعض ضعیف اورمنقطع بھی ہیں۔

#### تعلى بن الى طالب طالب طالب المنافظ

نام ونسب اور زندگی:

آ پ کا اسم گرامی علی بن ابی طالب اور کنیت ابوانحن ہے آپ رسول کریم مؤینیا آ کے چیا زاد بھائی اور داماد تھے۔حضرت فاطمۃ الزہراء ﴿ يَعْفُ أَبِ كے نكاح ميں تھيں۔ نبي كريم مَنْ يَيْنِم كَي اولا وحضرت على و فاطمه نِنْ فَهُمَّا ہے آ كے جلی۔ آپ كی والدہ محتر مہ فاطمیہ بنت اسد بن ہاشم تھیں۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں ہاشمی تھے۔ آپ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ چہارم اور بنی ہاشم میں سے اولین خلیفہ تھے۔ آپ نوجوانوں میں سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ آپ کی ہجرت کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ بقول بعض مفسرین میآیت آب ہی کے بارے میں نازل ہوئی:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشُرِئُ نَفْسَهُ ابْتِفَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ (البقره: ٢٠٠) ''لوگوں میں سے وہ بھی میں جو خدا کی رضا مندی جائے کے لیے اپنی جان تک فروخت کر دیتے ہیں۔''

آ پ نے تبوک کے سواتمام غزوات میں شرکت کرکے کار ہائے نمایاں انجام دیے۔غزوۂ تبوک کے موقع پر نبی کریم مُنَافِیْم ان کو اہل وعیال کی حفاظت کے لیے خود مدینه منوره میں چھوڑ کئے تھے۔متعدد غزوات میں آنحضور منافیظ نے آپ کوعلم عنایت فرمایا۔غزوۂ خیبر کے موقع پرسرور کا ئنات منافیظ نے فرمایا تھا:

'' میں کل ایسے خص کو حجنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں كوفتح عنايت فرمائ كابه وهخض الله ورسول كوجيا بهتا بهو كا اور الله تعالى اور اس کارسول اس کو پیند کرتے ہوں گے۔'' پھرآ پ نے حجنٹراحضرت علی کوعنایت فر مایا بہ

المراخ تغير ومفرين المالي المحالي المالي المالي

جب آپ نے مدینہ ہجرت کر کے صحابہ میں رشتہ موافات استوار فرمایا تو حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا اور فرمایا ''آپ دنیا وآخرت میں میرے بھائی ہیں۔''جن صحابہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت ملی تھی آپ ان میں سے ایک تھے۔ آپ ایسے فضائل و فواضل کے جامع تھے جو دوسروں کو نصیب نہ ہو سکے۔ مثلاً ورع وتقوی زہر کثرت علم وفاضل اور حضورا کرم منافیظ کی دامادی کا شرف۔ آپ مہم ھاہ رمضان میں عبدالرحمٰن بن مطلحم کے ہاتھوں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت تریسٹھ برس مشکم کے ہاتھوں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت تریسٹھ برس مشی۔

حضرت على كاعلمي مقام

آپ علم کے سمندر تھے۔ زور بیان قوت استنباط فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت میں عدیم الشال تھے۔ آپ فیصلہ کن عقل کے مالک اور دور رس نگاہ رکھتے تھے۔ مشکل مسائل حل کرنے میں صحابہ کرام آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ رسول کریم مٹائٹی نے آپ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا اور ان کے حق میں یوں دعا فرمائی دیا تا تدانداس کی زبان کو استفامت اور دل کو ہدایت عطا فرما۔''

چنانچہ رسول کریم مُلَّاثِیم کی دعا قبول ہوئی اور آپ ان صفات ہے بہرہ ور ہوئے۔آپ کی قوت فیصلہ ضرب المثل کی حد تک مشہورتھی۔ عربی مثل میں عمو آ کہا جاتا ہے: ''قضِیّة وَلَا اَبَا حَسْنِ لَهَا'' (پیچیدہ معالمہ ہے اور حضرت ابو الحسن علی موجود نہیں) اس میں جیرت کی بات نہیں۔ اس لیے کہ آپ نبوت کے گھرانہ میں پلے میں بیٹے سے معارف ان کی تھٹی میں پڑے تھے۔ سینہ مبارک مخزن العلوم تھا۔

علقہ دھزت ابن مسعود ہے تال کرتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے 'مدینہ کے سب
سے برے قاضی دھزت علی ہیں۔' عطاء سے دریافت کیا گیا ''آ نحضور مُلَّا ہُنِا کے صحابہ
میں دھزت علی سے برور کر عالم تھا؟' کہا' خدا کی قتم مجھے کوئی ایسا شخص معلوم نہیں جوان
سے برور کر عالم ہو۔' سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ''جب
حضرت علی ہے کوئی بات ثابت ہو جاتی تو ہم کسی دوسرے کی جانب رجوع نہ کرتے۔'

(اسدالغابه جهم ۱۲-۱۹۰۱)

آپ کاتفسیری پاییه

'' میں نے تفتیر قرآن سے متعلق جو کچھ بھی سیکھا حضرت علیؓ سے سیکھا۔''

ابونعیم حلیه میں حضرت علی کا بیقول نقل کرتے ہیں:

''بخدا مجھے ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کس ضمن میں اور کہاں اتری۔ مجھے ذات ربانی نے روشن د ماغ اور زبان گویا بخشی ہے۔'' ابواطفیل کا قول ہے:

''میں نے بذات خود سنا کہ حضرت علی براٹنز خطبہ فرما رہے ہے ''جو ہو چھنا چاہو ہو چھاؤ خدا کی قسم تم جو بات بھی ہو چھو گے میں وہی تہہیں بتاؤں گا۔ مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں دریافت کرلو۔ بخدا کوئی آیت الی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ وہ دن کو اتری ہے یا رات کو۔ میدان میں اتری ہے یا پہاڑیں۔''

حضرت علی کے تفسیری ارشادات اور ان کا پاییصحت و استناد

حضرت علی سے بے شارتفسیری اقوال منقول ہیں۔ حد سے تجاوز کرنے والی اس کثرت نے ناقدین کومجبور کیا کہ وہ ان اقوال پرجرح وقدح کریں اور اچھی طرح سے ان کی جھان پھٹک کرکے اقوال صححہ وسقیمہ کو باہم ممیز ومتاز کر دیں۔

بیت حقیقت مختاج بیان نہیں کہ جناب علیٰ سے جوتغییری اقوال منقول ہیں ان میں اقوال صحیحہ کی نسبت موضوع روایات زیادہ ہیں۔ اس کی بڑی وجہ غالی شیعہ کا وجود ہے جنہوں نے حب علی کے زعم میں بیاقوال کھڑ کران کی طرف منسوب کر دیے۔ حالانکہ ان کا دامن ان سے پاک ہے۔ بیاقوال یا تو اپنے عقیدہ کی تشہیر و اشاعت اور استحکام کے لیے وضع کیے سے اور اس طن فاسد کی بنا پر کہ جس قدرعلمی اقوال کو حضرت علی کی سے دیے سے اور اس طن فاسد کی بنا پر کہ جس قدرعلمی اقوال کو حضرت علی ک

المحلات المرائح تفیر ومفسرین کی المحتی ا جانب منسوب کیا جائے گاای قدران کی رفعت شان میں اضافہ ہوگا۔ حضرت علی کی جانب جو بیقول منسوب کیا حمیا ہے کہ: ''اگر میں جا ہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفییر سے ستراونٹوں کا بارتیار کروں تو ایسا کر ''

بالکل بے اصل ہے اور شیعہ کے وہم و خیال کے سوااس کا کہیں وجوز نہیں۔

حدیثیں وضع کر کے حضرت علی کی جانب منسوب کرنے کا دوسرا محرک ہیہ ہے کہ

آ ب خاندان نبوت کے ساتھ وابستہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ آ ب کی زندگی کا یہ پہلو
خاصا اہم ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو چیز آ ب کی جانب منسوب ہوا ہے خصوصی
اہمیت کی نگاہ ہے دیکھا جائے۔ الیمی بات کا مقبول ومشہور عوام ہو جانا کچھ بعید نہیں۔ تن
بات یہ ہے کہ کشرت وضع نے حضرت علی کے علم وفضل کے کثیر حصہ کو رائیگال کر دیا۔ یہی
وجہ ہے کہ محدثین نے حضرت علی سے منقول اکثر روایات پر اعتاد نہیں کیا ' بجز ان
روایات کے جو ان کے اہل بیت کے واسطہ سے مروی ہوں یا حضرت ابن مسعود کے
اصحاب و تلانہ و مثلاً عبیدہ سلمانی وشریح وغیر ہما ہے منقول ہوں۔

حضرت على ولأفرز سے اخذ وروایت کے سیح ترین طرق حسب ذیل ہیں:

بطریق ہشام ازمحہ بن سیرین از عبیدہ سلمانی از علیؓ۔ امام بخاری اس سند ہے
 روایت کرتے ہیں۔

ت از ابن الحسین از ابوالطفیل ازعلیٰ ۔ بیسند بھی سمجھے ہے۔محدث ابن عیبینہ اپی تفسیر میں اسی سند سے روایت کرتے ہیں۔

بطریق زہری ازعلی زین العابدین از والدخود امام حسین از والدخود حضرت علی۔

یہ سند بہت ہی صحیح ہے۔ بعض محدثین نے اس کو اصح الاسانید قرار دیا ہے۔ گر

یہ سند سابق الذکر دونوں اسانید کی طرح مشہور نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ضعیف اور کذاب راویوں نے بہت سی جھوٹی روایات حضرت زین العابدین کی
جانب منسوب کر دی ہیں۔ بنا بریں اس سند کو بھی بے اعتادی کی نگاہ سے ویکھا
جائے گا۔ (مقدمہ ابن العملاح میں)

# الماريخ تفير ومفرين المحالي المحالي الماريخ تفير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

#### معرت الى بن كعب بنالنذ

آپ کا اسم گرامی ابی بن کعب بن قیس انصاری خزر جی تھا۔ نبی کریم ملائیم نے بعت آپ کی کنیت ابوالمنذر اور حضرت فاروق جلائے نے ابوالطفیل مقرر کی۔ آپ نے بیعت عقبہ اور غزوہ بدر میں شرکت کی۔ جب سرور کا کنات ملائیم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابی آپ کے اولین کا تب قرار پائے حضرت عمر نے آپ کو ان الفاظ میں خراج شخسین بیش کیا:

'' ابی مسلمانوں کے سردار ہیں۔''

آ پ کی وفات کے بارے میں علماء مختلف الرائے ہیں۔ بقول اکثر علماء آ پ کی وفات خلافت فارو تی میں ہوئی۔

### آ پ کاعلمی پایہ

حضرت ابی بن کعب سیدالقراء نتھے اور کاتبین وحی میں شار ہوتے تھے۔ نبی کریم مٹافیظ نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا:

((وَ أَقْرَءُ هُمْ أَبَى بُنْ كَعْبٍ))

''اورسب سے بڑے قاری آئی بن کعب ہیں۔''

حضرت ابی کے بہترین حافظ قر آن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ نبی کریم مُنَّاثِیَّا آپ کوقر آن مجید پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔

حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم س ایڈ نے حضرت ابی سے کہا''القد تعالیٰ نے مجھے تھم دیا ہے کہ آپ کوسور ہُ ﴿ لَمْ یَکُنِ الَّذِیْنَ کَفُرُوْ ا ﴿ بِرُهِ کَرَ سَاؤُل نَ مِیرا نام لے کر فرمایا؟''آپ نے مناؤل ن' حضرت ابی نے عرض کی'' کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا؟''آپ نے فرمایا'' ہاں!'' یہ من کر حضرت ابی رو نے لگے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابی فرمایا'' کیا آپ اس پر خوش ہو گئے تھے؟'' حضرت ابی نے کہا'' میرے لیے خوشی سے کون می چیز ما نع تھی۔''

قرآن تو خود کہتا ہے:

الماريخ تغيير ومفرين المحلكي ا

﴿ قُلُ بِفَضُلِ اللّٰهِ وَ بِرَحْمَتِهٖ فَبِذَٰلِكَ فَلَيَفُرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ( وَنُل ١٥٥ ) ( يونس ١٥٥ )

''کہہ دیجیے کہ اللّٰہ کے فضل و رحمت کے ساتھ پس اس پرخوشی کا اظہار کریں بیاس چیز سے بہتر ہے جولوگ جمع کرتے ہیں۔''

تفسيرقرآن ميں آپ كامرتبہ ومقام

حضرت الى بن كعب صحاب ميں كتاب اللہ كے سب سے برائے عالم تھے۔ غالبًا اللہ كى سب سے برائے عالم تھے۔ غالبًا ان كى قرآن دانى كے عوامل ومحركات يہ تھے كہ حلقہ بگوش اسلام ہونے سے قبل يہ يہود كے علاء ميں سے تھے۔ بنا بريں يہ كتب قديمہ كے اسرار و رموز سے بخوبى آگاہ تھے۔ مزيد برآس يہ تخضور شائيم كے كاتب وحى بھى رہ چكے تھے ان جملہ اسباب ووجوہ كى بنا برآس يو آسباب نزول نائخ ومنسوخ اور قرآن كے مقدم ومؤخر سے گہرى مناسبت بيدا بوگئ تھى۔ ان حالات كى موجودكى ميں يہ نصور نہيں كيا جا سكتا كہ كى آيت كامعنى ومفہوم آپ كى سمجھ ميں نہ آئے اور آپ رسول كريم شائيم اس بوتا ہے دريافت نہ كريں۔ انبى وجوہ كے چش نظر آپ كا شارمشہورمفسرين صحابہ ميں ہوتا ہے اور اس سے بڑھ كريہ كہ آپ كے تفسيرى اقوال كو وقعت واعتادكى نگاہ ہے درياجا تا ہے۔

#### آپ کی تفسیری روایات کا پایداستناد

انی بن کعب ہے کثیرتفسیری اقوال مختلف و متعدد طرق و اسانید ہے منقول ہیں اور علماء نے ان پرشدید نفذ و تبھرہ کیا ہے۔مشہور ترین اسانید حسب ذیل ہیں:

سند ابوجعفر رازی از رہیج بن انس از ابوالعالیہ از اُبی۔ بیسند سیحیج ہے اور اس کے ذریعہ منقول ہوکر حضرت ابی ہے تفسیر کا ایک ضخیم نسخہ علماء تک پہنچا ہے۔

بطریق و کیج از سفیان از عبدالله بن محمد بن عقبل از طفیل بن ابی بن کعب-امام احمد نی مند میں اس سند ہے روایت کی ہے۔ بیسند حسن کے درجہ کی ہے۔ مافظ بیٹمی نے مجمع الزوائد میں اس سند کوحسن کہا ہے۔ حافظ بیٹمی نے مجمع الزوائد میں اس سند کوحسن کہا ہے۔

( خلاصه تبذیب الکمال ص ۱۸- ومیزان الاعتدال ج۲ص ۱۸ )

## فصل چہارم

# تفسيرصحابة كي ابميت

محدث حاتم نے متدرک میں لکھا ہے کہ جوسحانی نزول وحی کے وقت موجود ہو اس کی تفسیر مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے بقول حاتم امام بخاری ومسلم بیسیا کا زاویۂ نگاہ بھی یمی ہے۔

امام حاتم رقمطراز بين:

''حدیث کا طالب علم آگاہ رہے کہ جو صحابی نزول وحی کے وقت موجود ہواس کی تفسیر شیخین (امام بخاری ومسلم) کے نزدیک حدیث مرفوع کا درجہ رکھتی ہے۔'' (تدریب الرادی' ص۳۲)

محدث ابن الصلاح اور شارح نو وی فرماتے ہیں کہ بیا اسباب نزول یا ان امور کے بارے میں ہے جن میں عقل انسانی کو کوئی وظل نہیں۔ چنانچہ ابن الصلاح فرماتے

" یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ صحابی کی تفسیر صدیث مرفوع کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ علی الاطلاق نہیں بلکہ اس تفسیر کے بارے میں ہے جس کا تعلق کسی آیت کے سبب نزول کے ساتھ ہو۔ یا کسی ایس بات کے سلسلہ میں جو نبی کریم سی این بات کے سلسلہ میں جو نبی کریم سی این بات کے سلسلہ میں انسانی عقل کو کوئی دخل نہ ہو۔ مثلاً حضرت جابر کا یہ قول کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی ہوی ہے۔ چپلی طرف ہے مجامعت کرتا ہے اس کے یہاں بھینگا بچہ بیدا ہوتا ہے۔ اس پراللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس پراللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس پراللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس پراللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس پراللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس پراللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس پراللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس پراللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس پراللہ تعالی عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔''

المحالي تاريخ تفير ومفرين المحالي المحالية المحال

جہال تک صحابہ کے دیگر تفسیری اقوال کا تعلق ہے جن کو آنحضور مزایق کی جہال تک صحابہ کے دیگر تفسیری اقوال کا تعلق ہے جن کو آنحضور مزایق کی جانب منسوب نہ کیا گیا ہوان کوموقوف ہی قرار دیا جائے گا مرفوع نہیں۔''

(مقدمه ابن الصلاح ص ۲۳)

مگر ہم ویکھتے ہیں کہ امام حاکم نے اپنی کتاب''معرفۃ علوم الحدیث' میں ابن الصلاح کے قول کی تائید کی ہے وہ لکھتے ہیں:

''صحابہ سے اس قسم کے جوتفیری اقوال منقول ہیں ان کوموقو ف ہی کہا جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ صحابہ کے تفییری اقوال کو ہم مرفوع حدیث تصور کرتے ہیں تو ان کی قسم دوسری ہے پھر حضرت جابر کی روایت نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس نوع کے اقوال مسند ہیں اور موقوف روایات میں شار نہیں ہوتے۔ جوصحالی کسی آیت کے بارے میں جوصحالی کسی آیت کے بارے میں کہے کہ یہ فلال واقعہ میں نازل ہوئی تو اس کو حدیث مرفوع قرار دیں گے۔''

( تدريب الراوي ص ٦٥ نيز معرفة علوم الحديث ص ١٩\_٢٠)

اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ امام حاکم نے جو بات متدرک میں مطلقا کہی تھی ای کو اپنی کتاب ''معرفۃ علوم الحدیث'' میں مقید کر دیا۔ لوگوں نے مقید پر اعتاد کیا اور مطلق کو نظر انداز کر دیا۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب تدریب الراوی میں حاکم کے صحابہ کے تفسیری اقوال کو مطلقا مرفوع کہنے کی بیہ توجیہ کی ہے کہ آپ متدرک میں زیادہ نے نیادہ احادیث مرفوع زیادہ احادیث مرفوع کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں امام حاکم نے ان کو بھی اس کتاب میں جگہ دی۔ امام سیوطی نے حاکم پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے ذکر آخرت سے متعلق ابو ہریہ کی موادیت کوموقوف قرار دیا' جو تھے نہیں اس لیے کہ ایس بات میں عقل انسانی کو دخل نہیں روایت کوموقوف قرار دیا' جو تھے نہیں اس لیے کہ ایسی بات میں عقل انسانی کو دخل نہیں ہوسکتا۔ لہذا بی حدیث ابو ہریرہ بڑائن نے آخضور مزایق میں سے مرفوع قرار دیا' جو تھے نہیں اس لیے کہ ایسی بات میں عقل انسانی کو دخل نہیں ہوسکتا۔ لہذا بی حدیث ابو ہریرہ بڑائن نے آخضور مزایق میں سے مرفوع قرار دیا جا ہے۔ (تدریب الرادی ص ۱۵)

مندرجه صدر بیان ہے حسب ذیل نتائج برآ مدہوتے ہیں:

ا سحانی کی تفسیر جب اسباب نزول یا ایسے امور سے متعلق ہوجن میں عقل انسانی

المستحد المستحد المسترومفسرین مستحد المستحد ا

آ صحابی کی مرفوع روایت کوئسی طرح رونبیس کیا جا سکتا۔لہٰدامفسر لاز ما اس ہے استناد کرے اورکسی صورت میں بھی اس ہے انحراف نہ کرے۔

آ اقوال سحابہ کے بارے میں علماء کے مختلف نظریات ہیں:

(() مفسرین کے ایک گروہ کے نزدیک صحابہ کے موقوف اقوال سے اخذ و احتجاج واجب نہیں۔ اس لیے کہ جب صحالی اسے مرفوعاً روایت نہیں کرتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بیاس کے اجتہاد پر مبنی ہے اور مجتبد سے خطا وصواب دونوں کا احتمال ہے۔ جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے اس میں صحابہ اور دیگر مجتبدین برابر ہیں۔ ہے۔ جہاں تک اجتہاد کا تعلق ہے اس میں صحابہ اور دیگر مجتبدین برابر ہیں۔ اس دوسرے فریق کے نزدیک صحابہ کے تفسیری اقوال واجب الاحتجاج ہیں۔ اس

دوسرے فریق کے نزدیک صحابہ کے تفسیری اقوال واجب الاحتجاج ہیں۔ اس
لیے کیمکن ہے انہوں نے آنحضور سڑیٹر سے من کروہ تفسیر بیان کی ہوئو ان کی
رائے ہم سے بدر جہا اس لیے اولی ہے کہ وہ اہل زبان ہونے کے اعتبار سے
قرآن کریم کا بہتر علم وفہم رکھتے تھے وہ صحبت نبوی سے مستفید اور اخلاق نبوی
سے مخلق تھے۔ انہوں نے ان قرائن و احوال کا بچشم خود معائنہ کیا جن میں
قرآن اترا تھا۔ وہ قرآن کریم کافہم کامل اور علم سمجے رکھتے تھے۔ خصوصاً خلفائے
راشدین حضرت عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عباس بھڑ ہوں علوم قرآنی میں
بوسیرت تامہ رکھتے تھے۔

امام زرکشی البرهان میں لکھتے ہیں:

ووقر آن کی دونشمیں ہیں:

🛈 🥏 قرآن کا وہ حصہ جس کی تفسیر رسول کریم ہؤتیائی اور سجا بہ ہے منقول ہو ۔

الکی قرآن کا وہ حصہ جس کی تفسیر آنحضور سلطیّا اور سحابہ ہے منقول و ماثو رہیں۔ پہلی قسم پھر دوقسموں میں منقسم ہے:

و وتفسير جورسول كريم سائية أسيم منقول ہو۔

وہ تفسیر جو صحابہ ہے مروی ہو۔

ان میں سے متم اول (وہ تفسیر جو رسول کریم منٹی ہے منقول ہے) کی سند سے بحث کی جائے گی کہ آیا وہ سجیح ہے یانہیں۔

فتم دوم بعنی صحابہ کی تفسیر کے بارے میں دیکھیں گے۔ اگر وہ لغت کے اعتبار سے تفسیر کریں یا ان اسباب وقر ائن کی بنا پر جو پچشم خود انہوں نے ملاحظہ کیے تو اس بر بلاشک و تر دواعتماد کیا جائے گا۔' (الانقان ج۲س۱۸۳)

مفسرابن كثير بيسيه ارشاد فرمات بين:

''جب کسی آیت کی تفییر ہمیں کتاب وسنت میں نہ طے تو ہم اقوال صحابہ کی جانب رجوع کریں گے۔ چونکہ انہوں نے نزول قرآن کے احوال وقرائن 'نجشم خود ملاحظہ کیے تھے۔ اس لیے وہ قرآن کریم کی تفییر ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اور اس لیے بھی کہ ان میں فہم کامل علم صحیح اور عمل صالح بایا جاتا تھا۔ میں۔ اور اس لیے بھی کہ ان میں فہم کامل علم صحیح اور عمل صالح بایا جاتا تھا۔ خصوصاً ان کے اکابر مثلاً خلفائے راشدین آئمہ اربعہ و اہل علم صحابہ مثلاً حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں جینے' (ابن کیرجامی)

یہ آخری رائے ذہن وقلب کو اپیل کرنے والی' ہرطرح موجب اطمینان اور قابل ہم ہے۔



# والمحالي تاريخ تغير ومفرين كالمحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

فصل ينجم

# عهدرسالت وعصرصحابة كى تفسيرى خصوصيات

اس دور کی تفسیری خصوصیات حسب ذیل ہیں:

رورز ریتجرہ میں پورے قرآن کی تفسیر نہیں کی گئی تھی بلکہ صرف ای حصہ کی جس میں سیجے دفت وغموض پایا جاتا تھا۔عصر نبوت وصحابہ سے جول جول دوری ہوتی جاتی تھی اسی نسبت ہے قرآن کے معانی میں خفاء واشتباہ میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اور اسی کے زیر اثر تفسیر بھی بڑھتی جاتی تھی۔ حتی کہ الحکے تاریخی ادوار میں جملہ آیات قرآنی کی تفسیر مکمل ہوگئی۔

و ترآن عزیز کے معانی و مطالب کے فہم وادراک میں سحابہ کے یہاں بہت کم

اختلاف بإياجا تاتھا۔

معنرات سیابہ قرآن کریم کے اجمالی معنی پراکتفاء کرتے تھے۔ اور تفصیلات کی مطنرات سیابہ قرآن کریم کے اجمالی معنی پراکتفاء کرتے تھے۔ اور تفصیلات کی طاب و تلاش کوضروری خیال نہیں کرتے تھے۔

مثلاً قرآن كريم كي آيت:

﴿ وَفَا كِهَةً وَآبًا ﴿ (سورة مبس ٢١)

''اور کھل میوے اور سبز د۔''

میں وہ صرف اس بات کے جیمنے کو کافی تصور کرتے تھے کہ اس آیت میں بندول پر انعامات ریانی کا ذکر کیا گیا ہے۔

ک سیابی مختصر ترین الفاظ میں لغوی منعنی کی تشریک کرنے کو کافی خیال کرتے ہتھے۔ مثلاً بدآیت:

﴿ غَيْرٌ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ إِن مَا مُده ٣)

'''تناه کا اراده کرنے والا نه ہو۔''

صحابه "مُتَجَانِفِ" كَا مطلب "مُتَعَرِّضٍ لِإِثْمِ " ( "كناه تَ تَعرَ سُ كَرِ فِي والا )

کے الفاظ میں بیان کر دینے کو کافی سمجھتے تھے۔

- 🗢 صحابہ قرآنی آیات ہے نقبی احکام کا استنباط شاذ و نادر ہی کرتے تھے۔ چونکہ صحابه متفق العقائد يتصاوران ميں انجھي تک مذہبي وحزبي اختلا فات کا ظهورنہيں ہوا تھا۔ اس کیے وہ گروہی تعصّبات کی تائید و حمایت کے لیے آیات ہے استدلال کرنے کے عادی نہ تھے۔
- 💠 عصرصحابه میں تفسیر کی تدوین نہیں ہوئی۔ بخلاف ازیں تدوین تفسیر کا آغاز ووسری صدی ہجری میں ہوا۔البتہ بعض صحابہ نے اپنے مصاحف ہی میں تفسیری الفاظ تحریر کریے تھے جن کوبعض لوگوں نے قراء یہ کی مختلف صورتیں اور قرآن کا جزوخیال کرلیا ہے۔
- اس عصر وعبد میں تفسیر کی کوئی جدا گانہ منظم صورت نہ تھی۔ بلکہ تفسیری اقوال احادیث کے ساتھ ملے جلے اور حدیث ہی کے فروع و اجزاء خیال کیے جاتے تھے۔احادیث کی طرح متفرق آیات کی تفسیر بلانظم وتر تیب الگ الگ بیان کی جاتی تھی۔احادیث بھی اسی طرح متفرق تھیں۔

نماز ہے متعلق احادیث کے پہلو میں جہاد کی احادیث اور اس کے ساتھ میراث كى تقسيم يمشمل روايات ـ وَهَلُمَّ جَوّا ـ

اس صمن میں ہم پر بیاعترانس نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت ابن عباس نے قرآ ن كريم كى تمل تفسير قلمبند كي تقى - اس ليے كه بي تفسير جيسا كه بم قبل ازيں بيان كر يكيے بيں آپ نے بیں لکھی۔ بلکہ صاحب القاموں فیروز آبادی نے جمع کر کے اس کو ابن عباس کی طرف منسوب کر دیا تھا۔مزید بیہ کہ اس کی بنیاد ایک نہایت ہی ضعیف سلسلۂ اسنادیرِ رکھی گئی۔ وہ سلسلہ سند بروایت محمد بن مروان السدی از کلبی از ابو صالح از ابن عباس ے۔محدثین کی اصطلاح میں اس کو''سلسلۃ الکذب'' کہتے ہیں۔

#### باب دوم

# دوسرا دور

تفسيرعصرتا بعين ميں

فصل (دن): ..... عہد تابعین میں تفسیری مکا تب فکر فصل دن): ..... تابعین سے ماتورتفسیر کی اہمیت فصل مون: ..... دور تابعین کی تفسیر کی خصوصیات فصل مہاں: ..... تفسیر میں اختلاف سلف

#### فصل اول

# عصرتا بعين ميں تفسيري مكاتب فكر

#### دور تابعین کا آغاز

عسر صحابہ ختم ہوتے ہی تفسیر قرآن کا پہلا دور اتمام کو پہنچا۔ تفسیر کے دوسرے مرحلہ کا آغاز عصر تابعین سے ہوا' جنہوں نے صحابہ کے چشمہ فیض سے اپنی علمی بیا س بجھائی تھی۔ جس طرح صحابہ میں ایسے شبرہ آفاق اشخاص و رجال موجود تھے' جن کی جانب تفسیر قرآن کے سلسلہ میں رجو گیا جاتا تھا۔ ای طرح تابعین میں بھی ایسے فضلاء کی کمی نہ تھی جنہوں نے اپنے معاصرین کو قرآن کریم کے بیجیدہ اور حل طلب مقامات کے مطالب و معانی سے روشناس کرایا۔

#### اس دور کےمصادرتفسیر

تابعین کے عصر وعہد میں مصادر تفسیر حسب ذیل تھے:

- آفسير القرآن بالقرآن
  - 🖺 احادیث مرفوعه۔
- 🗂 سحابہ کے تفسیری اقوال
- 🗂 ابل الکتاب اور ان کی کتب مقدسه
  - تابعين كااجتهاد واشنباط

ت تفسیر میں تابعین کے بکٹرت اقوال منقول ہیں جوان کے اجتہاد واشنباط پر مبنی ہیں اور اس ضمن میں ان کو نبی کریم اور صحابہ سے پچھ معلوم نہیں ہیں۔ ہم قبل ازیں ہتا چکے ہیں کہ رسول کریم من قبر اور سحابہ سے جوتفسیر منقول ہے وہ جملہ آیات قرآن کوشامل نہیں بکہ صرف انہی آیات پر مشمل ہے جن کے معنی ومفہوم میں غموض و خفا پایا جا تا نہیں بلکہ صرف انہی آیات پر مشمل ہے جن کے معنی ومفہوم میں غموض و خفا پایا جا تا

المحال المال الما

#### عصرتابعين ميں مدارس تفسير

عبد رسالت اور خلافت راشدہ میں اسلامی فتوحات کا دور دورہ ہوا۔ مسلمان مدینہ طیبہ کے مطلع الانوار سے نکل کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ جہاں جہاں اسلام کی روشنی پھیلی مسلمانوں نے وہاں بودو بوش اختیار کرلی۔ اہل اسلام میں وال ق وقضا ق امراء و حکام اور معلم بھی قسم کے لوگ شخے یہ لوگ جہاں بھی گئے وہاں رسول کریم سائیا ہی سے حاصل کردہ علم وفضل بھی ہمراہ لیتے گئے بکٹرت تابعین نے ان کی ہم نشینی سے کھر پور فائدہ اٹھایا اور ان سے علم حاصل کرکے لوگوں کو اس سے مستفیض کرنے گئے۔ چنا نجہ ان بلاد و دیار میں علمی مدارس قائم ہو گئے جن کے اسا تذہ صحابہ و تلامذہ تابعین خصے۔

ان میں سے بعض مدارس نے خصوصی شہرت حاصل کی اور تابعین کی کثیر تعداد نے مشہور مفسرین صحابہ ہے کسب فیض کیا۔ چنانچہ ایک مدرسہ مکہ دوسرا مدینہ اور تیسرا عراق میں بیا ہوا۔ یہ مدارس سہ گانہ اس دور کے مشہور تفسیری مکاتب میں شار ہوتے تھ

شيخ الاسلام ابن تيميه بينية فرمات بين:

''تفسیر کے سب سے بڑے عالم اہل مکہ تھے اس لیے کہ بیاوگ حضرت ابن عباس جیسے عظیم مفسر کے ساخت پرداختہ تھے۔ اصحاب ابن عباس میں مندرجہ ذیل بہت مشہور ہیں: ﴿ عبابِ عبابِ عظا بن الى رباح ﴿ عَلَى عَكْرِمَهُ مُولَى ابن عباس ﴿ عاوَس ﴿ ابوالشعثاء ﴿ سعید بن جبیر وغیر ہم۔ اہل کوفہ میں سے ابن مسعود کے اسحاب و تلا ندہ نے بہت شہرت سامل کی۔ ان میں سے بعض بہت ہی نمایاں تھے۔ اہل مدینہ میں بھی مفسرین کی ایک

کے کا کھی ہے۔ ان میں زید بن اسلم جن سے امام مالک نے تفسیر کا درس جماعت موجود تھی۔ ان میں زید بن اسلم جن سے امام مالک نے تفسیر کا درس لیا' خاصی شہرت کے حامل ہیں۔ زید بن اسلم سے ان کے بینے عبدالرحمٰن از عبداللہ بن وہب نے بھی استفادہ کیا۔'' (مقدمہ اصول الفیر ابن تیمیہ' ص ۱۵) عبداللہ بن وہب نے بھی استفادہ کیا۔'' (مقدمہ اصول الفیر ابن تیمیہ' ص ۱۵) اب ہم ندکورہ صدر ہر سہ مدارس اور ان کے اساتذہ و تلامذہ کا تفصیلی تذکرہ کریں گے۔

#### 🛈 مکه کاتفسیری مکتب

مکہ کا تفسیری مکتب حضرت ابن عباس کے طفیل قائم ہوا۔ آپ اپنے تا بعین تلاندہ کے درمیان بیٹھ کر درس قرآن دیتے اور اس کے مشکل مطالب کی توضیح کیا کرتے تھے۔ آپ کے تلافدہ ان سے جو با تیں سنتے ان کو دوسرول تک پہنچاتے تھے۔ اس مکتب کے ساختہ پرداختہ اشخاص میں سے مشہور حسب ذیل تھے۔ اس مکتب کے ساختہ پرداختہ اشخاص میں سے مشہور حسب ذیل تھے۔ اس معید بن جبیر جو مجاہد تھا عکر مہمولی ابن عباس کا طاؤس بن کیسان الیمانی کے عطاء بن الی رباح نہیں ہے۔

یہ سب آزاد کردہ غلام تھے۔ قلت و کثرت روایت کے اعتبار سے بھی ان میں فراق مراتب یا یا جاتا ہے۔

اب ہم ان میں ہے ہرایک کاتفسیری مرتبہ و مقام بتا ئیں گے۔ نیز اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کس حد تک قابل اعتماد تھے۔

#### 🗓 سعید بن جبیر

آپ کا نام نامی سعید بن جبیب بن ہشام اسدی اور کنیت ابومحد یا ابوعبداللہ ہے۔ بی حبثی الاصل اور سیاد فام گئیں جمدہ سیرت وکردار کے حامل تھے۔ آپ نے اکابرصحابہ خصوصاً حضرت ابن عباس اور سادہ معود وغیر ہما ہے استفادہ کیا۔

تفسير قرآن ميں آپ كامتام

آ پ کہار تا تبعیل میں ہے تھے اور حدیث وتفسیر وفقہ میں ان کے سرخیل تھے۔ حضرت ابن عباس ہے قادر صدیث وتفسیر کا درس لیا اور ان ہی کے وابستہ دامن رہے۔ حضرت ابن عباس ہے قرآت وتفسیر کا درس لیا اور ان ہی کے وابستہ دامن رہے۔ (وفیات الاعیان نیادس۳۶۳)

الما كاريخ تغيير ومفرين المالي المحال المالي المالي

جناب سعید نے مختلف صحابہ کی قراء تیں حفظ کر رکھی تھیں اور ان کے مطابق قرآن مجید کی خلافت کیا کرتے ہیں کہ سعید بن جبیرہ مجید کی خلافت کیا کرتے ہیں کہ سعید بن جبیرہ ماہ رمضان میں ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے چنانچہ ایک رات ابن مسعود کی قراءت کے مطابق پڑھتے دوسری رات زید بن ثابت کے مطابق اور آئی طرح ہر شب جداگانہ انداز سے خلافت کرتے۔ (حوالہ ندکوران اس ۲۱۵)

اس میں شبہ بیں کہ مختلف قراء تیں جمع کرنے کی بنا پر آپ قر آن کریم کے معانی ومطالب سے بھی پوری طرح آگاہ و آشنا ہو گئے تھے۔ مگر قر آن کریم کی تفسیر بالرائے بیان کرنے سے احتراز کیا کرتے تھے۔

ابن خلكان لكصة بين:

''ایک شخص نے سعید سے تفسیر قرآن لکھنے کی فرمائش کی۔ وہ نارانس ہو گئے اور کہا میرے جسم کا ایک حصہ گر جائے تو وہ مجھے گوارہ ہے مگر قرآن کی تفسیر لکھنا پہند نہیں۔'' (حوالہ ذرکورٹ) مس ۳۶۵)

سعید بن جبیر کی ذات میں تمام تابعین کاعلم کیجا ہو ًیں تھا۔ دوسر ہے اوگ صرف ایک ایک فن میں مہارت وبصیرت رکھتے تھے۔ گر آپ جامع الفنون تھے۔ نصیف ان کے بارے میں فرماتے ہیں :

'' تابعین میں طلاق کے مسائل سب سے زیادہ سعید بن مینب جانتے تھے۔ مناسک حج کاعلم عطاء کو حاصل تھا۔ حلال وحرام کے عالم طاؤس ۔ تفسیر کے جانبے والے مجاہد اور ان سب کے جامع سعید بن جبیر تھے۔''

( كتاب مذكوريْ الس ٣٦٥ )

انہی وجوہ کے پیش نظر سعید کے استاذ محترم حضرت ابن عباس ان کے علم پر مجروسہ کرتے اور جوشخص ان سے فتوی ہو چھنے آتا'اس کو سعید کا پیتہ دیتے تھے۔ جب اہل کو فعہ آپ سے مسائل دریافت کرنے آتے تو آپ فرماتے کیا سعید بن جبیر تمہارے یہاں موجود نہیں؟ عمرو بن میمون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

یہاں موجود نہیں؟ عمرو بن میمون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

د سعید بن جبیر خدا سے جا ملے۔ سطح زمین پر کوئی شخص نہیں جو ان کے علم کا

المائع تفير ومفرين المالكي المحالي المائع المحالية المحالي

بعض علماء کی رائے میں ان کاعلمی پایہ مجاہد و طاؤس سے بھی بلند ہے۔ قبادہ کا قول ہے کہ سعید تابعین میں سب سے بڑے مفسر تھے۔علاء جرح وتعدیل نے آپ کو تقة قرار دیا ہے۔ ابوالقاسم طبری فرماتے ہیں کہ''سعید ثقة حجت اور امام اسلمین تھے۔'' ابن حبان نے آپ کو ثقات میں شار کیا اور کہا کہ'' سعید فاضل اور متقی انسان تھے۔'' اصحاب صحاح سته آپ ہے روایت کرنے میں متفق ہیں۔

90 ھ ماہ شعبان میں جب کہ آپ کی عمر انجاس برس تھی حجاج نے آپ کوشہید کروا دیا۔ واقعہ شہادت ہے قبل آپ کا حجاج کے ساتھ ایک مناظرہ منقول ہے جس سے آپ کے قوت ایمان وابقان اور توکل علی اللہ کا جیلتا ہے۔

( تبذیب احتذیب جهم ۱۳۰۰)

مجاہد بن جبیر ابوالحجاج مخز ومی ۳۱ھ میں خلافت فاروقی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حالت سجده میں بمقام مکہ ۱۰ میں بعمر تراسی سال وفات پائی۔

#### ایک مفسر کی حیثیت ہے

مجاہد نے حضرت ابن عباس بڑائنڈ سے ان کے تلامدہ کی نسبت بہت کم تفسیری اقوال نقل کیے ہیں۔ (فجر الاسلام ص ٢٥١)

اسیاب ابن عباس میں آپ سب ہے زیادہ قابل اعتماد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی و بخاری نے ان کی تفسیر پر اعتاد کیا ہے۔ امام بخاری الجامع اینے کی کتاب النفسیر میں مجاہد کے بکثرت اقوال نقل کرتے ہیں۔ آپ کی ثقابت و عدالت کی شہادت اس ے بردھ کر اور کیا ہوسکتی ہے؟ فضل بن میمون روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے مجاہد کو یہ

''میں نے حضرت ابن عیاس گوتمیں مرتبہ قر آن سایا۔''

( ميزان الاعتدال ج ٣٠٠٠ )

المحالي المريخ تغير ومفرين المحالي المحالية المح

مجاہد ہے بیقول بھی مروی ہے کہ:

''میں نے تین مرتبہ ابن عباسؓ کو قرآن سنایا۔ ہرآیت پڑھ کر دریافت کرتا کہ یہ کیسے اور کہاں نازل ہوئی۔' (تہذیب التہذیب جواس میں)

ان دونوں روایتوں میں تعارض نہیں۔ اس لیے کہ قلت پر مشمل خبر میں کثرت کی .

نفی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حفظ و صبط اور تجوید و قراءت کے لیے مجاہد نے ابن عباس کو تمیں مرتبہ قرآن سنایا ہو۔ پھر اس کے بعد قرآن کے معانی و مطالب اور اسرار و رموز معلوم کرنے کے لیے تین مرتبہ اور سنایا ہو۔ جبیبا کہ ابن الی ملیکہ بیان کرتے ہیں رموز معلوم کرنے کے لیے تین مرتبہ اور سنایا ہو۔ جبیبا کہ ابن الی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ویکھا کہ مجاہد ابن عباس سے قرآن کی تفسیر دریافت کر رہے ہیں اور اس کے ہمراہ ان کی تختیاں بھی ہیں۔ ابن عباس نے کہا لکھتے جاؤ۔ حتی کہ مجاہد نے مطلوبہ تفسیر پوچھ لی۔ (مقدمہ اصول تفییر ابن تیمیش ۲۸)

۔ . . ۔ امام ابن جربر اپنی تفسیر میں ابو بکر انتفی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کو کہتے سنا:

''مجاہد ہے منقول تفسیر تمہیں میسر آجائے تو اسے کافی خیال کرو۔''

(این جربراج انس ۳۰)

امام ذہبی رقمطراز ہیں:

" پوری امت مجاہد کی امامت اور ان سے اخذ و احتجاج کرنے پرمتفق ہے۔

تحاح سنہ کے جامعین نے بھی آپ سے روایت کی ہے۔ " (المیران)

علماء کے یہ بیانات اس بات کی آ مینہ داری کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن میں مجاہد کا

پاییکس قدر بلند ہے مگر بایں ہمہ بعض علماء اس کی تفسیر سے استناد نہیں کرتے ۔ امام ذہبی

الممیزان میں ابو بکر بن عیاش سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اعمش سے کہا

" کیا بات ہے کہ مجاہد کے تفسیری اقوال پر اعتاد نہیں کیا جاتا؟ اعمش نے کہا

لوگوں کا خیال ہے کہ مجاہد اہل کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ "

مجاہد کی تفسیر برصرف یہی حرف میری کی گئی ہے۔ جہاں تک صدافت و عدالت کا

#### Marfat.com

تعلق ہے اس ضمن میں کوئی شخص بھی انہیں مطعون نہیں کر سکا۔نظر بریں مجاہر کے ثقبہ

جو نے میں کلام نہیں۔ باقی رہا اہل کتاب سے اخذ واستفادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ مجاہد نے

ہونے میں کلام نہیں۔ باقی رہا اہل کتاب سے اخذ واستفادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ مجاہد نے استفادہ تو میں نہیں سمجھتا کہ مجاہد نے اس ضمن میں جائز حدود سے تجاوز کیا ہوگا۔خصوصاً جب کہ وہ حمر امت ابن عباس سے کے تلمیذرشید ہیں جو اہل کتاب سے اخذ و روایت کے بارے میں تشدد سے کام لیتے ہے۔

#### 🏲 عکرمہ

ابوعبداللہ عکرمہ بربری مدنی مولی ابن عبائ ۔ دیار مغرب کے علاقہ بربر کے رہے رہے دیار مغرب کے علاقہ بربر کے رہے دینے والے تھے۔حضرت ابن عباس حضرت علی حضرت ابو ہربرہ و دیگر صحابہ جھڑ جھڑ ہے کے مسلم کیا۔

#### عكرمه كي توثيق ميں علماء كا اختلاف

منترمه کی توثیق میں علماءمختلف الرائے ہیں۔بعض ان کو ثقه قرار دیتے ہیں اور بعض غیر ثقه۔

#### معترضین کے دلائل

جوعلاء عکرمہ کو تقہ قرار نہیں دیتے ان کا کہنا یہ ہے کہ عکرمہ جسارت و بے باک سے کام لیتے تھے اور اس بات کے مدعی تھے کہ قرآن میں جو پچھ بھی ہے وہ اسے جانے ہیں۔ وہ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں کہ عکرمہ ابن عباس پر جھوٹ باند صفے کے خوگر تھے۔ نیز یہ کہ عکرمہ خارجی تھے اور کہا کرتے تھے کہ ابن عباس بھی خوارج میں سے ہیں۔ ابن حجر نے تہذیب التبذیب میں یہ سب اعتراضات نقل کرکے ان کے قاملین کے نام بھی بتائے ہیں۔

ایک شخص نے سعید بن مسیّب میسید ہے۔ ایک آیت کے معنی دریافت کیے۔ فرمایا ''مجھ سے نہ یو چھئے اس شخص سے دریافت سیجے جس کا دعویٰ نے کہ قرآن کی کوئی بات مجھ سے یوشیدہ نہیں (یعنی عکرمہ ہے)''

حضرت عبدالله بن عمر في نافع سے كها:

'' نافع خدا ہے ڈرو اور مجھ پر اس طرح جھوٹ نہ باندھو جیسے عکرمہ نے ابن

عباس پر با ندها۔''

#### ابطال دلائل

معترضین کے بیتمام دلائل بے بنیاد ہیں اور ان میں کوئی صدافت نہیں۔اس میں شک نہیں کہ عکرمہ حضرت ابن عباس کی صحبت و رفاقت میں رہا کرتے تھے۔اس لیے ا بن عباس بٹائٹز ہے کثر ت روایت کی بنا پر آ پ کی صدافت و مدالت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بیالک فطری امر ہے اور اس کوئسی طرح بھی افتر ایردازی قرارنہیں دیا جا سکتا۔ کثرت روایت ایبا عیب تہیں جس سے راوی کی ثقامت جاتی رہے۔حضرت ابو ہر رہے کے زمانہ میں بھی اوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ وہ کثیر الروایہ بیں۔اس کا جواب انہوں نے بیرد یا کہ لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہتے تھے اور مجھے رفاقت نبوی کے سوا دوسرا کوئی کام نہ تھا۔تو کیا اس کے بیمعنی ہیں کہ کثرت روایت سے ابو ہر رہے کی صداقت

عکرمہ پر جواعترانس کیا گیا ہے وہ اس سے نا بلدنہ تنظے وہ کہا کرتے ہتھے کہ کاش جولوگ میری تکذیب کرتے ہیں میرے روبرو کریں اور میں انہیں جواب دوں۔عثان بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں ابوامامہ مہل بن حنیف کی مجلس میں ہیٹھا تھا کہ مکرمہ بھی آ گئے۔ کہنے لگے ابوامامہ! میں آپ کوخدا کی قتم دیتا ہوں سی بتاہیئے کہ کیا آپ نے ابن عباس کو بیہ کہتے سنا تھا کہ'' عکرمہ جو کچھ بھی مجھ ہے سن کر بیان کرے اس کی تقید اِق سیجیےاس نے مجھ پر حجوث نہیں باندھا''ابوامامہ نے جواب دیا''جی ہاں!''

جہاں تک اس بات کاتعلق ہے کہ مکرمہ خارجی تھے تو پیظیم بہتان ہے۔ حافظ ابن حجرفر ماتے ہیں:

''اگر عکرمہ کا خارجی ہونا ثابت ہو بھی جائے تو اس سے ان کی روایت میں فرق نہیں آتا کیونکہ وہ اس بدعت کے داعی نہ ہتھ۔ مگر بیہ بات کسی دلیل و بربان سے ثابت نہیں ہوتی۔'' (مقدمہ فتح الیاری ج موس ۱۳۸)

المحالي تاريخ تفير ومفرين العالمي المحالي الاما كالمحالي

#### معدلین کے براہین

باانصاف نقاد حدیث کے اقوال سے مستفاد ہوتا ہے کہ بیجلیل القدر تابعی قابل اعتماد تھا اور اس کی ثقابت و عدالت شک و شبہ سے ملوث نہیں ہے۔ اس کی شان میں جو کہے تھا اور اس کی ثقابت و عدالت شک و شبہ سے ملوث نہیں ہے۔ اس کی شان میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ رقابت کا شاخسانہ ہے اور اس کا مقصد ان سے لوگوں کو ہٹانا اور روکنا ہے۔ ذیل میں علائے جرح و تعدیل کے چندا قوال درج کیے جاتے ہیں:

امام مروزی کہتے ہیں'' میں نے جناب احمد بن صنبل سے پیچھا کہ کیا عکر مہ کی رہے گئی اسلامہ کی اعکر مہ کی رہے ہیں۔ روایت سے احتجاج کیا جا سکتا ہے؟ آب نے فرمایا'' ہاں''

🕏 محدث ابن معین فرماتے ہیں:

ے مستعدت ہیں میں کر ماہ ہے ہیں۔ ''جب تم دیکھو کہ کوئی شخص عمر مہاور حماز بن الی سلمہ پرنکتہ چینی کررہا ہے توسمجھالو کہاں کا اسلام مشکوک ہے۔''

🕝 امام عجلی کا قول ہے:

'' عکرمہ ایک ثفتہ تابعی ہے۔ اس پر خارجی ہونے کا الزام ایک بہتان ہے۔''

امام بخاری کا ارشاد ہے:

'' ہمارے سب اصحاب عکر مدکی روایات سے احتجاج کرتے ہیں۔''

امام نسائی نے عکرمہ کو ثقة قرار دیا ہے۔ امام بخاری مسلم ابوداؤ دُ نسائی اور دیگر محد ثین آپ سے روایت کرتے ہیں۔ امام مسلم پہلے عکرمہ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ بعدازاں ان کی تعدیل کرنے لگے۔

🕝 امام مروزی فرماتے ہیں:

" معاصرا کابر محد ثین نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے۔ مثل احمد بن صنبل ابن راہویہ معاصرا کابر محد ثین نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے۔ مثلاً احمد بن صنبل ابن راہویہ یکی بن معین ابو تو روغیر ہم۔ میں نے ابن راہویہ سے عکرمہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اس سوال پر اظہار جیرت کرتے ہوئے کہا " عکرمہ مارے نزدیک امام الدنیا ہیں۔"

والمالي تاريخ تفيرومفرين كالمحتال المالي المحتال الماليكي والمحتال الماليكي والمحتال الماليكي والمحتال الماليكي

اب سوال یہ ہے کہ مذکورہ صدر محدثین سے بڑھ کر جرح و تعدیل کا عالم اور کون ہوسکتا ہے؟ جب بیدا کا برمحدثین عکر مہ کی تعدیل و توثیق کرتے ہیں تو اس کو نظر انداز کرکے دوسروں کے جرح و نفتہ کو کیسے شلیم کرلیا جائے؟

عكرمه كاتفسيري بإبيه

> ک محدث ابن حبان فرماتے ہیں: سر

'' عکرمہاینے زمانہ کے بہت بڑے فاصل قرآن وفقہ تھے۔''

🕻 عمروبن دینار کا قول ہے:

'' جابر بن زید نے مجھے چندسوالات بتلا کر کہا کہ عکرمہ سے ان کے بارے میں 'وجھئے وہ علم کے بحربیکراں ہیں۔''

ا مام معنی کہا کرتے تھے:

" منگرمہ ہے بڑھ کر کتاب اللہ کا عالم آج روئے زمین پرموجود ہیں۔"

خلاصہ کلام میہ کہ عکرمہ روایت حدیث میں امین علم وفضل میں دوسروں پر فائق اور کتاب اللہ کے فہم و ادراک میں یکتائے روزگار تھے۔ اور ابن عباس کے ورثہ علمی کا مالک ہونے کے اعتبار سے انہیں ایسا ہونا بھی جا ہیے تھا۔ عکرمہ نے ہم ۱۰ھ میں وفات یائی۔ (تبذیب البندیب جے سے ۲۹۳)

#### الماؤس بن كيسان يماني

اسم گرامی طاؤس بن کیمان کنیت ابوعبدالرحمٰن اور نسبت الیمانی الحمیری ہے۔
عبادلہ اربعہ (عبداللہ بن عمر عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمرو بن العاص عبداللہ بن
عباس ﴿ فَيْنِينَ اور ديگر صحابہ ہے کسب فيض کيا۔ طاؤس کا قول ہے کہ میں پچاس سحابہ کی
صحبت میں رہ کران ہے استفادہ کر چکا ہوں۔ آپ بہت بڑے عالم و فاضل اور مفسر
قرآن تھے۔ ديگر صحابہ کی نسبت آپ نے حضرت ابن عباس کے چشمہ علم وفضل ہے

الشخالی تاریخ تغییر ومفسرین کے الکیسی کی سی کی الکیسی کی البیاری محتب فکر اور ابن عباس کے اصحاب و تلا فدہ میں کیا ہے۔

طاؤس بڑے عابد و زاہد اور متقی انسان تھے۔ حتی کہ ان کے استاذگرامی خضرت
ابن عباس ان کے بارے میں فرماتے ہیں ''میں طاؤس کوجنتی خیال کرتا ہوں۔''
عمرو بن دینار کا قول ہے ''میں نے طاؤس جیسا صالح آ دمی نہیں دیکھا۔''
اصحاب صحاح ستہ نے طاؤس سے روایت کی ہے۔
امام ابن معین کہتے ہیں ''طاؤس ثقہ ہیں۔''
محدث ابن حبان فرماتے ہیں :

''طاوُس اہل یمن کے عبادت گزاروں میں شامل تھے۔ آپ تابعین کے سرداراورمستجاب الدعوات تھے۔ آپ نے جالیس جج کیے۔'' امام ذہبی رقمطراز ہیں:

''طاوُس اہل یمن کے استاذ تھے۔ آپ نے بہت جج کیے ۲۰۱ ھ میں مکہ ہی میں وفات یائی۔'' (تہذیب التہذیب ج۵ص۸)

#### 🕰 عطاء بن ابي رباح

ابومحمہ عطاء بن ابی رباح مکی القرشی ۲۷ ہے کو پیدا ہوئے اور ۱۳ اھ میں وفات یائی آ پ جسمانی نقائص وعیوب کے باوجود پیکرعلم وفضل ہتے۔ آپ کا رنگ سیاہ آ نکھ جینگی ناک جینی نقائش سے معذور بھی تھے۔ آ خر میں اندھے ہو گئے۔

جناب عطاء نے حضرت ابن عبال ابن عمر عبداللہ بن عمر و بن العاص اور دیگر صحابہ لڑی ہیں ہے دوسوصحابہ کا زمانہ یایا۔
تصابہ لڑی ہیں ہے استفادہ کیا۔ عطاء کا اپنا بیان ہے کہ میں نے دوسوصحابہ کا زمانہ یایا۔
آ ب ثقہ فقیہ عالم اور کثیر الحدیث تھے۔ اہل مکہ کی فتو کی نولی آ پ کی ذات پرختم ہوگئ ،
تقی ۔ جب اہل مکہ حضرت ابن عباسؓ سے استفادہ کرنے آتے تو آپ فرماتے:
"اہل مکہ! تم میرے پاس آتے ہو حالا نکہ تمہارے اندر عطاء جیسا شخص موجود

امام ابوصنیفه میشد نے فرمایا:

ماریخ تغیر ومفرین کی کی ایسی ایسی کی ا ایسی کی ایسی ک

من سنے اپنے ملنے والوں میں عطاء جیسا کسی کونبیں پایا اور نہ جابر جعفی سے بردھ کر حجوثا آ دمی دیکھا۔'' بردھ کر حجوثا آ دمی دیکھا۔''

امام اوزاعی کا ارشاد ہے:

''جب عطاء فوت ہوئے تو وہ سب لوگوں کے نزدیک ایک پیندیدہ انسان بتہ ''

سلمہ بن تبل کا قول ہے:

''رضائے البی کے لیے علم حاصل کرنے والے میں نے صرف تین آ دمی و کیھے ہیں لی عطاء کی مجاہد کی طاؤس۔''

ابن حبان رقمطراز بین:

''علم ونضل اور زبد وتقوی کے اعتبار سے عطاء تابعین کے سرفیل تھے۔'' اسحاب صحاح ستہ آپ ہے اخذ ونقل کرتے ہیں۔ ( تہذیب اینجذیب نے سے ۱۹۹۰)

عطاء كاعلمى مقام

علماء کے مندرجہ صدر بیانات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ عطاء بہت او نجے درجے عالم راست گفتار اور ثقہ تھے۔ ان کے استاذ گرامی حضرت ابن عباس نے بھی اس کی شہادت دی ہے۔ احکام جج سے متعلق معلومات کے سلسلہ میں عطاء کو حضرت ابن عباس کے جملہ تلاندہ پر برتری حاصل ہے۔ قمادہ کہا کرتے تھے:

'' تابعین کے جیدِ علماء حیار تھے:

- 🛈 مناسک جج کے سب سے بڑے عالم عطاء تھے۔
  - 🕐 سب ت بڑے مفسر قرآن سعید بن جبیر تھے۔
- 🏵 سیرومغازی میں سب ہے زیادہ شہرت عکرمہ کو حاصل ہو گی۔
  - صلال وحرام کے عظیم عالم حسن بنسری تھے۔ 🕜

تحقیق و تدقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ حسرت ابن عباس کے تلاندہ میں عطا و کثیر الروایت نہ تنجے بلکہ ان کے دوسر ب رفقا واس ضمن میں ان سے گوئے سبقت لے گئے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہد اور سعید بن جبیر تفسیر قرآن میں عطا و کی نسبت زیادہ مہارت

المحالي المحا

٣ مدينه كا مدرسهٔ تفسير

اس مدرسہ کی تاسیس وتشکیل حضرت الی بن کعب کی مرہون منت ہے۔ بکثرت سے ابد مدینہ بی کے ہوکر رہ گئے اور دیگر اسلامی بلاد و امصار کی جانب نقل مکانی نہ کی۔ مدینہ میں اقامت پذیررہ کروہ اپنے اتباع واصحاب کوقر آن کریم اور سنت رسول پہائیلیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ اس طرح مدینہ طیبہ میں تفسیر کے ایک مدرسہ کی بنا پڑی اس مدرسہ میں کثیر تابعین نے مشاہیر صحابہ سے تفسیر کا درس لیا۔ ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب میں کہ حضرت الی اس مدرسہ کے اولین موسس تھے اور اکثر تابعین نے آپ سے کسب فیض کیا۔ اس لیے کہ تفسیر قرآن میں حضرت الی دوسر سے بہا ہی نسبت زیادہ شہرت رکھتے تھے اور بکثر تانسیری اقوال آپ سے نقل ہوکر ہم تک بہنچے ہیں۔

#### مدرسه بذا کےمشاہیر

اس عہد میں مدینہ میں بہت سے تابعین سکونٹ پذیرینے جوتفسیر میں خصوصی شہرت کے حامل تھے ان میں سے مندرجہ ذیل تین بزرگ زیادہ مشہور ہیں:
شہرت کے حامل تھے ان میں سے مندرجہ ذیل تین بزرگ زیادہ مشہور ہیں:
﴿ ابوالعالیہ ﴿ محمد بن کعب القرظی ﴿ زید بن اسلم

ان میں ہے بعض نے حضرت الی ہے براہ راست اور بعض نے بالواسطہ استفادہ کیا۔ اب ہم ان ہر سہ اکابر کے مختصر سیر و سوانح اور ان کے علمی مرتبہ و مقام پر روشنی ڈالیس گے۔

#### 🚺 ابو العاليه

اہم کرامی رفیع بن مہران اور کنیت ابوالعالیہ ہے۔ آپ نے جاہلیت کا زمانہ پایا

اور آنحضور منافیز کم وفات کے دوسال بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ نے حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر وانی بن کعب اور دیگرصحابه ﷺ پین سے علمی استفاد ہ کیا۔آپ ثقہ تابعین میں شار ہوتے تھے اور تفسیر میں خصوصی شہرت رکھتے تھے۔

ا کابر محدثین مثلاً ابن معین ابوزرعه اور ابو حاتم نے آپ کو ثقه قرار دیا ہے۔ اصحاب صحاح ستہ آپ ہے روایت کرنے پرمشنق ہیں۔ ابو العالیہ قرآن کریم کے بہترین حافظ تھے۔قادہ ابوالعالیہ کا بیقول مثل کرتے ہیں کہ:

'' نبی کریم منگیم کی وفات کے دس سال بعد میں نے قرآن کریم پڑھا۔'' حضرت ابی بن کعب ہے تفسیر قرآن کا ایک صحیم نسخہ منفول ہے۔ اس کو ابوجعفر رازی نے بروایت رہیج بن انس از ابو العالیہ از ابی بن کعب نقل کیا ہے۔ یہ اسناد سیجے ہے۔مفسر ابن جربر ابن الی حاتم اور امام حاتم نے متدرک میں اس نسخہ ہے بکثر ت رواییتیں نقل کی میں۔امام احمد ہمیشہ نے بھی مسند میں اس سے استفادہ کیا ہے۔ ابتول سیجیح ترآپ نے ۹۰ ھ میں وفات یائی۔ (تہذیب التبذیب نے ۳۸۴)

#### 🥻 محمد بن كعب القرظي

نام نامي محمد بن كعب بن سليم بن اسد القرظي المدنى اور كنيت ابوحمزه يا ابوعبدالله ہے۔ آپ نے حضرت علی واہن مسعود واہن عباس و دیگر سحایہ پڑناہیزے کسپ فیض کیا۔ حضرت الى سنه بالواسطه روايت كى - آپ ثقابت و عدالت زيد وآفو ي ' كنثر ت حديث وتفسير قرآن ميں خاص شهرت رکھتے تھے۔ ابن سعد فرماتے ہیں:

''محمر بن كعب ثقة عظيم عالم اورمنس قرآن تحدر النحاب ستدن بالاتفاق آپ ہے۔ حدیثیں روایت کی ہیں۔''

ابن عون کا تول ہے:

''میں نے محمد بن کعب سے بڑھ کرمنسر قر آ ان نہیں دیکھا۔''

( فار سد تهدُ رب الكمال ص ٢٠٠٥)

محدث ابن حبان فر مات میں:

المحالي المريخ تغير ومفرن العالم المحالي المالي المحالي المحالية المحالية

''محمہ بن کعب مدینہ کے فضلاء میں شار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں وعظ کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں وعظ کہہ رہے تھے کہ اجیا تک حصت گر پڑی۔ جس سے آپ اور چند رفقاء کی موت ہوگئی۔ یہ ۱۱ ھا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر اٹھبتر برس کی تھی۔''

😘 زید بن اسلم

اسم گرامی زید بن اسلم العدوی المدنی اور کنیت ابواسامه یا ابوعبدالته ہے۔ آپ ان کبار تابعین میں شار ہوتے ہیں جنہوں نے روایت تفسیر میں شہرت حاصل کی۔ امام احمد بن حنبل ابوزرع ابوحاتم 'نسائی اور دیگر محدثین نے آپ کو ثقة قرار دیا ہے۔ ان کی ثقابت وعدالت پر ان عظیم محدثین سے بڑھ کر اور کس کی شہادت ہو عمق ہے۔ ارباب صحاح ستدان سے اخذ وروایت کرنے پر متفق نظر آتے ہیں۔

زید بن اسلم اپنے معاصرین میں کثرت علم کی بنا پر ممتاز سے اور آپ کے بعض بم عصر آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ علی بن حسین (امام زین العابدین) زید بن اسلم کے یہاں حاضر ہوکر ان سے علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔ نافع بن جبیر بن مطعم نے کہا'' آپ اپنی قوم کی علمی مجالس چھوز کر عمر بن کرتے تھے۔ نافع بن جبیر بن اسلم کے یہاں جاتے ہیں۔'' زین العابدین میں شیشے نے فرمایا خطاب کے غلام زید بن اسلم کے یہاں جاتے ہیں۔'' زین العابدین میں ہوتا ہو۔''

علمائے مدینہ میں ہے جن اوگوں نے زید بن اسلم سے تفسیر کا درس لیا ان میں ہے مشہور ترین حسب ہیل ہتھے:

امام ما لك بن انس صاحب مؤطار

زید بن اسلم کے صاحبز اد نے عبدالرحمٰن
 زید بن اسلم نے ۳ ساھ میں وفات پائی۔ (تہذیب اجذیب جسس ۱۹۵۵)

#### ٣ عراق كا مكتب تفسير

عراقی مکتب تفسیر اپنے وجود وظہور میں حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاتھ کا مرہون منت ہے آپ کے سوا وہاں اور بھی سحا بہ تھیم تھے جن ہے ابل عراق نے تفسیر قرآن کا درس لیا۔ مگر ابن مسعود اس مکتب فکر کے اولین استاذ تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ

المسلم ا

اہل عراق کوعموماً اہل الرائے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اختلافی مسائل کے ذکر و بیان میں یہ لفظ اکثر سننے میں آتا ہے۔ علماء کا قول ہے کہ ابن مسعود اولین شخص ہے جس نے اس نظر و استدلال کی طرح ڈالی۔ پھر علمائے عراق بھی اسی ڈگر پر چل پڑے۔ اس کا فطری نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیری مدرسۂ قلر میں بھی اسی کی پیروک کی جانے گئی اور قرآن کی تفسیر رائے و اجتباد کی اساس پر شروع ہوئی۔ اس لیے کہ شرقی مسائل میں استنباط نصوص قرآن و سنت میں اپنی رائے کو استعمال کرنے ہی کا نتیجہ تھا۔

عراقی مکتب تفسیر کے ساختہ پرداختہ لوگوں میں مندرجہ ذیل نے بہت شہرت حاصل کی:

🗗 علقمه بن قیس 🗗 مسروق 🖨 اسود بن یزید 🏶 مره بهمدانی 🐿 عامر شعبی

اب باری باری جم ان برمخصرروشی و الیس گیر اب باری باری جم ان برمخصرروشی و الیس گے۔

🗓 علقمه بن قيس

علقمہ بن قبیس بن عبداللہ بن مالک انتھی الکونی رسول کریم سائیات کی زندگی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے حضرت عمر وعثمان وعلی وابن مسعود و دیگر سحابہ منتی سے روایت کی۔ علقمہ حضرت ابن مسعود کی۔ ارشد تلاندہ میں سے متھے اور آپ کے علم وفضل سے خوب آشنا و آگاہ متھے۔ عثمان بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابن معین نے اپر بھا ''آپ کھا ''آپ کے نزد کیک علقمہ بہتر ہیں یا عبیدہ؟'' کہا'' دونوں کیساں ہیں۔''

ابوامشی کا قول ہے:

'' جب تم علقمه کود کمچهاوتو این مسعود کونه در کیجنهٔ میں کیجه مضا آنته نبیس و دان ست بڑی حد تک ملتے جلتے میں ''

تاریخ تفییر ومفسرین کی کی کی علی عبدالر مفسرین عبدالر مفسرین کی کی کی علی عبدالر من این بزید بیان کرتے ہیں کہ عبدالله بن مسعود فی نے کہا ''میں جو پچھ پڑھتا یا جانتا ہوں علقمہ بھی جانتے ہیں۔علقمہ نہایت تفتہ امین راست باز اور زمہ وتقوی سے بہرہ ورشے۔''

امام احمد بن صنبل فرماتے ہیں:

''علقمہ صالح اور ثقة مخص بیں۔ اصحاب صحاح سنہ آپ سے روایت کرنے میں متفق ہیں۔''

بقول ابونغیم علقمہ نے ۲۱ ھ یا ۲۲ ھ میں بعمر نو ہے سال وفات پائی۔

( تبذیب التبذیب ج ۷س ۲۷۱)

#### 距 مسروق

مسروق بن اجدع بن ما لک کوفی کنیت ابو عائشہ ہے۔ ایک دن حضرت عمر میں اوق نے ان کا نام دریافت کیا تو جوابا کہا''میرا نام مسروق بن اجدع ہے۔'' جناب فاروق نے فرمایا''اجدع تو شیطان کو کہتے ہیں آپ مسروق بن عبدالرحمٰن ہیں۔''

مسروق نے خلفاء اربعۂ ابن مسعود ٔ ابی بن کعب اور دیگر صحابہ ہیں ہیں سے علمی استفادہ کیا۔ آپ ابن مسعود ٔ ابی مسعود ٔ ابی بن کعب اور دیگر صحابہ ہیں ہیں استفادہ کیا۔ آپ ابن مسعود ٔ کے تلامذہ میں سب سے بڑے عالم اور زہر و تقوی میں ممتاز ہے۔ کوفیہ کے مشہور مفتی قاضی شریح مشکل مسائل میں آپ سے مشورہ لیا کرتے ہیں تھے۔ کوفیہ کے مشہور مفتی قاضی شریح مشکل مسائل میں آپ سے مشورہ لیا کرتے ہیں

امام شعبی فرماتے ہیں:

''میں نے مسروق سے بڑے کرعلم کا شائق نہیں دیکھا۔''

امام بخاری کے استاذ علی بن مدینی کا قول ہے:

'' میں ابن مسعودُ کے تلامذہ میں ہے مسروق پر سی کوتر جے نبیں دیتا۔''

امام حدیث ابن مدینی کی مندرجه صدر شبادت کی اساس بیه ہے که مسروق نے اکابر سحابه خصوصاً حفرت ابن مسعود کی صحبت و رفاقت سے مشرف ہو کرعلم وفضل کا لازوال فزانه جمع کرلیا تھا۔ بیاسحاب رسول اور حضرت ابن مسعود کی شاگر دی ہی کا متیجه

تھا کہ آپ اپنے عہد کے امام تفسیر اور کتاب اللہ کے معانی ومطالب کے جید فاصل قرار پائے۔مسروق کے قول سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں حضرت ابن مسعود سے کس قدراستفادہ کیا تھا۔خود فرماتے ہیں:

''ابن مسعود ﴿ الله مِمِين قرآن كريم كى كوئى سورت سناتے اور پھر دن بھراس كى تفسير بيان كرتے رہے۔''

جہاں تک آپ کی ثقابت وعدالت کاتعلق ہے یہ ایک ایسا امر ہے جس برعلائے جرح و تعدیل نے اتفاق کیا ہے۔محدث ابن معین فرماتے ہیں''مسروق جیسے شخص کی عدالت کے بارے میں یو حصے کی ضرورت نہیں۔''

ابن سعد کا قول ہے:

''مسروق ثقه تصاورانهول نے''احادیث صالحہ' روایت کی ہیں۔''

ابن حبان نے بھی آپ کو ثقہ رواۃ و رجال میں شار کیا ہے۔ صحاح ستہ کے جامعین نے بالاتفاق آپ سے حدیثیں روایت کی بیں۔ شہور محدث شعبہ نے ابوا سحاق کا قول نقل کیا ہے کہ:

''مسروق مج کو گئے تو یہ کیفیت تھی کے سوتے بھی سحدہ کی حالت میں ہتھے۔'' بقول مشہور آپ نے ۱۳ ھ میں وفات پائی۔ (تہذیب اینمذیب ن ۱۰ س ۱۰۹)

#### المسود بن يزيد

ابوعبدالرطن اسود بن بزید بن قیس تخفی کبار تا بعین اورانسجاب ابن مسعود میں ہے تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر وعمروعلی و حذیفہ و بلال و دیگر سجابہ ﷺ مدین حدیثیں روایت کیں۔ آپ صالح تقد اور ملوم قرآن کے ماہر تھے۔ ابن سعد امام احمد اور یجی بن معین نے آپ کو تفد قرار دیا ہے۔ سجاح ستا کے مؤلفین آپ ہے اخذ وفقل کرنے پر منفق میں۔

ابراہی نخعی نے اسود کا شار ابن مسعودؑ کے ان تلامذہ میں کیا ہے جوفو ک ، یا کریت تھے۔محدث ابن حبان بھی آ پ کو ثقہ قرار دیتے میں۔ اسود نے ہمے میں یا دے دہ میں

وفات بإلى . (تهذيب التهذيب جاس٣٣)

#### 🕜 مره همدانی

ابواساعیل مرہ بن شرحبیل ہمدانی کوفی بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ نے حضرت ابو اساعیل مرہ بن شرحبیل ہمدانی کوفی بڑے عابم استفادہ کیا۔ امام شعبی اور دیگر ابوبکر وعمروعلی و ابن مسعود و دیگر صحابہ لڑہ ہمین استفادہ کیا۔ ابن معین اور ابو عجل نے مرہ کو تقد قرار دیا اصحاب و تلا فدہ نے آپ سے کسب فیض کیا۔ ابن معین اور ابو عجل نے مرہ کو تقد قرار دیا ہے۔ صحاح ستہ کے جامعین نے آپ سے حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ نے ۲۷ھ میں و فات یائی۔ (تہذیب التہذیب ن-۱، ص۸۸)

#### 🚨 عا مرشعبی

ابوعمرہ عامر بن شراحیل شعبی کوفی جلیل القدر تابعی اور کوفہ کے قاضی تھے۔ آپ
نے حضرت عمر وعلی و ابن مسعود بڑی ہیں ہے اگر چہ حدیثیں روآیت کی ہیں تاہم ان سے براہ راست استفادہ نہیں کیا۔ اس طرح آپ نے حضرت ابو ہریرہ عاکشہ صدیقہ ابن عباس ابوموی اشعری اور دیگر صحابہ بڑی ہیں ہے بھی روایت کی ہے۔ شعبی خود کہتے ہیں کہ ''میں نے پانچ سو صحابہ کا زمانہ پایا ہے۔'' محدث عجل فرماتے ہیں کہ''دشعبی نے ارتالیس سحابہ سے احادیث نبویہ کا سماع کیا ہے۔''

ہارے میں علمائے حدیث کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ ہوں:

🛈 کمخول کہتے ہیں'' میں نے تعنی ہے بڑھ کر فقیہ آج تک نہیں دیکھا۔''

ابن عيينه كاقول ہے:

''لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کے بعد اپنے اپنے زمانہ میں تین آ دمی میکائے روزگار تھے۔ **1** ابن عباس **2** شعبی شکس مفیان توری۔

ش مشہور محدث ابن شرمہ کہتے ہیں میں نے شعبی کوفر ماتے سنا کہ:
''جو بات بھی میں نے لکھی یا کسی سے ٹی وہ مجھے از بر ہوگئی۔ جب بھی کسی نے
کوئی حدیث مجھے سنائی تو میں نے اس کے اعادہ کی ضرورت محسوں نہ کی۔'
ابن معین ابو زرید اور بکٹرت دیگر محدثین نے کہا کہ''شعبی ثقتہ ہیں'' اصحاب

والمحالي تاريخ تفيرومفرين كالمحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية الم

صحاح ستدنے آپ سے روایت کی ہے۔

- کہ: ابوجعفر طبری طبقات الفقہاء میں لکھتے ہیں کہ: ''شعبی بڑے عالم فقیہ اور اویب ہتھے۔''
  - ﴿ ابواسحاق الحبال كاقول ہے: ''قصعبی مختلف علوم میں ماہر تھے۔''
    - سليمان بن اليمجنز کتيج بير.

''میں نے شعنی سے بڑا فقیہ نہیں دیکھا۔ حتی کہ سعید بن مسیّب' طاؤس' عطاء' حسن بصری اور ابن سیرین بھی ان سے ہم پلہ نہ ہتھے۔''

جید عالم ہونے کے باوجود امام شعبی قرآن کریم کی تفسیر بالرائے کرنے کی جسارت نہیں کرتے سلے کے سلف کا جسارت نہیں کرتے سلے کے سلف کا کوئی قول معلوم نہ ہوتا تو مسائل کا جواب نہ دیتے۔

ابن عطیہ فرماتے ہیں:

''اکابر علمائے سلف مثلاً سعید بن مستب اور شعبی بیستا تفسیر قرآن کو بڑی وقعت وعظمت کی نگاہ ہے دیجھتے تھے اور علم وفضل کے باوصف زید وتقویٰ کی بنا پرتفسیر بالرائے ہے کنارہ کش رہنے نہے۔'' (مقدمة تفسیر قرطبی خاس ۱۳۳۳) بنا پرتفسیر بالرائے ہے کنارہ کش رہنے نہے۔'' (مقدمة تفسیر قرطبی خاس ۱۳۳۳) ابن جربر طبری شعبی کا بی قول نقل کرتے ہیں کہ:

''میں نے ہرآیت کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا ہے مگراس میں احتیاط کی ضرورت ہے بیدکلام البی کی تفسیر کا معاملہ ہے۔'' (مقدمة فسیراین جریہ ناس ۲۸)

امام ضعمی سدی اور ابو صالح کی تفسیر کو پہند نہیں کرتے بتھے اور اس پرمعترض ہوا
کرتے تھے مفسراین جریرنقل کرتے ہیں کہ عمی ابوصالح کے پاس ہے گزرتے تو اس کی سکوشالی کرتے اور کہتے تھے:

''تم قرآن کی تفسیر کرتے ہو حالانکہ تم قرآن پڑھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔'' (ابن جرین اص ۳۰) ابن جربر صالح بن مسلم سے مزید بیان کرتے ہیں کہ شعبی سدی کے باس سے

والمحالي تاريخ تغيير ومفسرين كالمحالي والمحالي المحالي كالمحالي گزیے اور وہ قرآن کی تفسیر کرر ہاتھا فرمانے لگے: ''اگرتمہاری دبر پر ڈھول بجایا جائے تو وہ اس مجکس سے بہتر ہوگا۔''

(حواله مذکور)

امام صعبی کی ولا دت و وفات کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔مشہور ترین قول بیہ ہے کہ آپ ۲۰ ھیں پیدا ہوئے اور ۱۰۹ھیں وفات یائی۔

(تبذیب التبذیب ج۵ص ۲۵)

#### کاحسن بصری

اسم گرامی حسن بن ابوحسن بیبار بصری اور کنیت ابوسعید ہے۔ والدہ کا نام خیرہ تھا جو حضرت ام سلمه کی آ زاد کرده لونڈی تھیں ۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ'' حسن بھری خلافت فاروقی کے آخری دو سالوں میں پیدا ہوئے اور وادی القمریٰ میں پروان چڑھے۔ آپ برے صبح و بلیغ عابد وزاہداور بکتائے روزگارخطیب تنھے۔سامعین ان کے وعظ ہے بے حدمتاثر ہوتے تھے۔ آپ نے حضرت علی وابن عمر وانس اور کثیرصحابہ و تابعین ایٹر جھیا۔ حدیثیں روایت کیں۔''

ز ہد وتقویٰ اور جادو بیان مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ قر آن وحدیث کے جید فاضل اور احکام حلال وحرام میں اعلیٰ پایہ کی بصیرت رکھتے تھے۔علمائے سلف کے چنداقوال ملاحظه مول:

حضرت انس بن ما لک ٌ فر ماتے ہیں: '' دینی مسائل حسن بصری ہے یو چھا سیجیے۔ انہیں وہ مسائل یاد ہیں اور ہم بھول

سلیمان اتیمی فرماتے ہیں:

'' حسن بصری اہل بصرہ کے استاذ ہیں۔''

قارہ کا قول ہے:

'' میں جس فقیہ کی صحبت میں بیٹا حسن بھری کو اس سے بڑھ کریایا۔''

© برالمزنی فرماتے ہیں:

''جوشخص دور حاضر کےمنفر د عالم کو د بکھنا جا ہے وہ حسن 'بسری کو د کمھے لے۔ ہم نے ان سے بڑھ کر عالم نہیں دیکھا۔''

> ﴿ جناب ابوجعفرالباقر کے یہاں جب حسن بصری کا ذکر آتا تو فرماتے: ''ان کا کلام انبیاء کے کلام ہے ملتا جلتا ہے۔''

> > 🛈 ابن سعد کہتے ہیں:

'' دخسن بصری عظیم عالم بلند یابیه فقیه نهایت ثقه بڑے عابد و زامد حد درجه سی و بلیغ اور حسین وجمیل تھے۔''

اصحاب صحاح ستہ نے حسن بھری سے روایت کی ہے۔ آپ نے بعمر اٹھا تی سال ۱۱۰ صبیں وفات یائی۔ (تبذیب ہٹیزیب نے ۳س۳۲)

#### کے قبارہ

قادہ بن دعامہ السدوی کی کنیت ابو الخطاب ہے۔ آپ مادر زاد نابینا ہتھ۔ آپ مربی الاصل متھا ادر بھر ہیں بود و باش رکھتے ہتھ۔ قادہ نے حضرت انس و ابو الطفیل و ابن سیرین و نکرمہ و عطاء بن ابی رباح وغیر ہم بیٹی سے حدیثیں روایت کیس۔ آپ قوت حافظہ سے بہرہ ورعر بی اشعار کے عظیم عالم ایام العرب اور علم الانساب کے زبردست ماہر اور عرب زبان و ادب میں بھیرت تامہ رکھتے ہتھ۔ قادہ مفسر قرآن ہونے کے اعتبار سے بھی مشہور ہیں۔

عمرو بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قیادہ سعید بن میتب کے یہاں آئے اور کئی روز ان کے پاس قیام کرکے دینی مسائل وادکام دریافت کرتے رہے۔ جناب سعید نے دریافت کیا''آپ نے جو پچھ مجھ سے پوچھا ہے وہ سب یاد ہے'' قیادہ نے کہا''جی ہاں! میں نے آپ سے فلال بات پوچھی اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا اور فلال سوال کا آپ نے یہ طل پیش کیا اور حسن بھری نے یوں کہا'' سعید بن دیا اور فلال سوال کا آپ نے یہ طل پیش کیا اور حسن بھری نے یوں کہا'' سعید بن مسینہ نے کہا''عیں نہیں شمختا تھا کہ خدا نے تمہارے جیسا انسان بھی پیدا کیا ہے۔''

تاريخ تفيرومفرين كالمكال ١٦٠ كالكال

ابن سیرین کہا کرتے تھے کہ'' قنادہ جیسا دوسرا کوئی حافظ میں نے نہیں دیکھا۔'' قنادہ کی ثقامت وعدالت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ صحاح ستہ کے مؤلفین ان سے اخذ واحتجاج کرتے ہیں۔

امام ابوحاتم كاقول ہے:

'' حضرت انس کے اصحاب و تلامٰدہ میں سے ثقنہ ترین شخص زہری ہیں اور پھر قرادہ۔''

قادہ نے کا اھر میں بعمر جھین سال وفات پائی۔ (تبذیب البندیب جمس ۱۵)

ہر کیف یہ ہیں نامور تابعین کرام جنہوں نے تفسیر قرآن میں شہرت پائی! ان

کے اکثر و بیشتر تفسیری اقوال حضرات صحابہ سے مانور و ماخوذ ہیں۔ بعض اہل کتاب سے
لیے گئے ہیں۔ دیگر اقوال ان کے اجتہاد پر ہنی ہیں۔ اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ تابعین علم وضل کا زندہ پیکر اور بڑے دقیقہ رس تھے۔ اس لیے کہ ان کا عہد عصر نبوت سے قریب تھا اور عہد صحابہ نے ان کوز مانہ رسالت کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ مزید سے کہ عربی زبان میں آگے چل کر جو بگاڑ پیدا ہوا وہ تا ہنوز اس سے محفوظ تھے۔

تابعین نے جوعلمی ور شرچھوڑا تھا اب اتباع تابعین اس کے وارث کھہرے۔ پھر بعد میں آنے والے ان کے علم وفضل کے امین قرار پائے علیٰ ہذا القیاس سلف کاعلم خلف کی جانب منتقل ہوتا رہا۔ ہر پچھلے دور کے علاء نے اپنے سابقین کے علم کوسنجالا اور اس پر شاندار اضافہ کیا۔ یہ سنت الہی رہی ہے کہ آغاز کار میں علم کا دائرہ نبایت شک ہوتا پر شاندار اضافہ کیا۔ یہ سنت الہی رہی ہے کہ آغاز کار میں علم کا دائرہ نبایت شک ہوتا ہوتا ہے۔ اس کے وسائل محدود ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں کہ کہ اپنے نقطۂ عروج و کمال تک پہنچ جاتا ہے۔



#### فصل دوم

# تابعین سے ماثورتفسیر کی اہمیت

تابعین کی تفییر کے قبول و عدم قبول میں علماء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔
اس لیے کہ سرور کا نئات سڑھ اور صحابہ کرام پیجھ سے اس ضمن میں کچھ بھی منقول نہیں۔
امام احمد بن ضبل سے اس سلسلہ میں دوقول نقل کیے گئے ہیں۔ ایک میں تابعین کے تفییر کی اقوال کو قابل قبول قرار دیا گیا ہے اور دوسرے میں اس کے برمکس فیصلہ صادر فرمایا گیا ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ تابعی کی تفییر غیر مقبول ہے۔ ابن عقبل نے بذات خود بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے اور اسے شعبہ کی جانب بھی منسوب کیا ہے۔
اس قول کے قائلین یہ دلیل و بر بان پیش کرتے ہیں کہ تابعین نے براہ راست رسالت آب من بی تی کہ تابعین نے براہ راست رسالت آب من تو خضور مزاقی ہے۔ ساع برحمول نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اس لیے کہ انہوں نے افکار و آراء کو آخروں نے احوال ملاحظہ نہیں کیا جا سکتا۔ نیز اس لیے کہ انہوں نے بچھم خود وہ ظروف واحوال ملاحظہ نہیں کیا جن میں قرآن نازل ہوا تھا۔ اس لیے پچھ بعیر نہیں کہ فہم ومراد ومقصور میں ان نے ملطی صادر ہوئی ہو۔ اور جو بات دلیل نہیں اس کو بعیر نہیں کہ بعیر نہیں کہ فہم ومراد ومقصور میں ان نے ملطی صادر ہوئی ہو۔ اور جو بات دلیل نہیں اس کو بعیر نہیں کہ فیم ومراد ومقصور میں ان نے ملطی صادر ہوئی ہو۔ اور جو بات دلیل نہیں اس کو بعیر نہیں کہ فہم ومراد ومقصور میں ان نے ملطی صادر ہوئی ہو۔ اور جو بات دلیل نہیں اس کو

دلیل سمجھ لیا ہو۔ پھراس ہے بڑھ کریہ کہ جس طرح صحابہ کی عدالت نص ہے ثابت ہے

امام ابوحنیفه بیشهٔ فرماتے ہیں:

اسی طرح تابعین کے بارے میں کوئی نص وار ذہبیں ہوئی۔

((ما جاء عن رسول الله سَلَيْمِ فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابة تخيرنا و ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال)

"جو بات رسول كريم سَلَيْمِ عن منقول بو وه بسر وچشم تسليم! اور جوصحابه سے منقول بو وه بسر وچشم تسليم! اور جوصحابہ سے منقول بواس میں ہے ہم اپنی پیند كے قول پر عمل كريں گے۔ جبال تك تابعین كے اقوال كا تعلق ہے تو وہ بھی آ دى ہیں اور ہم بھی آ دمی ہیں۔'' اكثر مفسرين كازاوي نگاه به ہے كہ تابعین كے تفسيرى اقوال قبول ہیں۔ اس ليے اکثر مفسرين كازاوي نگاه به ہے كہ تابعین كے تفسيرى اقوال قبول ہیں۔ اس ليے

المحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحالي والما كالمحالي

کہ ان میں سے اکثر و بیشتر صحابہ سے منقول ہیں۔ مثلاً مشہور تابعی مجاہد کہتے ہیں:
''میں نے تمین مرتبہ قرآن کریم کواز اول تا آخر ابن عباس کو سنایا اور ہرآیت

گنسیر کے بارے میں ان سے پوچھتارہا۔''
قادہ کا قول ہے:

''قرآن میں کوئی آیت ایی نہیں جس کی تفسیر کے بارے میں میں نے پچھے سنا نہ ہو۔''

یمی وجہ ہے کہ اکثر مفسرین نے تابعین کے اقوال اپنی تصانیف میں نقل کیے اور ان پر اعتماد کیا ہے۔

اس ضمن میں دل گئی ہوئی بات تو یہ ہے کہ تابعی کا قول اس صورت میں واجب الاحتجاج ہے جب اس میں رائے کی گنجائش نہ ہو۔ اندریں صورت وہ قول اس شرط کے ساتھ قابل احتجاج ہوگا کہ شک وشبہ سے بالا ہو۔ اور اگر اس تابعی کے بارے میں شک پڑجائے کہ وہ اہل کتاب سے استفادہ کیا کرتا تھا تو ہم اے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ البت جب کی رائے پر تابعین کا اجماع منعقد ہو جائے تو ہم اے ترک کرکے کسی دوسرے قول کو قبول نہیں کر سکتے۔

ينتخ الاسلام ابن تيميه بيسة فرماتے بين:

''شعبہ بن حجاج اور دیگر علاء کا خیال ہے کہ تابعین کے اقوال جب علی العموم جست نہیں ہیں تو پھرتفسیر میں کیوں کر جحت ہو سکتے ہیں؟ ان کا مطلب ہے ہے کہ تابعین کے اقوال ہے مخالف پر جحت قائم نہیں ہو سکتے ۔ یہ بات بجائے خود درست ہے۔ مگر جس بات پر تابعین کا اجماع منعقد ہو جائے اس کے جمت ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ جب تابعین کسی بات میں مختلف الرائے جوں تو نہ ایک کا قول دوسر ہے پر جمت ہو سکتا ہے اور نہ بعد میں آنے والے ہوں تو نہ ایک کا قول دوسر ہے پر جمت ہو سکتا ہے اور نہ بعد میں آنے والے لوگوں پر۔ بخلاف ازیں ایسے موقع پر عربی زبان یا سنت نبوی یا عربی زبان کے عموم اور یا اقوال صحابہ کی جانب رجوع کیا جائے گا۔''

(مقدمه اصول تغییر ابن تیمیهٔ ص ۲۸ وفوات کار نموت ج ۲ ص ۱۸۸ نیز الانقان ج ۲ ص ۱۷۹)

# دورية البعين كي تفسيري خصوصيات

اس دور کی تفسیر مندرجه ذیل خصوصیات وممیزات کی حامل تھی:

اس دور کی تفسیر میں اسرائیلیات و نصرانیات کی آ میزش شروع ہوگئی۔ اس کی وجہ یے تھی کہ اس دور میں بکثر ت اہل کتاب حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ان کے قلب و ذہن کے ساتھ ایسے اخبار و وقائع پیوست تھے جن کا شرعی احکام کے ساتھ سچھ تعلق نہیں ۔مثلا آ غاز تخلیق کے واقعات یا ظہور کا ئنات واسرار وجود ہے متعلق قصے کہانیاں۔قرآن مجید یبود و نصاریٰ کے جن واقعات کی جانب اشارہ کرتا ہے۔نفوس انسانی ان کی تفصیلات سننے کے لیے بے تاب تھے۔

تا بعین نے اس صمن میں سہل انگاری ہے کام لیا جس کا متیجہ ریہ ہوا کہ بہود و نصاریٰ کے بکثر ت احداث و وقائع تفسیر میں تسی نقد وتبسرہ کے بغیر شامل کر دیے گئے۔ اس قسم کی روایات زیادہ تر ان لوگوں ہے نقل ہو کرمسلمانوں میں تھیل گئیں جو اہل كتاب ميں ہے مشرف باسلام ہوئے تھے۔مثناً عبداللہ بن سلام كعب الاحبار وہب بن مدبہ' عبدالملک بن عبدالعزیز' ابن جریج وغیرہم۔ اس میں شک نہیں کہ تفسیر کے سلسله میں اسرائیلیات کی جانب رجحان ومیلان تابعین و اتباع تابعین پر جرح و نقد کا موجب ہوا۔ (نجر الاسلام سے۲۵۳۔ نیز منبی الفرقان ج ۲ سے۲۰) ہم آ گے چل کراس پر تفصیلی بحث کریں گے۔

<u>ووم</u> دور تابعین کی تفسیر بربھی نقل و روایت کی حیصاب بدستور رہی ۔ مگر عہد رسالت و

بھر ہے گاری تاریخ تفییر ومفسرین کے لکھی کی گھی ہے ہے۔ عصر صحابہ کی طرح اس اخذ ونقل میں عموم کا مفہوم شامل نہ تھا بلکہ اس پر اختصاص کی مبر لگی ہوئی تھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر کے رہنے والے اپنے شہر کے امام اور عالم کے اتوال سے اعتباء کرتے تھے۔ چنانچہ سکان مکہ حضرت ابن عباس سے مدینہ والے حضرت ابن عباس سے مدینہ والے حضرت ابی سے اور عراقی حضرت ابن مسعود سے تفییری اقوال نقل کیا کرتے تھے۔

سوم

اس دور میں ندہبی اختلاف کی تخم ریزی ہوئی۔اوراس مشم کے تفسیری اقوال منظر عام پر آئے جن میں اس اختلاف کی رنگ آمیزی کی گئی تھی۔مثلاً قادہ بن دعامہ سدوی منکر تقدیر ہے اور ان کی تفسیر میں قدریت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ اس کے بیش نظر بعض لوگ ان کی روایات سے احتر از کرتے تھے۔ اس کے عین برخلاف حسن بصری کی تفسیر اثبات تقدیر کے عقیدہ پر بہنی ہے۔ وہ منکر تقدیر کی تکفیر کرتے ہیں۔

<u>چہارم</u>

عہد صحابہ کے اندر تفسیر قرآن میں چندال اختلاف نہ تھا۔ عصر تابعین میں اختلاف کی خلیج بہت وسیع ہوگئی۔ تاہم تابعین کا بیتفسیری اختلاف متاخرین کی نسبت بہت کم تھا۔



## فصل <u>جب</u>ارم

## تفسير ميں اختلاف سلف

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام قرآن کریم کی تنسیر عربی زبان اوران اسباب و احوال کے بیش نظر کرتے ہے جن میں قرآن نازل ہوا تھا۔ جب کس آیت کی تنسیر میں کوئی دفت بیش آئی تو آنحضور حربیم کی خدمت میں حاضر ہو کراس کا معنی و مطلب و ریافت کرتے ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ تابعی مفسرین صحابہ کی خدمت میں حاضر ہو کران کے خدمت میں حاضر ہو کران کے خدمت میں حاضر ہو کران سے تفسیری اقوال اخذ کرتے اور آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ وہ رائ واجہاد ہے جب کہ تابعی مفسرین حوابہ کی خدمت میں واجہاد ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے اور آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ وہ رائ اس میں وہ فساد و بگاڑ پیدائیمیں ہوا تھا'جو آگے چل کر ہوا۔

کتب تفسیر میں جوتفسیری اقوال ادھر أدھر بھمرے بڑے جیں ان میں نمورو فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک ہی مسئلہ میں بنی کنی مختلف ومتضاد اقوال منقول میں بنی کنی مختلف ومتضاد اقوال منقول میں سنی کنی مختلف ومتضاد اقوال منقول میں مشاا ایک سحائی کا قول دوسرے سحائی کے قول کے خلاف ہوتا ہے۔ اور ایک تابعی کا قول دوسرے تابعی کے قول ہے مکراتا ہے۔ بلکہ اکثر بول ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ میں دومختلف ومتضاد قول ایک ہی قائل کی جانب منسوب ہوتے ہیں۔ تو کیا اس

المناس المالي ال

کے معنی میہ ہیں کہ عبد صحابہ و تابعین میں تفسیری اختلاف کی خلیج وسیع ہوگئی تھی؟ اور کیا ایک ہی صحابی و تابعی سے ایک ہی مسکہ میں دومتضاد و متناقض فیصلے صادر ہوئے ہیں؟

معاملہ یوں نہیں۔ نہ اختلاف کے دائرہ میں وسعت پیدا ہوئی اور نہ ہی صحابی و تابعی سے دومتخالف تول صادر ہوئے۔ اس لیے کہ تفییر میں جو اختلاف منقول ہے وہ اکثر و بیشتر نزاع لفظی یا اختلاف تنوع کے قبیل سے ہے تناقض و تضاد پر مبنی نہیں۔ گر بیش کرنے والوں نے ان کو متباین ومتضاد اقوال خیال کیا جن میں کسی طرح بھی کوئی موافقت و یگا نگت نہیں یائی جاتی۔

ان بظاہر متخالف اقوال کواگر باریک بینی و ژرف نگاہی کی عینک ہے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کوئی فرق و اختلاف سرے سے موجود ہی نہیں۔ تاہم اس ظاہری اختلاف کے بچھ وجوہ و اسباب بھی بیں جن کی نشان دہی ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ کھل کریہ بات سامنے آ جائے کہ ان میں باہم بچھ تنافی و تباین نہیں پایا جاتا۔ تاکہ کھل کریہ بات سامنے آ جائے کہ ان میں باہم بچھ تنافی و تباین نہیں پایا جاتا۔

ظاہری اختلاف کے وجوہ مندرجہ ذیل ہیں:

اختااف کی ایک صورت به بوتی ہے کہ دونوں مفسر اپنا اپنا مفہوم جدا گانہ الفاظ وعبارت میں ادا کرتے ہیں اس کی مثال بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام متعدد ومختلف ہیں مگر وہ سب ایک ہی سمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ کا ایک نام لے کہ دعا کرتا ہے تو دوسرا اس کو جدا گانہ نام سے یاد کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک شخص کی دعا دوسرے کی دعا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ آيَّامَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسنَى ﴿

(الاسراء: ١١٠)

'' آپ کہہ دیں کہتم اللہ کو بیکارو یا رحمان کو تم اے جس نام ہے بھی پیکارواس کے بہت الجھے نام ہیں۔''

ای طرح رسول کریم مناتیم اور قرآن عزیز کے بھی بہت ہے نام ہیں جوسب ایک جن بہت سے نام ہیں جوسب ایک جن مناقب کی شخالف و تصادنبیں پایا جاتا۔ صرف فرق ایک ہی تخالف و تصادنبیں پایا جاتا۔ صرف فرق میہ ہوتا ہے کہ ایک سفاتی نام مسمی کی ایک ناص صفت کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا نام کسی اور میں ہوتا ہے کہ ایک سفاتی نام مسمی کی ایک ناص صفت کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا نام کسی اور

المحلی ا

الصراط المتنقيم سے قرآن کی پيروی مراد ہے۔

الصراط المتنقيم سے قرآن کی پيروی مراد ہے۔

😘 اس ہے۔ سنت نبوی اور جماعت مسلمین کا اتباع مقصود ہے۔

🗀 اس ہے طریق عبودیت مراد ہے۔

😘 الله ورسول کی اطاعت کا نام صراط متنقیم ہے۔

وعلاوه ازیں دیگراقوال۔

ظاہر ہے کہ ان اقوال میں کوئی منافات نہیں۔ بخلاف ازیں بیہ سب متحد الحقیقت ہیں۔ اس لیے کہ دین اسلام اتباع قرآن اطاعت اللہ ورسول اور طریق عبودیت سے عبارت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منشا، ومقصود ایک ہی ہے۔ مگر ہر شخص نے اس ک ایک جداگانہ صفت بیان کی ہے۔

ک خلاہری اختلاف کی ایک قسم ہے ہے کہ بطور تمثیل ایک عام اسم کے بعض انوائ کو ذکر کر دیا جاتا ہے اس سے مقصود بیہ ہوتا ہے کہ سامع کو اس نوع کا پہند چل جائے۔ اس عام اسم کوعموم وخصوس کے اعتبار ہے تعریف کرنا مقصود نہیں ہوتا۔

اس کی مثال قرآن عزیز کی بیهآیت کریمہ ہے:

﴿ ثُمَّةً اَوُرَ ثُنَا الْكِتُبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهُ وَمِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللّهِ ﴿ (الفاطر ٣٢٠) مِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللّهِ ﴿ (الفاطر ٣٢٠) ( " يَكِير جم نَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

بالمالي عاريخ تغيرومفرين إيليكي والمحالي المالي المحالي الماليكي المحالي الماليكي المحالي الماليكي المحالية الماليكي المحالية المحالية الماليكي المحالية الم

رواوربعض خدا کے حکم ہے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔'' اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ'' ہاائی'' اول وقت نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں''مقتصد'' وہ ہے جومتوسط وقت میں نماز ادا کرے' اور'' ظالم'' وہ ہے جو نماز قضا کرکے پڑھے۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ''سابق'' وہ ہے جوفرضی زکو ۃ نفلی صدقات سمیت ادا کرے۔''مقتصد'' وہ ہے جوصرف فرضی زکو ۃ ادا کرے۔اور'' ظالم''اس کو کہتے ہیں جو زکو ۃ ادا نہ کرتا ہو۔

ندکورہ صدر دونوں مفسرین میں سے ہرایک نے عام کے افراد میں سے ایک ایک فرد کو مثال کے طور پر ذکر کیا ہے بطریق حصر نہیں۔ مثلاً ''سابق'' ایک عام لفظ ہے۔ اور اس کا اطلاق اول وقت نماز پڑھنے والے پر بھی ہوتا ہے۔ اور اس طرح فرضی زکوۃ مع نفلی صدقات ادا کرنے والے پر بھی۔ چنانچہ ایک مفسر نے ایک نوع کا ذکر کر دیا اور دوسرے نے دوسری قسم کا۔ دونوں میں سے کی نے بھی پینیں کہا کہ میں جومفہوم بیان کر رہا ہوں وہی صحیح ہے اور دوسرا غلط۔ اس طرح '' ظالم' اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو فرائض و واجبات کو ضائع کرنے والا ہواور اس کو بھی جومحر مات کی حرمت کو تو ژبا ہو۔ اس سے پید حقیقت نکھ کر سامنے آتی ہے کہ مندرجہ صدر دونوں اقوال میں کسی قسم کا بھی تاین و تناعش نمیں یا یا جاتا۔

اس سے ملتا جاتا ایک اختلاف بیابھی ہے کہ ایک مفسر کہتا ہے کہ 'نیہ آیت فلال واقعہ میں ' دونوں مفسر الگ الگ واقعہ کو واقعہ میں ' دونوں مفسر الگ الگ واقعہ کو اس آیت کا سبب نزول تفہراتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں بھی منافات کا کوئی احتمال نہیں ۔ اس لیے کہ آیت کے الفاظ میں دونوں واقعات کی گنجائش ہوتی ہے اور دونوں کو آیت کا سبب نزول قرار دیا جا سکتا ہے۔

فلا بری اختلاف کی ایک صورت بیجی ہے کہ بعض الفاظ میں دویا اس سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے۔ مثلاً بید کہ وہ لفظ مشترک ہواور متعدد معانی کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ جیسے بید وگا کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی تیرانداز کے بھی ہوتا ہو۔ جیسے بید وگا کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی تیرانداز کے بھی

المحالي تاريخ تفير ومفرين الحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

ایک شخص مرادلیا جاتا ہے۔مثلا مندرجہ ذیل آیت کی ضمیری

وَ ثُمَّ دَنَا فَتُدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنِّي ﴿ (النَّجُم: ٨-٩)

'' بھرقریب ہے کر جھکا اور دو کمان کے برابر ہو گیا یا اس سے بھی قریب تر۔''

بر ریب بعض مفسرین نے ان صائر کا مرجع اللہ تعالیٰ کو کھبرایا ہے اور بعض نے جبریل امین کو۔ جبریل امین کو۔

اس قسم کی آیات میں علائے سلف کے بیان کردہ جملہ معانی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ یا تو آیت دومر تبہ نازل ہوئی ہو۔ ایک معنی کا تعلق ایک واقعہ کے ساتھ ہوگا اور دومرے معنی کا دومرے واقعہ کے ساتھ۔ یا اس طرح کہ وہ لفظ مشترک ہونے کے اعتبار سے دویا دو سے زیادہ معانی کے لیے استعال کیا جاتا ہو۔ چنا نبچہ اس سے دومعانی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی۔ اکثر فقہائے مالکیہ شافعیہ حنا بلہ اور بہت سے متکلمین کا زاویۂ نگاہ یہی ہے۔

فلا بری اختلاف کی چوشی صورت یہ ہے کہ مختلف مفسرین کسی آیت یا لفظ کا مفہوم ایسے الفاظ میں بیان کریں جو باہم قریب المعنی ہوں۔ لیکن بالکل مترادف (ہم معنی) نہ ہوں۔ اس لیے کہ مترادفات لغت میں بہت کم اور قرآن کریم میں نادر یا معدوم ہیں۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے ایسا لفظ استعال کیا جائے جو اس کے جملہ معانی کو واضح کرتا ہو۔ بلکہ ہوتا یوں ہے کہ کسی لفظ کی ترجمانی ایسے لفظ سے کی جاتی ہے جو اس سے قریب المعنی ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص آیت کر ہمہ:

﴿ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ﴾ (الطّور: ٩) "بجس روز آسان حركت كرنے ككے گا۔"

کا ترجمہ کرتے ہوئے ہوں کیے کہ''مور'' کے معنی'' حرکت'' کے بیں۔ اس کا مطلب بیہ ہوا کہ اس نے ''مور'' کے لفظ کی ترجمانی اس کے قریب المعانی الفاظ کے

چھی کی گئی ہے۔ ذریعہ کر دی۔ اس لیے کہ مور کے معنی صرف حرکت کے نبیں بلکہ''حرکت خفیفہ سریعہ'' کے ہیں۔

ای طرح آیت کریمه:

﴿ أَنَّ تُبْسَلَ نَفُسٌ بِهَا كَسَبَتْ ﴾ (الانعام: ٥٠)

''کہسی جان کواس کے کرتو توں کی وجہ سے قید کیا جائے۔''

کی تفییر کرتے ہوئے بعض مفسرین نے ''تبسل'' کے معنی''تبسس ' (قید کیا جائے )۔ بید تضاونہیں بلکہ جائے )۔ بید تضاونہیں بلکہ ایک نظے کے مفہوم کو قریب المعنی لفظ کے ذریعہ ادا کردیا گیا ہے۔

♦ ظاہری اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک ہی آیت میں ایک لفظ دو
یا دو سے زیادہ قراء توں کے مطابق پڑھا جاتا ہو۔ ایک مفسر ایک قراء ت کے پیش نظر
تفسیر کرتا ہواور دوسرامفسر دوسری قراء ت کے مطابق۔ اور غلظی ہے اس کو اختلاف پر
محمول کرلیا جائے حالانکہ دراصل یہ اختلاف نہیں مثلاً مفسر ابن جریر حضرت ابن عباس
ہے دوایت کرتے ہیں کہ آیت:

﴿ سُكِّرَتُ ابْصَادُنَا} (الحجر: ١٥)

میں ''سیر کے معنی ہیں'' بند کی گئیں'' ابن عباس ہی کا دوسرا قول ہے کہ اس کے معنی '' بین ہے کہ اس کے معنی '' بین ۔ قیادہ نے اس کی توجید رید کی ہے کہ جو ''سیر کو ٹئی '' بین ۔ قیادہ نے اس کی توجید رید کی ہے کہ جو ''سیر کو ٹئی '' بیان کرتا ہے اور جو اس لفظ کو بلا تشدید ''سیرکر ٹٹ'' بڑھتا ہے وہ ''محور'' مراد لیتا ہے۔ ''سیرکر ٹٹ'' بڑھتا ہے وہ''محور'' مراد لیتا ہے۔

اس اختلاف کی ایک اور مثال حضرت ابن عباس سے یوں منقول ہے کہ آیت کریمہ ﴿ اَوْلاَ مَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴿ (النساء: ٣٣) کے معنی آیا مجامعت کے ہیں یا صرف چھونے کے ؟ فرماتے ہیں کہ اگر ''لا مَسْتُمُ '' پڑھا جائے تو اس کے معنی مجامعت کے ہیں اور اگر ''لکستُمُ '' قراءت کی جائے تو پھر چھونے کا مفہوم مراد لیا جائے گا۔ اس لیے بیبال کوئی معنوی اختلاف نہیں یا یا جاتا۔

یہ ہیں وہ طرق و وجوہ جن کے ذریعہ ہم سلف سے منقول بظاہر متعارض اقوال

المجاد و یکا نگت پیدا کر سخته بین ۔ اوراگر بظاہر مخالف تفییری اقوال میں مندرجہ صدر میں اتحاد و یکا نگت پیدا کر سخته بین ۔ اوراگر بظاہر مخالف تفییری اقوال میں مندرجہ صدر طرق کے مطابق جمع وظیق کا کوئی امکان نہ ہو ۔ اور بقول امام ابن تیمیہ ایسا بہت کم ہوتا ہے ۔ .... تو ہم دیکھیں گے کہ بیا اختلاف کس سے منقول ہے۔ اگر یہ دونوں متفاد قول ایک ہی مفسر کے ہوں اور دومخلف سندوں سے منقول ہوں جن میں سے ایک سندھی ہو اور دوسری ضعیف تو اندریں صورت سیح کو ترجیح حاصل ہوگ ۔ اور دوسری متروک قرار پائے گی ۔ اوراگر صحت میں دونوں کا درجہ مساوی ہواور ہمیں معلوم ہو جائے کہ ایک قول دوسرے سے متاخر ہے تو متاخر قول قابل ترجیح ہوگا اور دوسرا غیر مقبول ادراگر متقدم و متاخر قول کا بینہ نہ چل سکے تو دیکھا جائے گا کہ کس قول کا سائ غابت ہے۔ اگر سائ غابت ہے۔ اگر سائ خابت نہ ہواور ایک قول کو بطریق استدلال تو ی قرار دیا جا سکتا ہوتو وہ راجی ہوگا اور دوسرا مرجوح ۔ اور اگر ان دونوں اقوال کے حق میں دلائل موجود ہوں تو مراد الٰہی پر دوسرا مرجوح ۔ اور اگر ان دونوں اقوال کے حق میں دلائل موجود ہوں تو مراد الٰہی پر ایمان لانا چا ہے اور دونوں میں سے ایک قول کی تعیین پرز درنیش دینا چا ہے۔ ۔

امام زرکشی لکھتے ہیں کہ اگر اختلاف سی بہ کے ماہین ہواور جن وظیق کا کوئی امکان نہ ہوتو ابن عباس کے قول کو ترجیح وی جائے گئے۔اس لیے کہ نبی کریم سرتیا نے ان ک حق میں دعا فرمائی تھی کہ'' اے اللہ ان کوتفسیر قرآن سکھیا دے۔''

(الانتقان ع٤ مس ١٧ انيز مقدمه السول تفيير بن نيسي س١٠ ومبادي الفير للنفهري مس١٠)





#### <u>با</u>ب سوم

# تنسرا دور

تفسيرعصر بذوين مبل

اس دور کے تاریخی مراحل اور ان کے اسالیب واطوار

فصل (دُن: ..... تفییر بالما ثور فصل ۶ در نم: ..... تفییر بالرای و متعلقه مباحث فصل مون: ..... انهم کتب تفییر فصل جهاری: ..... اصحاب بدعت کی تفاسیر

#### تيسرا دور

#### اس دور کے مذریجی مراحل اور ان کے اسالیب و اطوار .

تفسیرنولی کے تیسرے دور کا آغاز

تفسیر نولیک کے تیسرے دور کا آغاز عسر تدوین سے ہوتا ہے۔ یہ دور اموی خلافت کے اواخر سے لے مرخلافت عباسیہ کے اوائل تک کھیلا ہوا ہے۔

#### تفسيرنويس كايبلا دور

آغاز کار میں آفسیری اقوال کو بطریق روایت نقل کیا جاتا تھا۔ حضرات سحابہ رسول کریم سُنڈیڈ سے بھی یہ اقوال نقل کرتے تھے اور باہم ایک دوسر ہے ہے بھی۔ اسی طرح تابعین سے بھی ۔ اسی طرح تابعین سحابہ سے بھی کہ بینی کرتے اور اپنے معاصر تابعین ہے بھی ۔ بیتفسیر قرآن کا یہا مرحلہ ہے۔

#### دوسرا دور

عصر صحابہ و تابعین کے بعد تنمیر کے دوسرے مرحلہ کا آغاز ہوا۔ یہ اس وقت ہوا جب مدوین حدیث کی داغ بیل پڑی۔ حدیث نبوی مختلف ابواب میں منقسم تھی اور ان میں ایک باب تفسیر پر بھی مشتمل تفا۔ زیر تبھرہ دور میں ایس کوئی کتاب تالیف نبیس ہوئی تھی جس میں ایک باب تفسیر پر بھی مشتمل تفا۔ زیر تبھرہ دور میں ایس کوئی کتاب تالیف نبیس ہوئی تھی جس میں ایک سورت اور ایک ایک آیت کی تفسیر مستقلاً تحریر کی گئی ہو۔

اس عصر و عبد میں ایسے علی موجود تھے جومختلف دیار و امصار میں گھوم پھر کر حدیثیں جمع کرتے اور جبعا وضمناً وہ تنسیری اقوال بھی فراہم کرتے جوہر ورکا کنات سرتے ہوئے یا صحابہ و تابعین کی جانب منسوب تھے۔

تعلق تفيير ومفسرين كالمحتي وتكالي ان میں مندرجہ ذیل ا کابر قابل ذکر ہیں: یزید بن بارون اسلمی متوفي كالھ شعبه بن حجاج ۸اار وكيع بن الجراح 0194 2191 سفيان بن عيبينه روح بن عباده بصری 21+A ♦ عبدالرزاق بن ہمام 2111 آ دم بن الي اياس 27 T-عبد بن حميد 25 rrq و دیگرمحد ثین کرام ندکورہ صدر علماءمحدثین میں ہے تھے اورتفسیری اقوال کواحادیث نبویہ کی حیثیت ہے جمع کرتے تھے ستقل اور جدا گانہ تفسیر کے اعتبار سے نہیں۔ مذکورین نے اپنے پیش روائمہ تفسیر ہے جو بچھ بھی نقل کیا تھا اس کوان کی جانب منسوب کر دیا تھا۔افسوس ہے کہ گردش روزگار ہے بیہ سب مجموعے ضائع ہو گئے اور ان میں ہے کوئی بھی ہم تک نہیں پہنچا۔اس لیےان کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ صادر کرنے سے قاصر ہیں۔ تبيسرا دور مرتب کی جائے گئی۔اس میں ندکورہ ذیل علماء نے حصہ لیا:

# تیسرے مرحلہ پر پہنچ کر تفسیر حدیث نبوی سے الگ ہو گئی اور اس نے ایک جدا گانہ علم کی حیثیت اختیار کر لی۔ اب قرآنی ترتیب کے مطابق ہر ہر آیت کی تفسیر

متوفى ١٤٢٣ھ .... ۱۳۱۰ ابن جربرطبری 🕏 🕏 ايو بكربن منذرنيسا بوري *∞*۳۱۸ ..... 🗇 ابن انی حاتم ≥ TTZ ..... 2F79 .....

مندرجہ صدر تفاسیر سندا نبی کریم مُناتِیَا اور صحابہ و تابعین و اتباع تابعین ہے منقول ہیں ان میں تفسیر مانور کے سوا دوسری کوئی چیز ندکور نہیں۔ البتہ ابن جربر طبری نے تفسیری اقوال ذکر کرکے ان کی تو جیہ کی اور بعض کوراج اور دوسر دں کومر جوح قر ار دیا ہے۔ اقوال ذکر کرکے ان کی تو جیہ کی اور بعض کوراج اور دوسر دس کومر جوح قر ار دیا ہے۔

جہال ضرورت کا تقاضا تھا وہاں بعض کلمات کی اعرابی حالت بھی بتائی ہے۔ جن آیات ہے احکام کا استنباط ممکن تھا ان سے شرعی احکام استنباط کیے۔ آگے چل کر جہاں کتب تفسیر بالما تور کا ذکر آئے گا وہاں ہم تفسیر ابن جربر کی خصوصیات تفصیا ہیان کریں

تفریر کے تیسر سے مرحلہ میں داخل ہو کر حدیث نبوی سے جداگانہ حیثیت اختیار کرنے کے یہ معنی نہیں کہ تفریر کے سلسلہ میں قبل ازیں جو مسائی انجام دی گئی تھیں وہ سب رائیگاں ہوگئیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تفریر کا تدریجی ارتفاجاری رہا۔ ابتدائی مرحلہ پرتفریری اقوال بطریق اخذ و روایت نقل کیے جاتے تھے۔ دوسر سے مرحلہ پرتفریر کی تدوین ابواب حدیث میں سے ایک باب ہونے کے اعتبار سے کی جانے گی۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا اور اس میں ایک مستقل علم کی حیثیت سے جداگانہ طور پرتفریر کی تدوین کا آغاز ہوا۔ مگر بایں جمہ بچھ ایسے محدثین بھی تھے جو تیسر سے مرحلہ کے بعد بھی مرحلہ ثانیہ کی راہ پرگامزن رہے اور تفریری اقوال کو حدیث کے ایک باب بی کے ضمن میں جمع کی راہ پرگامزن رہے اور تفریری اقوال کو حدیث کے ایک باب بی کے ضمن میں جمع کی راہ پرگامزن رہے اور تفریری اقوال کو حدیث کے ایک باب بی کے ضمن میں جمع مرحلہ ناز رہے اور تفریری ان کا مدارو انحصار صرف آنحضور سی تیا اور صحابہ و تا بعین سے منقول احادیث و آثار برتھا۔

## اولین مفسر کون ہے؟

اس سوال کا جواب آسان نہیں کہ قرآن کریم کا اولین مفسر کون تھا جس نے بورے قرآن کریم کی اولین مفسر کون تھا جس نے بورے قرآن کریم کی تفسیر قرآنی ترتیب کے مطابق مدون کی۔ ابن الندیم الفہر ست صفحہ ۹۹ پر لکھتے ہیں کہ ابو العباس ثعلب کے ایماء پر فراء نحوی نے ''کتاب المعانی'' قرآن

المحال ا

واقعہ یوں ہوا کہ عمرو بن بگیرامیر حسن بن سبل کے ساتھ وابسۃ تھا اس نے ایک مرتبہ فراء کو لکھا کہ امیر حسن بعض اوقات تفییر قرآن کے سلسلہ میں کوئی بات مجھ ہے پوچھتا ہے اور میں جواب نہیں وے سکتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اس ضمن میں ایک کتاب تصنیف کر دیں۔ فراء نے اپنے اصحاب و تلاندہ کو مخاطب کر کے کہا'' آؤ میں تمہیں تفییر قرآن پر مشتل ایک کتاب لکھواؤں۔'' فراء نے اس کام کے لیے ایک دن مقرر کر دیا۔ جب تلاندہ جمع ہو گئے تو فراء تشریف لائے۔ مسجد میں ایک شخص اذان کہا کرتا اور لوگوں کو نماز پر ھایا کرتا تھا۔ فراء نے اس مخاطب کر کے کہا'' سورہ فاتحہ پڑھے تا کہ میں اس کو نماز پر ھایا کرتا تھا۔ فراء نے اسے مخاطب کر کے کہا'' سورہ فاتحہ پڑھے تا کہ میں اس کی تفییر بیان کروں۔'' اسی طرح وہ شخص تلاوت کرتا اور فراء اس کی تفییر الملاء کرا دیا کی تفییر بیان تک کہ کتاب اتمام کو پنچی تعلب کا قول ہے کہ ایسا آج تک کسی نے نہیں کیا اور میرا خیال ہے کہ کوئی شخص اس پراضافہ بھی نہ کر سکے گا۔

اب سوال یہ ہے کہ مندرجہ صدر بیان کی روشنی میں آیا ہم یہ بات پورے وَثُونَ و ابسوال یہ ہے کہ مندرجہ صدر بیان کی روشنی میں آیا ہم یہ بات پورے وَثُونَ و اعتماد ہے کہہ سکتے ہیں کہ فرانحوی متو فی ۲۰۷ھ اولین شخص تھا جس نے قرآنی تر تیب کے مطابق پورے قرآن کریم کی تفسیر تحریر کی؟ نیز یہ کہ آیا فراء کے پیش رومفسرین نے مطابق پورے قرآن کریم کی تفسیر قلم بندنہیں کی تھی؟ صرف حل مشکلات پر اکتفاء کیا تھا اور تفصیلا قرآن کریم کی تفسیر قلم بندنہیں کی تھی؟

" میں نے ویکھا کہ مجاہد حضرت ابن عباس جھٹا سے قرآن کی تفسیر دریا فت کر رہے تھے اور ان کے ہمراہ تختیاں بھی تھیں۔ ابن عباس کہدرہے تھے کہ لکھتے جاؤ۔ حتی کہ مجاہد نے ابن عباس سے پورے قرآن کریم کی تفسیرا خذ کرلی۔''

(ابن جرمين الس٣٠)

حافظ ابن حجر عسقلانی جیشت<sup>ہ</sup> عطاء بن دینارمصری کے ترجمہ کے سلسلہ میں ایجا۔ ستاب تہذیب العہذیب میں رقمطراز ہیں:

''احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ عطاء بن دینارصلحائے مصر میں سے ہیں۔ تفسیر کے سلسلہ میں عطاء جو اقوال نقل کرتے ہیں وہ سعید بن جبیر کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔انہوں نے براہ راست سعید بن جبیر سے نہیں سنا۔''

ابوحاتم فرماتے ہیں:

"عطاء یوں تو تقد بیں گرتفسیری اقوال انہوں نے سعید بن جبیر کی کتاب سے لیے بیں عبدالملک بن مروان متوفی ۸ ۸ھ نے سعید بن جبیر کوقر آن کی تفسیر کھنے کے لیے مامور کیا تھا۔ آپ نے تعمیل ارشاد کر دی۔ عطاء بن دینار کو یہ تفسیر کہیں سے مل گئی۔ چنانچہ اس نے اس تفسیر کو مرسلا سعید بن جبیر سے روایت کر دیا۔ "

مندرجہ صدر بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سعید بن جبیر نے تفسیر قرآن پر مشتل ایک کتاب تحریر کی تھی۔ پھر عطاء بن دینار نے اس کتاب سے تفسیری اتوال روایت کیے۔ یہ بات مشہور ہے کہ حجاج نے جناب سعید بن جبیر کو باختلاف روایات موسی شہید کروایا تھا۔ نظر بریں لاز ما سعید بن جبیر کی یہ کتاب مروان کی موت (۸۲ھ) سے قبل کی تالیف ہونی جا ہے۔

اسی طُرح وفیات الاعیان ج۲ص۳ پر مرقوم ہے کہ شیخ المعتز له عمر و بن عبید نے حضرت حسن بصری ہے روایت کر کے ایک تفسیر مرتب کی تھی۔مشہور ہے کہ حضرت حسن

المن الماريخ تفير ومفرين كالمنت المنتقب المنت

ہم قبل ازیں تحریر کرنچے ہیں کہ ابن جریج متوفی ۱۵۰ھ نے تین ضخیم اجزاء پر مشمل ایک تفسیر کاسی تھی جس کو تحمہ بن ثور نے ان سے روایت کیا۔ جب ہم دیجے ہیں کہ اسلامی زندگی کے ساتھ قرآن کریم کا کس قدر دل دادہ تھے۔ اہل اسلام قرآن کریم کا کس قدر دل دادہ تھے۔ اور اس کی کس قدر شدید ضرورت بھی تھی۔ تو یہ حقیقت تکھر کر سامنے آتی ہے کہ تفسیر نولی میں فراء نحوی کو شدید بخرورت بھی تھی۔ تو یہ حقیقت تکھر کر سامنے آتی ہے کہ تفسیر نولی میں فراء نحوی کو سبقت واولیت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ اس سے قبل اس کام کی داغ بیل پڑ بھی تھی۔ تحقیق طور پر ہم یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ دراصل اس سعادت سے کون شخص بہرہ اندوز ہوا۔ عصر تدوین سے لے کر تفسیر پر جو کام ہوا تھا اگر ہم تک پہنچ جاتا تو ہم بہولت اس بات کی تعیین کر سکتے تھے کہ اولین مفسر کون تھا جس نے اس انداز پر پہلے بہر تفسیر قرآن پر مشمل کتاب تالیف کی۔

#### چوتھا دور

تفسیر نولی تیسرے مرحلہ پر پہنچ کر تھہری نہیں رہی بلکہ چوتھے مرحلہ میں داخل ہو گئے۔ تاہم وہ تفسیر بالما تور کے دائرہ سے باہر نہ نگلی۔ صرف بیفرق پڑا کہ روایت بالا سناد کی قید باقی نہ رہی۔ اب تفسیر میں بکٹرت تصانیف منظر عام پر آنے لگیں۔ اسناد میں اختصار کیا جانے لگا۔ جو تفسیری اقوال مفسرین سلف سے منقول تھے ان کی جانب منسوب کیے بغیر ان کونقل و روایت کیا جانے لگا۔ بیائی کا بتیجہ ہے کہ تفسیر میں وضع واختر اع کا عمل دخل شروع ہوا۔ اقوال صححہ وسقیمہ میں فرق وامتیاز ممکن نہ رہا۔ ان کتب تفسیر کا ناظر اس غلط نہی کا شکار ہو جاتا کہ ان میں جو پھے بھی ہے تھے ہے۔ چنا نچہ متاخرین بلا جھجک اس اس غلط نہی کا شکار ہو جاتا کہ ان میں جو پھے بھی ہے تھے ہے۔ چنا نچہ متاخرین بلا جھجک اس اسرائیلیات کے طومار کو ایک حقیقت ثابتہ سمجھ کرنقل کرنے گے۔ اس سے تفسیر میں موضوعات اور امرائیلیات کا دروازہ جو بٹ کھل گیا۔

ان مفسرین میں وہ بھی تھے جن کا مقصد وحید مختلف اقوال وآٹار کو جمع کرنا تھا۔ ان کی حالت بہتھی کہ جب بھی انہیں کسی قول کا پیتہ چلتا یا کوئی نئی بات سوجھتی تو فورا اسے ضبط تحریر میں لے آتے۔ ان کے پیچھے آنے دالے ان اقوال کو بلا سو ہے سمجھے نقل کر

اس کامحرک ان کا بیدسن طن تھا کہ ان کتب میں جو پچھ بھی مرقوم ہے وہ جی اور درست اس کامحرک ان کا بیدسن طن تھا کہ ان کتب میں جو پچھ بھی مرقوم ہے وہ جی اور درست ہے۔ کثر تنقل کے وہ جس قدر حریص تھاس کی دلیل اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ بعض مفسرین نے ''غیر المفضوف عکیھٹ وکا الضالیّن ''کی تفسیر میں دی اقوال خل کیے ہیں۔ حالا تکہ نبی کریم من پڑوا اور صحابہ وتا بعین کرام سے اس کی جوتفسیر منقول ہے وہ بیود و نصاری بی ہے۔ حتی کہ محدث ابن انی جاتم فرماتے ہیں کہ اس میں سرے مفسرین کے مابین کوئی اختلاف موجود ہی نہیں۔ (الاتقان نی ماس میں اس میں سرے مفسرین کے مابین کوئی اختلاف موجود ہی نہیں۔ (الاتقان نی ماس ۱۹۰)

يا تجوال دور

اب تفسیر کاعلم پانچویں مرحلہ میں داخل ہو گیا۔ یہ تفسیر کا طویل ترین تاریخی دور بے جوعباسی خلافت سے شروع ہو کرعصر حاضر تک کچسیلا ہوا ہے۔ قبل ازیں تفسیر کا انحصار منقول روایات پرتھا۔ اس دور میں عقل ونقل میں باہم آمیزش واختلاط کا آغاز ہوا مگر یہ رفتہ رفتہ ہوا' فورا نہیں ہوا۔

عقل تفسير ميں تدريج

تعقلی تفسیر کا آغاز پہلے پہل انفرادی فہم و ادراک سے ہوا اور اس کی روشی میں بعض اقوال کو بعض کے مقابلہ میں ترجیح دی جانے گئی۔ اس کو بنظر استحسان و یکھا گیا۔ بشرطیکہ عقلی بہلو کا انحصار عربی لغت اور قرآنی کلمات کے معنی ومفہوم پر ہو۔ پھر مختلف ومتنوع علوم و معارف اور متضاد افکار و آراء کے زیر اثر اس کے دائرہ میں و عست آتی گئی۔ نتیجہ کے طور پر ایسی کتب تفسیر منظر عام پر آئیں جن میں تنسیر کے سوا اور سب کچھ موجود تھا۔

اس دور میں صرف ونحواور عربی لغت سے متعلق علوم مدون ہوئے۔فقہی نداہب و مسالک ظہور پذیر ہوئے۔کلامی مسائل اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔عہاسی خلافت میں گروہی تعصب اپنی انتہا کو پہنچ گیا مختلف اسلامی فرقے اپنے مخصوص افکار وعقائد کی دعوت دینے سکے۔فلسفہ سے متعلق کتب کا ترجمہ کیا گیا۔ بیسب علوم اور ان کے متعلقات تفسیر کے ساتھ گھل مل گئے۔ جس کے نتیجہ میں نتلی پہلومغلوب اور عقلی پہلو غالب ہوگیا۔ مگر

المسلم ا

علم تفیر کا یہ ارتقائی عمل تدریجی طور پر جاری رہا اور کتب تفییر مختلف رجحانات و میل نات کا مرکز ومحور بن گئیں۔تفییر کے سلسلہ میں علمی اصطلاحات وضع ہوئیں اور قرآنی عبارتوں سے نہ ہی عقائد کو ثابت کیا جانے لگا۔تفییر قرآن کے پردہ میں مسلمانوں کے سامنے فلسفیانہ تہذیب و ثقافت کے آثار کا مظاہرہ کیا گیا۔اس کے بہلو میں نظریات بھی ان میں سمو دیے گئے باطل ندا ہب کے گراہانہ عقائد و افکار نے بھی کتب تفییر میں جگہ یائی۔

تفسیر کے ساتھ ان علوم کے امتزاج واختلاط کے وجوہ مندرجہ ذیل تھے:

🕽 علوم او بیه

جب اسلامی فتو حات کے دائرہ میں وسعت پیدا ہوئی' اور عرب وعجم باہم گھل مل گئے تو عربی زبان بھی اس ہے متاثر ہوئے بغیر نہ رہی۔ اس لیے الفاظ قرآن کو سجھنے اور اس کی بلاغت سے آگاہ اور آشنا ہونے کے لیے ان علوم کی ضرورت پیش آئی۔

(٤) علوم عقليه

آغاز اسلام میں علاء نے جن فلسفیانہ کتب کا عربی میں ترجمہ کیا تھا'ان کوتفسیر کے ساتھ ملانے کی ضرورت دو وجہ ہے پیش آئی۔ ایک تو اس لیے کہ فلسفیانہ افکار کی تائید وجمایت کی جائے۔اور دوسرےان کی تر دید وابطال کے لیے۔

💬 علوم کلا میه

اس دور میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے تھے اور وہ اپنے نظریات و افکار کے اثبات کے سلسلہ میں قرآنی آیات سے استدلال کرنے لگے۔ اس لیے علماء نے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے ان کے ممراہانہ عقائد و افکار کی تر دید کی۔ بدیں وجہ علم الکلام کے مسائل تفسیر کے ساتھ مخلوط ہوگئے۔

﴿ علوم فقهيه

ہم واشگاف الفاظ میں اس امر کا اظہار کرتے ہیں کہ جوشخص بھی کسی علم وفن میں کمال رکھتا تھا اس کی تفسیر اسی علم تک محدود رہ گئی۔ جومفسرین علم نحو میں مہارت رکھتے تھے وہ صرف اعراب اور ان کے مختلف وجوہ بیان کرنے میں لگ گئے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ نحو کے مسائل و فروع اور حلافیات کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ زجاج نے اپنی تفسیر میں واحدی نے تفسیر البسیط میں اور ابو حیان نے '' البحر المحیط'' میں نحوی مہارت ہی گامظا ہم ہ کیا ہے۔

جولوگ علوم عقلیہ میں بھیرت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتب تنسیر کو حکماء و فلاسفہ کے اقوال کا بلندہ بنا دیا۔ ان کی مثال امام فخرالدین رازی کی مفاتی الغیب ہے۔ جن فقہا ، نے تفسیری تحریر کی تھیں وہ صرف فقہی فروعات کے دلائل ذکر کرنے تک محدود رہے۔ مثلاً جصاص اور قرطبی و غیر ہما۔ موز خین نے جو تفاسیر کھیں ان کو تھی و اقعات و اخبارے بحر دیا۔ مثلاً نقابی اور خازان کی تفاسیر۔

اسی بدعت نے جو تفاسیر آتھیں ان میں کلام البی کی تاویلات کرکے ان کو اپنی اسی بدعت نے جو تفاسیر آتھیں ان میں کلام البی کی تاویلات کرکے ان کو ایخ باطل عقائد وافکار کے سانچہ میں ڈھالنے کی تعی لا حاصل کی مثلا معتزلہ میں ہے رمانی جبائی قاضی عبدالجبار اور زخشری اور شیعہ اثنا عشریہ میں سے طبری اور ملاحسن کاشی وغیرہ۔

صوفیا، نے ترغیب و تر بہب ًو نصب العین تضبرا کر قرآئی آیات ہے ایسے اشارات کا انتخراج کیا جوان کے مسلک ومشرب اور وجدان وریاضت ہے میل کھائے سے ان میں ابن عربی اور ابوسبدالرحمٰن السمی کے اسا، قابل ذکر مہیں۔

خلاصہ میہ کہ جو محض بھی سی فن یا ند ہب و مسلک ہے دلیجی رکھتا تھا اس نے قرآن عزیز کوایئے ند ہب وفن کے قالب میں ڈھالئے کی سرتو رُکوشش کی۔ میامی وعلی

تاریخ تغییر ومفرین کیالیسی و کیالیسی و کاری تاریخ تغییر و مفرین کیالیسی و کیالیسی و کیالیسی و کیالیسی و کیالیسی

ر جحان ومیلان جاری رہا۔ حتی کہ بعض ادوار میں اس کو بردی قبولیت حاصل ہوئی۔ عصر حاضر میں بھی ایسے مفسر موجود ہیں جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ظاہر و باطن علوم عصر سید کا تنجینہ ثابت کر دیں۔ ان کے نزدیک گویا قرآن کے وجوہ اعجاز میں ہے ایک وجہ سیجی ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ بردی وجہ سیجی ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ بردی نیادتی ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ بردی نیادتی ہے جس سے قرآن این ہے جس کے لیے نیات ہے جس سے قرآن این ہم اس یر تفصیلی روشنی ڈالیس گے۔

عقلی تفسیر کا جوسیا ب امنڈ آیا تھا میطغیانی کی شدت کے باوصف نقلی تفسیر کوصفہ کا مُنات ہے محونہ کرسکا۔ بخلاف ازیں مختلف قرون وعصور میں ایسے علاء بھی موجود تھے جواس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے خالص نقلی انداز میں صحیح وسقیم میں امتیاز کیے بغیر قرآن کی تفسیر لکھی۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی نے میں امتیاز کیے بغیر قرآن کی تفسیر لکھی۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی نے دالدرالمنٹور' میں اسی طرح کیا ہے۔

### تفسير كےمختلف پہلو

اس دور میں ایسے علماء بھی منظر عام پر آئے جنہوں نے تفسیر کے سلسلہ میں نظر و فکر کے دائر ہ کومحدود کر دیا اور اس کے مختلف ومتنوع گوشوں میں سے صرف ایک پہلو پر ساری توجہ مرکوز کر دی۔ اس ضمن میں چند علماء کے نام اور ان کا کام ذِکر کیا جاتا ہے۔

- امام ابن قیم نے ایک مستقل کتاب اقسام القرآن ہے متعلق ککھی ہے اس کا نام
   ''التبیان فی اقسام القرآن' ہے۔
  - ابونىبىدە نے مجاز القرآن پرایک كتاب تصنیف كی۔
  - امام راغب اسفهانی نے مفردات القرآن کے موضوع پر ایک کتاب لکھی۔
    - 🗘 ابوجعفر النحاس نے ناسخ ومنسوخ کے بارے میں ایک کتاب رقم کی۔
      - ابوائحن واحدی نے اسباب نزول پر ایک مستقل کتاب قامبند کی ۔
  - جعماص نے احکام الفر آن کے موضوع سے متعلق ایک کتاب تحریر کی۔
     ملاوہ ازیں اور بھتی بہت نے ملاء متھے جنہوں نے قر آن عزیز کے ایک خاص

۔ موضوع کوا پی توجہات کا مرکز ومحور قرار دے کر اس کے متفرقات کو تیجا کر دیا اور اس کو درس و بحث کاخصوصی موضوع کھہرایا۔

روں ربعت ہیں کہ قدیم مفسرین نے تفییر میں اس حد تک وسعت پیدا کر دی تھی کو ہم و کیھتے ہیں کہ قدیم مفسرین نے لیے کسی محنت و کاوش کی کو اس کے سلسلہ میں بعد میں آنے والے مفسرین کے لیے کسی محنت و کاوش کی ضرورت باقی نہ ربی۔ چنانچہ کسی زحمت کے بغیر انہوں نے کتب تفسیر مدون کر لیں۔ بعض مفسرین نے دوسروں کا تفسیری مواد لے کر اس پر اضافہ کر دیا بعض نے اختصار کیا۔ بعض نے دوسروں کی تفاسیر پر حواثی تحریر کیے۔ پچھا سے متاخرین بھی تھے جنہوں کیا۔ بعض نے دوسروں کی کتب تفسیر کو واضح کیا یا دوسروں کی کتب تفسیر کو اضح کیا یا دوسروں کی کتب تفسیر کو اضح کیا یا دوسروں کی کتب تفسیر کو اضاف کیا یا دوسروں کی کتب تفسیر کو اضاف کیا اور ان کے ربگ ڈھنگ بدستور تغیر

عصر حاضر میں تفسیر پراونی واجتماعی طرز وانداز کا نلبہ ہے۔ اس دور میں پچھالیں تفاسیر بھی منظر عام پر آئی ہیں جن میں تکلف ونصن اور اغراق ومبالغہ کا عضر نمایاں ہے۔ ہم آ گے چل کرعصر حاضر کے تفسیری ادب پر سیر حاصل تبسرہ کریں گے۔

سین آخر کر سیاست می مالت عصر تدوین میں اور بیہ میں ودارتقائی مراحل جن ہے، گزر کر ریم بین ودارتقائی مراحل جن ہے، گزر کر ریم بین استے آغاز ظہور ہے ہمارے زمانہ تک پہنچا۔ بیہ بتانا ہے حدمشکل ہے کہ تارت کے ہردور میں تفسیر کا خصوصی طرز ومنہائ کیا تھا؟ بیلم ہردور میں کن خصوصیات ومباانات کا حامل رہا؟ اور برعصروعہد میں اس کا خاص رئگ ؤھنگ کیا تھا؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ قرون سابقہ میں تنسیر پر جو کام ہوا تھا اس کا اکثر حصہ کروش وورال کی نذر ہو گیا اور بہت کم موادفقل ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ اس ضمن میں جو کام ہوا تھا' وہ بڑا کثیر المقاصد تھا اور اس کے دائرہ میں بڑی وسعت پائی جاتی تھی۔ جو کتب تنسیر ماضی میں کھی گئیں وہ اس قدر زیادہ جی کہ ان کے نام س کر ہی آ دمی پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ ان کے لکھنے والے ایسے اشخاص ور جال تھے جو منمی دنیا میں بڑی اہمیت کے حامل تھے۔

مشتے نمونہ از خروارے کے طور پر چندایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

المحالي المريخ تفير ومفسرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

ال دوسری صدی ہجری میں عمرو بن عبید معتزلی نے بروایت حسن بھری قرآن کریم کی ایک تفسیر مرتب کی تھی۔ ابن خلکان نے وفیات الاعیان ج ۲ص ۱۰۳ پراس تفسیر کا ذکر کیا ہے۔

(الله خترن 'نامی تحریکی کے ایک تفییر''اله خترن' نامی تحریر کی تھی۔ مبتدعین نے اپنے ایک تفییر ''اله خترن' نامی تحریر کی تھی۔ مبتدعین نے اپنے گراہانہ افکار کے اثبات کے لیے جن آیات قرآنیہ سے استدلال کیا تھا انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہیں آیات سے اہل حق کے عقائد کو ٹابت کیا۔

(تبيين كذب المفتري ص١٣٣)

مقریزی لکھتے ہیں کہ یہ تفسیر ستر جلدوں میں ہے۔ بقول ابن عربی اس کی پانچ صد مجلدات ہیں۔ محدث ابن فورک اس کتاب ہے بکثرت اقوال نقل کرتے ہیں۔ تاج الدین سکی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی ایک جلد دیکھی ہے۔

امام جوینی نے ایک ضحیم تفسیر مرتب کی تھی جس میں ہر آیت کی دس طرح تفسیر کی گئی تھی۔ (حوالہ ذکورس ۲۵۷)

امام قشیری کی جانب بھی ایک ضخیم تفسیر منسوب ہے۔

ک علماء کا بیان ہے کہ ابن الا نباری کو ایک سو ہیں کتب تفسیر کے نام یاد تھے اور ان کی سندات بھی محفوظ تھیں ۔

ابوہلال عسکری نے ''ستاب المحاسن فی تفسیر القرآن' تحریر کی تھی جو پانچ جلدوں برمشتمل تھی۔ (النفسیر معالم حیاتۂ ص ۱۵)

علاوہ ازیں بے شار کتب تفسیر قرآن کے سلسلہ میں مرتبہ کی گئی تھیں۔

سبر کیف جب ماضی کی اکثر کتب تفسیر کا آج کہیں وجود نہیں ماتا تو پھر یہ کیے ممکن ہر کیف جب ماضی کی اکثر کتب تفسیر کا آج کہیں وجود نہیں ماتا تو پھر یہ کیے ممکن ہے کہ تاریخی ادوار کے پیش نظر ہر دور میں لکھی جانے والی تفاسیر پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے؟ یہ اسی صورت میں ہوسکتا ہے جب وہ تمام کتب تفاسیر ہمارے سامنے موجود ہوں جو شروع ہے لے کرتا ہنوز تحریر کی گئی ہیں اور اتنا وقت بھی کہ ان کا تفصیلی مطالعہ کیا جا سکے۔ مگر افسوں کہ ان میں ہے کوئی چیز بھی میسر نہیں۔

تا ہم مفسرین کے رجحانات و میلانات و کھنے ہے اندازہ ہوتا ہے کہ اختلاف

عصور وازمنہ کے باوصف ان میں بعض با تیں قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہیں۔ مثالًا عصور وازمنہ کے باوصف ان میں بعض با تیں قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہیں۔ مثالًا جس طرح متقد مین میں سے بعض نے تفسیر مبالما تور کے طرز پراپی کتب تفسیر مرتب کی تحقیل ۔ ای طرح متاخرین میں بھی ایسے مفسر موجود ہیں جنہوں نے اس طرز وانداز پر اپنایا۔ علی بندا القیاس اگر متقد مین میں سے بعض مفسرین نے اشارہ کے طرز وانداز پر تفسیر مرتب کی تھی تو بعض متاخرین بھی اسی ڈگر پر گامزن ہوئے۔ اسی طرح اگر متقد مین تفسیر مرتب کی تھی تو بعض متاخرین بھی اسی ڈگر پر گامزن ہوئے۔ اسی طرح اگر متقد مین میں سے بعض نے قرآن کر کیم کو اپنے افکار وعقائد کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کی میں نو بعض متاخرین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ خلاصہ سے کہ زمانی اختلاف کے باوجود مفسرین کے مسلک و مشرب میں بری حد تک یکا نگت پائی جاتی ہے اور وہ مختلف باوجود مفسرین کے مسلک و مشرب میں بہلو پر منفق نظر آتے ہیں۔

بنا بریں برتاریخی دور کی کتب تفسیر پر نقد و تصرہ کرنے کے بجائے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں کون ہے تفسیری رجحانات اختیار کیے تھے۔ پہر بتا کمیں گے کہ تفسیر قرآن سے متعلق کوئی مشہور کتب تالیف ہوئی تھیں۔ اس نعمن میں سہلے ان مشہور ترین کتب تفسیر کا ذکر کیا جائے گا جو تفسیر بالما تور کے انداز بر مرتب کی گئی خصیں۔ پھر یہ کہ تفسیر بالرائ کے اصول پر کوئ تی تفاسیر کا ذکر بھی گئیں۔ اس ظممن میں ان تفاسیر کا ذکر بھی ہوئی ہوئی ہوئی گئیں۔ اس ظممن میں ان تو سوفیا ، فقبیا ، اور فلا سفہ کی کتب تفسیر نیز علمی واد بی تفاسیر کا تذکرہ کیا جائے گا جو باطل فرقوں کے علماء نے مرتب کی تحصی کی بھی انتر تریب صوفیا ، فقبیا ، اور فلا سفہ کی کتب تفسیر نیز علمی واد بی تفاسیر کا تذکرہ کیا جائے گا ۔ آخر میں میں گئی کہ عشر حاضر میں کون شما تفسیری ادب منظم عام پر آیا اور اس کا معیار و مدار کیا ہے۔



# فصل اول

# تفسير بالماثور

تفسير بالمانور كامفهوم

تفسیر بالماتور کے مفہوم میں خاصی وسعت پائی جاتی ہے۔ کسی آیت کا معنی و مفہوم اگر قرآن کریم ہی کی کسی آیت سے واضح ہوتا ہو یا رسول کریم ہی گئی ہے ارشاد گرامی نیز صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار سے اس پر روشنی پڑتی ہوتو اس کا نام تفسیر بالماتور (منقول تفسیر) ہے۔ آثار تابعین کے بارے میں علاء مختلف الرائے ہیں کہ آیا وہ تفسیر بالماتور کے قبیل سے ہے یا تفسیر بالرائی میں شامل ہے۔ گر ہمارے خیال کے مطابق ان کو تفسیر منقول ہی میں شامل کرنا زیادہ قرین عقل وصواب ہے۔ اس کی وجہ یہ مطابق ان کو تفسیر منقول ت تک محدود ہیں مثلاً تفسیر ابن جریر ان میں صرف احادیث نبویہ واقوال صحابہ ہی کو شامل نہیں کیا بلکہ آثار تابعین کو بھی جگہ دی گئی ہے۔

### تفسير بالماثور كالتدريجي ارتقاء

تفسیر بالمانور کا تدریجی ارتقاء اس کے دونوں ادوار دورِ روایت وعصر تابعین سے بیل کریم مؤلیم تابعین سے اس میں نبی کریم مؤلیم تابعین سے اس میں نبی کریم مؤلیم مشکلات قرآن کی وضاحت فرما دیا کرتے تھے۔ پھر صحابہ باہم اس کوایک دوسرے سے نقل وروایت کرتے اورآ گے تابعین تک پہنچاتے۔

سحابہ میں ایسے لوگ بھی تھے جواحادیث سیحتہ یا اپنی رائے واجہ تاد کے پیش نظر تفسیر قرآن کے سلسلہ میں گفتگو کرتے تھے۔ مگر رائے واجہ تاد سے شاذ و نادر بی کام لیا باتا تھا۔ اس کا محرک عبد رسالت کا دینی ذوق وشوق اور حضرات سحابہ کا بلند ذہنی وعقلی مقام تھا۔ مزید برآب ان دنوں عملی زندگی کی ضروریات کا دائرہ نبایت محدود تھا۔ سحابہ خوب سمجھتے تھے کہ تفسیر قرآن کے معنی اس امرکی شہادت ہے کہ خداوند کریم نے فلاں خوب سمجھتے تھے کہ تفسیر قرآن کے معنی اس امرکی شہادت ہے کہ خداوند کریم نے فلاں

لفظ ہے بیمفہوم مرادلیا ہے۔

آ تے چل کر تابعین میں ایسے لوگ بیدا ہوئے جنہوں نے تفسیر قرآن کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین قرار دیا۔ حضورا کرم مُن تیا ہے جس قدرا حادیث مل سکیس ان کو جمع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ کو یکجا کرکے ان پر اسی حد تک اپنی رائے و اجتہاد کا اضافہ کیا جس قدر قرآن کریم میں غموض وخفا بیدا ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ بیقی که عہد رسالت وعصر صحابہ سے جس قدر دوری ہوتی جاتی تھی' اسی قدر قرآن کے معانی و مطالب لوگول کی نگا ہوں سے اوجھل ہوتے جارہے تھے۔

پھراتباع تابعین کا دور آیا اورانہوں نے تابعین کے اقوال و آثار کے اخذ وفقل کا اہتمام کیا۔اس دور میں جومز پیرغموض قر آن کے معنی ومفہوم میں پیدا ہو گیا تھا انہوں نے اس کے ازالہ کے لیے مساعی جمیلہ انجام دیں۔اس طرح اگلے تاریخی ادوار میں یہ تفسیری سرمایہ بڑھتا چلا گیا اور ہر بجیملا طبقہ اپنے سابقین کے اقوال و آثار کوروایت کرتا رہا۔

پھرعصر تدوین کا آغاز ہوا'اور سردست وہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے۔ سب سے پہلے تفسیر بالماثور مدون ہوئی۔ اس کا ارتقاء تدریجا ہوا جیسا کہ ہم قبل از بیان کر پئے ہیں۔ اسحاب الحدیث اولین ہزرگ ہے جنہوں نے اس کارخیر کی طرح ڈالی۔ منتلف علوم کی تاریخ بیان کرنے والے علماء نے حسب عادت جہاں ہم علم کو اس کے واشع و موسس کی جانب منسوب کیا ہے وہاں علم تفسیر کا واضع (معنی جامع نہ کہ مدون) امام وارالہجر ت مالک بن انس اسحی کوقرار دیا ہے۔ (المبادی النہ یس ۲)

اس عہدتک تفسیر کی کوئی مخصوص صورت نہ تھی اور نہ بی اس کو جدا کا نہ طور پر مرتب کیا گیا تھا بخلاف ازیں کتب حدیث میں تفسیر کی روایات کے لیے ایک باب مخصوص کر دیا تھا جس میں آنحضور سی تیم کی احادیث اور سحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کو یجب کر دیا جاتا تھا۔ آگے چل کر علم تفسیر حدیث سے الگ ہوگیا اور اس کو جدا گانہ تالیف کا موضوع قرار دیا گیا۔ اس سلسلہ میں اولین رسالہ جو بھارے علم میں آیا ہے وہ ہے جس کو علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس جاتن عباس جاتا کیا ہے۔ بھم چند اجزا الجصوب طور

تاریخ تغییر ومفسرین کی کھی گرائی کی کھی ہے۔ پرعلم تفییر میں مرتب کیے گئے۔ مثلاً وہ جزء جوابوروق کی جانب منسوب ہے۔ یا وہ اجزاء سہ گانہ جن کومحہ بن تور نے ابن جرتج سے قل کیا ہے۔ (الاتقان جنم ص ۸۸)

پھراس کے بعدتفیر قرآن کے سلسلہ میں ایسی ضخیم وعظیم کتب منصر شہود پرجلوہ گر ہوئیں جنہوں نے سابقہ تمام تفییری ذخیرہ کو اپنے دامن میں سمولیا۔ ان میں وہ تمام تفییری اقوال شامل کر لیے گئے جو نبی کریم مؤیر کا نیز صحابہ و تابعین کرام سے مروی تھے۔ مثال کے طور پر ابن جربر طبری کا نام لیا جا سکتا ہے بچھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ ابن جربر اور ان کے ہم نواؤں نے اساد کا اہتمام کرنے کے باوجودنقل و روایت میں مبالغہ آ میزی سے کام لیا تھا۔

اس کی حدیہ ہے کہ انہوں نے نا قابل اعتاد اقوال و آثار کو بھی اپنی کتب تفسیر میں جگہ دے دی۔ پیامر پیش نظر رہے کہ مفسر ابن جربر اور ان کے تبعین نے اگر چہ تفسیر کو ایک مستقل فن کی حیثیت دی تھی تاہم ان کے عصر وعہد میں اور اس کے بعد ایسے می ثنین بھی موجود تھے جو بدستور تفسیر قرآن کو اپنی جمع کردہ کتب حدیث کے باب النفسیر

میں جگہ دیتے رہے۔

بعد ازاں ایسے مفسرین آئے جنہوں نے تفسیر بالماثؤرکو مدون کیا' مگر اسناد کا حذف کر دیا۔ انہوں نے صحیح وعلیل میں فرق کیے بغیر بکٹرت تفسیری اقوال اپنی تصنیفات میں شامل کر دیے۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ ان کتب تفسیر کا قاری ان کوشک وشبہ کی نگاہ ہے دیکھنے لگا کہ مبادا ان میں مندرجہ اقوال موضوع ہوں۔ پھر اس کے بعد زندگی کے دھارے بدل گئے قبل ازیں صرف تفسیر بالماثؤر پر انحصار کیا جاتا تھا اب رفتہ رفتہ تفسیم بالرائی کا چرچا ہونے لگا۔

تفسيرمنقول ميں شخصى رجحانات

یہ امر مختاج بیان نہیں کہ ہر آیت کی تفسیر کرنے والا اس پر اپنا رنگ جماتا ہے۔
اس لیے کہ ہر شخص کسی عبارت کا مطلب ومفہوم اپنی ذہنی وعظی حدود کے اندر رہ کر ہج سمجھتا ہے اور اپنی فکری برواز کی حد تک ہی اس کی تعبیر وتفسیر کرتا ہے۔ یہ ایسا ضابطہ نے سمجھتا ہے اور اپنی فکری برواز کی حد تک ہی اس کی تعبیر وتفسیر کرتا ہے۔ یہ ایسا ضابطہ نے جس کے آثار ہمیں کتب تفسیر میں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ کتب تفسیر میں بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ کتب تفسیر میں ہے

و کی کتاب الی نہیں جس پر اس کے مصنف کے ذاتی ربخانات وامتیازات صاف جھلکتے ہوئے وکھائی نہویتے ہوں۔

گرایک نمایاں حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ کہ جو تفاسیر تفسیر بالرائی کے اصول پر لکھی گئی ہیں' ان پر مصنف کے ذاتی افکار وآراء کی جیھا پتفسیر بالما تور پر مشمل کتب کی نسبت زیادہ واضح ہوتی ہے۔البتہ جب ہم بنظر تحقیق دیکھتے ہیں کہ ایک مفسر کسی آیت کا مفہوم اپنی عقل وفکر کے مطابق متعین کرتا ہے اور پھراس کی تائید وحمایت میں منقول اقوال وآثار کو یکجا کرتا ہے اور جو اقوال اس مفہوم سے لگانہیں کھاتے ان کو روکر دیتا ہے۔ اس سے مفسر کے ذاتی میلانات کا صاف پیڈ چل جاتا ہے۔

چونکہ قدیم مفسرین اسباب تکوین آغاز تخلیق اور تاریخ انسانیت میں پیش آنے والے عظیم سانحات و حادثات کے بڑے مشاق تھے۔اس لیے بقول ابن خلدون اس کا متیجہ یہ ہوا کہ کتب تفسیر میں اسرائیلیات کی بھر مار ہوگئی اور عام طور سے ان کونقل کیا جانے لگا۔ بلاشبہ یہ ایک شخصی امتیاز تھا' جوقرن اول میں نمایاں ہوا۔ اور وہ تمام مفسرین اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے جنہوں نے اسرائیلی روایات کو پذیرائی بخشی اور ان کی روشنی میں قرآنی آیات کی تفسیر کھی۔ (النفیر معالم حیات سیس)

نقتی تفیر میں ایک انفرادی و شخصی رنگ اور اکھرا۔ اور وہ یہ کہ جومفسرین روایات و رجال کے نقد و جرح میں مہارت و بصیرت رکھتے تھے اور اسباب ضعف پر ان کی کڑی نگاہ تھی۔ ان کی کتب تفسیر میں یہ امتیاز جھلکتا ہوا صاف دکھائی ویتا ہے۔ چنانچ وہ اپنی مرویات میں صحت کا التزام رکھتے ہیں اور کسی ضعف وعلیل روایت کو اپنی کتب تفسیر میں جگہ نہیں دیتے۔ بخلاف ازیں جومفسرین اسباب ضعف فی الروایہ ہے بے گانہ اور نقد رجال ورواۃ کی قدرت واستطاعت ہے بہرہ تھے وہ حاطب لیل ثابت ہوئے اور صحیح وسقیم میں فرق وامتیاز روار کھے بغیر اپنی تفسیر کو ہر طرح کے اقوال سے بھر دیا۔ اس سے یہ حقیقت نکھر کر سامنے آئی کہ منقول تفسیر پر بھی مفسر کے ذاتی نظریات و افکار کی مجھاب نمایاں ہوتی تھی۔

المحالي المريخ تفير ومفرين المالي المحالي ( ١٩٠ ) المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

تفسيري روايات ميں ضعف کے اسباب

سابقہ بیانات سے واضح ہوا کہ تفسیر بالما تور کی اقسام حسب ذیل ہیں:

🛈 تفسيرالقرآن بالقرآن

🕏 تفسيرالقرآن بالحديث

🕏 تفسير قرآن باقوال صحابه و تابعين

ندکورہ صدر اقسام میں سے پہلی اور دوسری قسم کی تفییر بلا نزاع وخلاف واجب القبول ہے۔ اس لیے کہ بیشک وضعف سے بالا ہے۔ باتی رہیں وہ احادیث جن کے متن وسند میں ضعف وخلل پایا جاتا ہوتو وہ ہرگز قابل اعتاد نہیں۔ جہاں تک صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کا تعلق ہے۔ ان میں اس حد تک ضعف بیدا ہو گیا تھا کہ ان پر اعتاد ممکن نہ رہتا اگر خداوند کریم اس عظیم علمی ورث کوشکوک وشبہات کی آمیزش سے محفوظ رکھنے کا اہتمام نہ کرتا۔ گر ہوایہ کہ ایسے نقاد حدیث پیدا ہوئے جنبوں نے بال کی کھال اتار کرھیج و سقیم کو الگ کر دیا اور اقوال صححہ کا اس قدر ذخیرہ جمع کردیا جو کی طرح بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ تاہم کیر کتب تفییر ایسی بھی ہیں جن میں ہنوز ہر قسم کے انداز کرنے کے قابل نہیں۔ ان کتب کے جامعین کا نصب العین متفرق اقوال کو یکجا اتوال کو یکجا کرنا تھا ان کی حیان پھنگ نہیں۔

تفسیری اقوال کے نفذ وتبھرہ کا سب سے بڑا عامل ومحرک ان کی حداعتدال سے بڑھی ہوئی کثر ت تھی مداعتدال سے بڑھی ہوئی کثر ت تھی خصوصا حضرت ابن عباس جڑھی ہے تو ان گنت روایات منقول تھیں۔امام شافعی مُیسیۃ فرمانے ہیں:

'' حضرت ابن عباس ہے صرف سوتفسیری روایات ثابت ہیں۔''

(الاتقان ج٢ص ١٨٩)

امام شافعی کے مذکورہ صدر قول ہے بیہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ نفتی تفسیر میں جھوٹی اور بناوٹی روایات کی آمیزش کس حد تک تھی۔

اسباب ضعف

المحالي تاريخ تفير ومفرين المحالي المحالي الما المحالي المحالي

- 📭 موضوع روایات کی بھر مار۔
  - 🕻 اسرائیلیات کی آمیزش
    - 🦆 حذف اسانید

اب ہم ان نتنوں اسباب ومحرکات پرتفصیلی روشنی ڈالیس گے تا کہ یہ پہنہ چل سکے کے تا کہ یہ پہنہ چل سکے کے تفصیلی روشنی ڈالیس گے تا کہ یہ پہنہ چل سکے کہ تفصیری روایات کو نا قابل اعتماد بنانے کے سلسلہ میں ان میں سے ہرسبب کس حد تک مؤثر ثابت ہوا۔



تاريخ تفير ومفرين كالمحي وسي المالي ا

# 🗓 وضع في النفسير

# ضع کا آغاز اور اس کے اسباب واثر ات

تفسيريين وضع كاتأغاز

تفسیر قرآن میں وضع کا آغاز حدیث کے ساتھ ہی ہوا۔ اس لیے کہ ابتدائی مرحلہ میں حدیث وتفسیر کے مابین کوئی فرق وامتیازتھا ہی نہیں۔ جس طرح احادیث نبویہ صحیح بھی ہیں' حسن بھی اور ان کے رواۃ و رجال میں سے بعض ثفتہ ہیں اور بعض مشکوک و وضاع۔ اسی طرح تفسیری روایات اور ان کے قل کرنے والے مفسرین کا بھی یہی حال ہے۔

وضع کا آغاز اسم هیں اس وقت ہوا جب مسلمانوں میں سیای اختلافات کی بنا پڑی اور وہ شیعہ خوارج اورعوام کے فرقوں میں بٹ گئے۔ اس دور میں ایسے اصحاب بدعت نے سرع نکالا جنہوں نے اپنی اختراع کردہ بدعات کو رواج دینے کے لیے تعصب سے کام لینا شروع کیا۔ بعض لوگوں نے مسلمانوں کو دام فریب میں پھنسانے اور گراہ کرنے کے لیے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا اور دراصل کا فر کے کا فر رہے۔ انہوں نے اپنی اغراض خبیشہ کو بروئے کار لانے کے لیے جھوٹی روایات گھڑنے کا خدموم دھندا شروع کر دیا۔

اسباب وضع

وضع کے متعدد اسباب ہتھے:

♦ گروهی تعصب

الرس کے خلاف مسلک اعتدال کو اختیار کیا اور ان دونوں میں کسے ہمہور اہل اسلام نے ان دونوں کے خلاف مسلک اعتدال کو اختیار کیا اور ان دونوں میں کسی ہے بھی متاثر نہ ہوئے۔ ان فرقوں کی مقدور بھر بیہ کوشش رہی کہ کسی طرح اپنے عقیدہ کو قرآن سے نابت کریں۔ چنانچے شیعہ نے اپنے ندہب کی تائید وحمایت میں بکثرت تغییری اقوال گھڑ کر بی کریم مان پھر مناوں کی اور اہل بیت کی جانب منسوب کر دیے۔خوارج نے بھی یوں بی کہا۔

موضوع روایات کو رسول کریم منگرینی اور حد است صحابہ ﴿ الله منسوب کرنے کا مقصد بیتھا کہ ان کی ترویج و اشاعت اور قبولیت میں اضافہ ہو۔ اس لیے کہ کسی روایت کو آنحضور منگرینی اور صحابہ کی جانب منسوب کرنے ہے اس کی قدر و قیمت بروھ جاتی ہے۔ جب کہ کسی اور کی طرف نسبت کرنے ہے بیمقصد حاصل نہیں ہوتا۔

### 💠 سياسى مسلك

سیای ندجب و مسلک بھی تغییری اقوال کے وضع کے محرکات میں سے ایک ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی و ابن عباس سے جس قد رتغییری روایات منقول ہیں ان کی
حد سے بردھی ہوئی کثرت ہمیں یہ بات کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ دوسروں کی نسبت ان کی
طرف زیادہ من گھڑت اقوال کو منسوب کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اگابر
فاندان نبوت سے وابستہ تھے۔ اس لیے مرویات کو ان کی جانب منسوب کرنے سے ان
کی قدر و قیمت کا بردھ جانا ایک لازی امر تھا۔ جب کہ دوسروں کی جانب منسوب کرنے
سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ مزید برآں شیعہ کو حضرت علی کے ساتھ جو تعلق خاطر
قفا وہ کسی اور کے ساتھ ہرگز نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے آپ کی جانب ایسے تغییری
افوال کو منسوب کر دیا جن کی بنا پر شیعہ کے خیال میں حضرت علی کی عزت وعظمت میں
اضافہ ہوسکتا تھا۔ حضرت ابن عباس خلفاء کے جد امجد سے اس لیے ایسے لوگ بھی منظر
ماضل کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیای طرز و انداز پردی حد تک وضع اقوال
براثر انداز ہوا تھا۔

المحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحص المحالي المالي كالمحص

#### 💠 جذبهانقام

تفسیری روایات کے وضع کرنے کا ایک سبب بیبھی تھا کہ وہ دشمنان وین جو حرب و پرکار اور دلیل و برہان کے ذریعہ اسلام کو پچھ نقصان نہ پہنچا سکے تھے۔ وہ فریب دبی کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کرمسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے حدیثیں وضع کرنے لگے۔

#### وضع کے اثرات

جو کثیر تفسیری اقوال اعدائے اسلام کی ندموم مساعی سے تفسیر قرآن میں درآئے سے سے تفسیر قرآن میں درآئے سے اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ہمارے جلیل القدر علمائے سلف نے جو بیش قیمت تفسیری ذخیرہ چھوڑا تھا وہ ضائع ہوگیا۔ اس لیے کہ جوشکوک وشبہات اس میں پیدا ہو گئے تھے اس کے نتیجہ میں سیہ پورا قیمتی ورثہ نا قابل اعتماد کھہرا اور جس روایت میں کچھ بھی ضعف ہوتا اس کورد کیا جانے لگا خواہ وہ بذات خود سیحے ہی کیوں نہ ہو۔

صحیح وسقیم روایات کے اختلاط و امتزاج کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جومفسرین دونوں میں فرق و امتیاز کی صلاحیت ہے محروم تھے وہ ان کوایک ہی نگاہ ہے و کیھنے اور دونوں ہی کوصحیح قرار دینے لگے۔ بسا اوقات اس کوایک ہی مفسر سے منقول دو متناقض روایتیں مل جانیں اور وہ اس مفسر کو تناقض کا مرتکب قرار دیتا اور اہل اسلام پر بیطعن توڑتا کہ وہ متناقض روایات کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔

#### گولڈز يبرلکھتا ہے:

" بیدامر کس قدر جیرت ناک ہے کہ ابن عباس کی جانب منسوب اقوال کو بلا نفتہ و جرح سلیم کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ ان اقوال میں ایسا شدید تناقض پایا جاتا ہے جس میں جمع وتطبیق کا کوئی امکان ہی نہیں۔ اس کھلے ہوئے تضاد کی نمایاں مثال وہ اختلاف ہے جو اس امر میں پایا جاتا ہے کہ آیا ذیج حضرت اساعیل ملیٹھ سے یا حضرت اسحاق ملیٹھ؟ ہر فریق اینے عندید کی تائید وحمایت میں علائے سلف کے اقوال نقل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہی فریق میں علائے سلف کے اقوال نقل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ہی فریق

جو المریخ تغییر ومفسرین کی کو ایس کا قبال کو تے ہیں۔ جولوگ میں میں میں ایس عواس کا قبال کرتے ہیں۔ جولوگ

اپے نظریہ کے اثبات میں سنداً ابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں۔ جولوگ حضرت اسحاق کو ذبیح مانتے ہیں وہ بروایت عکر مدابن عباس کا قول نقل کرتے ہیں بخلاف ازیں حضرت اسماعیل کو ذبیح قرار دینے والے شعمی یا مجاہر کے واسطہ سے ابن عباس کا قول روایت کرتے ہیں۔ دونوں فریق دعویٰ کرتے ہیں۔ دونوں فریق دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے بذات خود ابن عباس سے بیقول سنا اور اس ضمن میں ان کی رائے یہی تھی۔''

(المذابب الاسلاميض 44)

آ کے چل کر مزید لکھتا ہے:

"اس سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ابن عباس سے منقول اقوال کس قدر و قیمت کے حامل ہیں اور وہ کہاں تک قابل شلیم ہیں! ابن عباس کے علاوہ دیگر صحابہ و تابعین سے منقول اقوال و آثار کا بھی یہی حال ہے۔ پھر اس سے بڑھ کریہ کہ اکثر و بیشتر متناقض اقوال ایک ہی مفسر سے بسند سیح مروی ومنقول ہوتے ہیں۔ تحقیق بسیار کے بعد ہم اس نتیجہ تک پہنچے ہیں کہ قرآن کی تفییر ماثور کسی تھے اساس پر بنی نہیں اور اس میں وحدت و یگا گلت کا فقدان صاف جھلکتا ہوا دکھائی ویتا ہے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایک فقدان صاف جھلکتا ہوا دکھائی ویتا ہے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایک اور مختلف وجوہ سے یہ باہم متصادم ہوتے ہیں۔ "

یہ ہے وہ فیصلہ جو گولڈزیبر نے تفسیر بالما تور کے بارے میں اپنی کتاب میں صادر کیا ہے! ان ہے معنی اور بودے خیالات کے ذکر وبیان سے گولڈزیبر بیہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ حضرت ابن عباس خصوصاً اور دیگر مفسرین سحابہ عموماً ایک ہی لفظ یا موضوع کے بارے میں مختلف و متفاد خیالات کا اظہار کرتے تھے دراصل گولڈزیبر کا منشاء و مقصود یہ ہے کہ اہل اسلام سلف صالحین کے چھوڑے ہوئے اس بیش قیمت تفسیری ور شہر مصابہ کے سے صرف نظر کرلیں اور یہ مجھیں کہ ان روایات میں جو تناقض پایا جاتا ہے وہ صحابہ کے نظریاتی نزاع و اختلاف کا نتیجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جس تفسیر کا یہ عالم ہواس کی پابندی

المستخدات المستخدات المستخدم المستخدات المستخ

ہم اس سے انگار نہیں کرتے کہ تغییر میں علائے سلف کے یہاں اختلاف مؤجود ہے ہم ہی سلیم کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایک ہی شخص کے دویا دو سے زیادہ اقوال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ گرید اختلاف تناقض و تضاد کے قبیل سے نہیں بلکہ مزائ لفظی کی شم کا ہوتا ہے اور اس میں جمع و تطبیق کا امرکان موجود ہوتا ہے۔ جن اقوال میں تطبیق کا اختال نہ ہواور دونوں قول حجے ہوں تو متاخر قول پڑمل کیا جائے گا اور اگر دونوں اقوال کا پایہ صحت مساوی نہ ہوتو صبح پڑمل اور ضعیف کونظر انداز کر دیا جائے گا۔

(الانقان جهم 149)

جب اقوال صحابہ باہم متعارض ہوں اور جمع وتطبیق یا ترجیح کا کوئی امکان نہ ہوتو ابن عباس کے قول بڑمل کیا جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم تنافیق نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ: ''اے اللہ ابن عباس کوتفسیر قرآن کا علم عطا کر۔'' امام شافعی نے تقسیم وراثت میں حضرت زید مٹائیڈ کے قول کو اس حدیث کی بنا پرترجیح دبی کہ آپ نے فرمایا: ''زیدتم سب میں فرائض کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔''

گولڈزیبر نے اس امرکی تعین میں کہ ذبح کون تصح حضرت ابن عباس سے جو مختلف روایات ذکر کی ہیں۔ ان کی تحقیق کے سلسلہ میں جب میں نے تفییر ابن جریر کی جانب رجوع کیا تو ویکھا کہ اس نے یہ دونوں روایات متصل اسانید کے ساتھ ذکر کی ہیں جن میں سے بعض مرفوع ہیں اور بعض ابن عباس سے مرفوعاً مروی ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابن جریر نے مرویات کی نقل و روایت میں صحت کا التزام نہیں کیا۔ اگر دونوں روایت کی وحد ثین کے قواعد نفذ و جرح پر رکھ کر پرکھا جائے تو یہ حقیقت تھر کر سامنے آتی ہے کہ جس روایت میں حضرت اساعیل کے ذبح ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہ دیگر روایات کے مقابلہ میں صحیح تر اور قابل ترجیح ہے اس کے دلائل و براہین اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کر کرموجب طوالت ہے۔ مزید برآس ابن جریر نے حضرت ابن عباس نیار میں کہ ابن عباس کے دلائل و براہین اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا ذکر موجب طوالت ہے۔ مزید برآس ابن جریر نے حضرت ابن عباس

الاتغان جءص٨٣

تاریخ تفییر ومفسرین کیلائی بن زید حفرت اسحاق کے ذبیح بونے ہے جومرفوع روایت بسند حسن بن وینار از علی بن زید حضرت اسحاق کے ذبیح بونے سے متعلق ذکر کی ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کی سند میں حسن بن وینار متروک اور علی بن زید منکر الحدیث ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔ زید منکر الحدیث ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں اس پر روشنی ڈالی ہے۔

باقی رہیں حضرت ابن عباس کی موقوف روایات جن سے متفاد ہوتا ہے کہ ذیج حضرت اسحاق تھے تو اگر چہ ان کی سند سی ہے گر یہ اس امر پرمحمول ہیں کہ ابن عباس پہلے بہی عقیدہ رکھتے تھے گر بعد ازاں اس سے رجوع کر لیا اور علانیہ اس کی مخالفت کرنے لگے۔ یہ عقیدہ آپ نے آغاز کار میں اس لیے اختیار کیا تھا کہ آپ نے بعض صحابہ کو کعب الاحبار اور یہود میں سے مشرف باسلام ہونے والوں کی زبانی من کر اس کا اظہار کرتے ہوئے پایا تھا۔ چنانچہ مفسر ابن جریر حضرت ابن عباس جھن کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ 'ذبیح حضرت اساعیل ہیں گر یہود جھوٹ موٹ حضرت اسحاق کو ذبیح

قرار دیتے ہیں۔'(ابن جریر نے ۲۳ سرس کے سند صحیح منقول سے اوراس سے یہود کے ندکورہ صدر قول حضرت ابن عباس سے بسند صحیح منقول سے اوراس سے یہود کے زعم فاسد کا ابطال ہوتا ہے۔ اس طرح اس ضمن میں ابن عباس سے منقول مختلف اقوال کے درمیان جمع وتطبیق کا امکان بیدا ہو جاتا ہے۔مفسر ابن کثیر حضرت اسحاق کے ذبیح ہونے سے متعلق روایات ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

" یے جملہ اقوال وآ ثار کعب الاحبار سے ماخوذ ہیں۔ جب خلافت صدیقی میں وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو حضرت عمر کو کتب قدیمہ کے مندرجات سے آگاہ کرنے لگے۔ بعض اوقات حضرت عمر بھی ان کی باتیں سنتے۔ ان کی و کیما ویکھی لوگ بھی کعب الاحبار کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے من کر رطب و بابس لوگوں کو شانے لگے۔ حالانکہ امت کوان باتوں کی مطلقاً مضرورت نہیں۔" (ابن کثیر جمام کا)

جہاں تک گولڈز بیبر سے اس بہتان کا تعلق ہے کہ تفسیر بالما تور اور تفسیر بالرأی میں کوئی فرق وامتیاز ہی نہیں۔ نیزیہ کہ تفسیر بالما تورے لیے کوئی تیجے اساس سرے سے

موجود ہی نہیں۔تو بیہ سراسرالزام تراثی ہے جس کے لیے کوئی دلیل و بر ہان موجود نہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ نبی کریم مُناتِیَزِم ہے جو بات بسند سیحے منقول ہووہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يَوْخَى ﴾ (النجم: ٣)

''وہ تو صرف وحی ہے جوآ پ کی جانب کی جاتی ہے۔''

اس آیت کریمہ میں فرمان رسول کو دحی قرار دیا گیا ہے۔ باقی رہے سحابہ کے تفسیری اقوال تو ان میں ہے اکثر و بیشتر رسول اکرم مٹائیز ہے ماخوذ ہیں اور بہت کم ان کے فکر واجتہاد برمبنی ہیں۔ اقوال صحابہ بھی خصوصی قدر و قیمت رکھتے ہیں اور بشرط صحت ان ہے انحراف درست نہیں۔ اس لیے کہ وہ ان قرائن و احوال کے زندہ گواہ تھے جن میں قر آن نازل ہوا۔ بنا ہریں وہ قر آن کریم کافہم کامل آور شیح علم رکھتے تھے۔ پھرتفسیر بالرائی کے مساوی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی منصف بالما ثور اور تفسیر بالرائی کے مساوی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی منصف مزاج شخص ایسا دعوی نہیں کرسکتا۔

#### موضوع تفسيركي قدرو قيمت

المحالی تاریخ تفیر ومفسرین کے لاکٹی کا کھی اور کا کھی کے لاکٹی کا کھی مفیر نہیں ہوتی۔ البتہ جو قابل اعتراض پہلو ہے وہ صرف میہ ہے کہ ان کی نسبت حضرت علیؓ یا ابن عباس کی جانب درست نہیں۔ حضرت علیؓ یا ابن عباس کی جانب درست نہیں۔ بخلاف ازیں اس حق رقب نو و ساختہ وہم و خیال برمنی نہیں۔ بخلاف ازیں اس

۔ حق بات یہ ہے کہ وضعی تفسیر خود ساختہ وہم و خیال پرمبنی نہیں۔ بخلاف ازیں اس کی ایک علمی اساس ہے۔ اور تفسیر کا طالب علم اس کے درس و مطالعہ سے دلچسی لیتا ہے۔ اس کے پہلو یہ پیبلو اس کی اپنی ایک ذاتی اہمیت ہے !گر چہ وہ اسنادی قدر و قیمت کی حامل نہیں۔ (فجر الاسلام سا۲۵ وضحی الاسلام ٹی اسس ۱۳۳۳)



# السرائيليات

#### اسرائيليات كالمفهوم

اسرائیلیات کالفظ آگر چہ بظاہراس یہودی تہذیب و تقافت کی جانب اشارہ کرتا ہے جو تفسیر قرآن پر اثر انداز ہوئی۔ مگراس کے مفہوم میں وسعت پائی جاتی ہے۔ لہذا اس سے وہ یہودی و نصرانی ثقافت مراد ہے جس نے تفسیر قرآن کو متاثر کیا۔ اس کو اسرائیلیات کا نام تغلیباً دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہوویت کوزیادہ شہرت حاصل ہوئی اور یہود سے بکثرت روایات نقل ہوکرمسلمانوں میں پھیل گئیں۔ اس کی وجہ بیتھی کہ یہود کی تعداد زیادہ تھی اور وہ قوت واقتدار ہے بہرہ ور تھے۔ مزید برآس آ غاز اسلام سے لے کہ وہ اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ گھلے ملے رہے جب اسلامی فتو حات کا دائرہ وسیع ہوا اور لوگ جوتی در جوتی حلقہ بگوش اسلام ہونے گئے۔

یہود و نصاریٰ ایک جداگانہ دینی ثقافت کے علم بردار تھے اور بیہ دونوں تہذیبیں بڑی حد تک تفییر پراٹر انداز ہوئیں۔ یہودی ثقافت کا مدار وانحصار تورات پر ہے جس کی مدح وتو سیف قرآن نے ان الفاظ میں کی ہے:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدِّي وَّنُورٌ ﴾ (المائدة:٣٣)

'' ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔''

اہل اسلام اور یہودی اکثر تورات کا لفظ بول کر اس سے یہود کی جملہ کتب مقد سہ مراد لیتے ہیں جن میں زبور بھی شامل ہے۔ تورات کو دیگر کتب موسوی کے ساتھ شامل کر کے ''عہد قدیم'' کہتے ہیں۔ تورات کے پہلو بہ پہلو یہود کے یہاں پچھ مواعظ و نصائح اور تورات کی شرحیں بھی تھیں جو تحریری صورت میں حضرت مویٰ ملیشہ سے حاصل نصائح اور تورات کی شرحیں بھی تھیں جو تحریری صورت میں حضرت مویٰ ملیشہ سے حاصل نہیں کی گئی تھیں بلکہ سینہ بسینہ منتقل ہوکر ان تک پہنچی تھیں۔ پھر اس پر کئی صدیاں بیت کئیں جب کہ ان کو مدون کر کے تلمو د کے نام سے پکارا جانے لگا۔ علاوہ ازیں ان کے پاس یہودی لٹریج تھا۔ جس میں واقعات و حوادث تاریخ و تشریح اور قصے کہانیاں بھی

المال تقيل المالية ال

نصاری کی تہذیب و حضارت کا مدارا کثر و بیشتر انجیل پرتھا قرآن کریم نے اس امر کی شہادت دی ہے کہ انجیل خداوند کریم کی نازل کردہ ہے۔ارشاد فرمایا ﴿ ثُمَّةً قَفَّیْنَا عَلٰی اَثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَیْنَا بِعِیْسَی ابْنِ مَرْیَمَ وَاَتَیْنَاہُ مُولِیَا الْاِنْجِیْلَ ﴾ (الحدید: ۲۷)

'' پھر ان کے بعد ہم نے لگا تار رسول بھیجے اور پھر عیسیٰ ابن مریم کومبعوث ''پھر ان کوانجیل عطا کی۔'' کیااور ان کوانجیل عطا کی۔''

نصاریٰ کے یہاں جو اناجیل معتبر ہیں ان کے ساتھ انبیاء کے رسائل کو ملاکر انساریٰ کے یہاں جو اناجیل معتبر ہیں ان کے ساتھ انبیاء کے رسائل کو ملاکر ''عہد جدید'' کہتے ہیں نصاریٰ کی کتب مقدسہ میں تورات و انجیل دونوں شامل ہیں۔ تورات کوعہد قدیم اور انجیل کوعہد جدید کہتے ہیں۔

یہ ایک فطری امرتھا کہ انجیل کی متعدد شرحیں مرتب ہوئیں جو آ گے چل کر نصرانی تہذیب کا منبع قرار پائیں۔اس کے دوش بدوش وہ اخبار وواقعات اور تعلیمات بھی تھیں جو نصاریٰ نے ازخود گھڑ کر ان کو حضرت عیسلی کی جانب منسوب کر دیا تھا۔ بیسب نصرانی تہذیب و ثقافت کے سر چشمے تھہرے خلاصہ کلام یہ کہ یہود کی دینی تبذیب کا اولین سرچشمہ اگرتورات تھی تو نصاریٰ کی دینی ثقافت کامحور ومرکز انجیل تھی۔

تورات والجیل پرایک طائراندنگاہ ڈاکنے سے اس بات کا پنہ چاتا ہے کہ آن میں موجود ہیں۔ انبیاء بیٹ کے بکٹرت ایسے مضامین پائے جاتے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ انبیاء بیٹ کے واقعات کا جہاں تک تعلق ہے وہ تورات وانجیل کی طرح قرآن مجید ہیں بھی شامل ہیں۔ فرق جس قدر بھی ہے صرف اجمال و تفصیل کا ہے۔قرآن کریم نے فضص انبیاء ک ذکر و بیان کا جواسلوب اختیار کیا ہے وہ تورات وانجیل کے انداز سے مختلف ہے۔ بنانچ وہ واقعات کی تاریخ اور ان مقامات کا نام نہیں لیتنا جہاں وہ پیش آئ اور نہ ہی ان اشخاص ورجال سے تعرض کرتا ہے جن کے ہاتھوں وہ واقعات انجام پذیریہ و کے بلکہ قرآن واقعہ کے صرف ای جزو سے سروکار رکھتا ہے جس کا موضوع کے ساتھ ربط و تعلق ہے اور جس میں عبرت پذیری کا سامان موجود ہے۔

تاریخ تغیر ومفرین کالکی کی کی تاریخ تغیر ومفرین کالکی کی کی کی تاریخ تغیر ومفرین کالکی کی کی کی کی کی کی کی کی

جن موضوعات کے ذکر کرنے پر قرآن و تورات یا قرآن و انجیل متفق ہیں ان پر گہری نگاہ ڈالنے اور ان کا موازنہ کرنے سے بیفرق و اختلاف صاف جھلکتا ہوا و کھائی دیتا ہے۔ مثلاً حضرت آدم ملینا کا واقعہ تورات اور قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ذکر کیا گیا ہے۔قرآن کریم کی سورہ بقرہ سورہ اعراف میں بید واقعہ مقابلۂ زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ مگر ان سورتوں میں ذکر نہیں کیا گیا کہ جنت کہاں واقع ہے؟ نیز بید کہ حضرت آدم و حوا مینا ہا کہ کوکس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا؟ اور شیطان کہ حضرت آدم و حوا مینا ہوا کہ موراک کی مطلقاً ذکر نہیں کیا گیا۔ میں داخل ہوا تھا؟ اور ای میں مطلقاً ذکر نہیں کیا گیا۔

بخلاف ازیں تورات میں بہ تفصیلات پوری طرح مذکور ہیں۔ چنانچہ تورات میں مرقوم ہے کہ جنت عدن کے مشرق میں واقع تھی۔اس درخت کا نام''شجرہ حیات'' ہے اور وہ جنت کے وسط میں واقع تھا۔ جس جانور نے حضرت آ دم کو ورغلایا وہ سانپ تھا۔ اس کی سزا سانپ کو بیدفی کہ وہ بیٹ کے بل رینگتا اور مٹی کھاتا ہے۔ اور اس واقعہ کے دیگر متعلقات۔ ﷺ (عبد متیق بابسنرالگوین ص۳۔۵)

اتورات کتاب پیدائش باب۳ (محد عرفان اُئس خالد )

و اربخ تفیر ومفسرین کی کی و اس ایمان کی اس استان کی کی استان کی ملک وخل تفسیر میں کیوں کر ہوا۔ نیز میہ کہ

اب ہم میہ بتا نیں گے کہ اسرائیلیات کالمل دخل تقسیر میں کیوں کر ہوا۔ نیز میہ کہ یہودی ونصرانی تعلیمات تفسیر قرآن پر کس حد تک اثر انداز ہوئیں؟

# تفسيرمين اسرائيليات كأامتزاج وارتقاء

ہم میے کہ سکتے ہیں کہ تغییر قرآن میں اسرائیلیات کا گزر عہد سحابہ میں ہونے لگا۔
اس لیے کہ بعض امور کے ذکر و بیان میں قرآن کریم تو رات و انجیل کے ساتھ ہم آ بنگ ہے۔ البتہ ایجاز و اطناب کا فرق ضرور ہے۔ قرآن میں جو مباحث مختصراً بیان ہوئے ہیں تو رات و انجیل میں تفصیلا ندکور ہیں۔ قبل ازیں ہم بتا چکے ہیں کہ عبد سحابہ میں اہل کتاب کی جانب رجوع تفییری مصاور میں سے ایک عظیم مصدر و ماخذ تھا۔ جب ایک صحابی قرآن میں ندکور واقعات میں ہے کسی واقعہ تک پہنچا تو طبعاً اس کے جی میں سے خیال پیدا ہوتا کہ قرآن نے جس بات کو مجملاً بیان کیا ہے اس کی تفصیل معلوم کرنے خیال پیدا ہوتا کہ قرآن نے جس بات کو مجملاً بیان کیا ہے اس کی تفصیل معلوم کرنے موال کا شافی جواب نہ دے یا تا جو نے نے مشرف باسلام ہوئے تھے اور اپنے ہمراہ اپنی دینی نقافت لائے ہتھے۔ چنانچہ وہ نومسلم اہل کتاب معوابہ کو اخبار و واقعات کی تفصیلات ہے آگاہ کرتے۔

مزیں برآ ں صحابہ اہل کتاب ہے عقائد و احکام کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے۔الا رید کمه قرآن میں مندرجہ کسی تھم یا مسئلہ کی تائید وتقویت مقصود ہو۔ایسا

کبھی نہیں ہوتا تھا کہ رسول کریم من تاہم سے ٹابت شدہ حقیقت سے انحراف کر کے اہل کتاب ہے سوال کریں۔ اس طرح وور از کار اور از قسم لہو واقعب باتوں کے بارے میں بھی اہل کتاب ہے نہیں یو حصے تھے۔مثلاً مندرجہ ذیل سوالات 🚉 🛈 . اصحاب كتاب كاكتاكس رنگ كاتها؟ ا کے کے جسم کا وہ کونسا تکڑا تھا جو اسرائیلی مقتول کے جسم کے ساتھ لگایا گیا تھا؟ اور اس قسم کے دیگر لا یعنی سوالات شاہ دلی انتد دہلوی میشد کھتے ہیں کہ اس قسم کے سوالات ہے کار تکلف سے زیاوہ جقیقت نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام اس کو حقارت و ندمت کی نگاہ ہے دیکھتے اور اضاعت وفت برمحمول کرتے تھے۔ (نوز الکبیرس۳۵) ' اسی طرح جو بات عقیدہ وشریعت کے منافی ہوصحابہ اس میں بھی یہود کی تائیدو تقىدىق نہيں كرتے تھے۔ بخلاف ازيں صحابہ كابية عالم تھا كہ جب وہ اہل كتاب سے كوئى سوال کرتے اور وہ غلط جواب دیتے تو اس کورد کر دیتے اور ان کی غلطیٰ کوان کیر واضح کرتے۔حضرت ابوہر میرہ بالٹیز روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مٹائیز ہم یہ وار جمعہ کا ذکر كرتے ہوئے فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے كہ جومسلم حالت نماز میں اس كو يالے اور خداوند کریم ہے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اے وہ چیز عطا کرتے ہیں' آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ گھڑی نہایت مخضر ہوتی ہے۔ (صحیح بخاری باب الجمعہ ج ۲ ص۱۱) علائے سلف کے بیہاں اس گھڑی کی تعیین اور اس باث میں کہ آیا ہے اٹھ گئی یا باقی ے اختلاف بایا جاتا ہے بیدامر بھی متنازع فیہ ہے کہ اگر بیہ باتی سے تو آیا ہر جمعہ میں ہوتی ہے یا سال بھر میں صرف ایک جمعہ میں؟ اس صمن میں جب حضرت ابو ہرریرہ مراث نے کعب الاحبار ہے بوجھا تو انہوں نے جواب دیا کہ بیگئری دوران سال صرف ایک جمعہ میں ہوتی ہے۔ جسزت ابو ہر رہ ہلائن سنے اس کی ٹر ڈیڈ کر ستے نہوئے کہا کہ یہ ہر جمعہ میں ہوتی ہے۔ چنانچہ کعب الاحبار نے جب تورات کا مطالعہ کیا تو حضرت ابو ہر رہے ہی ہیں کی تا سَدِ کی اور اینے نظریہ ہے رجو ع کزلیانہ <del>(شرح مع</del>طلا نی منے ماہمی میں آما)

حضرت ابو ہر رہ مالان نے مذکورہ بالا محمری کی تعیین کے بارے میں جنب حضرت

عبداللہ بن سلام طاقۂ نے اس کا بیہ جواب دیا کہ 'آیا آنحضور سُریّہ نے بیہ بیس عبداللہ بن سلام طاقۂ نے اس کا بیہ جواب دیا کہ 'آیا آنحضور سُریّہ نے بیہ بیٹ فر مایا کہ جوشخص اگلی نماز کے انتظار کے لیے بیٹھار نتا ہے وہ گویا نماز بی میں مشغول ہوتا ہے بیٹاں تک کہنماز بڑھ کر فارغ ہو جائے۔' (مؤطالام مانک نیز ترندی وابوداؤد)

ندکورہ صدر بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ سحابہ اہل کتاب کی ہر بات بلا چون و چراتسلیم نہیں کرلیا کرتے تھے۔ بخلاف ازیں وہ حق وصواب کے طلبگار تھے اور اہل کتاب کے غلط اتوال کوردکر دیا کرتے تھے۔

بہرکیف اس میں شبہ ہیں کہ نبی اکرم مٹائیٹی نے اہل کتاب سے استفادہ کرنے کا جو دائر ہتعین کیا تھا اس سے شجاوز نہیں کیا۔ آنحضور سٹائیٹی نے ارشاد فر مایا تھا:

''ایک آیت بھی ہوتو مجھ ہے سن کر آئے پہنچا دو۔ بنی اسرائیل کی روایات بیان سیجے اس میں سیجھ مضا کفتہ ہیں۔ اور جس نے مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھا اس نے اپنا گھر دوز خ میں بنایا۔'' (فتح الباری ج۴ س۳۹۹)

حضور من ثيم كا دوسرا ارشاد بيه ب:

"ابل کتاب کی نه تصدیق شیجیے اور نه تکذیب بول کہیے که ہم الله پر ایمان لائے اور اس پر جو تجھ ہماری طرف اتارا۔ "(فتح الباری نیمس ۱۲۰)

ندکورہ صدر دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض موجود نہیں۔ پہلی حدیث میں بی امرائیل کے عجیب وغریب واقعات بیان کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن ہے وہ دو چارہوئے۔ اس لیے کدان واقعات میں عبرت پذیری ونصیحت آ موزی کا پہلو پایا جاتا ہے۔ مرنقل وردایت کی بیا جازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہان واقعات کا جھوٹا ہونا معلوم نہ ہو۔ کیونکہ نبی کریم ساتھ جھوٹی بات کے روایت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔

الماريخ تغير ومفرين المالكي المحالي ٢٠٠١ المالكي

حافظ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"امام شافعی ہینے فرماتے ہیں ہے امر محتاج بیان نہیں کہ نبی کریم من اللہ مجھوئی روایت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے اس لیے اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ جس بات کے جھوٹے ہونے کا تمہیں علم نہ ہو بنی اسرائیل کے بارے میں وہ بیان سیجے کیونکہ تجی بات کی نقل و روایت میں کچھ مضا نقہ نہیں۔ موسری حدیث میں بھی اس کی مانند ہے جس میں آپ نے فرمایا "اہل کتاب کی نہ نقید بی سیجھے اور نہ تکذیب 'جو بات تجی اور قطعی ہواس کی روایت کی نہ نقید بی سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ '(فتح ابران جامی مواس کی روایت کی اور نے سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ '(فتح ابران جامی مواس کی روایت کرنے ہے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ '(فتح ابران جامی مواس کی روایت کرنے ہے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ '(فتح ابران جامی مواس کی روایت کرنے ہے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ '(فتح ابران جامی مواس)

دوسری حدیث کامفہوم ہے ہے کہ اہل کتاب کی بیان کردہ بات میں جب صدق و
کذب دونوں کا اختال ہوتو اس میں توقف ہے کام لیا جائے۔ اس لیے کہ بعض اوقات
تی بات کو جھٹلا دیا جاتا ہے اور جھوٹی بات کی تقید بیق کی جاتی ہے۔ جس سے نقصان ہوتا
ہے۔ البتہ اہل کتاب کی جو بات ہماری شریعت کے خلاف ہو ہم اس کی تکنذیب کر سکتے
ہیں اور جو بات ہمارے دین سے لگا کھاتی ہو، س کی تقید بیق کی ہمیں کھلی اجازت ہے۔
چنانچے حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں یہی بات تحریر کی اور امام شافعی
ہینئیڈ کا قول نقل کیا ہے کہ اس ضمن میں واردشدہ سلف کے اقوال کو ہم اس بات برمحمول
کرتے ہیں۔ (فتح الباری جمول)

المراخ تغير ومفرين المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المال

یہ حدیث اہل کتاب سے روایت کرنے کے خلاف نہیں۔ اس لیے کہ اس صدیث میں جونہی وارد ہوئی ہے وہ آغاز اسلام اور استقر اراحکام سے قبل ہوئی تھی۔ جب دین احکام احجھی طرح جانے بہچانے گئے اور آمیزش کا خوف باتی نہ رہا تو اہل کتاب سے روایت کی اجازت دی گئی۔ حافظ ابن حجر ہیں گئے گئی ہیں کہ'' یہ نہی دینی قواعد واحکام میں پختگی آنے سے قبل وارد ہوئی تھی۔ اس لیے کہ اس وقت فتنہ کا ڈرتھا۔ جب یہ اندیشہ باتی نہ رہا تو اجازت وے دی گئی۔ اس لیے کہ اہل کتاب کے اخبار و واقعات سننے سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔' (فتح الباری جاری سنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔' (فتح الباری جاری ۳۲)

محدث ابن بطال نے مہلب سے نقل کیا ہے کہ اہل کتاب سے سوال کی ممانعت اسے امور میں نفس کے نہ ایسے امور سے متعلق ہے جس میں کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو۔ ایسے امور میں نفس کے نہ ہوتے ہوئے صرف فکر واستدلال سے کام لینا چاہیے ان سے سوال کی ضرورت نہیں۔ ان باتوں میں سوال کی ممانعت حدیث میں شامل نہیں جن سے ہماری شریعت کی تقیدیق ہوتی ہوتی ہویا جن کا تعلق گزشتہ اقوام وامم کے ساتھ ہو۔' (فتح الباری نے ۱۳ سے ۲۹۵)

مذکورہ صدر بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ ہرسہ احادیث میں کسی قشم کا تعارض نہیں پایا جاتا۔ نیز یہ کہ اہل کتاب سے نقل و اخذ کی جواجازت دی گئی ہے اس کے حدود وقیود کیا ہیں۔

ان احادیث کامعنی و مفہوم جانے اور اس بات کاعلم رکھنے کے بعد کہ حضرات سے بہان سے بہان سے بہان کا تاریخ بین کے اس بہتان کی تائین بیس کر سکتے جو انہوں نے حضرت ابن عباس جھٹے پر خصوصا اور صحابہ پر عمو ما بندھا ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اہل کتاب جانب رجوع کرتے اور رسول کریم ملاقیق کی مانعت کے باوجود اہل کتاب سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کے ممانعت کے باوجود اہل کتاب سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کے تذکرہ کے دوران ہم گولڈز بیراوراحمدامین کے انہام کا ذکر کر بی تیں۔ ہم نے حضرت ابن عباس ابن عباس کے اس عباس کے اس قول کا ذکر بھی کیا تھا جس کوامام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جو صحابہ ابن عباس کے اس قول کا ذکر بھی کیا تھا جس کوامام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جو صحابہ ابن عباس الل کتاب سے روایت کر تے تھے۔ ابن عباس الل کتاب سے روایت کر تے تھے۔ ابن عباس الل کتاب سے روایت کر تے تھے۔ ابن عباس الل کتاب سے روایت کر تے تھے۔ ابن عباس ان کو ڈانٹنے اور متنبہ کیا کر تے تھے۔ سابقہ بیانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا ان کو ڈانٹنے اور متنبہ کیا کر تے تھے۔ سابقہ بیانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کا

ر تاریخ تفیرومفسرین کالوسی و محالی کالوسی ک

باقی رہا گولڈزیبر کابیالزام کیرحضرت ابن عباس بڑھنا تفسیر قرآن کےسلسلہ میں ا یک شخص کے یہاں آمدورفت رکھتے تھے جس کا نام ابوالحلد غیلان بن فروہ از دی تھا۔ اگر اس واقعہ کی صحت تشکیم کر لی جائے تاہم یہ بات تسی طرح قابل تشکیم نہیں کہ ابن عباس ان ہے ہر بات دریافت کیا کرتے تھے۔ بخلاف ازیں آی ان ہے وہی باتیں یو تھے ہوں گے جن کے دریافت کرنے کی اجازت تھی۔اس لیے کہ حضرت ابن عباس بذات خودان لوگوں برمعترض ہوتے تھے جواہل کتاب سے اخذ ولفل کے خوکر تھے۔ و گولڈز بیبر کا بیہ دعویٰ کہ مفسر ابن جربر طبری نے آیت کریمیہ ﴿ هُوَ الَّذِي يُريُّكُمُ الْبُرْقَ ﴾ کے اہٰظ''البرق'' کی تفسیر کے سلسلہ میں ابن عباس کا بیا قول تعل کیا ہے کہ ابوالیجلد غیلان کے نزدیک اس ہے بارش مراد ہے بالکل ہے بنیاد ہے۔طبری نے اس کی جوسند ذکر کی ہے وہ منقطع ہے۔اس لیے کہ اس سلسلہ کے ایک راوی مویٰ بن سالم نے ابن عباس کا زمانہ ہیں پایا۔ موی نے ابوجعفر باقر سے روایت کی ہے جو ابن عباس كى كدت كے بعد پيدا ہوئے۔ (ابن جريز جسام ص٨٨ وميزان الاعتدال جسم ٢١٠) و مريد برآ ل حضرت ابن عباس نے "البرق" كے معنى سے متعلق جوسوال كيا تھا" اس کا اسلامی عقائد و احکام ہے کچھ تعلق نہیں اور نہ ہی اس میں رسول کریم مُلَّاثِیْمُ کی خلاف ورزی کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اہل کتاب سے سوال کرنے سے منع کیا تھا۔ علاوہ ازیں حدیث میں یہ ندکورنہیں کہ جضرت ابن عباس نے ابوالحبلہ کا قول من کر اس کی تصدیق بھی کی تھی۔ اس روایت میں جو کچھ مذکور ہے وہ صرف یہ ہے کہ ابن عباس نے ابوالحلد کا قول نقل کردیا دگر ہیج۔

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن العاص والله الله جو بد بات منسوب ہے کہ غزوہ کر مول سے دیکھ کر روایت کیا کرتے رمبوک میں ان کو دو بارشتر بہودی کتب ملی تھیں اور وہ ان سے دیکھ کر روایت کیا کرتے سے تھے تو اس کے بید معنی نہیں کہ وہ ان میں مندرج ہر بات کو آ گے نقل کر دیتے تھے۔ بخلاف ازیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کی نقل و روایت جائز ہوتی وہ آ گے بہتریاتے ورنہ ہیں۔ شخ الاسلام ابن تیمیہ میں ایک صراحة ای طرح لکھا ہے۔

یہ ہے صحابہ کے اہل کتاب کی جانب رجوع کرنے اور ان سے اخذ و نقل کا دائرہ کار! جب تابعین کا دور آیا تو اہل کتاب سے نقل و روایت میں وسعت پیدا ہوئی اور تفسیر میں اسرائیلی روایات کی بھر مار ہوگئ۔ اس لیے کہ عہد تابعین میں بکٹرت اہل کتاب جوق در جوق اسلام لائے۔ قرآن میں یہود و نصار کی کے جن واقعات کی جانب صرف اشارہ کیا گیا تھا مسلمانوں میں ان کی تفصیلات سننے کا ذوق و شوق اجرا چنانچہ! س عہد میں ایسے مفسرین پیدا ہوئے جنہوں نے تفسیر میں پیدا شدہ اس خلا کو بھرنا چا ہا اور اس طمن میں یہود و نصار کی ہے مدد حاصل کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیر قرآن متضاد و منتقل قصہ کہانیوں کا بلندہ بن گئی۔

ان مفسرین میں ہے ایک مقاتل بن سلیمان متوفی ۱۵۰ ھبھی ہے۔ ابو حاتم نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے قرآنی علوم یہود ونصاری سے حاصل کیے اور ان کواہل کتاب کی کتب مقدسہ کے قالب میں ڈھال دیا تھا۔

(وفيات الاعيان ج ٢ص ٥٦٨)

عصر تابعین میں ایسے مفسرین بھی ملتے ہیں جنہوں نے آیندہ پیش آنے والے واقعات کو قرآن عزیز سے اخذ کیا۔ مثلاً مقاتل بن سلیمان کا قول ہے کہ آیت کریمہ:
﴿ وَ إِنْ مِّنْ قَدْیَةِ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِکُوهَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیلَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا
شَدِیْدًا کَانَ ذٰلِكَ فِی الْکِتٰبِ مَسْطُورًا ﴾ (الاسراء: ۵۸)
شَدِیْدًا کَانَ ذٰلِكَ فِی الْکِتٰبِ مَسْطُورًا ﴾ (الاسراء: ۵۸)

میں قنطنطنیہ کی فتح اور اندلس کی بربادی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طفرح اس نے قرآن کریم ہے دیگر ملادودیار ہے متعلق اشارات اخذ کیے ہیں۔

عصر تابعین کے بعد ایسے لوگ منظر عام پر آئے جواسرائیلیات پردل وجان سے فریفتہ تھے۔ اوران سے اس حد تک شغف رکھتے تھے کہ کسی قول کو بھی ردنہ کرتے خواہ وہ خلاف عقل ہی کیوں نہ ہو۔ اسرائیلیات کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی کی بید کیفیت جاری رہی یہاں تک کہ انہوں نے تفریحی کہانیوں کی صورت اختیار کرلی۔ جب تدوین تفسیر کا دور آیا تو مفسرین میں ایسے لوگ بیدا ہوئے جنہوں نے اپنی کتب تفسیر کو اسرائیلی

واقعات سے بھر دیا۔

#### اسرائیلیات کے بارے میں ابن خلدون کا زاویئر نگاہ

ہم ذیل میں اسرائیلی روایات کی کثرت کے اسباب فلسفۂ تاریخ کے بانی علامہ ابن خلدون کے بقول ذکر کرنا جاہتے ہیں۔ نیز بیر کہ مسلمانوں میں بیرمرض کیوں کر پیدا ہوا؟

ابن خلدون مِينَة تَم طراز بين:

''اس میں شک نہیں کہ تفسیر منقول کے بارے میں متقد مین نے بڑا مواد فرا بم کیا۔ گرصد حیف که ان کی تصانیف رطب و یابس اور مقبول و مردود مجھی قتم کی روایات برمشمل ہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اہل عرب لکھے پڑھے نہ تنصه بخلاف ازیں ان پر جہالت و بداوت کا غلبہ تھا۔ انسانی فطرت ہمیشہ سے تکوین اسباب اور آغاز تخلیق سے متعلق امور کی ٹوہ میں لگی رہی ہے۔ چنانچہ عربوں نے جب بھی کوئی الیی بات پوچھنی ہوتی نو اپنے معاصر یہود و نصاری سے دریافت کرتے۔ دوسری طرف اہل کتاب بھی اس صمن میں قریباً عربوں ہی کی طرح ان پڑھ تھے اور صرف انہی باتوں ہے آگاہ تھے جو اہل کتاب کی زبان زد عام تھیں۔اکثریہود قبیلہ حمیر ہے تعلق رکھتے تھے۔ مگر انہوں نے یہودی ندہب کو اختیار کر لیا تھا۔ بدلوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد بھی بدستور ان امور کے معتقد رہے جن کا شرعی احکام سے پچھعلق نہیں ۔مثلاً بیرکتخلیق بنی نوع انسان کا آغاز کب ہوا؟ فلاں فلاں واقعات و حوادث اور جنگیں کب اور کیسے رونما ہوئیں اور اس فتم کے دیگر امور! ایسے واقعات کے راوی زیادہ تر کعب الاحبار' وہب بن منہہ اور عبداللہ بن سلام جیسے لوگ ہیں۔ اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ ان کی نقل کردہ روایات سے کتب تفسیر بھر تئيں۔ ان میں ہجھ ایسی روایات بھی تھیں جو مرفوع نہیں بلکہ وہ صرف ان لوگوں کے اقوال ہیں جن کا شرعی احکام سے پچھٹلق نہیں تا کہان کی صحت کی جانب توجہ دی جاتی۔ چنانچے مفسرین نے اس ممن میں مہل انگاری سے کام لیا اور ان کی مرتبہ کتب تغییر آیسے اقوال کا پلندہ بن گئیں۔ حالانکہ بیراقوال بلا

جو تاریخ تغییر ومفسرین کی کو کی گردی اور ان کوشہرت محض اس لیے حاصل ہوگئی تھی کہ تحقیق نقل کر دیے گئے تتھے۔ اور ان کوشہرت محض اس لیے حاصل ہوگئی تھی کہ ان کے قائلین کو ندہی تقدیں حاصل تھا۔ جس کی بنا پر ان کی جانب منسوب اقوال بلاشک وشبہ تشلیم کر لیے جاتے تھے۔'' (مقدمہ ابن ظدون ص ۴۹۰)

ندکورہ صدر بیان اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ ابن خلدون کی رائے میں افسیری اقوال کی اشاعت دو امور کی مرصون منت تھی۔ ان میں سے ایک وجہ عربوں پر جہالت و بداوت کا غلبہ اور اسباب تکوین اور اسرار وجوہ کا حدسے بڑھا ہوا شوق ہے جو ہرانسان کی فطرت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ عرب بیسب باتیں اہل کتاب سے دریافت کرتے تھے۔ ان مرویات واقوال کو بلا نقد وجرح تسلیم کر لینے کی دوسری وجہ بقول ابن خلدون یہ ہے کہ ان امور کا دینی احکام سے پچھلق نہ تھا۔ اس لیے اصحاب تفسیر بلاچون و چراان کو قبول کر لیتے تھے۔

تبہرکف تفییری اقوال کی کثرت کے اسباب صرف یہی ہوں یا کیچھ اور اس میں بہرکف تفییری اقوال کی کثرت کے اسباب صرف یہی ہوں یا کیچھ اور اس میں شک نہیں کہ کہ شک نہیں کہ کہ شک نہیں کہ کہ شک نہیں ایسے اقوال کی بھر مار ضرور ہے۔ اس کی حدید ہے کہ سکت تفییر تو مختلف ندا ہب کے افکار ونظریات کا معجون مرکب نظر آتی ہیں۔

اسرائيلي روايات كاتفسير براثر

اسرائیلی روایات جن کومفسرین نے اہل کتاب سے لے کر ان کی روشی میں قرآن عزیز کی شرح و توضیح کی تھی تفییر قرآن پر بہت برا اثر ڈالا۔ اس لیے کہ معاملہ وہیں ختم نہیں ہوا جہاں عہد صحابہ میں تھا۔ بخلاف ازیں اس میں خاطر خواہ ترتی ہوئی۔ اور روایت کرنے والوں نے تمام سی سائی باتوں کو ان میں شامل کر دیا قطع نظر اس سے کہ وہ جھوٹی ہوں یا تبی ۔ اس پر طرہ یہ کہ ایسی تفسیر میں بہت سے من گھڑت خیالی افسانے بھی راہ پا گئے۔ اس کے نتیجہ میں ایسی کتب تفسیر کا قاری سیمجھنے پر مجبور ہوا کہ ان افسانے بھی راہ پا گئے۔ اس کے نتیجہ میں ایسی کتب تفسیر کا قاری سیمجھنے پر مجبور ہوا کہ ان کم تبیہ میں مندرجہ کوئی بات بھی قابل قبول نہیں۔ حق بات تو یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کی محر مار کرنے والوں کی راہ میں کا نئے بو میں مدر کہ والوں کی راہ میں کا نئے بو وہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جھوٹے من گھڑت افسانوں کے سیلا ب میں بکشرت افسانوں کے سیلا ب میں بکشرت اضادیث صحیحہ کو بھی بہا لے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان میں سے بعض

افسانوں کی نسبت چونکہ ان اہل کتاب کی جانب درست نہ تھی جوحلقہ بگوش اسلام ہو گئے افسانوں کی نسبت چونکہ ان اہل کتاب کی جانب درست نہ تھی جوحلقہ بگوش اسلام ہو گئے سے ۔ لہٰذا بعض لوگوں نے ان مسلم اہل کتاب کو بھی شک وریب کی نگاہ ہے دیکھنا شروع کیا اور وہ ان کے یہاں متہم قرار پائے۔ہم آگے چل کر انشاء اللہ العزیز اس کی تردید کریں گے۔

# اسرائیلی روایات کی قدر و قیمت

اسرائيلي روايات كي حسب ذيل تين فتميس بين:

قسم اول: وہ روایات جو بسند سیح رسول اکرم مُنافیظ سے منقول ہیں۔ مثلاً بیر روایت کہ قرآن کریم میں حضرت مولی مُنافیل کے جس رفیق کا ذکر کیا گیا ہے وہ جناب خضر تھے۔ جیسا کہ فتح الباری باب النفسیر ج ۸ص ۲۹۷ میں فہ کور ہے۔ یہ تم صحیح ومقبول ہے۔ جیسا کہ فتح الباری باب النفسیر ج ۸ص ۲۹۷ میں فہ کور ہے۔ یہ تم حقوق ہیں کہ شریعت قسم دوی اس کے جھوٹی ہیں کہ شریعت کے معروف مسائل اور عقل سلیم سے فکراتی ہیں۔ ایسی روایات کونہ قبول کرنا درست ہے اور نہ ان کی عقل وروایت جائز ہے۔

قسم سوم: تیسری فتم کی وہ روایات ہیں جو پہلی اور دوسری فتم میں شامل نہیں اور جن کے بارے میں محدثین نے سکوت اختیار کیا ہے۔ ایسی روایت کی نہ تقدیق کی جائے گی اور نہ تکذیب بلکہ اس کے بارے میں تو قف سے کام لیا جائے گا۔ اس کی نفل و روایت بھی درست ہے۔ کیونکہ سرور کا نئات مُلاَثِیْم کا ارشاد گرامی ہے کہ ''اہل کی تہ تقدیق سیجے اور نہ تکذیب اور یوں کہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس یرجو ہماری طرف اتارا گیا۔''

تیسری فنم کا تعلق زیادہ تر ان روایات کے ساتھ ہے؛ جن سے کوئی دینی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ای بنا پر اہل کتاب کے علماء کے یہاں ایسے امور کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔مفسرین بھی اس ضمن میں مختلف الخیال ہیں مثلاً یہ کہ اصحاب کہف کے نام کیا کیا تھے؟ ان کا کتا کس رنگ کا تھا؟ حضرت موی کا عصاکس درخت سے بنایا گیا تھا؟ ان پرندوں کے نام کیا تھے جن کواللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کے لیے زندہ کیا تھا؟ گائے کے گوشت کا وہ کون سا مکڑا تھا جس کو اسرائیلی مقتول کے جسم سے

ال المحال المحا

جب سی صحابہ سے بسند سی کوئی ایسی بات نقل ہوکر ہم تک پنچے جس کے بارے میں شریعت خاموش ہواور اس میں تصدیق و تکذیب کا کوئی پہلو بھی موجود نہ ہوتو اس کے بارے میں غوروفکر سے کام لیں گے اگر صحابی پورے وقوق کے ساتھ وہ بات کہدر ہا ہوتو وہ قسم اول کی طرح مقبول ہوگی۔ اس لیے کہ یہ ممکن نہیں کہ آنحضور من اللیم کی مرافعت کے باوجود صحابی نے اسے اہل کتاب سے اخذ کیا ہو۔ اور اگر صحابی وہ بات پورے جزم و وقوق سے نہیں کہتا تو بھی اس روایت کو قبول کر لینا اقرب الی الصواب پورے جزم و وقوق سے نہیں کہتا تو بھی اس روایت کو قبول کر لینا اقرب الی الصواب ہے۔ اس لیے کہ اس روایت کو آخول کر قبیا اقرب الی الصواب ہے۔ اس لیے کہ اس روایت کو آخول سے صننے کا اختال اہل کتاب سے سننے کا اختال اہل کتاب سے سننے کے اختال سے قوی تر ہے۔خصوصاً جب کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ صحابہ تا بعین و انتباع تا بعین کی نسبت اہل کتاب سے بہت کم استفادہ کرتے

البتہ اگرکوئی بات تابعین سے منقول ہوکر ہم تک پہنچ تو اس میں توقف سے کام لیں گے اور اس کے صدفی و کذب سے متعلق کوئی عاجلانہ فیصلہ صادر نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اس میں اہل کتاب سے ساع کا احتمال غالب ہے۔ تابعین اہل کتاب سے اخذ واستفادہ کرنے میں معروف ہیں۔ گر یہ اس صورت میں ہے جب مفسرین اس پر متفق نہ ہوں۔ بصورت دیگر اگر مفسرین اس خمن میں متحد الخیال ہوں کہ تابعین نے یہ روایت اہل کتاب سے نہیں کی تو اس کو اہل کتاب کی روایت قرار نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ بشرح صدراس روایت کو تسلیم کر لیا جائے گا۔ (مقدمہ اصول تغییر ابن تیمیہ مسلام)



# مفسرقرآن واسرائیلی روایات

ہماری نگاہ سے بیدامر بوشیدہ نہیں کہ تیجے وسقیم میں امتیاز کیے بغیر اہل کتاب سے نقل و روایت اس دین کے خلاف ایک عظیم اور خطرناک سازش سے کم نہیں۔ ہم اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ نبی کریم مَثَلَّیْنَا کا بیدارشاد کہ:

" اہل کتاب کی نہ تصدیق سیجے اور نہ تکذیب۔"

ایک بنیادی ضابطہ ہے جس سے انحراف کسی طرح بھی ممکن نہیں۔

نظر بریں مفسر پر بیفریضہ عاکد ہوتا ہے کہ وہ حد درجیہ بیدار مغزی اور مستعدی سے کام لیے کر اسرائیلیات کے بلندہ میں سے وہ مواد چھانٹ لیے جو روح قرآن سے لگا کھا تا اور عقل و نقل کے ساتھ ہم آ ہنگ و کیک رنگ ہو۔ ای طرح مفسر کے فرائض میں بیامر بھی شامل ہے کہ جب قرآن کی کمی مجمل آ بت کی تفصیل حدیث نبوی میں موجود ہو تو اہل کتاب ہے اخذ و استفادہ کا ہرگز مرتکب نہ ہو۔ مثال کے طور پر قرآن عزیز کی

ر آیت:

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَدًا ﴾ (سورة ص ٣٣٠)

''ہم نے سلیمان کوآ ز مایا اورآپ کی کری پرایک جسم ڈال دیا۔'
کی تشریح حدیث صحیح میں موجود ہے۔ اس کونظر انداز کرکے اس کو دوسرے کن گھڑت واقعات پرمحمول نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑائٹڈ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم طاقیۃ نے فرمایا ایک دفعہ حضرت سلیمان نے کہا ''میں آج اپنی ایک سو بیویوں سے مجامعت کروں گا۔ ان میں سے ہرایک ایک مجاہد بچہ جنے گی۔''آپ کے ساتھی نے کہا ''ان شاء اللہ'' کہہ لیجے۔ گرآپ نے نہ کہا چنا نچہ ان میں سے صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی' اور جو بچہ اس نے جنا وہ بھی ادھورا تھا۔ آنحضور سُلُۃُوۤا نے فرمایا اس خواہد کو جاہد کے دو مایا اس خواہد کے خواہد کہہ لیتے تو مجاہد اس کی منا ہو اللہ کہہ لیتے تو مجاہد کا دو میں محمد کی جان ہے اگر سلیمان ان شاء اللہ کہہ لیتے تو مجاہد ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر سلیمان ان شاء اللہ کہہ لیتے تو مجاہد ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر سلیمان ان شاء اللہ کہہ لیتے تو مجاہد

المحالي تاريخ تغير ومفرين كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية الم

بيج جنم ليتے جوسوار ہوكر خداكى راہ ميں جہاد كرتے۔ (صحح بخارى باب الجہاد)

مفسر قرآن برایک فریضہ بی بھی عائد ہوتا ہے کہ ضروری چیز کو بقدر حاجت و ضرورت ہی اخذ کرے۔ چنانچے کی آیت کی توضیح کرتے وقت اتنا ہی واقعہ بیان کرے جس سے قرآن کے اجمال کی تفصیل معلوم ہو سکے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ البتہ جب کوئی بات متقد مین کے یہاں متنازع فیہ ہو۔ اور اس کے بارے میں ان کے متعدد اقوال ہوں تو جملہ اقوال کو ذکر کر کے قول صحح کی نشان دہی کرنے میں پچھ مضا کقہ نہیں۔ مگر بیہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ اختلاف کا ذکر کرکے اس کو یوں ہی چھوڑ دے اور بینہ بتائے کہ صحیح تر قول کون سا ہے۔ اس سے زیادہ بے کار کام اور کیا ہوگا کہ مفسر قاری کے سامنے اقوال صحیحہ وسقیمہ کا انبار لگا کر اسے ورطہ خیرت میں ڈبودے۔ اور صحیح قول کی نشاندہی نہ کرے۔

مفسر کے لیے بہتر طریق کاریہی ہوسکتا ہے کہ وہ امکانی حد تک غیر ضروری اسرائیلیات سے صرف نظر کرے اور بے کاراسرائیلی افسانے بیان کرنے ہے اجتناب کرے جوقر آن کامعنی ومفہوم معلوم کرنے میں سنگ راہ ہو سکتے ہیں۔اس کی دلیل میں ہم قرآن کریم کی بیرآ بیت پیش کر سکتے ہیں۔ارشاوفر مایا:

َ رَوْدُورُ مَا اللهُ وَاللهُمْ كُلُبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلُبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلُبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلُبُهُمْ

المناس عاريخ تغير ومفرن العالمي المناس العالمي العالمي

بقول شخ الاسلام ابن تیمیہ بر اللہ غداوند کریم نے اس آیت میں بیادب سکھایا کہ ایس غیر ضروری گفتگو سے اجتناب واجب ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین اقوال ذکر کیے۔ دو کی تضعیف کی اور تیسرے سے سکوت اختیار کیا جواس کی صحت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے کہا گر تیسرا قول باطل ہوتا تو پہلے دواقوال کی طرح اس کی بھی تر دید کر دی ہوتی پھر بتایا کہ اصحاب کہف کی متعین تعداد معلوم کرنے سے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان کی تعداد خدا ہی جانتا ہے یا چند گئے چنے لوگ جن کواس نے اصحاب کہف کے صحیح شار کی تعداد خدا ہی جانتا ہے یا چند گئے چنے لوگ جن کواس نے اصحاب کہف کے صحیح شار سے آگاہ کیا۔ ایسی ہوتا۔ (مقدمہ اصول تغییر ابن جیسے میں اپنے آپ کو الجھانے اور تھکانے سے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ (مقدمہ اصول تغییر ابن جیسے میں)



# اسرائیلی روایات کے مرکز ومحور

تفییر بالمانور پرمشمل کتب تفییر کی ورق گردانی سے یہ حقیقت عیال ہوتی ہے کہ اسرائیلی روایات کا مدار وانحصار زیادہ ترحسب ذیل جارراویوں پرمشمل ہے:

• عبدالله بن سلام • کعب الاحبار • وہب بن منبہ • عبدالملک بن عبدالعزیز بن جربج۔

ان چاروں کی ثقابت وعدالت کے بارے میں ناقدین مختلف الخیال ہیں۔ بعض ان کوتہت ہے بالاقرار دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک میں مالکذب اور غیر ثقه راوی ہیں۔ اس لیے ہم ان میں سے ہرایک کے بارے میں تفصیلا اظہار خیال کرکے بتا کیں سے کے کہس کا قول مبنی برعدل وانصاف ہے۔

#### عبدالله بن سلام طالفهٔ

سیرت وسوانح: نام ونسب عبدالله بن سلام بن حارث اسرائیلی انصاری اور کنیت ابرین سیرت وسوانح: نام ونسب عبدالله بن یعقوب اینها کی نسل میں سے تھے۔ جب سرور کائنات منافیظ مدینه تشریف لائے تو مشرف باسلام ہوئے۔ سیح بخاری باب البحرة میں ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں فرکور ہے:

"عبداللہ بن سلام نے سرور کا کنات مالی فیل کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سیچے رسول ہیں۔ یبود اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ میں ان کا سردار اور سردار کا بیٹا ہوں۔ میں ان میں سب سے بڑا عالم اور بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ آپ یبود کو بلا کر میرے متعلق ہو چھے قبل اس کے کہ انہیں میرے اسلام لانے کا پنہ چلے۔ اگر آنہیں میرے اسلام لانے کا پنہ چلے۔ اگر آنہیں میرے اسلام لانے کا پنہ چلے۔ اگر آنہیں میرے اسلام یا نے کا پنہ چلے۔ اگر آنہیں میرے اسلام یا نے کا پنہ چل گیا تو میرے بارے میں وہ با تیں کہیں گے جو مجھ میں نہیں یا کی جا تیں۔ "

بعض علاء کے نزدیک ان کا نام الحصین تھا۔ نبی اکرم عَلَیْتِیْم نے عبداللہ نام جویز کیا اور ان کے جنتی ہونے کی شہادت دی۔ امام بخاری مُرَافَۃ نے انصار کے اوصاف و مناقب ذکر کرتے ہوئے عبداللہ بن سلام کے تذکرہ کے لیے ایک مستقل باب باندھا ہے۔ اس باب میں دیگر روایات کے ساتھ حضرت سعد بن الی وقاص سے ایک روایت نقل کی ہے کہ میں نے کسی زمین پر چلنے والے انسان کے بارے میں نبی اکرم عَلَیْتِیْم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ وہ جنتی ہے گرعبداللہ بن سلام کے بارے میں یہ الفاظ ارشاد فیرمائے اور ساتھ ہی ہے کھی فرمایا کہ ان کے بارے میں مذکورہ ذبی آیت نازل ہوئی:

﴿ شَهِدَ شَاهِدُ مِنْ مَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (الاحقاف) ( صحیح بخاری جه الله عب باغی عبدالملک بن عمیر نے عبدالله بن سلام کے بطیح سے نقل کیا ہے کہ جب باغی حضرت عثمان کوشہید کرنے کے لیے جمع ہوئے تو عبدالله بن سلام حاضر ہوئے ۔ حضرت عثمان نے آنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا جا کرلوگوں کو مثان نے آپ کا باہر جانا یہاں رہنے سے بہتر ہے۔ چنانچے عبدالله نے باہر جاکر باغیوں کو مخاطب کرکے کہا ''لوگو! میرانام دور جالمیت میں پھے اور تھا نبی کریم شاہد تے میرانام عبدالله رکھا۔ میرے بارے میں قرآن کریم کی آیت ﴿ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ مَنِیْ اللهِ شَهِدُدٌ اللّهِ مَنْ فَدُنَّ اللّهِ مَنْ قَدْ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

المحلا المحال المحل الم

عبداللہ بن سلام نے نبی کریم سُرُیم سُرُیم سُرُیم سُری اور یہ سے بھڑت حدیثیں روایت کیں۔ پھران سے ان کے دونوں بیٹوں یوسف ومحد اور دیگر صحابہ مثلاً عوف بن مالک ابو ہریرہ ابو ہردہ عطاء بن بیار وغیرہم نے استفادہ کیا۔ بیت المقدس اور جابیہ کی فتح کے وقت ان کو جناب فاروق اعظم ڈائٹو کی رفاقت کا شرف نصیب ہوا۔ آپ نے مدینہ میں سام ھیں وفات پائی۔ بعض موزمین نے آپ کو بدری صحابہ میں شامل کیا ہے۔ مگر ابن سعد طبقات میں ان کو صحابہ کے طبقہ ثالثہ میں شار کرتے میں جنہوں نے غزوہ خندق اور بعد از ال میں ان کو صحابہ کے طبقہ ثالثہ میں شار کرتے میں جنہوں نے غزوہ خندق اور بعد از ال

عبداللد بن سلام وللنفظ كاعلمي بإبياور ثقابت وعدالت

جہاں تک عبداللہ بن سلام کے مبلغ علم کا تعلق ہے اس کے اظہار و اثبات کے لیے صحیح بخاری کی ندکورہ روایت کافی ہے جس میں انہوں نے خود کہا کہ میں یہود کاعظیم تر عالم اور ایک فاضل باپ کا بیٹا ہوں۔ نبی اکرم مُن فیل کی موجودگی میں یہود نے بھی اس کا اعتراف کیا تھا۔ آپ صحابہ میں ایک عالم کی حیثیت ہے مشہور تھے۔ اس کا اعتراف کیا تھا۔ آپ صحابہ میں ایک عالم کی حیثیت سے مشہور تھے۔

مروی ہے کہ جب حضرت معاذین جبل بلاٹنٹ کا آخری وفت قریب آیا تو ان سے کہا گیا کہ جمیں وصیت فرمائے۔ کہنے لگے مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ پھر فرمایاعلم وایمان کا مرکز ومحور جاراشخاص ہیں:

ابوالدرداء السلمان فاری کا عبدالله بن مسعود کا عبدالله بن سلام الله بن سلام من الرم من الله بن سلام من الله بن سلام الله بن سلام الله بن سلام سلام الله بن سلام سلام بن سلام الله بن سلام

تاريخ تفير ومفرين كالمحال ٢٢٠ كالمحال

عبداللہ بن سلام کاعلم وضل کے اس درجہ عالیہ پر فائز ہونا کچھ بھی موجب جرت نہیں۔ اس لیے کہ آپ کی ذات میں قرآن و تورات دونوں کاعلم جمع ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلامی و یہودی تہذیب و ثقافت کا سنگھم تھے۔ اہل اسلام نے ان سے جوروایات نقل کی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صحیح معنی میں تورات کے عالم تھے۔ ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں عبداللہ بن سلام سے بکٹرت تاریخی اقوال نقل کے ہیں۔ اس طرح مفسرین نے ان سے لا تعداد اسرائیلی مسائل اپنی کتب میں نقل کے ہیں۔

عبداللہ بن سلام کی مرویات کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ نہ ہم ان سب کا ابطال کرتے ہیں اور نہ سب کو قبول کرتے ہیں۔ بخلاف ازیں ہم ان کوروایات کی جانچ برکھ کے لیے مقرر کروہ کسوئی پر کس کر دیکھیں گے جوضح ہوگی اس کو قبول کریں گے اور غیر مجمح کو ترک کرویں گے۔

خلاصہ کلام ہے کہ ہماری رائے میں نہ عبداللہ بن سلام کے علم وفضل میں کسی شبہ کل سخجائش ہے اور نہ ثقابت و عدالت میں۔ یہ بھی درست ہے کہ آپ منتخب اور اہل علم صحابہ میں شار ہوتے ہے۔ آپ کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں اور امام بخاری اور دیگر محدثین نے آپ پر اعتماد کیا۔ مزیں برآں ہمارے پیش نظر جو کتب ہیں ان میں کسی نے بھی ان کے علم وفضل کو شک وشبہ کی نگاہ سے دیکھا اور نہ ان کو کعب الاحبار اور وہب بن منہ کی طرح متہم کیا۔

(تهذيب التبذيب ج٥ص ٢٣٩ واسد الغابه ج٢ص ٢٥١)

#### کعب الاحبار

نام ونسب کعب بن ماتع حمیری کنیت ابو اسحاق اور کعب الاحبار کے نام سے معروف تھے۔ یہا جاتا ہے کہ کعب نے جاہلیت کا زمانہ معروف تھے۔ یہا جاتا ہے کہ کعب نے جاہلیت کا زمانہ پایا اور خلافت صدیقی یا فاروتی میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ بقول بعض علماء میہ عہد رسالت ہی میں مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ مگر اجرت دیر سے کی۔ حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ خلافت فاروتی میں ان کے اسلام لانے کی روایت مشہور تر

ہے۔اسلام لانے کے بعد جانب مدینہ ہجرت کی۔

خلافت فاروقی میں رومیوں کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ خلافت عثمانی میں ملک شام میں سکونت پذیر ہوئے۔ بقول سیح تر ۳۲ھ میں بمقام خمص وفات پائی۔ ابن سعد نے ان کو تابعین شام کے طبقہ اولی میں شار کیا ہے۔ وفات کے وفت ان کی عمر ایک سو حیالیس برس تھی۔

کعب الاحبار نے آنحضور منائین ہے مرسلا (صحابی کا نام لیے بغیر) حدیثیں روایت کی ہیں۔ کعب حضرت عرضہ اور حضرت عائشہ پھی ہیں۔ کعب حضرت عرضہ اور حضرت عائشہ پھی ہیں۔ کعب میں دوایت کرتے ہیں۔ کعب سے روایت کرنے والوں میں حضرت معاویہ ابو ہریرہ ابن عباس عطاء بن ابی رباح پھی اور دیگر اکابر کے نام شامل ہیں۔

كعب كالمبلغ علم

کعب بن ماتع عظیم عالم تھے۔ بنابریں آپ کو کعب الحبر اور کعب الاحبار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حبر کے معنی بیں عالم علی العموم یا عالم یہود۔ کتب تفسیر میں آپ کے جو اقوال منقول بیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حد درجہ وسیح العلم اور اسلامی و یہودی ثقافت کے بہت بڑے فاضل تھے۔ البتہ آپ نے وہب بن منبہ کی طرح کوئی کتاب تالیف نہیں کی بلکہ آپ کاعلم سینہ بسینہ آگے منتقل ہوتا رہا۔

طبقات ابن سعد میں منقول ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ عامر بن عبداللہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے تو رات بڑی ہے اور کعب اسے بڑھ رہے ہیں۔ (نجر الاسلام ص ۱۹۸ بحوالہ طبقات ج مے ص ۹۸)

اس سے بید تقیقت نکھر کرسامنے آتی ہے کہ کعب حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد بھی تورات اور دیگر اسرائیلی تعلیمات کی جانب رجوع کیا کرتے ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء نے کعب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ'' وہ بہت بڑے صاحب علم بیں۔'' محمہ بن عثمان بن ابی شیبہ نے بطریق ابن ابی ذئب حضرت عبداللہ بن زبیر طِلْاَئُوْ سے روایت کیا ہے کہ'' میرے عہد حکومت میں جو بچھ ہوا کعب الاحبار نے قبل از وقوع اس کی اطلاع دے دی تھی۔'' (تہذیب المتہذیب جمص ۲۳۸)

ہارے نزدیک کعب تقہ تھے اور کسی طرح بھی مطعون نہ تھے۔ اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس وابو ہر یرہ ڈھٹھا پی جلالت قدر اور علمی عظمت کے باوصف اُن سے استفادہ کرتے تھے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الایمان کے آخر میں کعب سے متعدد روایات نقل کی ہیں۔ اسی طرح ابوداؤڈ تر ندی اور نسائی نے بھی آپ سے روایت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کعب ان سب محدثین کے نزد یک ثقہ راوی تھے۔

احدامین کی کعب پر بہتان طرازی

حیرت کی بات ہے کہ محدثین کرام کے عین برخلاف احمد امین کعب کوثقتہ و عادل تو کیا ایک دیندار شخص بھی تصور نہیں کرتا' اور ان پر ایسے الزامات عاید کرتا ہے جن سے کعب کا دامن یاک ہے۔

احدامین رقمطراز ہے:

''بعض علیاء نے لکھا ہے کہ ابن قتیہ اور امام نووی جیسے ناقدین کعب سے ہرگز روایت نہیں کرتے۔ ابن جریر طبری نے کعب سے بہت کم روایتیں نقل کی ہیں۔ البتہ نغلبی اور کسائی جیسے لوگوں نے حکایات انبیاء کے باب میں کعب سے بکثرت روایت ذکر کی ہیں۔ مثلاً حضرت یوسف اور ولید بن ریان کا قصہ اور اس قتم کے دیگر واقعات ابن جریر طبری بیان کرتے ہیں کہ کعب حضرت عمر جائوں کی شہادت کے واقعہ سے تین روز قبل ان کے یہاں آئے اور کہا کہ آپ تین دن تک وفات پا جا کیں گے۔ آپ نے کہا'' تجھے کیوکر پیتہ چلا؟'' کعب نے کہا'' خدا کی کتاب تورات میں لکھا ہے۔'' آپ نے فرمایا'' تورات میں میرا نام فدکور ہے؟'' کعب نے کہا'' نام تو فدکور نہیں البتہ فرمایا'' تورات میں میرا نام فدکور ہے؟'' کعب نے کہا'' نام تو فدکور نہیں البتہ فرمایا' تورات میں میرا نام فدکور ہے؟'' کعب نے کہا'' نام تو فدکور نہیں البتہ فرمایا' تورات میں میرا نام فدکور ہے؟'' کعب نے کا ذکر کیا گیا ہے۔''

احدامین مزید لکھتے ہیں: ''بشرط صحت اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ کعب حضرت عمرؓ کے قتل کی سازش ہے آگاہ تھے۔اس سے رہمی معلوم ہوا کہ کعب اس قتم کے واقعات

ابطال اتہام

ہم اس میں احد امین کے ہم خیال ہیں کہ 'بشرط صحت اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کعب حضرت عمر ہے تیل کی سازش ہے آگاہ تھے۔'' مگر ہم اس واقعہ کو صحح تصور نہیں کرتے۔ ابن جریر کے روایت کرنے سے اس واقعہ کی صحت ٹابت نہیں ہوتی۔ ابن جریر کے روایت کرنے سے اس واقعہ کی صحت ٹابت نہیں ہوتی۔ ابن جریر کے بارے میں عام طور پر معلوم ہے کہ وہ نقل و روایت میں صحت کا التزام نہیں کرتے۔ ان کی تفسیر کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں بکشرت ضعیف روایات شامل ہیں۔ اس طرح ابن جریر طبری کی تاریخ میں بھی لا تعداد ایسے اخبار وواقعات ندکور ہیں جن میں صدق و کذب دونوں کا حمال ہے۔ آج تک کسی شخص نے یہ بات نہیں کہی کہ کتب تاریخ میں جو پچھ ندکور ہے وہ صحیح ہے۔

کعب الاحبار کی امانت و دیانت اور اصحاب صحاح نے اُن کی جوتو ثیق و تعدیل کی ہے اس کے پیش نظر ہم اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ بیمن گھڑت واقعہ آپ کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ ہمارے خیال میں جناب کعب کا دامن اس سے پاک ہے کہ آپ حفرت عمر رفاظ کے قبل کی سازش سے آگاہ تھے۔ گر آپ نے حضرت عمر اُکو بتایا نہیں تھا۔ آپ ہرگز کذاب و وضاع نہ تھے کہ آپ نے جھوٹ موٹ اس واقعہ کو تورات کی جانب منسوب کیا اور اس کو اسرائیلی قالب میں ڈھالا ہو۔

باتی رہا احمد کا بیتول کہ 'اس ہے مسلمانوں کے عقائد وعلوم کو بڑا نقصان پہنچا۔'
اگراس سے احمد امین کا مقصد بیہ ہے کہ اس ضرر رسانی کے ذمہ دار کعب اور ان کے ہم نوا
ہیں تو ہم اس کو درست قرار نہیں دیتے۔ اس لیے کہ کعب اور دیگر اہل کتاب نے جو
روایات بھی نقل کی ہیں نہ ان کو نبی کریم مُن اللہ ہے کہ کا بہ منسوب کیا اور نہ کسی مسلمان پر
افتراء پردازی کی۔ بخلاف ازیں وہ ان کو اسرائیلیات کی حیثیت سے روایت کرتے تھے
جوان کی کتب میں موجود تھیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں نہ ان کی تقید بی کا تھم دیا گیا ہے اور نہ

اگراسرائیلی روایات نے اسلامی عقائد وعلوم کومتاثر کیا بھی تھاتو یہ کعب اور دیگر اہل کتاب کا قصور نہیں۔ کیونکہ انہوں نے اسرائیلی روایات کی روشی میں قرآن کی شرح وتفییر نہیں کی تھی بلکہ صرف اس اعتبار سے ان کونقل کر دیا تھا کہ ان کی کتب میں یہ روایات موجود تھیں۔ جب متاخرین کا دورآیا تو انہوں نے اسرائیلیات کے پیش نظر تفییر قرآن کا بیڑا اٹھایا اور بُعد کی اس خلیج کو یا شنے کی کوشش کی جو دونوں کے درمیان حائل تھی۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے بکثر ت واقعات گھر کرعوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی جانب منسوب کر دیے۔

یں خقیقی نصور وار وہ متاخرین ہیں جنہوں نے اسرائیلی روایات کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا اور بہت سے افسانے اختراع کرکے ان کو جھوٹ موٹ ان اکابر کی طرف منسوب کر دیا حالانکہ ان کا دامن اس سے پاک ہے۔

سيدرشيدرضا كاكعب يرالزام

سید محمد رشید رضا تغییر المنار کے مقدمہ میں کعب اور وهب سے مروی
اسرائیلیات کے بارے میں شخ الاسلام ابن تیمیہ براشیہ کا کلام نقل کرکے لکھتے ہیں:

''آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ براشیہ جسے مقت نے پورے جزم و وثوق
کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ تمام اسرائیلی روایات کی تقیدیق کرنے میں
توقف سے کام لینا چاہیے اور یہ بات ایسے امور کے بارے میں کہی ہے
جہاں خود اس کے اندراس کے بطلان کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ جہاں الیک
دلیل اس کے اندر موجود ہوگی وہ تو خود ہی نا قابل سلیم ظہرے گی۔ ابن تیمیہ
متقد مین نقاد حدیث نے دھوکہ میں آ کر ان کی تعدیل کی ہے۔ اگر ہماری
طرح امام ابن تیمیہ کو کعب اور وهب کی دروغ محوئی کا پہتہ چل جاتا اور یہ
حقیقت ان پرآ شکارا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے تورات کی جانب الی باتوں

کومنسوب کیا ہے جواس میں بالکل موجود نبیں تو وہ ان کے بارے میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے۔' (الهنارج اس ۹)

جواب إعتراض

امام ابن تیمیہ بینی نے مقدمہ اصول تغییر میں جو کچھ لکھا ہے اس سے مجال انکار نہیں ۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ شخ رشید رضا ہے ان کی تحریر کا مفہوم سمجھنے میں فلطی ہوئی ۔ سید رشید رضا نے امام ابن تیمیہ کی جوعبارت نقل کی ہے اس سے وہ بات ستفاد نہیں ہوتی جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے ۔ امام ابن تیمیہ کی عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ الی اسرائیلی روایات کے بارے میں توقف سے کام لیا جائے گا جن کے بارے میں ہماری شریعت فاموش ہواور اس کے باطل ہونے کی کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ البتہ جو اسرائیلی روایت ماری شریعت ہماری شریعت ہے میل کھاتی ہوتو وہ بلا توقف صحیح اور مقبول ہوگی 'چنانچہ امام ابن تیمیہ ہماری شریعت سے میل کھاتی ہوتو وہ بلا توقف صحیح اور مقبول ہوگی 'چنانچہ امام ابن تیمیہ ہماری شریعت ہوا کہ کوئی دلیل موجود نہ ہوگی 'چنانچہ امام ابن تیمیہ ہوا کہ گولہ صدر کتاب کے صفحہ ۲۱۔ ۲۲ پر صراحة اس طرح کھا ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کولہ صدر کتاب کے صفحہ ۱۳ بر انہوں نے جو پچھار قام فرمایا ہے اس کا مطلب بھی دی ہے۔

فیخ رشید رضا نے کعب اور وهب پر دروغ گوئی کا جوالزام عاکد کیا ہے افسول ہے کہ ہم اس کی تاکید نہیں کر سکتے۔ اس طرح ہمارے نزدیک یہ بات بھی درست نہیں کہ انہوں نے تورات کی جانب ایسی باتوں کومنسوب کر دیا جوسرے سے اس میں موجود ہی نہیں۔ مزید برآ ل علائے جرح و تعدیل پرشنخ رشید کا یہ الزام کہ'' انہوں نے غفلت کی بنا پر دھو کہ کھایا۔'' ہماری رائے میں کسی طرح بھی درست نہیں' اس لیے کہ وہ یہی علاء سنا پر دھو کہ کھایا۔'' ہماری رائے میں کسی طرح بھی درست نہیں' اس لیے کہ وہ یہی علاء سے جنہوں نے سنت نبوی کو رطب و یابس اور موضوعات کی آ میزش سے پاک وصاف کر کے سے و سقیم روایات کو ممیز و ممتاز کیا۔ وہ ایسے فن میں مہارت تامہ رکھتے ہے جس کے جانے والے انگلیوں پر گئے جا سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ سید رضا پر کعب اور وصب کے کاذب ہونے کی حقیقت کیوں کر منکشف ہوگئی اور ابن تیمیہ اس سے نا آ شا رہے۔ اے کاش! کہ شخ رشید اس عظیم انکشاف کی وضاحت فرماتے۔

تسب وسوائح: نام ونسب وهب بن مديد يمنى صنعانى اوركنيت ابوعبدالله تقى ـ

یہ مشہور قصہ گو اور علمائے تابعین میں سے تھے۔ امام احمد بن منبل کے بینے عبداللہ نے اللہ سے والد اہل ہرات میں سے تھے۔ امام احمد بن والد اہل ہرات میں سے تھے۔ کسری ایران نے ان کے والد منبہ کو یمن کی جانب نکال دیا اور وہ عہد رسمالت میں مشرف باسلام ہوئے تھے۔ وہب ہرات کی طرف جایا کرتے تھے۔ بقول بعض علماء وهب صنعا کے قاضی بھی مقرر ہوئے تھے۔ آئی بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن معروی کا قول ہے کہ وهب سے میں خلافت عثانی میں پیدا ہوئے بقول ابن سعد صاحب طبقات آپ کی وفات ۱۱ ھیں ہوئی۔

وهب نے مندرجہ ذیل اکابرصحابہ سے کسب فیض کیا:

ا ابو ہریرہ آل ابوسعید خدری آل ابن عباس آل ابن عمر آل ابن عمر و بن العاص آل جابر آلے انس وغیر ہم لِنگر میں العاص آل جابر کے انس وغیر ہم لِنگر میں

وھب سے روایت کرنے والوں میں ان کے دونوں بیٹے عبداللہ وعبدالرحمٰن اور عمرو بن دینار جیسے لوگوں کے نام شامل ہیں امام بخاری مسلم نسائی کرندی اور ابوداؤد نے وہب کی مرویات کواپنی کتب میں جگہ دی ہے۔

#### وهب كاعلمي مرتنبه وعدالت

وهب بن منبہ بڑے وسیح العلم اور کتب قدیمہ سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ قصص و واقعات اور آغاز کا مُنات کے متعلق بہت کچھ جانتے تھے۔ وهب سے منقول ہے کہ انہوں نے مغازی سے متعلق ایک کتاب تحریر کی تھی۔ ابن خلکان کا بیان ہے کہ انہوں نے وهب کی ایک تقابی ہے کہ انہوں نے وهب کی ایک تصنیف بچشم خود ملاحظہ کی تھی جس میں قبیلہ تمیر کے ملوک وسلاطین اور ان کے اخبار و واقعات اور اشعار کا ذکر تھا۔ یہ مفید کتاب ایک جلد میں تھی۔

(وفيات الاعمان ج ٢ص ١٨٠)

امام احمد بن صنبل عبدالرزاق ہے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنے والدے کہ ۱۰۰ھ

المسلم المرتبي تفير ومفرن المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المرتبي المسلم المسلم المرتبي المسلم ال

جماد بن سلمہ ابو سنان سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے وصب بن منبہ کو یہ کہتے سنا کہ میں تقدیر کا انکار کیا کرتا تھا حتی کہ میں نے انہیاء پر نازل شدہ کتب میں سے ستر سے زائد کتا ہیں مطالعہ کیں۔ چنانچہ میں نے اس نظریہ سے رجوع کرلیا۔ جوز جانی فرماتے ہیں کہ وصب نے انکار تقدیر کے مسئلہ پر ایک کتاب تحریر کی تھی مگر بعد از اں اس پر اظہار ندامت کیا۔

ندکورہ صدر واقعات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ وهب قدیم آسانی کتب میں گہری بصیرت و مہارت رکھتے تھے۔ نیزیہ کہ انہوں نے انکار تقدیر کے عقیدہ سے رجوع کر لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نظریہ کے ترک کر دینے کے بعد وهب کو اس کا مجرم قرار دینا درست نہیں۔ وهب اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ وہ عبداللہ بن سلام اور کعب دونوں کے علم کو اپنی ذات میں سموئے ہوئے ہیں وہ خود فرماتے ہیں:

د'لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام اور کعب اپنے زمانہ کے سب سے بڑے عالم تھے۔ بتا ہے جو خص دونوں کے علم یہ حاوی ، ووہ کیا انسان ہوگا؟''

#### وهب کےمویدین

گر بایں ہمہ عظمت وجلالت بعض لوگوں نے وهب کوہمی تقید شدید کا نشانہ بنایا اور اس کو کذب و تدلیس ہے متہم کیا ہے۔ اس ضمن میں ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر چہ وهب نے بکٹر ت اسرائیلی فضص واخبار روایت کیے ہیں مگر وہ دروغ گو یا اسلامی عقائد کے بگاڑنے والے ہرگزنہ تھے ہم اس ضمن میں ان کوقصور وارنہیں گھہراتے۔ اس کے مجرم درحقیقت وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان واقعات کو کتب تفسیر میں جگہ دی اور بہت ہے واقعات گو کتب تفسیر میں جگہ دی اور بہت سے واقعات گو کتب تفسیر میں جگہ دی اور بہت ہے واقعات گو کران میں شامل کردیے۔

المسلم ا

''وهب نہایت ثقه اور صادق تھے۔ آپ اسرائیلی روایات بہت کثرت سے بیان کیا کرتے تھے۔''

مشهورمحدث عجلی فرماتے ہیں:

'' وهب بڑے ثقہ تا بعی اور صنعاء کے قاضی تھے۔''

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

''وهب تابعی کوجمہور نے ثقہ قرار دیا ہے۔''

محدث ابوزرعہ نسائی اور ابن حبان نے بھی وصب کی تعدیل کی ہے۔ امام بخاری
ان پر اعتماد کرتے اور ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ سیجے بخاری میں وصب کی ایک روایت
موجود ہے جو انہوں نے اپنے بھائی ہمام سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رہائی ہیا ہے کہ سے اور انہوں کے حضرت ابو ہریرہ رہائی ہیا ہے کتابت حدیث کے بارے میں نقل کی ہے۔ (بخاری جاس ۲۳)

پھرمعمر نے یہی روایت ہمام سے نقل کی ہے۔ ہمام بن منبہ نے ابو ہریرہ ہوئٹن سے ایک مشہور صحیفہ روایت کیا ہے جس کا اکثر حصہ صحاح ستہ میں موجود ہے۔ یہ نسخ معمر نے ہمام سے روایت کیا ہے۔ شنیٰ بن صباح بیان کرتے ہیں کہ وصب نے ہیں سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر اداکی۔ علاوہ ازیں لا تعداد دیگر واقعات ہے بھی وصب بن منبہ کا ثقنہ وعدول ہونا ثابت ہوتا ہے۔

جمہور محدثین اور خصوصاً امام بخاری نے وهب کی جوتو ثبق کی اور ان کے زہدو تقوے کے بارے میں جو دلائل وشواہد ہم تک پہنچے ان کے پیش نظر ہمارا دعویٰ ہے کہ وهب اور کعب دونوں حد درجہ مظلوم ہیں۔ ان لوگوں نے ان پرستم ڈھایا اور ان کی علمی عظمت وشہرت سے نا بائز فائدہ اٹھایا جنہوں نے بہت می غلط باتوں کو ان کی جانب منسوب کرکے ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا۔ اور ان کو تنقید شدید کا نشانہ بنایا۔

( تهذیب العبذیب ج ااص ۱۹۹ ومیزان الاعتدال ج ۳ ص ۲۷۸)

# الملك بن عبدالعزيز بن جريج

نام و نسب: اسم گرامی عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج اموی اور کنیت ابو خالد یا ابوالولید ہے۔ یہ دراصل رومی اور مکہ کے محد ثین اور علماء میں سے تھے۔ یہ سرز مین حجاز کے اولین مصنف تھے۔ عبد تابعین میں یہ اسرائیلی روایات کے مرکز ومحور تھے۔ جو آیات قرآنید نصاری کے بارے میں وارد ہوئی بیں تفسیر ابن جربر میں ان سے متعلق جو روایات نہ کور بیں ان کا مدار و انحصار عبدالملک بن عبدالعزیز بی پر ہے جن کوعمو ما ابن جربح کے معروف نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

ابن جریر نے اپنے والد اور عطاء بن ابی رباح زید بن اسلم امام زہری اور دیگر اکابر علاء سے اپنی علمی پیاس بجھائی۔خودان سے ان کے دونوں بیٹوں عبدالعزیز ومحد اور علاوہ ازیں اوزاعی لیٹ یجی بن سعید انصاری حماد بن زید اور دیگر اہل علم نے استفادہ کیا۔ بقول ابن سعد صاحب طبقات ابن جریج ۴۰ھ میں پیدا ہوئے۔ علی اختلاف الروایات آپ ۱۵ ھیا ۱۵ ھیل فوت ہوئے۔

# علمى بإبياور عدالت

امام احمد بن طنبل کے بیٹے عبداللّہ فرمائے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کیا سب سے پہلے کس نے کتاب تصنیف کی؟ فرمایا '' ابن جریز کا اور ابن ابی عروبہ نے ۔''

محدث ابن عید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عبدالرزاق بن ہمام ہے سنا اس نے ابن جرت کو یہ کہتے سنا کہ'' میری طرح کسی نے علم کو مدون نہیں کیا۔''

ابن جریج کے بارے میں یہ جانی پہچانی بات ہے کہ آپ نے گھوم پھر کرعلم حاصل کیا۔ یہ مکہ میں پیدا ہوئے اور طلب علم میں مختلف دیار و بلاد کی خاک حیصانی۔ چنانجیہ آپ طلب علم میں بصرہ' بھی اور بغداد گئے۔

علامہ ابن خلدون اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ ابن جریج نے ادھیز عمر میں علم

بھر مفسرین کی کھی ہے۔ اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کیا۔ اگر آپ بجیبن میں مخصیل علم کرتے تو آپ کو بہت سے سحابہ ہے کہ فیض کے مواقع میسر آتے۔ ان کا ابنا بیان ہے کہ میں عربی اشعار اور علم الانساب کی تحصیل میں لگا رہتا تھا۔ مجھ سے کہا گیا کہ کاش! آپ عطاء کے وابستہ دامن ہو جا کمیں۔ چنانچہ میں نے اٹھارہ سال عطاء کی صحبت و رفاقت میں گزار دیے۔

(شذرات الذهب ناص ۲۲۶)

ابن جرت نے حضرت ابن عباس سے بکٹرت تفسیری روایات نقل کی جیں۔ان میں صحیح وسقیم برنوع کی روایات شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مرویات میں صحت کا التزام نہیں رکھا بلکہ برآیت کی تفسیر میں وارد شدہ اقوال وآ ٹار کو بلا انتیاز کیجا کردیا ہے۔

جہاں تک ابن جرتج کی ثقابت و عدالت کا تعلق ہے بی بات یہ ہے کہ اس پر علماء کا اجماع منعقد نہیں ہوا۔ بلکہ اصحاب علم اس میں مختلف الخیال ہیں۔ بعض ان کی توثیق کرتے ہیں اور بعض تضعیف محدث علی ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ سلیمان بن تصر کا قول ہے:

'' میں نے ابن جریج سے بڑھ کریچ بولنے والانہیں ویکھا۔''

یجیٰ بن سعید فرماتے ہیں:

''نہم ابن جرت کی تصانیف کو''کتب امانت'' کہا کرتے ہے اور اگر وہ اپنی کتاب سے حدیث بیان نہ کرتے تو اس سے استفادہ نہیں کیا جاتا تھا۔'' محدث ابن معین فرماتے ہیں:

''ابن جریج کی مدلیس سے احتراز سیجیے کہ وہ بدترین مدلیس ہوتی ہے۔ ابن جریج اسی روایت میں مدلیس سے کام لیتے ہیں جو کسی ضعیف راوی ہے سی ہوتی ہے۔''

ابن حبان فرماتے ہیں:

'' ابن جرتئ ثفته تنصے۔ آپ حجاز کے قراء و ثقات میں شامل تنصر مگر بدلس شخصے'' (الانقان نے اس ۱۸۰۰ء میں الامتدال نواس الالا)

احمد امین ضحی الاسلام ج ۲ ص ۱۰۵ پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری ابن جریج کو تقہ راوی تصور نہیں کرتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ احمد امین نے جس بات کو امام بخاری کی جائیں ہوتے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ احمد امین نے جس بات کو امام بخاری کی جائی منسوب کیا وہ کہاں مرقوم ہے؟ تلاش بسیار کے باوصف سے بات ہمیں کہیں نہیں ملی۔

یہ جابن جربج کے بارے میں محدثین کا فیصلہ! ہم دیکھ رہے ہیں کہ بکترت علاء آپ کو مدس قرار دیتے ہیں اور آپ کی مرویات پراعتاد نہیں کرتے۔ گر بایں ہمہ امام احمد ان کوعلم کا خزانہ قرار دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک آپ کا ارشاد ہجا ہے۔ خزانہ میں کھر ااور کھوٹا سب کچھ ہوتا ہے۔ غالبًا جناب امام کا مقصد بھی کہ ہے۔ آپ کا یہ قول مشہور ہے کہ ابن جربح جن روایات کو مرسلا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض موضوع ہوتی ہیں۔ این جربح کواس کی پروانہ تھی کہ وہ کس سے کسب فیض کررہے ہیں۔ موضوع ہوتی ہیں۔ این جربح کواس کی پروانہ تھی کہ وہ کس سے کسب فیض کررہے ہیں۔ امام مالک ہیں۔ فیض کررہے ہیں۔ آپ ابن جربح کاس بات کوزیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ وہ کس سے حدیث روایت کررہے ہیں۔ آپ ابن جربح کوزیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ وہ کس سے حدیث روایت کررہے ہیں۔ آپ ابن جربح کوزیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ وہ کس سے حدیث روایت کررہے ہیں۔ آپ ابن جربح کوزیادہ ایمیت نہیں۔ آپ ابن جربح کوزیادہ ابن کوزیادہ ابن جربح کوزیادہ ابنا کربتا ہے۔

خلاصۂ کلام میر کہ مفسر پر بیافر بیند عائد ہوتا ہے کہ ابن جرت سے منقول تفسیری روایات کوحزم واحتیاط کی نگاہ سے دیکھیےاورضعیف وسقیم روایت کوقبول نہ کرے۔

روہ پی اسرائیلی روایات کے ستون جن پر کتب تفسیر میں پھیلی ہوئی روایات کا مدار ایک کا مدار میں پھیلی ہوئی روایات کے ستون جن پر کتب تفسیر میں پھیلی ہوئی روایات کا مدار وائحصار ہے خواہ ان کی جانب منسوب روایات تھی ہوں یامن گھزت ان کی قدر و قیمت معلوم ہو پھی اور یہ بات بھی کھر کرسامنے آئی کہ کن روایات کانقل کرنا درست ہواور کمن کانہیں۔ آخر اس چیدہ اور دشوار موضوع کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے۔



#### س حذف اسناد

تفسیر مانور کے اسباب ضعف میں ہے تیسرا اور آخری سبب حذف اسناد ہے۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل امور کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے:

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرات صحابہ بین بھی جوروایت بھی کسی سے اخذ کرتے اس میں صحت کا خیال رکھتے تھے۔ جب تک ان کو کسی روایت کے بیچے ہونے کا یقین نہیں ہو جاتا تھا وہ اس کو آگے نہیں پہنچاتے تھے۔ مگر وہ سند کے بارے میں پوچھنے کے عادی نہ تھے اوراس کی وجہ ان کی امانت و عدالت تھی۔ بعض صحابہ کے بارے میں جو یہ معروف ہے کہ وہ شہادت یا حلف لیے بغیر کوئی روایت قبول نہیں کرتے تھے اس کی وجہ مزید پختگی اور تاکید ہے عدم اعتاد نہیں۔ مروی ہے کہ الی بن کعب نے ایک حدیث روایت کی تو حضرت عمر بڑا تھے نے فرمایا اس کی تاکید میں شہادت پیش سیجے۔ چنانچہ چند انصاری صحابہ نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث نبی کریم سی تھی ہے۔ یہ سن کر جناب فاروق بڑا تھے نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث نبی کریم سی تھی ہے یہ سن کر جناب فاروق بڑا تھے نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث نبی کریم سی تھی ہے سی ہے یہ سن کر جناب فاروق بڑا تھے فرمایا ا

'' میں نے آپ کو تہم نہیں کیا۔ میں صرف تا ئید جا ہتا تھا۔''

( الإسلوب الحديث ثّ الس1)

جب تابعین کا دور آیا اور وضع حدیث کا چرچا ہونے لگا تو سند کے بغیر کسی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ جب سند میں کوئی غیر تقدراوی ہوتا تو اس کی روایت کو رد کر دیا جاتا تھا۔ امام مسلم رہیں نے ضحیح مسلم کے مقدمہ میں معروف تابعی ابن سیرین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ'' پہلے اساد کے بارے میں دریا فت نہیں کیا جاتا تھا جب فتنہ کا آغاز ہوا تو اساد ور جال کے بارے میں یوچھا جانے لگا۔'' (سیح مسلم جاس ۱۱۱)

عصر تابعین تک معاملہ یونہی رہا۔ جوتفسیر بھی آ شخصور سرتیم یا صحابہ ہے نقل کی عصر تابعین تک معاملہ یونہی رہا۔ جوتفسیر بھی آ شخصور سرتیم یا صحابہ ہے اتی ۔اس کے ساتھ سند ندکور ہوتی تھی۔عبد تابعین کے بعدایئے لوگ منظر عام پر آئے جنہوں نے تفسیر قرآن ہے متعلق تمام مواد کو سکجا کر دیا۔ اس میں احادیث نبویہ کے جنہوں نے تفسیر قرآن ہے متعلق تمام مواد کو سکجا کر دیا۔ اس میں احادیث نبویہ کے

المحالي تاريخ تغير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

ساتھ صحابہ و تابعین کے اقوال و آٹار مع سندات مذکور ہتھے مثلاً سفیان بن عیدینہ وکتے بن الجراح اور دیگرعلماء کی تفاسیر۔

پھر ایسے لوگ منظر عام پرآئے جنہوں نے کتب تفسیر تالیف کیں۔ اسانید کو حذف کر کے تفسیری اقوال کو ان کے قائلین کی جانب منسوب نہ کیا۔ چونکہ انہوں نے صحت کا التزام نہیں کیا تھا۔ اس لیے بعد یہ حالت ہوگئی کہ جس شخص کو بھی کوئی قول ملتا وہ اسے نقل و روایت کرنے میں باک نہ سمجھتا۔ پھر بعد میں آئے والے یہ سمجھتے ہوئے بے خطراس کونقل کر دیتے کہ یہ اصل شیخ میمنی سے ایسا کرتے وقت وہ سلف کی سی تحریر کو تلاش نہیں کرتے تھے۔

(الالقان ج الس١٩٠)

حق بات یہ ہے کہ اسناد کا حذف کرناتمام اسباب ضعف سے زیادہ خطرناک تھا۔ حذف اسناد کا بھیجہ یہ نکلا کہ جوشخص بھی ان کتب تفسیر کو دیکھتا ان کے مندر جات کو سیج خیال کرتا۔ اکثر مفسرین ان اسرائیلی روایات اور من گھزت واقعات کو سیجھ کرنقل کرنے لگے۔ حالانکہ وہ عقل وقول دونوں کے خلاف تھے۔

اس میں شک نہیں کہ وضع حدیث اور اسرائیلی روایات دونوں خطرناک ہیں۔ گر حذف اساد کا خطرہ ان دونوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ اساد ذکر کرنے کی صورت میں اس خطرہ کی تلافی ممکن تھی۔ گرصد حیف کہ حذف اساد نے ہمارے لیے ہر چیز کو تاریک کر دیا۔ اے کاش! کہ جن لوگوں نے اسانید کو حذف کر کے مختلف اتوال و آثار کو جمع کیا تھا وہ ابن جریر کی طرح ہر قول کو مع سند ذکر کرتے۔ ابن جریر نے ویئی مرویات میں اگر چہصحت کا التزام نہیں رکھا گر ان کا عذر سے ہے کہ انہوں نے ہر روایت کی سند کی سند ناکر وی ہے۔ تعا و ساف سے مجھتے تھے کہ جب وہ سی روایت کی سند ذکر کردیں تو ان کی مدداری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ عبد سلف میں راویوں کے حالات عام طور سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ عبد سلف میں راویوں کے حالات عام طور سے معروف تھے۔ اور روایت کے شعرے وضعیف ہونے کا پندائی سے ماتا ہے۔

بهرنوع به بین اسباب سه گانه جن پرتفسیر مانور کاضعف بنی ب به بینون اسباب کیسان طور سے تفسیر پر اثر انداز ہوئے۔ پچھلے تاریخی ادوار میں مسلمانوں وال خطروک

المريخ تغيير ومفرين المحالي المحالية المحالية

شدید احساس ہوا' اور انہوں نے ان اسباب کے اثرات کا جائزہ لیا۔ بنا بریں علاء و
مشائخ نے چاہا کہ کتب تغییر کو اسرائیلیات کی آمیزش سے پاک کیا جائے۔ گرعملی طور پر
کوئی شخص اس کام کے لیے کمر بستہ نہ ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ علاء و مشائخ کی جماعت
میں سے خداوند کریم ایسے لوگوں کو تیار کرے گا جو روایات کے متن وسند کی نقد و جرح
کے وضع کردہ قواعد کی روشنی میں اسرائیلیات کی چھان پھٹک کرکے ان کو حذف کر دیں
گے۔ اس کا خوش گوار نتیجہ یہ ہوگا کہ کتاب الہی کے قاری و ناظر اس میں غور و فکر کرتے
وقت ہے اصل باتوں سے دو چار نہ ہوں گے۔ گریہ فرد واحد کا کام نہیں بلکہ اس کے
لیے ایک جماعت کا وجود ناگزیر ہے۔ مزید برآس اس کے لیے طویل مدت اور تمام
مصادر و مراجع مطلوب ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا ہے کہ
اس دیرینہ آرز و کی تحیل کے لیے وسائل و ذرائع مہیا فرمائے۔



# الماريخ تغيير ومفرين المالي المالي

# مشهور كتب تفسير بالماثوراوران كىخصوصيات

تفسیر بالما تور سے سلسلہ میں جو کتب تحریر کی ٹنی ہیں ان تمام کا ذکر و بیان پیش نظر نہیں ۔ اول تو ان میں ہے اکثر و بیشتر ہمارے پاس موجود ہی نہیں ۔ اگر موجود ہو تیں بھی تو بھی ہم ان سب کا ذکر نہ کرتے ۔ اس لیے کہ ہمارے پیش نظم صرف مشہور و متداول کتب تفسیر کا تعاوف کرانا ہے۔ جملہ کتب تفسیر بالما ثور کا تعارف و تذکرہ چنداں آسان ن

چنانچہ ذیل میں ہم آٹھ مشہور و متداول کتب تفسیر کا تعارف کرائمیں گے۔ آغاز تعارف میں مختصراً مصنف کے سیر و سوائح بیان کیے جائمیں گے۔ کچر ہم کتاب کی خصوصیات اور اس کے طرز تالیف پر روشنی ڈالی جائے گی۔ وہ آٹھ کتب مندرجہ ذیل

| جامع البیان فی تفسیر القرآنان از ابن جرمیطبری          | •        |
|--------------------------------------------------------|----------|
| بحرالعلوم از ابو الليث سمر قندي                        | 4        |
| الكشف والبيان عن تنسير القرآ ناز ابوالمحق تغلبي        | Ġ        |
| معالم التنزيلالذا بغوي                                 | •        |
| المحرز الوجيز في تفسير الكتاب العزيزاز ابن عطيه اندلسي | 0        |
| تفسير القرآن العظيماز حافظ ابن كثير                    | •        |
| الجوہرالحسان فی تفسیر القرآن از عبدالرحمٰن ثعالبی      | <b>♦</b> |
| الدرانمنځو ر فی النفسیر الما ثوراز جلال الدین سیوطی    | <b>•</b> |
| اب باری باری ترتبیب وار ہم ہر کتاب کا تعارف کرائیں گے۔ |          |
|                                                        |          |

# Marfat.com

**\*\*\*\*** 

# المحالي تاريخ تغير ومفرين العالمي المحالي المح

# 🗓 جامع البيان في تفسير القرآ ن از ابن جربرطبری

#### تعارف مؤلف

نام نامی محمد بن جربرین پزید طبری اور کنیت ابوجعفر ہے۔ یہ بڑے جلیل القدر عالم مجہدمطلق اور صاحب تصانیف مشہورہ تھے' آ یے طبرستان میں ۲۲۴ھ میں پیدا ہوئے۔ ابھی بارہ سال کے نتھے کہ طلب علم کے لیے گھر ہے نکل گئے ۔مختلف دیار و بلاد کی خاک جیمانی۔ سر زمین مصر و شام اور عراق میں گھو ہے بھرے اور آخر میں بغداد کے ہو کر رہ گئے ہے کی کہ • اساھ میں بغداد ہی میں وفات یائی۔

# علم وفضل اور عدالت

خطیب بغدادی فرماتے ہیں:

'' ابن جربرعلم وفضل میں یکتائے روزگار تتھے۔ آپ کے معاصرین میں کوئی شخص آی کا ہمسر نہ تھا۔ آپ قرآن کریم کے حافظ ومفسر' احکام قرآن کے ما ہر' عظیم محدث' صحیح وسقیم اور ناسخ ومنسوخ ہے آگاہ' صحابہ و تابعین کے ا قوال و آثار ہے آشنا' مسائل حلال وحرام ہے واقف اور تاریخی اخبار و

واقعات کے زبردست عالم تھے۔''

ابن جربر کے بارے میں بیا ہے شخص کی رائے ہے جوان کے احوال و کوا نف ت بوری طرح شناسا تھا۔ اس لیے بیشہادت ہر لحاظ ہے قابل اعتماد ہے۔ بیدامر کسی شک و شبہ ہے بالا ہے کہ ابن جربر نے متعدد علوم وفنون مثلاً علم قراء ت تفسیر حدیث اور فقہ و تاریخ میں بڑا نام یایا۔ آپ نے متعدد علوم پر مفید اور بہترین کتب تصنیف کیں۔ آپ کی تصانیف حسب ذیل میں:

🗓 تفسير قرآن

# المريخ تغير ومفرين الماليس الم

تاريخ الامم والملوك

تا كتاب القراءت

كاب العدد والتزيل

اختلاف العلماء وتاريخ الرجال

التبقر في اصول الدين

و دیگرتصانیف جوان کے علم وفضل کی زندہ دلیل ہیں۔

گرافسوں کہ بیہ کتب عرصہ ہوا کا ئنات ارضی ہے ناپید ہو پکی ہیں۔ البتہ ان کی تفسیر اور تاریخ موجود ہے ان دونوں کتب کی بلند پایہ علمی سطح کے پیش نظر ابن جر برطبر ک کوعلم تفسیر و تاریخ دونوں کا بانی قرار دیا گیا ہے۔

ابن خلکان بیشهٔ فرمات جیں:

"ابن جربرائمه مجمهدین میں سے تھے اور کسی کے مقلد نہ تھے۔ شی ابوالحق شیرازی نے طبقات الفقہاء میں ان کو مجتبدین میں شار کیا ہے۔ وہ ایک معروف فقہی مسلک رکھتے تھے ان کے معتقدین کو "جربریہ" کہا جاتا ہے۔ مگر پیمسلک دیگر فقہی مسالک کی طرح عصر حاضر تک زندہ ندرہ سکا۔ درجہ اجتباد بیمسلک دیگر فقہی مسالک کی طرح عصر حاضر تک زندہ ندرہ سکا۔ درجہ اجتباد بیمسلک دیگر فقہی مسالک کی طرح عصر حاضر تک وابستہ دامن تھے۔ اس کی دلیل بیفات الکبری امام شبکی میں مذکور ابن جربر کا بیتول ہے کہ:

''میں نے بغداد میں فقہ شافعی کا اعلان کیا اور اس کے مطابق دس سال تک بغداد میں فتویٰ دیتار ہا۔' (وفیات)

امام سیوطی فرماتے بیں:

''ابن جربر پہلے شافعی المسلک شجے پھر ایک الگ فقہی مسلک کی بنا رکھی۔ بہت ہے لوگ آپ کے اتباع و مقلدین میں شامل ہجے۔ اصول و فروع پر آپ نے بہت می کتب تصنیف کی میں۔' (طبقات المفسرین س)

صاحب لسان الميزان رقم طراز بين:

"ابن جربر راست گفتار اور ثقه تصمر آپ میں کسی حد تک تشیع پایا جاتا ہے

المريخ تنير ومشرين العلاق ١٣٨ كالكالي

جو چندال ضرر رسال نہیں۔ احمد بن علی سلیمانی نے ابن جریر کی شان میں یہ کہہ کر گتاخی کی کہ آپ 'شیعہ کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے۔' یہ برگمانی سفید جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ بخلاف ازیں ابن جریر کبار ائمہ اسلام میں سے تھے۔ اگر چہ ہم آپ کو معصوم قرار نہیں دیتے تاہم ان پر غلط الزام عالم کو دوسرے عالم پر تنقید کرتے وقت نرمی سے عائد کرنا بھی روانہیں۔ ایک عالم کو دوسرے عالم پر تنقید کرتے وقت نرمی سے کام لینا جا ہے۔ یہ بھی بوسکتا ہے کہ سلیمانی نے جس طبری کے حق میں یہ الفاظ کیے ہیں وہ محمد بن جریر بن رستم طبری رافضی ہو۔ بلکہ اس پر حلف الفاظ کیے ہیں وہ محمد بن جریر بن رستم طبری رافضی ہو۔ بلکہ اس پر حلف الفاظ کے لیے تیار بول کہ سلیمانی کا مقصد یہی ہے۔ سلیمانی حافظ حدیث الخدان کے منہ سے کیا بات نکل رہی ہے۔ یہ کسے ہوسکتا ہے کہ دوہ ایسے قطیم امام پر اس طرح طعن کرتے۔'

(وفیات الاعمیان ج۲س۳۳۳ واسان المیزان ج۵س۰۰۰ وطبقات الشافعیة الکبری ابن سبکی ج۳ س۵۳۱ وجمم الاد با و خ۸انس ۴۰۰)

#### مختضرتعارف

تفسیر ابن جربر کا شار مشہور ترین کتب تفسیر میں ہوتا ہے۔مفسرین کے نزدیک منقولی تفاسیر میں اس کو اولین مصدر و ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔اس کے ساتھ ساتھ عقلی تفاسیر میں بھی تفسیر ابن جربر کوخصوصی اجمیت دی جاتی ہے اور اس کی وجہ ابن جربر کا استنباط اور اقو ال کی توجیہ و ترجیح پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جن کا تعلق عقل اور حریت فکر ونظر کے ساتھ ہے۔

تفسیر ابن جریز میں کبیر وضحیم مجلدات پرمشمل ہے۔تھوڑا عرصہ پہلے یہ تفسیر بالکل نادر الوجودتھی۔ بارگاہ خداد ندی میں مقدر تھا کہ ایک روزیہ منصئہ شہود پرجلوہ گر ہوگی۔ چنا نچے تمام بلادودیار کے ملاءیہ ن کر بے حدخوش ہوئے کہ امرائے نجد میں سے امیر حمود بن امیر عبدالرشید کی ملکیت میں تفسیر ابن جریر کا ایک کامل مخطوط موجود تھا۔تھوڑ کی ہی مدت گزری کہ اس نسخہ سے منقول ہوکریے تفسیر زیور طبع سے آراستہ ہوگئی۔اور اس طرح

المحالي تاريخ تفيرومفرين المحالي المحالية ا

ہم تفسیر کے اس انسائیکلو پیڈیا ہے بہرہ یاب ہو گئے۔ (المذاہب الاسلامین ۸۷)

تفسیر ابن جربر کے بارے میں علاء نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے علاء اسکی وقعت واہمیت پرمتفق ہیں۔ نیزید کہ تفسیر قرآن کا بدایسا عظیم ماخذ ہے جس سے کوئی مفسر بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

امام جلال الدين سيوطي فرمات بين:

"تفسیرابن جرم جمله کتب تفسیر ہے اعظم وافضل ہے۔ اس میں تفسیری اقوال کی توجید و ترجیح کلمات کی نحوی حالت اور استنباط مسائل ہے تعرض کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ تفسیر سابقه کتب تفسیر برفوقیت رکھتی ہے۔''

(الباتقان ق۲<sup>س</sup>۱۹۰)

امام نووی لکھتے ہیں:

''اس امریر بوری امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ تنسیر ابن جربر جیسی کوئی ''تاب تصنیف نہیں کی گئی۔''(حوالہ ندکور)

ابو حامد اسفرائن کا قول ہے:

''اگرکوئی شخص آنسیر ابن جربر حاصل کرنے کے لیے چین کا سفر اختیار کری تو بیر مجھوزیا دہ نبیل '' (مجم الادباء ن ۱۸ س/۲)

منتنخ الاسلام ابن تيميه بيسية فرماتے بين:

''لوگوں میں جو کتب تفسیر متداول ہیں تفسیر ابن جریر ان سب سے سیجے تر ہے۔ ابن جریر ان سب ابن جریر سے۔ ابن جریر سے۔ ابن جریر مقاتل میں علمائے سلف کے اقوال سیجے سند کے ساتھ ندکور ہیں۔ ابن جریر مقاتل بن سلیمان اور کلبی جیسے جھوٹے راویوں سے روایت نہیں کرتے۔''

( فرآوی ابن تیمیدن ۴ س۱۹۲)

مصنف لسان المیزان ذکر کرتے ہیں کہ محدث ابن خزیمہ نے ابن خالویہ ہے تفسیر ابن جریر مستعار لی اور چند سالوں کے بعد واپس کی بھر فرمایا کہ میں نے از ابتداء تا انتہا ریفسیر مطالعہ کی ہے میرے خیال میں روئے ارض پر ابن جریر ہے بڑھ کرکوئی

بر انسوں ہے کہ اسے نا پید خیال کیا جاتا رہا۔ ابن جربرطبری کی تاریخ کی طرح تفسیر ابن جربر کا چشمہ فیض جاری رہا اور متاخرین نے اس سے بھر پور فائدہ اٹھایا۔ (المذاہب الاسلامیوں ۸۹)

ہمارے پیش نظر جومصاور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریر طبری نے جس طرح اپنی تاریخ کو پہلے مفصل نکھا اور پھر اختصار کیا۔ اسی طرح تفسیر ابن جریر بھی پہلے زیادہ صخیم تھی پھر اس کو مخضر کیا۔ ابن جبی طبقات الکبری ہیں لکھتے ہیں کہ ابن جریر نے اپنے تلاندہ سے کہا''کی تمہیں تفسیر قرآن سے دلچہی ہے؟''انہوں نے کہا''اس کی صخامت کس قدر ہے؟'' کہا''تمیں ہزار صفحات' کہنے گئے''ایسی تفسیر کو پڑھتے ہو تو مخامت ہیں مخضر کر دیا۔ پھر کہنے کھر ختم ہو جائے گی۔'' چنانچہ آپ نے اس کو تمین ہزار صفحات ہیں مخضر کر دیا۔ پھر کہنے گئے''تم حضرت آ دم سے لے عصر صاضر تک کی تاریخ مطالعہ کرنا چاہتے ہو؟'' کہنے گئے ''دو کتنی بڑی ہوگی؟'' آپ نے نقسیر جتنی ضخامت بتلائی۔ تلاندہ نے ندکورہ صدر جواب دہرایا۔ فر مانے گئے ''افا للہ آ ج کل او گوں کی ہمت بست ہوگئی ہے۔' چنانچہ ابن جریر نے اس کو بھی مختمر کر دیا۔

جم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ تفسیرا بن جریر کو باتی کتب تفسیر کے مقابلہ میں دونوں قسم
کا شرف نقدم حاصل ہے چنانچہ یہ تفسیر زمانی سبقت و نقدم کی بھی حامل ہے اور فنی اعتبار
ہے بھی دیگر تفاسیر پر برتری رکھتی ہے۔ سبقت زمانی تو اس لیے کہ میداولین تفسیر ہے جو
ہم تک پنجی۔ اس سے قبل تفسیر کے سلسلہ میں جو کوششیں کی گئیں وہ گردش ایام کے ساتھ
رخصت ہو گئیں اور ان میں سے پچھ بھی باتی نہیں۔ ماسوا ان اقوال کے جن کو ابن جریر
نے اپنی کتاب میں سمولیا ہے۔ جہاں تک اس تفسیر کی فنی برتری کا تعلق ہے اس کا مدار و
انحصار اس کے اسلوب نگارش پر ہے جومؤلف نے اختیار کیا ہے۔

تاریخ تغیر ومفسرین کی کھی کی گئی ہوتی ہے گئی ہے ہے ہے۔ ابن جریر کے طرز عموی حیثیت ہے گئی ہوتی کا اپنے جریر کے طرز تالیف پر تبھرہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ قاری پر یہ حقیقت عیاں ہو سکے کہ یہ تفسیر اپنے باب میں عدیم المثال ہے ای کے پیش نظر متاخرین نے اس کو معیار قرار دیا اور مفسرین کے یہاں اے ایک مرجع و ماخذکی حیثیت حاصل ہوئی۔

ابن جربر كااسلوب تاليف

تفسیر ابن جربر کاتفعیلی مطالعہ کرنے سے اس کا طرز و انداز کھل کر سامنے آتا ہے۔ پہلی بات یہ نمایاں ہوتی ہے کہ ابن جربر کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ''القول فی تاویل فولہ تعالٰی سخدا و سخدا'' (فلال آیت کی تفسیر ) پھر آیت کی تفسیر کرتے ہیں اور اس کی تائید میں اپنی سند کے ساتھ صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار روایت کرتے ہیں۔ جب کسی آیت کے بارے میں دویا زیادہ اقوال منقول ہوں تو وہ ہرقول کے شمن میں اقوال صحابہ و تابعین سے استشباد کرتے ہیں۔

مزید برآ ں ابن جربر صرف تفسیری اقوال نقل بی نہیں کرتے بلکہ ان کی توجیہ کرتے اور ایک کو دوسرے کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے پہلو بہلو جہاں ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے وہاں نحوی بحث بھی کرتے ہیں۔ اگر آیت ہے کوئی مسئلہ مستنبط ہوتا ہوتو ابن جربر استنباط بھی کرتے ہیں۔

تفسیر بالرأی کرنے والوں پرنفند شدید

ابن جریر آزاد خیال مفسرین کی پر زور تر دید کرتے اور اقوال صحابہ و تابعین سے استفادہ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ان کی رائے میں تفسیر سیح کی علامت یہی ہے کہ وہ صحابہ و تابعین سے مستفاد ہو۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسَ وَ فِيهِ يَعْصِرُ وُنَ ﴾

(بوسف: ۲۹۹)

اس آیت کی تفسیر میں ابن جربر نے علمائے سلف کے مختلف اقوال اور اختلاف

ابن جرير لکھتے ہيں:

''بعض مفسرین جو اقوال سلف سے ناآشنا ہیں اور لغت کی مدد سے قرآن عزیز کی تفسیر بالرائی کرنا چاہتے ہیں وہ ''فِیّهِ یَعْصِرُوْن'' کے بیمعنی بیان کرتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے وہ قط سے نجات پائیں گے۔ان کا دعویٰ یہ ہے کہ''عصر'' نجات کے معنی میں ہے۔اس ضمن میں وہ اشعار عربیہ سے بھی استشہاد کرتے ہیں۔گرتمام اہل علم صحابہ وتا بعین کا قول اس کے خلاف ہے۔' (ابن جریج ۲اص ۱۳۸)

بسا اوقات ابن جربر ابن عباس ڈھٹڑ سے روایت کرنے والوں مثلاً مجاہد وضحاک کے اقوال کے بارے میں بھی اسی قسم کا موقف اختیار کرتے ہیں۔مثلاً:

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَدَةً لَا لَكُمْ وَلَا السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوا قِرَدَةً لَحْسِنِيْنَ ﴾ (سورة البقرة: ٦٥)

ابن جربراس كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

'' مجاہد کہتے ہیں کہ بن اسرائیل کو ہندروں کی صورت میں تبدیل نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ ان کے دلوں کوسنح کیا گیا تھا۔ تمثیل کے انداز میں یوں فرمایا ہے جیسے قرآن میں وارد ہوا ہے:

﴿ كُمَعُلِ الْحِمَادِ يَخْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ (الجمعه: ٥)

'' تُعرب عَے كي طرح جس نے كتابيں اٹھارتھی ہوں۔''

مجاہد کا بیقول کتاب خداوندی کے ظاہری مدلول کے بالکل منافی ہے۔''

(ابن برر جهاص۲۵۲)

المحالي المراخ تغير ومفرين المحالي المحالية المح

ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن جربرا بنی تفسیر کے متعدد مقامات پر ایسے نظریات پرشدید کرتے ہیں جو ذہنی ایج اور لغت عرب کے سوا اور کسی دلیل پرمبنی نہیں ہیں۔

اسناد کے بارے میں ابن جربر کا موقف

ابن جریر نے اگر چہ تفسیر میں روایات کو مع اسناد ذکر کرنے کا التزام کیا ہے۔ گر اکثر و بیشتر وہ اسناد کی جانچ پڑتال نہیں کرتے۔ اصول حدیث کی عام اصطلاح کے مطابق ان کا خیال ہے ہے کہ سند کو ذکر کر کے انہوں نے نفتہ وجرح کی ذمہ داری آپ پر ڈال دی اور بذات خود سبکدوش ہو گئے۔ اب بیہ آپ کا فرض ہے کہ مذکورہ اسناد کی چھان پیشک کا اہتمام کریں اور دیکھیں کہ آیا وہ شیحے جیں یاضعیف۔

بنجلاف ازیں ابن جربرگا ہے ایک تجربہ کار ناقد کی حیثیت بھی اختیار کرلیتے ہیں۔ اور اسناد برِنقد وتبصرہ کر کے نا قابل اعتماد روایت کورد کر دیتے ہیں۔

قرآن كريم ميں ارشادفر مايا:

وَ فَهُلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ سَدًّا ا

( سورة الكهف:۹۴ )

ابن جریراس آیت کی تفسیر میں بسند خود عکر مدکا قول نقل کرتے ہیں کہ انسانوں کی تعمیر کردہ دیوار کو سَدَ بفتح السین اور جو اللہ تعالیٰ کی بنا کردہ ہواس کو سُدَ بفتح السین کہا جاتا ہے۔ مگر اس روایت کی سند درست نہیں۔ ہارون نے ایوب سے روایت کی اور ایوب نظر ہے۔ ایوب نے عکر مدے نقاد حدیث کے نزدیک ہارون کی ایوب سے روایت محل نظر ہے۔ ایوب نے عکر مدید تاہدہ ہیں ان میں سے سی نے بھی بیروایت نہیں گی۔ ایوب کے جس قدر قابل اعتماد تلا فدہ ہیں ان میں سے سی نے بھی بیروایت نہیں گی۔ ایوب کے جس قدر قابل اعتماد تلا فدہ ہیں ان میں سے سی نے بھی بیروایت نہیں گی۔ (ابن جریر ج ۱۹ ص ۱۱ سے سی کے بھی ایوب کے جس قدر قابل اعتماد تلا فدہ ہیں ان میں سے سی نے بھی بیروایت نہیں گی۔

#### اجماع کی اہمیت ابن جربر کی نگاہ میں

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ابن جربر اجماع امت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔قرآن کریم میں فرمایا: ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾

(البقرة: ٢٣٠)

''اگر خاوندعورت کوطلاق دے دے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں' جب تک کسی اور خاوند سے نکاح نہ کرے۔''

اس کی تفسیر میں ابن جر بر فرماتے ہیں:

''اگرکوئی شخص پوچھے کہ اس آیت میں نکاح کے معنی مجامعت کے ہیں یا عقد نکاح کے؟ تو اس کا جواب ہے ہے کہ یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک عورت کی شخص سے نکاح کرے اور وہ بلاجماع اس کو طلاق دے دے تو وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اس طرح اگرکوئی شخص اس سے عقد نکاح کے بغیر بدکاری کا ارتکاب کرے تو بھی وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اس سے ہے تھیقت واضح ہوئی کہ اس آیت کے معنی اس سے عقد نکاح ہے۔ اس سے ہے تھیقت واضح ہوئی کہ اس آیت کے معنی کہ عورت پہلے خاوند کے لیے اس وقت حلال ہوگی جب کوئی شخص اس کے ساتھ عقد نکاح کر کے اس کے ساتھ مجامعت کرے اور اسے طلاق دے کے ساتھ عقد نکاح کر کے اس کے ساتھ مجامعت کرے اور اسے طلاق دے وے ۔ اگر دریافت کیا جائے کہ قرآن میں تو جماع کا ذکر موجود نہیں پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ آیت کا یہ منہوم ا ۔ ماع امت کی بنا کے دلیل کیا ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ آیت کا یہ منہوم ا ۔ ماع امت کی بنا یہ متعین کیا گیا ہے۔ '' (ابن جرین عمن ۱۳۷۰)

#### قرأت ہے متعلق ابن جربر کا موقف

ابن جریر مختلف قر اُتیں ذکر کرنے کا اہتمام کرتے اور ان کے معانی ومطالب پر بھی روشیٰ ڈالتے ہیں۔ جوقراء ت معتبرائمہ ہے منقول نہ ہویااس کے اختیار کرنے سے کتاب اللہ کا مفہوم بدل جاتا ہو۔ ابن جریراس کو رد کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں اپنی رائے بیان کرتے ہیں اور اس کے حق میں دلائل و براہین ذکر کرتے ہیں۔ ابن جریر نے مختلف قراء توں کے سلسلہ میں جو اہتمام کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بذات خود مشہور قاری تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن جریر نے علم القراء ت پر ایک ضخیم کتاب مرتب کی تھی جو قاری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ابن جریر نے علم القراء ت پر ایک ضخیم کتاب مرتب کی تھی جو

المحالات پرمشمل تھی۔ اس میں تمام مشہور اور شاذ قراء تیں جمع کی تھیں مگر افسوس کہ دیگر کتابوں کی طرح وہ کتاب بھی دست بردِ زمانہ کی نذر ہوگئی۔

#### اسرائيليات اورابن جربر

ہم دیکھتے ہیں کہ ابن جریرا بی تفسیر میں سند خود کعب الاحبار' وهب بن منبہ' ابن جریر جریح اورسدی ہے بکٹر ت اسرائیلی اخبار و واقعات نقل کرتے ہیں۔ اس طرح ابن جریر محمد بن اسحاق سے بہت ہے واقعات روایت کرتے ہیں جو انہوں نے نومسلم نصار کی سے۔

ابن جربراس اسناد کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے ابن حمید سے سنا اس نے سلمہ سے اس نے ابن اسحاق سے اس نے ابوعتاب سے۔ ابوعتاب قبیلہ تغلب کا عیسائی تھا۔ بیعرصہ تک عیسائی رہا۔ پھر اسلام لا کر قرآن کریم اور دیگر دینی تعلیمات حاصل کیں۔ ابن جربر فرماتے ہیں کہ وہ چالیس سال تک عیسائی رہا' اور حیالیس سال حالت اسلام میں بسر کیے۔

ابن جریر ندکوره صدراسناه و کرکر کے اس نصرانی الاصل شخص کی زبانی بنی اسرائیل کے آخری نبی کا ایک واقعہ ان جریر نے آیت کریمہ آن فران ہور نے وقت و کر کیا ہے۔ (ابن احسنتھ احسنتھ لیانفسکھ (الاسراء: ۷) کی تفسیر کرتے وقت و کر کیا ہے۔ (ابن جریح دائیں)

الغرض ابن جریراس طرح بکیٹر ت اسرائیلی روایات و کرکرت چلے جاتے ہیں۔
غالبًا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخی مباحث کے دوران اس مسم کے واقعات و کرکر نے
کے عادی ہیں۔ اگر چہ ابن جریرائیس رہ ایات پر نقد و تبعہ ہ بھی کرت ہیں تاہم اس کے
باوجود آپ کی تفسیر ایک جامع اور ہمہ گیر تفتید و تبسر دکی مختاج ہے۔ جس طرح کہ بہت ت
ویگر کت تفسیر شدید نقد و جرح کی متحقق ہیں جن میں بیٹار من گھڑت اسرائیلی واقعات
مندرج میں مگریہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ ابن جریر نے ہر روایت کی سند و کر کر کر دی ہے۔

اور اس طرح وہ اپنے قرض سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ سند کی چھان پھٹک کریں اور روایات کو جانجیں پر تھیں۔

#### بےمقصدامور سے احتراز

تفسیر ابن جریر کے بارے میں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ اس کے مؤلف ویگر مفسرین کی طرح لا بعنی اور بے کار باتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔مثلاً آیت کریمہ: ﴿ هَلْ یَسْتَطِیْعُ رَبُّكَ اَنْ یَّنَزِّلَ عَلَیْنَا مَآنِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ﴾

(المائدة:۱۱۲)

" کیا تیرارب ہم پرآسان سے کھانا اتار سکتا ہے۔"

﴿ وَ شَرَوْهُ بِتُنَمَنِ بَخْسَ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ﴾ (پوسف: ٢٠) ''اورانہوں (بھائیوں) نے ان (حضرت یوسف) کو بہت کم قیمت چند درہم کے عوض فروخت کر دیا۔''

اس آیت کی تفسیر میں ابن جربر متفد مین کے اقوال ذکر کرتے ہیں کہ بھائیوں نے حضرت یوسف ملیطا کو کتنے درہموں کے عوض فروخت کیا۔ آیا وہ ہیں درہم تھے یا بائیس یا چالیس؟ پھران اقوال پریوں تنقید کرتے ہیں:

''اس ضمن میں صحیح قول میہ ہے کہ خداوند کریم نے اس امر سے آگاہ کیا ہے کہ حداوند کریم نے اس امر سے آگاہ کیا ہے کہ حضرت بوسف ملینا کے بھائیوں نے ان کو تعتی کے چند درہموں کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ یہ نہیں بتایا کہ ان درہموں کا وزن یا تعداد کتنی تھی۔ اس

كلام عرب يے استشہاد

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ایک انداز یہ بھی اختیار کیا ہے کہ تفسیر بالما تور کے ساتھ ماتھ وہ لغت سے بھی استشہاد کرتے ہیں۔ مثلاً جہال قرآن کریم میں کوئی ایس عہارت موجود ہوجس کے معنی و مطلب میں شک و شبہ کی گنجائش ہوتو وہ وہاں معنوی استعمال کو بطور دلیل و برہان کے بیش کرتے اور ایک مفہوم کو دوسرے کے مقابلہ میں ترجیح دیتے ہیں۔ مثلاً

قرآن کریم میں ارشاد ہوا:

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَ التَّنْوِرُ ﴾ (هود: ١٠٠)

''جب بهاراحکم ہوا اور تنور نے جوش مارا۔''

اس آیت میں'' تنور'' کا جولفظ وارد ہوا ہے اس کی تفسیر میں ابن جریر نے علمائے سلف کے مندرجہ ذیل اقوال نقل کیے ہیں :

🗓 تنور ہے روئے زمین مراد ہے۔

تنور کے معنی سبح کے روشن ہو جانے کے ہیں۔

🗂 اس ہے زمین کا بالائی اور عمدہ حصہ مراد ہے۔

تنوراس بھٹی کو کہتے ہیں جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔

اس پرتبسرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"اس کی وجہ یہ ہے کہ کام عرب میں یہ معنی معروف ہیں۔ کلام البی میں جو اس کی وجہ یہ ہے کہ کام مراد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں یہ معنی معروف ہیں۔ کلام البی میں جو لفظ وارد ہواس کے وہی معنی مراد لینے جائمیں جوعرب میں مشہور تر ہوں۔ البتہ کسی دلیل ہے کوئی اور مفہوم ثابت ہو جائے تو وہ الگ بات ہے کیونکہ

بر کی کارسی کار کار کام کے ذرایعہ عمر بوں کوای لیے مخاطب کیا تھا کہ آسانی سے وہ اس کامعنی ومفہوم سمجھ جائیں۔'(ابن جریہ جاسی دیا) جا بلی اشعار سے استدلال

ابن جربرانی تفسیر میں جاہلی اشعار ہے بھی احتجاج و استشہاد کرتے ہیں۔مثلاً آیت کریمہ:

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ (البقرة: ٢٢)

''خدا کے شریک نه گھېراؤ۔''

کی تفسیر کرتے ہوئے ابوجعفر کا قول نقل کرتے ہیں کہ''انداد'' کا واحد بنڈ ہے جس کے معنی مثیل اور نظیر کے ہیں۔اس کی دلیل حضرت حسان بن ثابت بڑھڈ کا بیشعر

اتھجرہ و لست کھ بند فشر کھا یخیر کھا الفداء ''کیا تو آپ (نبی کریم ملائیز آپ کہ جو کہتا ہے حالانکہ تو آپ جیسانہیں۔تم دونوں میں جو براہے وہ انتھے پر قربان ہوجائے۔''

اس شعر میں بدّ نے لفظ کو عدیل ونظیر سے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ پھراس ننمن میں ملائے سلف کے اقوال قبل کیے ہیں۔

#### نحوی مسائل کا تذکرہ

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں صرفی ونحوی مسائل سے متعلق کوفی اور بھری نحویوں کے بشار اقوال ذکر کیے ہیں۔غرض یہ کہ حسب موقع و مقام ابن جریر لغت عرب اور جابلی اشعار سے استشہاد کرتے ہیں اور جہال ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے وہال صرفی ونحوی مسائل کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ بنا ہریں ان لغوی ونحوی مباحث نے کتاب کی شہرت میں معتد بداضا فہ کر دیا ہے۔ دراصل اس گراں قدر علمی خزانہ کا ہزا سبب مولف کی اپنی ذات ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابن جریر ایک جید عالم دین اور مورخ ہونے کے اپنی ذات ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابن جریر ایک جید عالم دین اور مورخ ہونے کے اپنی ذات ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ابن جریر ایک جید عالم دین اور مورخ ہونے کے

والمراح المراح ا ساتھ ایک زبر دست لغوی اویب اور نقاد بھی تھے۔ بیام قابل لخاظ ہے کہ نحوی اور لغوی مباحث کا پیظیم ذخیرہ بجائے خودمقصور نہیں بلکہ تنسیر قرآن کے لیے اس کی حثیت ایک موثر ذریعہ ووسیلہ کی ہے۔ تفسيرابن جربراورفقهي احكام ابن جربر اپنی تفسیر میں علاء و فقهاء کے نداہب و مسالک کا تذکرہ بھی کرتے میں۔ پھرخلاصہ کے طور پر اپنی رائے ؤکر کرتے ہیں اور اس کی تائید وحمایت میں علمی نیں۔ دلائل ویتے ہیں۔مثلًا ﴿ وَ الْحَيْلُ وَ الْبِغَالُ وَ الْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَ زِيْنَةً (الْحَلْ: ٨) ''اور ہم نے تھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تا کہتم سوار ہو اور سیر باعث زینت بھی ہیں۔'' ا بن جربر نے اس آیت کی تفسیر میں گھوڑوں 'خچروں اور گدھوں کا گوشت کھائے ہے متعلق علماء کے اقوال اپنی سند کے ساتھہ ذکر کیے ہیں۔ پھراپنا قول یہ ذکر کیا ہے کہ اس آیت ہے ان حیوانات کے گوشت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ ''اس سلسلہ میں جیح تر قول رہ ہے کہ اس آیت سے ان حیوانات کی حرمت ٹابت مہیں ہوتی۔ اس آیت میں ان حیوانات کی غرض سے بتلائی ہے کہ ب سواری کے لیے بیں اس ہے رہے کیونکر ثابت ہوا کہ ان کو کھانا حلال نہیں۔ آگیہ اس کے بیمعنی لیے جا تعمی تو آیت ﴿ فِيْهَا دِفُ مُ وَ مَنَافِعُ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ (الْحَلِّ: ٥)

''ان میں گرمی اور فوائد ب<sub>ی</sub>ں اور بعض کوتم کھاتے بھی ہو۔''

کا مطلب میہوگا کہ چونکہ میاتھائے کے لیے ہیں اس لیے ان پرسواری جائز نہیں۔ حالا نکہ اس برماما و کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ ان برسوار : و نا جائز اور درست ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ جن مویشیوں کی غر<sup>ین</sup> سواری بتائی ہاا<sup>ن</sup> کا گوشت کھانا بھی حلال ہے۔ ماسوا اس جانور کے جس کی حرمت منسونی

الماريخ تغيير ومفرين المالكي المحالي ا

ہو۔ یا قرآن کریم کی کسی آیت یا حدیث نبوی سے اشارۃ اس کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہو۔ جہال تک اس آیت کا تعلق ہے اس سے کسی جانور کی حرمت واضح نہیں ہوتی۔ پالتو گدھے اور خچر کی حرمت حدیث نبوی سے ثابت ہوئی۔ بہر کیف یہ حقیقت خوب کھر کر سامنے آگئی کہ اس آیت سے کسی طرح بھی گھوڑ ہے گوشت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ '(ابن جریہ ج ماس ۵۷)

ابن جربر ماہر علم الكلام كى حيثيت سے

ای امر کا ذکر کیے بغیرتفیر ابن جریر پرتھرہ نامکمل رہے گا کہ اکثر آیات کی تفییر کرتے ہوئے اس کے مؤلف نے علم الکلام کے بعض پہلوؤں پربھی روشی ڈالی ہے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس فن میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ وہ جب کسی آیت اور اصول عقا کہ میں تطبیق ویتے ہیں یا بعض کلامی نظریات کی تر دید کرتے ہیں تو اس سے ان کا کمال فن ظاہر ہوتا ہے۔ کلامی جدلیات ہوں یا تطبیق ومناقشات وہ کسی صورت میں بھی اہل سنت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اختیار کے مسکلہ میں ابن جریر نے قدریہ کی جوتر دید کی جوتر دید کی ہوتر دید کی ہواس سے یہ حقیقت کھل کرسا منے آتی ہے۔

سورهُ فاتحدَى آيت ﴿ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ كَاتَفْير كرتے ہوئے ابن جربر لکھتے ہیں:

" التفض غی منکرین تقدیر نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ مندرجہ صدر آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کو" ضالین" (گراہ) کہہ کر ضلال کی نسبت ان کی جانب کی ہے یہ بیس کہا کہ میں نے ان کو گراہ کیا۔ ای طرح یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے ان کو گراہ کیا۔ ای طرح یہ بھی نہیں کہا کہ میں اس کے دہ دور دوں کو گراہ کرنے والے ہیں۔ اس سے قدریہ کا یہ عقیدہ ٹابت ہوا کہ بندہ فعل مختار ہے۔ اس کا قائل عربوں کے اسلوب کلام سے میسر بے گانہ ہے۔ اگر اس بات کو درست تشکیم کرلیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کو ہمی کسی صفت سے موصوف کیا جائے یا جس کی جانب بھی کسی فعل کو منسوب کیا جائے تو وہ فعل سراسراس کا ہوتا ہے کسی دوسرے کا اس فعل کے ساتھ

سيرتعلق نہيں ہوتا۔

اندریں صورت جب ہوا درخت کو حرکت دے رہی ہوتو یہ کہنا کہ ''درخت ہلا' غلط ہوگا۔ای طرح جب زلزلہ آنے سے زمین حرکت کرنے گئے تو یہ ہنا فلط ہوگا۔ای طرح جب زلزلہ آنے سے زمین حرکت کرنے گئے تو یہ ہنا فلا کے اور نہ فلا کے اور نہ خود حرکت کی اس لیے کہ نہ درخت خود ہلا ہے اور نہ زمین نے خود حرکت کی ہے۔ بلکہ ان وحرکت ویے والا کوئی اور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قدریہ نے سورہ فاتحہ کی آیت سے جو استدلال کیا وہ قطعا بے بنیاد ہے۔ اس لیے کہ بیشتر آیات میں خداوند کریم نے ہدایت دیا ورگراہ کرنے کی نبیت اپنی جانب بھی کی ہے۔ (الجائیہ اللہ علی علم وَ قَلْبِهِ ﴿ وَ الْجَائِدِ اللہ اللہ علی عِلْم وَ حَتَم علی سَمْعِه وَ قَلْبِه ﴾ (الجائیہ اللہ علی عِلْم وَ حَتَم علی سَمْعِه وَ قَلْبِه ﴾ (الجائیہ اللہ علی اور دل پر ﴿ وَ اَصْحَالُ نَ اِسے مُراہ کردیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی۔'

ندکورہ صدر آیت میں بتایا کہ ہدایت دینا اور گراہ کرنا ای کا کام ہے کسی اور کا نہیں۔ گرقر آن عربی زبان میں اترا۔ اور عربی میں یہ عام دستور ہے کہ فعل کی نبیت اس کی طرف کی جاتی ہے جس سے بظاہر وہ صادر ہوا ہوا اگر چہوہ فعل کی نبیت اس کی طرف کی جاتی ہوتے ہور میں آیا ہو۔ جب ایک فعل بندہ خود انجام دے رہا ہوگر اس کا حقیقی موجد اللہ تعالی ہوتو اس کو فاعل کی جانب اس اعتبار سے منسوب کیا جائے گا کہ اس نے خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت و اختیار سے وہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب اس لیے منسوب ہوگا کہ موجد حقیقی اختیار سے وہ کام کیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب اس لیے منسوب ہوگا کہ موجد حقیقی دراصل وہی ہے۔' (ابن جریرین س ۲۲)

ہم دیکھتے ہیں کہ ابن جریر جا بجا معتزلی عقائد و افکار کی تروید کرتے جلے آتے ہیں۔ مثلاً جن قرآنی آیات ہے اہل سنت کے نزدیک رؤیت خداوندی کا اثبات ہوتا ہے وہاں ابن جریر معتزلہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح ابن جریر سلف کے اس عقیدہ کے ساتھ اظہارا تفاق کرتے ہیں کہ آیات صفات کو ان کے ظاہر پر

محمول کیا جائے مگر اس کے ساتھ ساتھ تشبیہ و تجسیم کے عقیدہ کی مخالفت کرتے اور ان لوگوں کی سخت تر دید کرتے ہیں جو ذات باری کو انسانوں کے مماثل قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور برآیت:

> ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَعْلُولَةً ﴾ (ما كده: ٣٣) "اور يبود نے كہا كه خدا كے ہاتھ بند ہيں۔ " كى تفسير ابن جرير ج٢ص١٩١ پر ملاحظہ فرما ہے۔ نيز آيت كريمہ:

﴿ وَالْأَدْضُ جَبِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ ﴾ (الزمر: ٢٠) ''اورسب زمين روز قيامت اس كي گرفت ميں ہوگ۔' کی تفسیر ابن جربرج ۲۲۳س ۱۱ پر۔

الغرض ابن جریر کے عصر وعہد میں جن کلامی مسائل میں نزاع بیا ہوا تھا۔ وہ دیگر مفسرین کی طرح اس سے پہلو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلکہ اس میں بھر نپور حصہ لیتے ہیں اور اس امر کے خواہاں نظر آتے ہیں کہ جیسے بھی بن پڑے مخالفین کے افکار و عقائد کے بڑکس اہل سنت کے معتقدات کا شحفظ کیا جائے۔

### تفسيرابن جربر كاعلمي بإبيه

خلاصہ کلام ہے کہ ابن جریر نے اپنے پیش رومفسرین کے جواقوال اپنی کتاب میں جمع کیے اور حضرت ابن عباس ابن مسعود علی بن ابی طالب اور ابی بن کعب تربیسے کمنے فکر ہے جو بچھ بھی نقل کر کے ہم تک پہنچایا اور اسی طرح ابن جریج سدی ابن ایحق اور دیگر علاء ہے جو استفادہ کیا اس کی بنا پر ہے کتاب تفسیر بالما تور پر مشمل کت میں تنظیم ترین کتاب شار ہوتی ہے۔ مزید برآں تفسیر ابن جریر میں جونحوی و لغوی مباحث نہ کور ترین کتاب شار ہوتی ہے۔ مزید برآ س تفسیر ابن جریر میں جونحوی و لغوی مباحث نہ کور جیں اور استنباط مسائل اور بعض اتوال کو بعض پر ترجیح دینے کے سلسلہ میں جو تفصیلات نہ کور جیں انہوں نے اس کتاب کو تفسیر میں ایک انقلابی تبدیلی کا مرکز و کور بنا دیا ہے۔ یہ نہ کور جین انہوں نے اس کتاب کو تفسیر الرائی کی بنا پڑی۔ اس کے لیے اس تفسیر نے ہی

ور اس کاری کی تھی۔ غرض ریہ کہ ابن جر ریر کے عصر وعبد میں علم وادب کی جوروح کار فر ماتھی اس کتاب میں اس کی بوری جھلک ملتی ہے۔

اس عظیم کتاب کی مدح وتوصیف میں چندفضلاء کے خیالات در آذیل ہیں:
علامہ داؤ دی اپنی تاریخ میں ابو محمد عبداللہ بن احمد فرغانی سے نقل کرتے ہیں:
''ابن جریر نے اپنی تفسیر میں قرآن کریم کے احکام ناسخ ومنسوخ مشکل و غریب نحوی مسائل فقص و اخبار اور عجیب وغریب اسرار و نکات بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعوی کرئے کہ وہ تفسیر ابن جریر کی مدد سے دس کتب مرتب کرے گاجن میں سے ہرا یک جداگانہ علم وفن سے متعلق ہوگی تو وہ ایسا مرتب کرے گاجن میں سے ہرا یک جداگانہ علم وفن سے متعلق ہوگی تو وہ ایسا کرسکتا ہے۔' (طبقات المفسرین داؤدی س

یا قوت حموی تفسیر ابن جربر کی تعریف میں رقمطراز ہیں:

"خضرت ابن عباس سے بن کر جو تفاسیر مرتب کی گئی تھیں 'ابن جریر نے اس کے پانچ طرق بیان کیے جیں۔ سعید بن جبیر سے منقول تفسیر کی دوسندیں مجابد کی تمین 'حسن بھری اور عکر مہ کی تمین 'ضحاک بن مزاحم کی دواور عبداللہ بن مسعود کی ایک سند۔ علاوہ ازیں اس میں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم' ابن جریج اور مقاتل بن حیان کی مرتبہ کتب تفسیر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن جریر میں حسب موقع و مقام مشہور اور متندروایات بکٹر ت میں۔ نا قابل اعتاد اقوال کلیے مفقود میں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن جریر محمد بن سائب کلبی' مقاتل بن سلیمان اور محمد بن عمر واقد کی کتب سے بالکل استفادہ نہیں کرتے۔ جہال سلیمان اور محمد بن عمر اور اخبار عرب کا تعلق ہے۔ ابن جریر ان لوگوں سے اس سلیلہ میں ضرور نقل و روایت کرتے میں۔ اس کی وجہ یہ کہ دوسروں سے سلیلہ میں ضرور نقل و روایت کرتے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے سلیلہ میں ضرور نقل و روایت کرتے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے سلیلہ میں ضرور نقل و روایت کرتے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے سلیلہ میں ضرور نقل و روایت کرتے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے سلیلہ میں ضرور نقل و روایت کرتے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے سلیلہ میں ضرور نقل و روایت کرتے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں سے یہ معلومات حاصل نہیں ہو سکتے۔

نحوی اور افوی معانی ومسائل کے سلسلہ میں ابن جربر ملی بن حمز ہ کسائی' کیجی بن خراہ کسائی' کیجی بن زیاد الفراء ابوالحسن اخفش اور ابوملی قطرب کی کتب پر انحصار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بیاوگ نحو ولغت کے علوم میں مکتائے روزگار تھے۔ بیطلیم کتاب

المحالي تاريخ تغيير ومغرين العالم المحالي المحالية المحال

دس ہزار اوراق پرمشمل ہے۔ طبری نے یہ کتاب سات سالوں میں اپنے تلا فدہ کو املاء کرائی تھی۔ چنانچ تفسیر ابن جریر ج ۱۸ص ۲۲ پر ابو بکر بن بابویہ کا قول نقل کیا ہے کہ مجھ سے محدث ابن خزیمہ نے بوچھا '' کیا آپ نے ابن جریر طبری سے تفسیر نقل کی ہے؟'' میں نے کہا''جی ہاں! انہوں نے ہمیں یہ تفسیر املاء کرائی تھی۔'' کہا'' بوری تفسیر آپ نے لکھ لی؟'' میں نے اثبات میں جواب دیا پھر بوچھا کہ'نی کس سال کا ذکر ہے؟'' میں نے کہا'' میں اے کہا'' میں اے کہا'' میں اے کہا'' میں اے کہا'' میں اوری تفسیر املاء کرائی تھی۔'' میں اوری تفسیر آپ سے لیے کر ۲۹۴ھ تک۔''

بہر کیف تفسیر ابن جریر' تفسیر بالما تور پرمشمل کتب میں نہایت مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ بلکہ بیفتی تفسیر کا اولین ماخذ ہے۔ بدایک الیی خصوصیت ہے جو کتب تفسیر میں بھی نہیں پائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ اس ۱۸ میں بھی نہیں پائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ اس ۱۸ میں بھی نہیں پائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ اس ۱۸ میں بھی نہیں پائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ اس ۱۸ میں بھی نہیں پائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ اس ۱۸ میں بھی نہیں بائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ اس ۱۸ میں بھی نہیں بائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ اس ۱۸ میں بھی نہیں بیائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ اس ۱۸ میں بھی نہیں بھی نہیں بائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ اس ۱۸ میں بھی نہیں بائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ اس ۱۸ میں بھی نہیں بائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ میں ۱۸ میں بھی نہیں بائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ میں ۱۸ میں بھی نہیں بائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ میں ۱۸ میں بھی نہیں بائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ میں ۱۸ میں بھی نہیں بائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ میں ۱۸ میں بھی نہیں بائی جاتی۔' (معم الاد بان ۱۸ میں ۱۸ میں بھی نہیں بھی نہیں بائی جاتی ہے۔' (معم الاد بان ۱۸ میں بھی نہیں بھی نہیں بھی نہم نہیں بھی نہیں ب

### تفسير بحرالعلوم سمرقندي

مؤلف:

- تفییر بحرالعلوم جوتفییر ابواللیث سمرقندی کے نام ہے معروف ہے۔
  - 🗘 کتاب النوازل
    - 💠 خزانة الفقه
    - تنبيه الغافلين
      - البستان 🔷

آپ نے ۳۷۳ ھیا ۳۵ سام میں وفات پائی۔ (طبقات المفسرین داؤدس ۳۲۷) ت بیر نیز تفی

صاحب كشف الظنون لكصتي بين:

المريخ تغير ومفرين المحالي والمحالي المحالي المحالي المحالية المحا

''ابواللیٹ نصر بن محمد سمرقندی حنفی فقیہ متوفی 120ھ نے نہایت عمدہ تفسیر مرتب کی ہے۔ بیٹن زین الدین قاسم بن قطلو بغا حنفی متوفی ۱۵۸۵ھ نے اس کی احادیث کی تخریج کی ہے۔' (کشف الظنون جاس ۱۳۳۳)

یہ تفسیر تا ہنوز طبع ہے آ راستہ نہیں ہوئی اور ایک مخطوطہ کی شکل میں تین ضخیم جلدوں میں وارالکتب المصریہ میں محفوظ ہے۔ مکتبہ الازھر میں اس کے دوقلمی نسخے موجود ہیں۔ ایک نسخہ دو جلدوں میں ہے اور دوسرا تین جلدوں میں۔ محمد حسین ذہبی نکھتے ہیں کہ میں نے اس تفسیر کے اس تفسیر سے بہت استفادہ کیا ہے۔ اس کے مولف نے مقدمہ میں علم تفسیر کی فضیلت واجمیت واضح کی ہے اور علمائے سلف کی روایات کو دلیل و بر ہان کے طور پر پیش کیا ہے۔ مقدمہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جو شخص وجوہ لغت اور احوال تنزیل سے کما حقہ کیا ہے۔ مقدمہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جو شخص وجوہ لغت اور احوال تنزیل سے کما حقہ آگاہ نہ ہو اس کے لیے قرآن کی تفسیر کرنا جائز نہیں۔ پھر اپنی سند کے ساتھ سلف صالحین کی روایات نقل کی ہیں کہ تفسیر بالرائی قطعی حرام ہے۔

اس کتاب کے مؤلف بھی قرآن کی تفییر صحابہ تا بعین وا تباع تا بعین کے اقوال و
آ ثار کی مدد سے کرتے ہیں۔ گر روایات ذکر کرتے وقت وہ سند بہت کم بیان کرتے
ہیں۔ علاوہ ازیں جب وہ مختلف اقوال و روایات ذکر کرتے ہیں تو ان پر نفذ و تبسرہ نہیں
کرتے اور نہ ہی ابن جربر کی طرح ایک قول کو دوسرے برتر جیح دیتے ہیں۔ تفسیر بندا کے
مولف بعض جگہ مختلف قراء توں کا ذکر بھی کرتے ہیں مثلاً آیت کریمہ الایکنال عَهْدِی
الظّلِویْنَ ﴾ (البقرہ: ۱۲۴۷) میں قراء توں پر روشنی ڈالی ہے۔

ررین تفسیر زرتهم کی ایک خصوصیت به بھی ہے کہ اس کے مؤلف ایک آیت کی تنسیر دوسری آیت ہے کرتے ہیں۔مثلا آیت قرآنی

﴿ إِنِّي أُعِيدُ هَا بِكَ وَ ذُرِيَّتُهَا مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ ﴿ آلَ عَمْرِانَ ٣٦) ﴿ إِنَّ مِي السَّيْطِينِ الرَّجِيْمِ ﴿ آلَ عَمْرِانَ ٣٦) ﴿ مِن السَّاكُواوراس كَي اولا دكوم ردود شيطان ہے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔'

کی تفسیر کرتے ہوئے کتاب ہذائے اص ۹۷ پر دوسری آیات کا حوالہ دیا ہے۔ مفسر اسرائیلی فضص واخبار بھی ذکر کرتے ہیں مگر بہت کم۔ پھراس پرطرہ یہ کہ وہ اس پر تنقید بالکل نہیں کرتے۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں''بعض نے یوں کہا اور بعض

المحلی ا

، مخضریه که تنسیر زیر تنبیر و به لحاظ سے مفید نافع اور تنسیر بالروایه والدرایه کا نادر گنجینه سے ۔ مگر اس میں نقل کا پہلو مقلل پر خالب ہے۔ اس بنا پر بم نے اس کو تنسیر بالما تور پر مشتمل کتب میں شار کیا ہے۔

### ت الكشف والبيان عن تفسير القرآن از تغلبي

#### تعارف مؤلف:

منام ونسب ابواسخق احمد بن ابرا بیم نغلبی نیسا بوری ہے۔ آپ عظیم قاری مفسر حافظ و واعظ ماہر عربیت اور نہایت دین دار تھے۔

ابن خلکان فرمات تیں:

'' فن آفسیر میں آپ کیتائے روزگار تھے۔ایسی تفسیر لکھی جو دیگر تفاسیر پر فاکق ہے۔' ( دفیات الامیان نیاس۔ ۳)

یا قوت حموی لکھتے ہیں:

'' نقلبی ایک عظیم قاری منسر واعظ ادیب ثقه حافظ اور صاحب تصانیف کثیره تنه آب کی تفسیر انواع و اقسام کے معانی و اسرار کی جامع ہے۔ اس میں اعراب وقرا وت کے بارے میں شاندار مباحث موجود ہیں۔''

(مجم الاويا، ٽڍس 🗝)

آپ کی تصانیف میں کتاب العرائس بھی شامل ہے۔ جس کا موضوع انبیاء کے اخبار و واقعات ہیں۔ سمعانی نے بعض ملاء سے نقل کیا ہے کہ آپ کو نقلبی بھی کہا جا تا

المرائخ تفير ومفرين كالمحال المحالي ال

ہے اور ثعالبی بھی۔ یہ آپ کا لقب ہے نسب نہیں۔ عبدالغفار بن اساعیل فارس نے تاریخ نیٹا پور میں آپ کا ذکر بڑے مدحیہ انداز میں کیا اور آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔

تفلبی نے ابوطا ہر بن خزیمہ اور امام ابو بھر بن مہر ان قاری سے استفادہ کیا۔ آپ کے تلاندہ میں ابوالحن واحدی کا نام قابل ذکر ہے۔ واحدی نے آپ سے تفسیر پڑھی۔ وہ تغلبی سے بہت بڑے مداح ہیں۔ نغلبی عظیم محدث اور کثیر الشیوخ ہے۔ مگر علماء میں سے بعض ان کو ثقة قرار نہیں دیتے۔ نغلبی نے کا بہ ھر میں وفات پائی۔ نغلبی کے تفصیلی ترجمہ کے لیے درج ذیل ماخذ کی جانب رجوع فرمائیں۔

(معجم الادباء خ دص ٣٦ ووفيات الاعمان خ اص٣٦ وشذرات الذبب خ؟ ص٣٠٠)

#### تعارف تفسير

مؤلف نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اس کے اسلوب نگارش پر روشی و الی اور یہ بتایا ہے کہ وہ عبد طفولیت ہی ہے علماء کی خدمت میں حاضری دیتے اور علم تغییر کے حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ان کی محنت و کاوش کی حدید ہے کہ وہ رات بھر جا گتے رہتے ۔ حتی کہ خداوند کریم نے ان پر اس علم کے دروازے کھول دیے۔ جس سے وہ حق و باطل ادنی واعلی جدید وقد یم اور بدعت وسنت میں فرق کرنے لگے۔ اور ان پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ مفسرین قرآن کی چند قسمیں میں :

- 🗘 ابل بدعت وضلالت مثلًا جبائی ورمانی \_
- ﴾ مفسرین کی وہ جماعت جو بہترین مصنف تنھے۔ مگر انہوں نے اہل بدعت کے اللہ بدعت کے نظریات کوسلف صالحین کے اقوال کے ساتھ گڈ مُدکر دیا۔ مثناً ابو بکر قفال۔
- وه مفسرین جونقل و روایت کے اندر محدود رہے اور نقد و درایت کی جانب توجہ نہ
  دی۔ مثلاً ابو یعقوب ایحق بن ابراہیم خطلی۔
- ایک شم کے مفسرین وہ تھے جنہوں نے اسناد کو حذف کر کے کتابوں سے روایت
  کی اور اپنی کتب کو رطب و یابس روایات کا پلندہ بنا دیا۔ بیدلوگ علماء میں شار
  نہیں ہوتے اور میں نے کتاب میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

تاريخ تغيير ومغرين كالمكال المحالي الم

ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے حسن تالیف کاحق ادا کر دیا۔ گران کی ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے حسن تالیف کاحق ادا کر دیا۔ گران کی تصانیف میں شامل ہیں۔ کی تصانیف میں شامل ہیں۔ اس جربر بھی انہی میں شامل ہیں۔

ک مفسرین کی ایک شم وہ ہے جنہوں نے تفسیر قرآن کے دوران نہ حلال وحرام پر روشنی ڈالی ہے نہ اس کے غوام شل و مشکلات کی گرہ کشائی کی اور نہ گمراہ فرتوں کی تر دید کا بیڑ ااٹھایا۔مثلاً مجاہد سدی اور کلبی وغیر ہم۔

مصنف کا بیان ہے کہ میں نے متقد مین کی تصانیف میں ایسی جامع کتاب نہیں دیکھی جوان تمام صفات کی حامل ہو۔ چنانچہ لوگوں نے ایسی جامع تقبیر کھنے کی فرمائش کی اور میں نے ان کے حقوق کو ملحوظ رکھتے ہوئے رضائے الہی کی خاطر بعد از استخارہ بتوفیق ربانی اس کتاب کا آغاز کر دیا۔ اس کتاب میں میں نے قریبا ایک سوکت کا متخب مواد جمع کر دیا ہے۔ تعلیقات اور متفرق اجزا ہے جواستفادہ کیا ہے وہ اس بر مزید ہے۔ علاوہ ازیں تین صد کبار شیوخ واسا تذہ سے جوعلمی اسرار ورموز مل سکے وہ بھی اس کتاب میں نہایت اختصار اور حسن ترتیب کے ساتھ کیجا کر دیے۔ اس کا نام میں نے کتاب میں نہایت اختصار اور حسن ترتیب کے ساتھ کیجا کر دیے۔ اس کا نام میں نے متحس ان کا ذکر آغاز کتاب میں کر دیا ہے۔ آگے چل کر کتاب میں پوری سند ذکر نہیں کی ۔ معاصر مصنفین جن سے استفادہ کیا اور الفاظ غریبہ وقراء ہے پر شمتمل جن کتب سے کہ دکی اس سب تک اپنی سند ذکر کر دی ہے۔ آگے چل کر کتاب میں قرآن اور حاملین قرآن کے مدد کی ان سب تک اپنی سند ذکر کر دی ہے۔ ایک باب میں قرآن اور حاملین قرآن کے فضائل بیان کیے اور دوسر سے میں تفسیر و تاویل کے معنی و مفہوم کی عقدہ کشائی کی اور پھر اصل تفسیر کا آغاز کیا۔

محرحسین الذہبی صاحب النفسر والمفسرون رقسطراز ہیں:
'' میں نے جامعہ ازھر کی لائبر ری میں اس کتاب کا ایک ناقص قلمی نسخہ دیکھا
ہے جو چار مجلدات پرمشمل تھا۔ چوتھی جلدسورۃ الفرقان کے آخر تک بہنچ کر ختم ہوئی ہے۔ کتاب کا باقی حصہ تلاش بسیار کے باوجود کہیں نہ مل سکا۔
مطالعہ کے بعد میں اس نتیجہ تک پہنچا کہ یہ علمائے سلف کے اقوال پرمشمل ہے اسانید آغاز کتاب میں ذکر کر دی ہیں اور آگے چل کر کتاب میں ان کو

والمحالي تاريخ تغير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

عذف کردیا ہے۔ مولف نحوی مسائل سے خصوصی دلیجی لیتے ہیں مثلاً آیت ور بنس ما اشتروا به انفسهم (البقره: ۹۰) کی تفسیر کرتے ہوئے 'نیعم وینس' افعال مدح و ذم پر کھل کر گفتگو کی ہے۔ (ویجھے تناب زیر تہرہ نا مرسی)

اس طرح مؤلف مشكل الفاظ كى صرفى ونحوى بوزيشن واضح كرتے وقت عربی اشعار ہے بھى استشباد كرتے ہیں۔ مثلاً آیت ﴿ مَثَلُ الَّذِیْنَ كَفَرُو ا كَمَثُلِ الَّذِیْنَ كَفَرُو ا كَمَثُلِ الَّذِیْنَ يَنْعِقَ ﴿ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْحَمْدُ وَالْمِيانَ فَاصَى طوالت ہے كام ليا ہے۔ (الكثف والبيان فَاصَى طوالت ہے كام ليا ہے۔ (الكثف والبيان فَاصَى طوالت سے كام ليا ہے۔ (الكثف والبيان فَاصَى طوالت ہے كام ليا ہے کام ليا ہے۔ (الكثف والبيان فَاصَى طوالت ہے كام ليا ہے کام ليا ہے۔ (الكثف والبيان فَاصَى طوالت ہے كام ليا ہے کام ليا ہو

کتاب ہذا کا بغور مطالعہ کرنے سے بیہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ مؤلف آیات الاحکام کی تفصیل ذکر آیت الاحکام کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے فقہی احکام و خلافیات کی تفصیل ذکر کرتے اور موافق و مخالفت دلائل و براہین پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حتی کہ آیت میں ذکر کروہ مسئلہ کا کوئی پہلوتشنہ نہیں رہتا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ آیت کا معنی و مطلب کھل کر سامنے نہیں آتا۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ (النساء: ١١)

''اللّٰہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولا دیے بارے میں وصیت کرتا ہے۔''

اس آیت کی تفسیر میں مولف نے ورثہ کی تقسیم سے متعلق گویا ایک بوری کتاب تحریر کر دی ہے۔ تقسیم وراثت کا کوئی بہلوابیانہیں جواس میں ندکورنہ ہو۔ علاوہ ازیں مولف نے اس برکھل کر گفتگو کی ہے کہ ظہور اسلام سے قبل دور جابلیت میں ورثہ کیوں کر تقسیم کیا جاتا تھا۔ (الکشف والبیان جوس ۱۹)

قرآن میں فرمایا:

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ ﴾ (النساء:٣٣)

''اگرتم بیاریا سفر میں ہویا کوئی شخص قضائے حاجت کرکے آیا ہو۔''

المحالي تاريخ تغير ومفرين الحالي المحالي (٢١٠ ) المحالي مندرجه صدر آیت کی فسیر میں مؤلف پیلے کمس و ملامسه کامفہوم علمائے سلف کے اقوال سے واضح کرتے ہیں بھر بتاتے ہیں کہاں آیت کے بارے میں فقہاء کے پانچ نداہب ہیں۔امام شافعی کا مسلک واضح کرنے میں آپ نے خصوصی اُ تفصیل سے کام لیا ہے۔ پھر تیم سے متعلق علماء کے اقوال و مذاہب پر روشی ڈ الی اور ہرفقیہ کے ذکر کردہ دلائل کا تجزید کیا ہے۔ (دیکھئے الکشف نے اس ۱۳۵) الغرض مولف ہرعلمی مسئلہ کے ذکر و بیان میں اس حد تک طوالت ہے کام لیتے ہیں کہ میہ کتاب تفییر بالما تور کے دائرہ سے نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔' (تفییر والمفسرون) تفسیر زیرقلم کا افسوں ناک پہلویہ ہے کہ مولف نے اسرائیلی فقیص و اخبار کے ذکر و بیان میں بڑی فیاضی دکھائی ہے اور اس پر طرہ بیہ کہ نہیں نفذ و جرح کا نام تک نہیں لیا۔ حالا نکمہ بیان کردہ واقعات میں ہے اکثر نہایت عجیب وغریب اور حیرت افز اہیں۔ واقعہ رہے ہے کہ تغلبی قصے کہانیوں کے نہایت دلداوہ تنصے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کے اخبار و واقعات پر ایک مستقل کتاب لکھ ڈ الی۔اپی تفسیر میں جہاں مولف نے آیت ﴿ إِذْ أُوى الْفِتْدَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴾ (سورة الكهف: ١٠) كى تفسير كى ہے و ہاں اصحاب کہف کے اساءُ ان کی تعداد اور ملک سے نکلنے کے اسباب و وجوہ کے سلسلہ میں سدی و صب اور دیگر علماء کے بکثرت اقوال نقل کیے ہیں۔ پھر کعب الاحبار کی ر دایت سے اس واقعہ پر روشنی ڈالی ہے کہ کتا کیوں کراصحاب کہف کے ساتھ غارتک چلا آیا۔ میر بھی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَلاَثِیْمُ نے بارگاہ ایز دی میں اس خواہش کا اظهار کیا تھا کہ میں اصحاب کہف کو دیکھنا جا ہتا ہوں۔ جواب ملا کہ دنیا میں بیآ رز و پوری نہیں کی جاسکتی۔ حکم ملا کہ آپ اینے جار بہترین صحابہ کو بھیج کر اصحاب کہف کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ بیرایسے واقعات ہیں کہ جن کوعقل باورنہیں کرسکتی۔ (الکثف جس

سورہ کہف میں جہاں یا جوج و ماجوج کا ذکر ہے۔ وہاں بھی تغلبی نے بعید از عقل طویل افسانے بیان کیے ہیں۔ اس کی حدید ہے کہ تغلبی نے علمائے سلف سے جو تفسیری اقوال نقل کیے ہیں ان میں بھی صحت کا التزام نہیں رکھا۔ بخلاف ازیں وہ بہت تفسیری اقوال نقل کیے ہیں ان میں بھی صحت کا التزام نہیں رکھا۔ بخلاف ازیں وہ بہت

ے اقوال بروایت سدی از کلبی از ابو صالح از ابن عباس نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ بیہ سلسلہ روایت نقاد حدیث کے نز دیک قابل اعتماد نہیں۔ (الانقان نیماس ۱۸۹)

ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اکثر مفسرین قرآن کریم کی الگ الگ سورتوں کے فضائل ہے متعلق موضوع احادیث سے دھوکہ کھا گئے اسی طرح تغلبی بھی اس دام فریب میں مبتلا ہوئے بغیر ندر ہے چنانچہ وہ ہر سورت کے اختتام پر بروایت الی بن کعب ایک حدیث اس سورت کی فضیات میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جواحادیث موضوعہ شیعہ کے بیباں زبان زد عام تعییں نغلبی ان سے بھی دھوکہ کھا گئے۔ چنانچہ وہ بے شار الیم احادیث موضوعہ ذکر کرتے ہیں اور ان پر نقر و جرح بالکل نہیں کرتے۔ اس سے میام واضح ہوتا ہے کہ نقار حادیث کے فی سے کیسر بے گانہ ہتھے۔

تغلبی نے اسرائیلیات اور اجادیث مونعوند کا جوطو مار اپنی تفسیر میں اکٹھا کیا تھا۔ اس کی بنا پر نقاد حدیث نے ان کو مدف تنقید بنایا ہے۔ پینخ الاسلام ابن تیمیہ نیستا ککھتے

يں:

''نغلبی اگر چه بذات خود وین داراور بھلے آ دمی تھے گر حاطب لیل (رات کا لکز ہارا) تھے۔ کتب تفسیر میں جو تیج وضعیف اور موضوع روایات ملتیں ان کو اپنی تفسیر میں جگہ دیتے۔'' (اصول تفیہ میں)

امام ابن تیمید مزید فرمات بین:

الكتاني رقمطراز بين:

''واحدی اور ان کے استاد نقلبی دونوں علم حدیث میں بے مایہ ہتھے۔ دونوں کی تفاسیر میں اورخصوصاً نقلبی میں موضوع اور قصہ کہانیوں کی بھر مار ہے۔''

(الرسالية المتطرفة ص 29)

حق بات یہ ہے کہ تغلبی علم حدیث سے بے گانہ تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ حدیث سے بے گانہ تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ حدیث موضوع میں فرق وانتیاز نہیں کر سکتے تھے تو اس میں کچھ مہالغہ نہ ہو گا۔ ورنہ وہ اپنی تفسیر میں الی احادیث ذکر نہ کرتے جوشیعہ نے حضرت علی بیلی اور علماءان کی نقل وروایت سے احتر از کرتے ہیں۔ بیت کے نام سے گھڑلی ہیں اور علماءان کی نقل وروایت سے احتر از کرتے ہیں۔

حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کے باوجود تغلبی تمام یا اکثر کتب تفسیر پرشدید تنقید کرتے ہیں۔ حتی کہ ابن جربر طبری کو بھی مشتیٰ نہیں کرتے جن کی تفسیر کی مدح و ثنا میں سب لوگ رطب اللمان ہیں۔

### معالم التنزيل بغوي

#### تعارف:

اسم گرامی ابو محمد حسین بن مسعود الفراء (پوسین فروش) بغوی ہے۔ بغیا بغثور خراسان میں ایک شہر کا نام ہے۔ جو مرد اور ہرات کے درمیان واقع ہے۔ اس کی جانب نسبت کرکے آپ کو بغوی کہتے ہیں۔ یہ شافعی المسلک محدث مضراور فقیہ تھے۔ آپ کا لقب محی النہ ہے۔ آپ نے قاضی حسین سے حدیث وفقہ کا درس لیا۔ امام بغوی بڑے مابد و زاہد اور قانع ' بمیشہ پاک و صاف حالت میں درس دیتے۔ ماہ شوال ۱۵ھ میں باید و زاہد اور قانع ' بمیشہ پاک و صاف حالت میں درس سے زیادہ تھی۔ آپ کوان کے بہتام مروروز وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمراتی برس سے زیادہ تھی۔ آپ کوان کے استاد قاضی حسین کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

#### آپ کامبلغ علم

'' بغوی بڑے جلیل القدر امام عابد و زامۂ محدث مفسر' فقیۂ علم وعمل کے جامع اور طریق سلف پر گامزن تھے۔ قرآن کریم کی تفسیر اور احادیث نبویہ کی

### والمحالي عاريخ تغيير ومضرين المحالي ال

مشکلات کے حل کرنے کے سلسلہ میں کتابیں تصنیف کیس۔ حدیث رسول کی نقل وروایت اور درس ومطالعه میں حد درجه دلچیسی لیتے شخے۔ آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں:

- معالم التزيل
  - 💠 شرح السنة
- المصابيح لصح الجمع بين التحسين
  - التبذيب في الفقه ♦

آپ کے اخلاص وحسن نیت کی بدوانت آپ کی تصانیف کو بزی قبولیت حاصل بهو تی . ' ( طبقات المفسرین سیوطی مس ما اوفیات الا میان خیاب که اطبقات انگه می این السبل خیابه سام ا

صاحب كشف الظنون رفمطرازين:

''امام محی السنة بغوی کی تفسیر معالم التزیل ایک متوسط انجم کتاب ہے۔ اس میں آپ نے مفسرین صحابہ تابعین اور اتباع تابعین کے اقوال ذکر جمع کیے میں۔ بینے تاتی الدین ابونصر عبدالو ہاب بن محمد سینی متوفی ۱۵۵۸ھ نے اس کا اختصارتح میرکیا ہے۔مفسرخازن نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ معالم التزمل تغییر کی نہایت بلند یایہ اور گراں قدر کتاب ہے۔ یہ سی اقوال کی جامع' احادیث نبویہ ہے آ راستہ اور احکام شرعیہ ہے پیراستہ ہے۔ اس میں ازمنہ سابقہ کے بجیب وغریب واقعات مندرج ہیں۔ اس کی عیارت دل تشین اور حسن و جمال کے سانچہ میں ڈھلی ہوئی ہے۔' ( کشف انظاون ج

شيخ الاسلام ابن تيميه بيئة رساله اصول تنسير مين لكصة بين ''اگر چه بغوی کی تفسیر نتانبی کی تفسیر ہے مختلہ ہے مگر پیدا جا، بیٹ مونسو مہ اور

بدعتی نظریات وافکارے پاک ہے۔ '(رسالہ اصول تغییرس)

امام ابن تیمیداینے فرآوی میں فرماتے ہیں:

"سائل نے دریافت کیا ہے کہ تفییر قرآن پرمشمل کون می کتاب قرآن و صدیث سے قریب تر ہے؟ آیا زخشری کی کتاب یا قرطبی و بغوی کی کتاب یا ان کے علاوہ کوئی اور کتاب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میر ہے خیال میں ان تینوں کتابوں میں بغوی کی تفییر بدعت اور احادیث ضعیفہ کی آمیزش سے مقابلۂ زیادہ پاک وصاف ہے۔ بغوی کی تفییر تعلیق سے مختصر ہے کیونکہ انہوں نے احادیث ضعیفہ اور مبتد عانہ اقوال کو حذف کر دیا ہے۔ "

( فآوی این تیمیه نی۲ س۱۹۳)

الكتاني لكصة بين:

''معالم التنزيل ميں ايسے مندرجات و حکایات موجود ہیں جن کو ضعیف یا موضوع کہا جا سکتا ہے۔' (الرسالة المتطرفہ س١٩)

معالم النزیل تنسیر خازن اور ابن کثیر دونوں کے حاشیہ پر الگ الگ مصر سے شائع ہو چکی ہے۔ بیخضر اور سبل انداز میں قرآن کریم کی تشریح وتو نتیج کرتی ہے۔ بغوی علمائے سلف کے اقوال اکثر بلا سند ذکر کرتے ہیں۔مثلاً یوں کہتے ہیں:

((قال ابن عباس كذا وكذا و قال مجاهد كذا وكذا))

'' ابن عباس نے یوں کہا' اور مجاہد نے یوں۔''

اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی آخسیر کے مقدمہ میں بغوی نے ایسے تمام اسا تذہ تک اپنی سند ذکر کر دی ہے جن ہے و وہ آئی وروایت کرتے ہیں۔ آگے چل کر کتاب میں اختصارا سند ذکر نہیں کرتے۔ البتہ آگر وہ ایسے لوگوں ہے روایت کریں جن کا ذکر انہوں نے مقدمہ میں نہیں کیا تو پھروہ سند ذکر کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رواۃ ورجال پر نقد و جرح بھی کرتے جاتے ہیں۔ غیر متعلق اقوال و آثار اور منکرین روایات سے احتراز کرتے ہیں۔

تفسير كے مقدمہ ميں اس برروشنی ذالتے ہوئے فرماتے ہیں ا

الرخ تغییر و مفسرین کی توضیح کے سلسد میں میں نے جہال جی الرف المحال کے سال میں اس آیت کی تفریح کے سلسد میں میں نے جہال جی اللہ اللہ کی و ضاحت کے لئے اللہ کی و ضاحت کے لئے اس کی ضرورت تھی۔ کتاب اللہ کی و ضاحت کے لئے اس کی ضرورت تھی۔ کتاب اللہ کی و شنت سے طلب کی جاتی ہے۔ اور امور وین کا مدار وانحسار سنت ہی پر ہے۔ احادیث نبویہ میں نے معتبر اللہ معتبر اللہ کی حدیث کی کتب سے اخذ کی جی اور منکر و غیر متعلق روایات سے احتر از کیا ہے۔ اور منام دوغیر متعلق روایات سے احتر از کیا ہے۔ اور معالم خاص و

تفسیر زیرتیسرہ کا بغور جائز لینے ہے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کے مواند کلبی جیسے ضعیف راویوں ہے بھی روایت کرتے ہیں۔ نیز یہ کہ وہ قرا، توں کا بھی ذیر کرتے ہیں میں مرائن میں مبالغہ نہیں کرتے ہیں۔ ای طرق وہ دیگر فیم متعاقبہ علوم جرمار کرتے ہیں مگر بغوی اس ہے احتراز کرتے ہیں۔ ای طرق وہ دیگر فیم متعاقبہ علوم کے ذکر و بیان ہے بھی بہت کم دلچیں لیتے ہیں۔ البتہ جہاں ک آیت کا مفہوم بیان کرنے کے سلسلہ میں ضرورت کا تقاضا ہوتا ہے وہاں نحوی بحث بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور بہت کم ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسرائیلی واقعات بلا تقید ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر واقعہ باروت و ماروت نیز آیت کریمہ ہو گو قتل داؤہ جاگوت (سورۃ بقر والایم)

بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ بغوی قرآن کے ظاہری الفاظ پر وارد شدہ اعتراض انقل کر کے خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں مثالی آیت کریمہ و اِذَا قصی اَمْدُ ا فَائِمَا کَا مُوْلُ لَکُ کُنْ فَیکُوْنُ وَ (البقرہ العام عالم خاص ۲۹۴) کی تفسیر معالم خاص ۲۹۴ پر ملاحظہ فرمائیں۔ گاہے بول ہوتا ہے کہ مولف س آیت کی تفسیر میں علمائے سلف کے مختلف اقوال ذَارِ مُرِنْ ہُونا ہوتا ہے کہ مولف س آیت کی تفسیر میں علمائے سلف کے مختلف اقوال ذَارِ مُرِنْ ہوتا ہوں کے مولف کو دوسری پرتر جھے ویتے ہیں۔ اور نہ ایک کی تفہین اور دوسری کی تفہین اور دوسری کی تفہین اور دوسری کی تفہین اور دوسری کی تفہین ہوتا ہے۔

۔ بہرکیف بیہ تناب بذات خود نہایت ممدہ بہت سی کتب تفسیر بالمانورے انعنل و احسن اور ہر طبقہ کے ماما، کے ماہین مقبول و متبداول ہے۔

مولف:

مولف کا نام ونسب ابومحمد عبدالحق بن غالب بن عطیه اندلی غرناطی ہے۔ یہ جب اندنس میں منصب قضا پر فائز تتھے۔ اس وقت نہایت عدل و انعیاف سے مقد مات فیصل کیا کرتے تتھے۔ ۱۸۴ھ میں بیدا ہوئے اور ۴۴۲ھ میں وفات پائی۔

مبلغ علم

قاضی ابومحمہ بن عطیہ اَ یک بلند پایہ علمی خاندان میں پروان چڑھے۔ان کے والد ابو بکر غالب بن عطیہ ایک بلند پایہ علمی خاندان میں پروان چڑھے۔ ان کے والد ابو بکر غالب بن عطیہ بہت بڑے امام حافظ حدیث اور جلیل القدر عالم تھے، ان کے دادا عطیہ بھی زبردست فاضل شخص تھے۔اس لیے ابن عطیہ کا عالم و فاضل ہوتا سیجھ بھی کی تعجب نبیں۔

ابن عطیہ ذہانت و فطانت اور حسن فہم میں عدیم النظیر ہے۔ کتابیں جمع کرنے کا بڑا شوق تھا آپ نہایت بلند پایہ عالم جلیل القدر فقیہ محدث ومفسر نحوی لغوی اور شاعر و ادیب ہے۔ قلا کد العقیان کے مصنف نے آپ کو بہت بڑا ادیب شاعر اور نئر نویس قرار دیا اور آپ کے اشعار بھی قلمبند کیے ہیں۔ مفسر ابو حیان اپنی تفسیر البحر المحیط کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ'' جن لوگوں نے بھی تفاسیر قرآن مرتب کی ہیں ان سب میں ابن عطیہ کا متام بلند تر ہے۔' (البحر الحیط ناس و)

ابن عطیہ نے اپنی تصانف کا جوگراں قدر ذخیرہ پیچھے جھوڑا ان میں آپ کی زیر جہرہ تنظیم قابل ذکر ہے۔ ایک تصنیف میں ابن عطیہ نے اپنی مرویات اور اپنے شیوخ و اسا تذہ کے اساء ذکر کیے ہیں۔ یہ کتاب نہایت عمرہ ہے۔ الغرض ابن عطیہ مختلف و متنوع علوم وفنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ابن فرحون نے الدیبانی المذھب میں آپ و ہائکی فقہ کا ایک ستون قرار دیا ہے۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی نے بغیم الموقع قرار دیا ہے۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی نے بغیم الموقع قرار دیا ہے۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی نے بغیم الموقع قرار دیا ہے۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی ہے۔ اس میں شار کیا ہے۔

( الديباج المذهب سم عانيز بغية الوعاة سم ١٦)

اسلوب نگارش

ابن عطیہ کی زیر قلم تفسیر جملہ مفسرین کے نز دیک کتب تفسیر میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے۔اس کی وجہ بیر ہے کہ ابن عطیہ بڑی فاضل شخصیت تھے۔اس کے زیرائر ان کی تفسیر کوبھی حسن قبول نصیب ہوا۔ بقول ابن خلدون مولف نے اس کو جملہ تفاسیر سے مخص کیا اور اس میں صرف ضجح مواد کو جگہ دی ہے۔ بید کتاب دیار مغرب و انداس میں نہایت مقبول وستحسن خیال کی جاتی ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون س ۱۹۹۱)

اس میں شک نہیں کہ ابن عطیہ نے اس تفییر میں اپنے کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔

یہ کتاب اس امر کی جیتی جاگی تصویر ہے کہ ابن عطیہ عربیت اور دیگر علوم و فنون میں امامت کے درجہ پر فائز تھے۔ مگر جیرت کی بات ہے کہ عظیم شہرت کے باوصف تا ہنوزیہ کتاب طبع ہو کر منصر شہود پر جلوہ قگن نہ ہوسکی۔ بیہ دل ضخیم مجلدات پر مشتمل ہے۔
دارالکتب المصریہ میں اس کے چار قلمی اجزاء (سوم۔ پنجم۔ ہشتم اور دہم) موجود ہیں۔
صاحب النفیر وانمفسرون نے ان اجزاء ہے استفادہ کر کے بیہ تاثر دیا ہے کہ ابن عطیہ ایک آیت ذکر کرکے نہایت شیریں اور بلیغ عبارت میں اس کی تفییر کرتے ہیں۔ پھر تفییر میں وارد شدہ روایات و آ ٹارتح بر کرکے عبارت میں اس کی تفییر کرتے ہیں۔ پھر استفادہ کیا ہے۔ بعض اوقات ابن جریر کی عبارت نقل کرکے اس پر کڑی تقید کرتے ہیں۔ تیں۔ قرآن الفاظ کی تشریح کے سلسلہ میں وہ اکثر عربی اشعار اور ادبی شواہد سے استدلال کرتے ہیں۔ نوہ کہ شائد کی ساتھ بھی انہیں خصوصی دلچہی ہے۔ وہ اکثر مختلف استدلال کرتے ہیں۔ نوہ کہ کہ مائل کے ساتھ بھی انہیں خصوصی دلچہی ہے۔ وہ اکثر مختلف قراءتیں ذکر کرکے ان کے جداگانہ معانی ومطالب پر وشنی ڈالتے ہیں۔

مفسر ابو حیان نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں ابن عطیہ اور زخشری کی تفاسیر کے مابین مقابلہ کرتے ہوئے یہ تجزید کیا ہے کہ ابن عطیہ کی کتاب زیادہ جامع اور غیر شجیح مواد ہیں مقابلہ کرتے ہوئے یہ تجزید کیا ہے کہ ابن عطیہ کی کتاب زیادہ جامع اور غیر تجے مواد سے پاک ہے۔ اس کے مقابلہ میں زخشری کی تفسیر زیادہ گہری اور مختصر ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمید بیشائے دونوں میں یوں محاکمہ کیا ہے: '' ابن عطیہ کی تفسیر زمخشری ہے بہتر اور سیج تر مواد کی حامل ہے۔ بدعت ہے

المحال واحسن ہے۔'(نادی ابن تیمیہ فاص ۱۹۸۹) المام ممدوح نے ای فتم کا ایک تجزیہ این رسالہ اصول تغییر میں بھی کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

''ابن عطیہ اور ان کے ہم خیال مفسرین کی تفاسیر سنت سے بالکل یک رنگ و
ہے۔ ہم آبنگ ہیں۔ ابن عطیہ کی تفسیر میں بدعت کی آمیزش زخشری ہے کم ہے۔
تفاسیر ماثورہ میں علائے سلف کے جواقوال موجود ہیں بہتر ہوتا کہ ابن عطیہ
من وعن ان کوفقل کر دیتے۔ گرافسوس کہ انہوں نے ایسانہیں کیا۔ بسا اوقات
وہ ابن جریر جیسی عظیم تفسیر سے پچھ عبارت نقل کرتے ہیں گر اس میں مذکور
علائے سلف کے اقوال نظر انداز کر جاتے ہیں۔ برعم خویش وہ محققین کے
اقوال ذکر کرتے ہیں۔ محققین سے ان کی مراد مشکلمین کا وہ گروہ ہے جنہوں
نے معتزلہ کی طرح پچھ اصول وضع کیے تھ اگر چہ وہ معتزلہ کی نسبت سنت
سے قریب تر تھے۔' (مقدمہ اصول قضیر میں)

اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ابن عطیہ کا رجحان و میلان کسی حد تک معتزلہ کی جانب تھا۔ یا کم از کم وہ ان کے افکار و معتقدات کو وقعت کی نگاہ ہے دیکھتے سے۔ بگر اس کے ساتھ ساتھ جمہور کی رائے کا بھی احترام کمح ظرر کھتے تھے۔ ابن عطیہ کے اس طرز فکر ونظر کے بیش نظرامام ابن تیمیہ نے مذکورہ صدر فیصلہ صادر کیا تھا۔

### تفسير القرآن العظيم ابن كثير

تعارف مؤلف:

آئیم کرای عماد الدین ابوالفداء اساعیل بن عمر بن کثیر بھری ثم دشقی ہے۔ آپ شافعی المسلک ہے۔ والد کی وفات کے بعد سات سال کی عمر میں اپنے بھائی کی رفاقت میں دشق آئے۔ آپ نے ابن شحنه آمدی ابن عسا کر اور دیگر علماء ہے استفادہ کیا۔ میں دشق آئے۔ آپ نے ابن شحنه آمدی ابن عسا کر اور دیگر علماء ہے استفادہ کیا۔ آپ عرصهٔ دراز تک علامه مزی کی صحبت میں رہے۔ اور ان سے تہذیب الکمال کا درس

المارخ تغیر ومفسرین کی الاسلام ابن تیمید بیست سے الماری کا شرف بخشا۔ پھر شخ الاسلام ابن تیمید بیست سے استفادہ کیا اور آپ کے وابستہ دامن ہو گئے۔ حتی کہ کثیر مصائب و آلام سے دو چار ہوئے۔ ابن قاضی شبہ نے طبقات میں ذکر کیا ہے کہ امام ابن تیمید کے ساتھ ابن کثیر کو خصوصی لگاؤ تھا۔ اکثر نظریات میں ابن کثیر ان کے ہم نوا تھے۔ طلاق کے مسئلہ میں ابن کثیر امام ابن تیمید کے مسئلہ میں ابن کثیر امام ابن تیمید کے مسئلہ میں ابن کثیر امام ابن تیمید کے مسئلہ میں ابن میں ابن کثیر امام ابن تیمید کے مسئلہ میں ابن ہیں ابن کثیر امام ابن تیمید کے مسئلہ میں ابن کثیر امام ابن تیمید کے مسئلہ میں ابن کثیر امام ابن تیمید کے مسئلہ کے مطابق فتو کی دیتے تھے۔ اور اس وجہ سے آ ب پر سے مظالم ڈھائے گئے۔

علامه داؤوي طبقات المفسرين مين لكصة بين:

''آپائے عصر وعہد کے یکنائے روزگار فاضل اور حافظ حدیث تھے۔امام ذہبی اور سکی کی وفات کے بعد مدرسہ اشر فیہ کے صدر المدرسین قرار پائے۔'' (طبقات المفسرین داؤدی ص

ابن کثیر کی ولادت ۲۰۰۰ مے بیاس کے پچھ عرصہ بعد ہوئی۔ ماہ شعبان ۲۲ کے میں وفات پائی۔موصوف کومقبرہ صوفیہ میں ان کے گرامی قدر استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔عمر کے آخری دور میں نابینا ہو گئے تھے۔

علمی پاییہ

سیست ابن کثیر کاعلمی پاید ہے حد بلند ہے۔علماء نے آپ کےعلم وفضل کا اعتراف کیا ہے۔تفسیر وحدیث اور تاریخ میں خصوصی بصیرت ومہارت رکھتے تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرمات بین:

''ابن کشیر نے حدیث کے متون و رجال کا بنظر خائر مطالعہ کیا' تنسیر قرآن سے متعلق مواد فراہم کیا اور دینی احکام پرمشمل ایک کتاب لکھنے کا بیڑ ااٹھایا گراس کی پیمیل نہ کر سکے۔ تاریخ اسلام کے موضوع پر اپنی عظیم کتاب ''البدایہ والنہایہ' مرتب کی۔ طبقات الشافعیہ پر کتاب تحریر کی۔ آپ نے بخاری کی شرح لکھنے کا آغاز بھی کیا تھا۔ آپ کا حافظ نہایت تو کی تھا۔ نہایت شیریں مقال تھے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی تصانف کا عام چرچا ہوگیا

المريخ تفير ومفرين كالمحال المحالي المحالي المحالي

تھا۔ لوگوں نے ان کی تصانیف سے بہت فائدہ اٹھایا۔ ابن کثیر کا شار فقہائے محدثین میں ہوتا ہے۔ آب نے مقدمہ ابن الصلاح کا اختصار لکھا جو نہایت مفید ہے۔'

مشہور محدث وہبی ہیں۔

'' ابن کثیر بهت بر ہے محدث نقیہ مفسر اور صاحب تصانیف کثیرہ تھے۔'' صاحب شذرات الذھب رقمطرازین:

''ابن کثیر کا حافظه نهایت تو ی تھا۔ بہت کم بولتے تھے۔صاحب فہم وفراست شھ ''

ابن حبیب کا قول ہے:

''ابن کثیر منسرین کے سرخیل تھے۔ کثرت سے احادیث سنیں اور ان کو جمع کیا۔ آپ عظیم محدث مفتی اور نقیہ تھے۔ آپ کے فناویٰ کو بڑی شہرت حاصل بوئی یہ تفسیر و حدیث اور تاریخ کی سیادت و ریاست آپ کی ذات پرختم ہو گئی۔''

خلاصہ یہ ہے کہ ابن کثیر کی تفسیر اور تاریخ کا قاری ان کے مبلغ علم سے بوری طرح آ گاہ ہے۔ یہ دونوں کتب دنیا کی بہترین تصانیف میں شار ہوتی ہیں۔ ابن کثیر کے تفصیلی ترجمہ کے لیے و کھھے: الدرر الکامنہ جا ص۳۷۳ و شذرات الذهب خالا کی سیال کا طرقات المفسر بن داؤدی میں ۲۲۷

تنسيرابن كثير يرتنصره

تفیر ابن کثیر قرآن کریم کی تفییر ماثور پرمشمل کت میں حد درجہ شہرت رکھتی ہے۔ اس کا درجہ کتب تفییر میں ابن جربر کے بعد ہے۔ اس میں مولف نے مفسرین سلف کے تفییر کا اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ اس میں آیات کی تفییر احادیث مرفوعہ اور اقوال کو سیجا کر نے کا اہتمام کیا ہے۔ چنانچہ اس میں آیات کی تفییر احادیث مرفوعہ اور اقوال و آثار کی روشن میں کی ہے۔ حسب ضرورت جرح وتعدیل سے بھی کام لیا ہے۔ یہ تفییر جار شخیم جلدوں میں جھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ شخ احمد شاکر مرحوم نے لیا ہے۔ یہ تفییر جار شعنی جلدوں میں جھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ شخ احمد شاکر مرحوم نے

## المال المال

ابن کثیر کو بحذف اسانید شالع کیا۔

شروع میں ایک طویل مقدمہ ہے جس میں قرآن کریم ہے متعلق علمی مباحث تحریر کیے ہیں یہ مقدمہ زیادہ تر اپنے استاد گرائی امام ابن تیمیہ بہت کے رسالہ اصول تغییر سے اخذ کیا ہے۔ ابن کثیر کا طرز وانداز یہ ہے کہ وہ سلیس اور تخفیم عبارت میں آیت کی تغییر کرتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی دو سری قرآنی آیت ہے اس کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ اس طرح آیات کے باہم مقارنہ ہے قرآن کریم کا مطلب کھل کو واضح کرتے ہیں۔ اس طرح آیات کے باہم مقارنہ ہے قرآن کریم کا مطلب کھل کر سامنے آجاتا ہے۔مفسرین کی اصطلاح میں جس کو 'تفییر القرآن' کہا جاتا کے باہن کثیر کے یہاں اس کا خصوصی انتمام ہے۔ دور حاضر میں تغییر کی جس قدر کتب متداول ہیں۔ ان سب میں تغییر ابن کثیر قرآنی آیات کی تشریح میں دوسری آیات ہے۔ متداول ہیں۔ ان سب میں تغییر ابن کثیر قرآنی آیات کی تشریح میں دوسری آیات ہے۔ متداول ہیں۔ ان سب میں تغییر ابن کثیر قرآنی آیات کی تشریح میں دوسری آیات ہے۔

آیت کی تشریح کرنے کے بعد ابن کشراس سے متعلق احادیث مرفوعہ ذکر کرتے اور ساتھ ساتھ نشاندہی کرتے جاتے ہیں کہ ان میں سے کون کی احادیث قابل احتجابی ہیں اور کون کی نبیں ۔ بعد ازاں اس کی تائید میں سحابہ تابعین اور دیگر علائے سلف کے اقوال تحریر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن کشر بعض اقوال کے مقابلہ میں بعض کوتر جی دیتے ۔ بعض روایات کو تھے اور بعض کو ضعیف قرار دیتے اور رواۃ ور جال پر نقد و جرح بھی کرتے جاتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت الم نشرح ہوتی ہے کہ فنون حدیث اور احوال رجال کے سلسلہ میں ابن کشر کس قدر گبری بصیرت رکھتے تھے۔

ابن کثیر متقد مین کی تفاسیر مثنا ابن جریز ابن الی حاتم ابن عطیه وغیر بهم ہے بھی بہت استفادہ کرتے ہیں۔ ابن کثیر کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ تفسیر ماثور میں جو اسرائیلی واقعات مندر تی ہیں وہ اجمالا اور بعض اوقات تفصیلا اس پر نفتہ و جرح کرتے ہیں۔ مثلاً آیت کریمہ ﴿ إِنَّ اللَّهُ یَامُو مُحَمَّدُ اَنْ تَذْبَعُواْ بَقَرَةً ﴿ (سورة بقرہ اس) کی محتفی تفسیر کرتے ہوئے بی اسرائیل کی گائے کا طویل قصہ ذکر کیا ہے۔ پھر اس میں سلف تفسیر کرتے ہوئے بی اسرائیل کی گائے کا طویل قصہ ذکر کیا ہے۔ پھر اس میں سلف سے منقول روایات تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ا

بالمائع تغير ومفرين المائع المحالي المائع المحالي المائع المحالي المائع المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

''ابو مبیدہ 'ابو العالیہ اور سدی ہے جو روایات منقول ہیں ان میں اختلاف ہے۔ خلام ہے۔ خلام ہے کہ یہ روایات بنی اسرائیل کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔ باشبہ ان کونقل کرنا درست ہے مگر ان کی تقید بتی و تکذیب نہیں کی جاسکتی۔ لہذا ان پر اعتماد کرنا درست نہیں۔ ماسوا اس روایت کے جو اسلامی حقائق ہے لگا کھاتی ہو۔' (ابن کثیر جاص ۱۰۸۔۱۱)

ای طرح سورہُ''ق'' کی تفسیر کرتے ہوئے آغاز سورت میں لکھتے ہیں: ''بعض علمائے سلف کا قول ہے کہ''ق'' ہے ایک پہاڑ مراد ہے جو روئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔اس کو'' کوہ قاف'' کہتے ہیں۔

دراصل یہ بھی اسرائیلیات کا ایک حصہ ہے جس کی ہم نہ تقد ای کر سکتے ہیں اور نہ تکذیب۔ میرا خیال ہے کہ ایسی با تیں اہل کتاب زنادقہ کی وضع کردہ ہیں جوانہوں نے لوگوں کو دین ہے برگشتہ کرنے بحے لیے گھڑی تھیں۔ جب علائے حدیث اور حفاظ و ائمہ کی کثر ت کے باوجود امت محمدیہ میں احادیث وضع کر کے ان کو نبی کریم مل تیا ہے کہ جانب مغسوب کر دیا گیا ہے تو بنی اسرائیل کی امت میں ایسا کیوں کر نہ ہوتا۔ حالانکہ اس پر عرصہ دراز گزر چکا ہے۔ علاوہ ازیں ان میں حفاظ و نقاد کی شدید قلت پائی جاتی ہے وہ شراب کے علاء نے کتب مقدسہ میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔ شارع نے بنی اسرائیل کے علاء نے کتب مقدسہ میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔ شارع نے بنی اسرائیل سے جونقل و روایت کی اجازت دی ہوں۔ جو بات ہے۔ شارع نے بنی اسرائیل سے جونقل و روایت کی اجازت دی ہوں۔ جو بات عقل سلیم کے منافی ہواور بظاہر جھوٹ معلوم ہوتی ہواں کا بنی اسرائیل سے عقل سلیم کے منافی ہواور بظاہر جھوٹ معلوم ہوتی ہواں کا بنی اسرائیل سے عقل سلیم کے منافی ہواور بظاہر جھوٹ معلوم ہوتی ہواں کا بنی اسرائیل سے عقل سلیم کے منافی ہواور بظاہر جھوٹ معلوم ہوتی ہواں کا بنی اسرائیل سے عقل سلیم کے منافی ہواور بظاہر جھوٹ معلوم ہوتی ہواں کا بنی اسرائیل سے متاب کرنا ہرگز درست نہیں۔ '(ابن کیشری ہوں)

تفیر ابن کثیر کی ایک خصوصیت بی بھی ہے کہ احکام پر مشمل آیات کی تفییر کرتے ہوئے مولف فقہی احکام اور علماء کے اقوال و دلائل ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آیت مال کے گور مالے کے اس کی تفییر ملاحظہ فرما ہے۔ اس کی تفییر میں مولف نے جار مسائل ذکر کر کے اس کے بارے میں علماء کے مختلف مسالک

المحالي تاريخ تغيرومفرين المالي المحالي المحالية المحالية

اوران کے براہین و دلائل بیان کیے ہیں۔ (ابن کثیرجاص٢١٦)

آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر اسی طرح فقہاء کے اختلافی اقوال ان کے مسالک و ندا ہب اور دلائل و براہین کی تفسیلات ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ گر اس کے مسالک و ندا ہب اور دلائل و براہین کی تفسیلات ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ گر اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو اطمینان بخش ہے کہ ابن کثیر دیگرمفسرین کی طرح اس میں حد سے تجاوز نہیں کرتے بلکہ اعتدال کے دائرہ میں محدود رہتے ہیں۔

عاصل بہ ہے کہ ابن کثیر تفسیر بالماثور پرمشمل کتب میں نہایت عمدہ تفسیر ہے۔ جلال الدین سیوطی ذیل تذکرۃ الحفاظ میں اور زرقانی شرح المواصب میں لکھتے ہیں کہ "ابن کثیر جیسی تفسیر آج تک نہیں لکھی گئی۔" (الرسالۃ المتطرفی للکتانی ص۱۳۶)

생생생

# تاريخ تفيرومفرين الحالي المحالي المحالية المحالية

# كالجواهرالحسان في تفسيرالقرآن از ثعالبي

#### مولف كانام ونسب:

اسم گرامی ابوزید عبدالرحمٰن بن محمد بن مخلوف ثعالبی جزائری ہے۔ مالکی المسلک عصد آپ ایک المسلک عصد آپ ایک المسلک عصد میں محمد مابد و زاہد بلکہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ ابن سلامہ البکری لکھتے ہیں:

'' ہمارے شیخ محترم ثعالبی نہایت صالح عابد و زاہداور اکابر اولیاء اللہ میں شار ہوتے ہیں۔''

تعالی نے اپنی تصانیف کے اکثر مقامات پر اپنا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ میں آٹھویں صدی ججری کے اواخر میں طلب علم کے لیے الجزائر سے نکلا۔ پہلے تونس اور پھرمصر پہنچا پھر تونس واپس لوث آیا۔ ان دنوں تونس میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جوعلم حدیث میں مجھ پر فائق ہو۔ میں جب بولئے لگتا تو اہل علم خاموش ہو کرمیری بات سنتے اور حق کا ساتھ دیتے ہوئے میری روایت کو قبول کر لیتے۔ جب میں مشرق سے عازم مغرب ہوا تو بعض علائے مغرب نے کہا ''علم حدیث میں آپ ایک یگانہ عالم بیں۔'' معالی نام بنام ان تمام شیوح واسا تذہ کا تذکرہ کرتے ہیں جن سے بلاد مشرق میں وہ مستنفید ہوئے تھے۔

تعالبی بڑے لائق مصنف تھے۔ آپ نے حسب ذیل گراں قدر تصنیفات کا ذخیرہ باقی چھوڑا:

- الجوابر الحسان في تفسير القرآن
- الذهب الابريز في غرائب القرآن العزيز
- 🖝 تخذ الاخوان في اعراب بعض آيات القرآن \_
- جامع الامهات في احكام العبادات (العنوه الملامع جهم ١٥١٥ ونيل الا بنغاج ص ١٤١)

اسلوب وانداز

معالبی تفسیر زیرتبصرہ کےمقدمہ میں لکھتے ہیں:

"میں نے تمہارے اور اپنے لیے اس کتاب میں ایسا مواد فراہم کر دیا ہے جس سے قاری کوسکون قلب نصیب ہوگا۔ جوفوا کد میں نے اس کتاب میں ودیعت کیے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر تفییر ابن عطیہ سے ماخوذ ہیں۔ میں نے اس پر دیگر ائمہ نقات کی کتب سے اخذ کر کے مفید اضافے کیے ہیں۔ میں نے قریباً کی صد کتب سے بیتی موتی جمع کیے ہیں۔ ان میں سے ہر کتاب ایک جلیل القدر حقق عالم کی تحریر کردہ ہے۔ میں نے جو پچھ بھی نقل کیا ہے معتبر مفسرین کی تفاسیر سے کیا ہے۔ روایت بالمعنی سے عمدا احتر از کیا اور صرف علاء کے اصلی الفاظ تقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ تفییر ابن جریر طبری سے میں نے جو استفادہ کیا وہ کتاب کے اس اختصار سے ماخوذ ہے جس کا اہتمام شخ ابوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ مجمی نحوی نے کیا تھا۔ اگر کسی خاص لفظ کے اہتمام شخ ابوعبد اللہ محمد بن عبد اللہ مجمی نحوی نے کیا تھا۔ اگر کسی خاص لفظ کو درست کرلیا جائے۔ گرمحض عقل و قیاس کی مدد سے اس کی تھیج نہ کی جائے کہ درست کرلیا جائے۔ گرمحض عقل و قیاس کی مدد سے اس کی تھیج نہ کی جائے کہ درست کرلیا جائے۔ گرمحض عقل و قیاس کی مدد سے اس کی تھیج نہ کی جائے کہ درست کرلیا جائے۔ گرمحض عقل و قیاس کی مدد سے اس کی تھیج نہ کی جائے کہ درست کرلیا جائے۔ گرمحض عقل و قیاس کی مدد سے اس کی تھیج نہ کی جائے کہ درست کرلیا جائے۔ گرمحض عقل و قیاس کی مدد سے اس کی تھیج نہ کی جائے کہ اس سے غیر شعور کی طور پر خلطی میں جبتا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔"

(جلداولص۵)

یہ ہے مؤلف کا ذاتی بیان زیر تھرہ تفییر کے بارے میں! مندرجہ صدر بیان اس حقیقت کی ہیں۔ داری کرتا ہے کہ ابن عطیہ کی کتاب دراصل تعالبی کی تفییر کے لیے اساس کی حقیقت کی سامر ف اضا ہے ہیں کہ تعالبی نے تفییر زیر تھرہ میں صرف جمع کے بین کہ تعالبی کے تفییر زیر تھرہ میں صرف جمع کے بین کہ تعالبی کے تفییر زیر تھرہ میں مرف جمع کے بین کہ تعالبی کے تفییر زیر تھرہ میں مرف جمع کے بین کہ تعالبی کے تعالبی کے تفییر زیر تھر میں مرف جمع کے بین کہ تعالبی کے تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کے تعالبی کے تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کے تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کے تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کے تعالبی کی تعالبی کے تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کے تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کے تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کے تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کی تعالبی کے تعالبی کی تعالبی کی

' بها بس کی کتاب الجزائر میں حارجلدوں میں حصیب چکی ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ

ارالکتب المصریہ اور دوسرا المکتبۃ الازهریہ میں موجود ہے۔ کتاب کے آخر میں ایک دارالکتب المصریہ اور دوسرا المکتبۃ الازهریہ میں موجود ہے۔ کتاب میں وارد ہوئے ہیں۔ فرہنگ ہے جس میں ان مشکل الفاظ کی تشریح کی گئی ہے جو کتاب میں وارد ہوئے ہیں۔ مزید برآں موطا امام مالک اور صحاح ستہ کے بعض نادرالفاظ کے معانی ومطالب پر روثنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کے آخر میں نبی اکرم مالی گئی ہے۔ کتاب کے مطالعہ سے یہ حقیقت اجا گر ہوتی ہے کہ مولف نے مقدمہ میں جو پچھ ہیں۔ کتاب کے مطالعہ سے یہ حقیقت اجا گر ہوتی ہے کہ مولف نے مقدمہ میں جو پچھ ذکر کیا ہے اس کا التزام کیا ہے۔ وہ بعض جگہ مختلف قراءتوں اور نحوی مسائل کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ بعض الفاظ کے معانی بیان کرنے کے لیے عربی اشعار سے استشباد کرتے ہیں۔ تفسیری روایات فرکر کرتے ہوئے وہ اس کی سند بیان نہیں کرتے ۔ گاہے ثعالبی اسرائیلی واقعات بھی ذکر کرتے ہیں مگر وہ ان پرشد نیز نقد و جرح کرتے ہیں جس سے اسرائیلی واقعات بھی ذکر کرتے ہیں مگر وہ ان پرشد نیز نقد و جرح کرتے ہیں جس سے اسرائیلی واقعات بھی ذکر کرتے ہیں مگر وہ ان پرشد نیز نقد و جرح کرتے ہیں جس سے اسرائیلی واقعات بھی ذکر کرتے ہیں مگر وہ ان پرشد نیز نقد و جرح کرتے ہیں جس سے اسرائیلی واقعات بھی ذکر کرتے ہیں مگر وہ ان پرشد نیز نقد و جرح کرتے ہیں جس سے اسرائیلی واقعات بھی ذکر کرتے ہیں مگر وہ ان پرشد نیز نقد و جرح کرتے ہیں جس سے اس کی عدم صحت عیاں ہو جاتا ہے کہ ان کی صحت قطعی نہیں۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا ارَى الْهُدُهُدَ ﴾ (الممل: ٢٠)

"اورایک پرندے کوم پایا تو کہا کیا بات ہے کہ میں مدمدکونہیں و کھےرہا۔"

اس آیت کی تفسیر میں معالبی بعض اسرائیلی واقعات قلمبند کرتے اور آخر میں

لکھتے ہیں کہ خدا ہی جانتا ہے کہ ان میں کون سا واقعہ درست ہے؟ (جسوم ۱۵۹)

ملكه بلقيس كا ذكر كرتے ہوئے سابقه سورت كى تفسير ميں لكھتے ہيں:

" دو بعض لوگوں نے بلقیس کا تذکرہ کرتے ہوئے بے شار کہانیاں بیان کی ہیں

مرعدم صحت کی بنا پر میں نے ان کوقلم زوکر دیا۔ جو بات آیت سے سمجھ میں

آتی ہے وہ صرف میہ ہے کہ وہ یمن کے شہر مدائن کی ملکہ تھی۔اس کی سلطنت

بهت بريم من اوروه كافره تقى- " (حواله ندكور )

الغرض اس کتاب کی افا دیت میں شبہیں۔اس میں بھرتی کا مواد جو عام تفاسیر کی خصوصیت ہے موجود نہیں۔

000

# والمحالي المريخ تغيير ومفرين كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

### △ الدرالمنثور في النفسير الما توراز سيوطي

مولف کے سیروسوانح:

تام نامی جلال الدین ابو الفضل عبدالرحن بن ابی بکرسیوطی ہے۔ آپ شافعی المسلک تھے۔ ماہ رجب ۸۴۹ھ کو بیدا ہوئے۔ ابھی پانچ برس سات ماہ کے تھے کہ ابن کے والد کا انقال ہوگیا۔ والد نے آپ کو چندلوگوں کی تحویل میں دے دیا تھا جن میں کمال بن ہمام کا نام قابل ذکر ہے۔ آپ نے ان کی حفاظت و تربیت کا حق ادا کردیا۔ آٹھ سال کی عمر میں قرآن کریم اور بہت سے متون زبانی یاد کر لیے۔ آپ پانچ صد علامہ داؤدی کا بیان ہے کہ سیوطی کے شیوخ و اساتذہ کی تعداد ۵۱ ہے۔ آپ پانچ صد سے زائد کتب کے مصنف و مولف ہیں۔ یہ کتب شرق و غرب میں پھیل گئیں اور عوام الناس میں ان کو شرف قبول حاصل ہوا۔ امام سیوطی سرعت تصنیف میں عدیم النظیر تھے۔ وافودی کہتے ہیں میرا چشم دید واقعہ ہے کہ استادگرامی ایک دن میں تین بڑے اجزاء تحریر داؤدی کہتے ہیں میرا چشم دید واقعہ ہے کہ استادگرامی ایک دن میں تین بڑے اجزاء تحریر داؤدی کہتے ہیں میرا چشم دید واقعہ ہے کہ استادگرامی ایک دن میں تین بڑے اجزاء تحریر کران کرتے تھے۔

سیوطی علم حدیث اور اس کے متعلقہ فنون متون و اسانید رواۃ و رجال اور استباط ادکام میں یکتائے روزگار تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ' مجھے دو لا کھا حادیث یاد ہیں اور اگر بھے اور حدیثیں ملتیں تو میں انہیں بھی یاد کر لیتا۔' جب جالیس سال کی عمر کو پہنچے تو دیوی علائق سے علیحہ ہ ہوکر اپنے آپ کو ذکر و عبادت کے لیے وقف کر دیا۔ فتو کی اور تدریس تک ترک کر دی۔ روضہ المقیاس میں سکونت پذیر ہوئے اور وفات تک و ہیں دے۔ آپ کے بہت عمدہ اشعار بھی کہ میں جوملمی فوائد اور شرعی احکام سے متعلق ہیں۔ آپ نے بہت عمدہ اشعار بھی کہ جمدی صبح کو وفات یا گی۔ (شدرات الذھب نہ میں اد)

طرزتفسير

\_\_\_\_ حلال الدین سیوطی تفسیر زیر تبسرہ کی وجہ تالیف بیان کرتے ہوئے ککھتے ہیں:

"میں نے تفسیر قرآن پر مشمل ایک مستند تفسیر تحریر کی ہے جو کئی ہزارا حادیث کو سموئے ہوئے ہزارا حادیث کو سموئے ہوئے ہے۔ اس میں مرفوع وموقوف ہرفتم کی روایات موجود ہیں۔ وہ چار جلدول میں تکمیل پذیر ہوئی ہے۔ میں نے اس کا نام "ترجمان القرآن" تجویز کیا ہے۔ "(الاتنان جمس ۱۸۳۵)

سيوطي مزيد لکھتے ہيں:

''جب میں تفسیر تر جمان القرآن کی تصنیف سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں احادیث کی اسانید بنام و کمال فدکور ہیں۔ حالا نکہ دور حاضر میں ہمت بہت ہو چکی ہے اور لوگ اسانید سے قطع نظر صرف متن حدیث کا مطالعہ کرنا چاہتے اور طوالت سے گھبراتے ہیں۔ بنا ہریں میں نے تر جمان القرآن کا خلاصہ الدرالمنثور کی صورت میں تیار کیا۔ اس میں صرف متن روایت پر اکتفاء کیا اور جس کیاب سے وہ روایت لی اس کا ذکر کر دیا۔'

(مقدمهالدراكمنتور خ انسع)

مندرجہ ذیل عبارت اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ سیوطی نے الدر المنثور کو اپنی کتاب ترجمان القرآن سے مخص کیا تھا۔ عام بیزاری کے خوف سے اسانید حذف کر دیا۔ دیں اور ہرروایت کو جس کتاب سے اخذ کی تھی اس کی جانب منسوب کر دیا۔

ا مام سیوطی میشد ایک دوسری جگه فر مات بین:

''میں نے ایک ایس ہمہ گیہ تفسیر تحریر کرنے کا بیز ااٹھایا ہے جوتفسیر سے متعلق ہوستم کے ضروری مواد کی جامع ہوگ۔ اس میں عقلی اقوال بلاغی نکات صائع و بدائع اعراب ولغات اور استنباطات و اشارات بھی امور ہوں گے۔ وہ تفسیر ایسی جامع ہوگی کہ دیگر تفاسیر سے بالکل بے نیاز کر دے گی۔ اس کا نام میں نے ''مجمع البحرین ومطلع البدرین' تبحویز کیا ہے۔ میری کتاب''الاتقان'' اسی تفسیر کا مقدمہ ہے۔' (الاتقان نیم سی ۱۹۰۰)

سیوطی کی بیدعبارت اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ ان کی زیرتر تیب کتاب'' مجمع البحرین ومطلع البدرین''بڑی حد تک ابن جربرطبری کی تفسیر کے مشابہ ومماثل ہوگی۔ مگر

اس بات کا پیتہ نہ چل سکا کہ موصوف اس کتاب کی تحمیل کر سکے یانہیں۔ ہمارے خیال کی حدیث تغییر الدرالمنثور کو مجمع البحرین سے پچھ نبیت نہیں۔ اس لیے کہ سیوطی نے مجمع البحرین سے پچھ نبیت نہیں۔ اس لیے کہ سیوطی نے مجمع البحرین کے جس اسلوب و انداز کا تذکرہ کیا ہے۔ الدرالمنثور میں البی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ اس میں استنباط و اعراب اور بلاغی نکات کا کہیں وجود نہیں۔ اس میں جو پچھ ہے وہ صرف یہ ہے کہ علائے سلف کے تفسیری اقوال کسی نفذ و تبصرہ کے بغیر درج کردیے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جامعیت اس کتاب کا طرہ اتمیاز ہے۔ امام سیوطی نے بخاری مسلم نسائی 'تر ندی 'ابو داؤ د' مسند احمد' ابن جریز' ابن ابی حاتم 'عبد بن حمید اور ابن بخاری مسلم' نسائی 'تر ندی' ابو داؤ د' مسند احمد' ابن جریز' ابن ابی حاتم 'عبد بن حمید اور ابن ابی الدنیا سے اخذ کر کے اس تفسیر میں روایات کا خاصا ذخیرہ فراہم کر دیا ہے۔

آمام سیوطی جمع و تالیف اور کثرت روایت کے دلدادہ بین۔ جلالت قدر اور فن صدیث اور اس کے علل ہے بخو بی آگاہ و آشنا ہونے کے باوجود انہوں نے اس تفسیر میں صحت کا التزام نہیں رکھا۔ اس لیے بیا کتاب صحیح و تقیم اور رطب ویابس کا ایک طومار بن کر رہ گئی ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ کانٹ جیھانٹ کر کے اس کو ایسے مواد ہے پاک وصاف کیا جائے۔ بیا کتاب جی جلاول میں جیپ چکی ہے اور اہل علم کے یہاں عام طور سے معروف و متداول ہے۔

یہ امر پیش نظرر ہے کہ تنسیر بالماثور ہے متعلق ہم نے جن کتب تنسیر کا ذکر کیا ہے ان میں تنسیر کا اور المخور ' تنہا ایس کتاب ہے جس میں صرف تنسیری اقوال و آثار کے ذکر کرنے پراکتفاء کیا گیا اورا پی رائے کو جگہ نہیں دی گئی۔ دیگر تمام کتب میں ذاتی افکار و آرا ،کوبھی شامل کر دیا گیا ہے۔ ان کونسیر بالماثور کے دائرہ میں داخل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اکثر و بیشتر اقوال و آثار پر انحصار و اعتاد کیا گیا ہے۔ جہاں تک ذاتی و عقلی افکار کاتعلق ہے ان کی حثیت ثانوی ہے۔

خوف طوالت اوراحساس بیزاری کے اندایشہ کے بیش نظر ہم آنسیر بالما تور پرمشمل وگیر کتب تفسیر ہے بحث نہیں کرتے۔ نیز اس لیے کہ سابق الذکر جن کتب پرہم نے نقد وتھرہ کیا ہے اس کے پیش نظرتمام کتب پر جرح وقدح کی مطلقاً ضرورت نہیں ہے۔

فصل دوم

### تفسير بالرأى ومتعلقه مباحث

#### تفسير بالرأى كامفهوم:

لفظ "الرائى" كا اطلاق اعتقاد اجتهاد اور قياس پركياجاتا ہے۔ اى ليے قياس كے قائد ہے قائد ہے قائد ہے وہ تفسير قرآن مراد ہے وہ تفسير قرآن مراد ہے جو اجتهاد كى مدد سے كى جائے۔ يہ اس صورت ميں ممكن ہے جب كه عربوں كے اسلوب كلام عربی الفاظ اور ان كے وجوہ دلالت سے بخوبی آگاہ ہو۔ اس كے ساتھ ساتھ وہ اشعار جا ہلی اسباب نزول ناسخ ومنسوخ اوران امور سے تابلد نہ ہو جومفسر كے ليے از بس ناگز مربیں۔

#### تفییر بالرائے ہے متعلق علیٰ نے کا موقف:

علماء قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کرنے کے سلسلہ میں شروع ہی سے مختلف الخیال رہے ہیں۔ اس صفحمن میں ان کے نظریات و افکار بالکل ایک دوسرے کی ضمد ہیں۔

علماء کی ایک جماعت اس میں تشدد ہے کام لیتی ہے اور تفسیر قرآن کی بالکل اجازت نہیں ویتی۔ ان کا زاوید نگا بیہ ہے کہ سی شخص کے لیے قرآن کی تفسیر کرنا جائز نہیں۔ اگر چہدہ کس قدر عالم ادیب فقیہ لغوی اور نحوی کیوں نہ ہو۔ بخلاف ازیں قرآن کی تفسیر کے سلسلہ میں احادیث نبویہ اور آثار صحابہ و تا بعین کی جانب رجوع کرنا جائے جونزول قرآن کے شاہد عدل تھے۔ (بقدمہ تغییر راغب اصغبانی)

اس کے برنکس علماء کی دوسری جماعت بینظریہ رکھتی ہے کہ قرآن کی تفہراپنے اجتہاد کے ساتھ کی جاسکتی ہے۔ اس میں سیچھ مضا کقہ نہیں۔ فریقین اپنے نظر میں کے

### 

مانعین تفسیر بالرأی کے دلائل:

جوعلما ، تفسیر بالرائی کو جائز نہیں سمجھتے ان کے دلائل حسب ذیل ہیں:

بولا : مانعین کا نقطه نگاہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا گویااللہ تعالیٰ ک جانب بغیرعلم کے ایک بات کومنہ وب کرنا ہے اور میمنوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رائے سے تفسیر کرنے والے کواس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد فلال آیت رائے سے تفسیر کرنے والے کواس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد فلال آیت سے کیا ہے۔ بلکہ وہ اپنے طن کی بنا پر ایک بات کہنا ہے اور نظمن کی اساس پر پچھ کہنا گویا بیا دلیل و بر بان خدا پر ایک النہ عائد کرنا ہے۔ قول بالظن کی حرمت کی دلیل میآیت بیا دلیل و بر بان خدا پر ایک النوام عائد کرنا ہے۔ قول بالظن کی حرمت کی دلیل میآیت

﴿ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة ١٦٩٠)

'' کہتم اللہ کے بارے میں وہ بات کبوجوتم جانتے ہی نہیں۔''

ہیں آیت سے قبل محرمات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیر آیت بھی اس پرمعطوف ہے۔ محرمات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

ت عاد الرائد المرابع المائد الموري المائد المرابع المائد المرابع المر

(الاعراف:۳۳)

''آپفرمادیں کہ میرے۔۔ بینے ظاہرو باطن فواحش کوحرام قرار دیا ہے۔'' نیز قرآن میں فرمایا:

﴿ وَ لَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ بِلْعُ إِلَا الاسراء:٣٦)

« جس بات کا تجھے علم نہیں وہ بیان نہ تحر۔''

مجوزین (تفسیر بالرائی کو جائز قر اردینے والے) اس دلیل کا جواب بید سیتے ہیں کہ ہم اس سے صغریٰ کوتشلیم نہیں کرنے۔ اس لیے کہ ظن بھی علم ہی کی ایک قسم ہے۔ کیوں کہ ظن جانب راجح سے معلوم کے نے کو کہتے ہیں۔ اور اگر بیافرض کر لیا جائے کہ صغریٰ درست ہے تو ہم اس کے کہ ٹی کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ ظن اس وقت

المردر کا کات می وات کے اجتباد کرنے والے کو دواجر اور خطاکار کواک کے ایمان کوئی اسمان ہو۔ بایں طور کہ شرعی نصوص میں سے کوئی اسمان نہ ہو دہاں نقین ہو۔ گر جہاں یقین کا کوئی اسمان نہ ہو دہاں ظن ہی کافی ہے۔ ایمان صورت میں خداوند کریم نے بھی ظن پرعمل کرنے کی اجازت دی ہے۔

المران کی اجازت دی ہے۔

اللہ تعالی کی کوائی کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔''
اللہ تعالی کی کوائی کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔''
سرور کا کات می گوائی کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔''
سرور کا کات می گوائی کے اجتباد کرنے والے کو دواجر اور خطاکار کوایک اجرکا مستحق تضیرایا۔ جب آنحضور می گھڑا نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو دریافت کیا ''آپ

سرور کا نئات منافقات منافقات منافقات منافقات منافقات کرنے والے کو دو اجر اور خطا کار کو ایک اجر کا مستحق تھمرایا۔ جب آنحضور منافقات کیا ''آپ بیش آمدہ امور کا فیصلہ کیوں کر کریں گے؟'' حضرت معاذ بڑاتائے کہا ''کتاب اللہ کی روشنی میں۔''

فرمایا: ''اگر کتاب الہی میں اس کاحل موجود نہ ہوتو پھر؟ کہا'' سنت رسول کے مطابق'' فرمایا: ''اگر اس میں بھی وہ مسئلہ موجود نہ ہو؟'' معاذ کہنے لگے: ''میں اجتہاد ہے کام لوں گا'' رسول کریم ملاتیز ہے ان کوشاباش دی اور فرمایا:

''اللّٰہ کا شکر ہے جس نے میرے فرستادہ کو احکام خداوندی پر چلنے کی تو فیق بخشی۔''

روم: مانعین کی دوسری دلیل بیہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:
﴿ وَ اَنْزَلْنَاۤ اِلَیْكَ الذِّ کُرَ لِتُبَیِنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلْیُهِمْ ﴿ (الْحَلْ ٣٣)
﴿ اور ہم نے آپ پر قرآن اتاراتا کہ لوگوں کے لیے آپ اس کی وضاحت
کر دیں۔'

اس آیت کریمہ میں تو ضیح قر آن کو آن نحضور ملاَّیْظ کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ کسی دو ہے کو قر آن کریم کے مطالب و معانی بیان کرنے کا حق

الماريخ تغير ومفسرين المالي عاصل نبين -

مجوزین اس دلیل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ نبی کریم ساتیق کو آن کا تقکم دیا گیا ہے۔ مگر آپ فوت ہو چکے ہیں اور آپ نے بورے قر آن کی تفسیر نہیں کی۔ البندا جو تفسیر آپ سے منقول ہے اس میں کسی دوسرے کی رائے معتر نہیں۔ البتہ جس آیت کی تشریح آپ نے نہیں کی اہل علم اس میں رائے زنی کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل خود اس تشریح آپ میں موجود ہے اور اس کے آخری الفاظ یہ ہیں ہے و لعلق می یہ تھے گرون ک

، یک بین مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو قرآن میں رائے سوم: مانعین مندرجہ ذیل احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو قرآن میں رائے زنی کرنے کی ممانعت کے سلسلہ میں وار دہوئی ہیں:

معزت ابن عباس روایت کرتے بیں کہ نبی اکرم من تیز کے فرمایا مجھ سے وہ ق حدیث روایت کروجس کا تمہیں یقین ہو۔ جس شخص نے مجھ پر دانستہ جمعوب باندھا' اس نے اپنا گھر جہنم میں بنالیا۔ اور جس نے قرآن میں رائے زنی سے کام لیا اس نے بھی اپنا ٹھوکانا دوزخ میں بنالیا۔ امام ابوعیسی ترندی زیسی کہتے میں کہ بیا حدیث حسن کے درجہ کی ہے۔ (ترندی تاسے ۱۵۵)

یں سے جندب ہلائو کہتے ہیں کہ رسول کریم سڑتیا نے فرمایا جس شخص نے حضرت جندب ہلائو کہتے ہیں کہ رسول کریم سڑتیا نے فرمایا جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے ہے کوئی درست ہات کہی تو بھی غلطی کھائی۔

( ايوداۋ دوترندى)

مجوزین نے اسکا یہ جواب دیا ہے کہ ان احادیث میں ایسی رائے سے منع کیا گیا ہے جو بار دلیل و بربان ہو۔ جہاں تک مبنی بر دلیل رائے کا تعلق ہے اس میں پہورٹ نہیں یا ایسی رائے زانی مراد ہے جوصرف ظاہری عربی الفاظ کی بنیاد پر کی جائے اور اس میں عربوں ہے مسموع لغات واشعار کی جانب رجوع نہ کیا جائے۔ جندب کی روایت کا میں عربوں ہے مسموع لغات واشعار کی جانب رجوع نہ کیا جائے۔ جندب کی روایت کا یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ اس کی صحت ثابت نہیں۔ اس لیے کہ اس کا ایک راوئ سبل بن ابی حزم ہے جوہتکلم فیہ ہے اور ابو حاتم نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ چہارم: مانعین کی چوشی دلیل صحابہ و تابعین سے منقول وہ آثار ہیں جن سے واضح ہوتا جین سے داختے ہے اور اس میں رائے زئی سے ہوتا ہے کہ علی نے سلف تفسیر قرآن کو بردی اہمیت دیتے تھے اور اس میں رائے زئی سے ہوتا ہے کہ علی نے سلف تفسیر قرآن کو بردی اہمیت دیتے تھے اور اس میں رائے زئی سے

چندآ ثار ملاحظه مول:

ابوملیکہ روایت کرتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر جینئز ہے قرآن کریم کے کسی
 حرف کی تفییر ہوچھی گئی تو فر مایا:

''جب مراد اللی کے خلاف میں قرآن کے کسی حرف کی تفییر کردں تو کون سا آسان مجھ پرسامی قکن ہوگا؟ کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی؟ میں کہاں جاؤں گا اور کیا کروں گا؟''

مند حفرت سعید بن میتب بہتی ہے جب حلال وحرام سے متعلق کوئی مسئلہ دریافت کی سکلہ دریافت کیا جاتا تو جواب دیتے۔ مگر جب قرآن کی کسی آیت کی تفسیر معلوم کی جاتی تو یوں خاموش رہتے گویا بچھ سنا ہی نہیں۔

امام شعبی فرمایا کرتے تھے جب تک زندہ ہوں تین چیزوں کے بارے میں پچھے نہیں نہیں کہتے ہوں کے بارے میں پچھے نہیں کہوں کے بارے میں پچھے نہیں کہوں گا: 40 قرآن 40 ورج شکرائے وقیاس۔

ابن مجاہد ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخص نے میرے والد سے کہا آپ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ میرے والد بیان کررو پڑے اور کہنے لگے:

"پھرتو میری جسارت کے کیا کہنے! میں نے آنحضور سُؤٹیا کے متعدد صحابہ سے تفسیر قرآن کا درس لیا ہے۔"

اصمعی لغت ونحو کے جلیل القدر امام ہونے کے باوصف تفییر قرآن سے احتراز کیا کرتے تھے۔ جب کسی لفظ کے معنی دریافت کیے جاتے تو کہتے:

''عرب کہتے ہیں کہ اس کے معنی فلاں فلاں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کتاب و سنت میں کون ہے معنی مراد ہیں۔''

( ميزان الاعتدال خ اص٣٢٣ وتبذيب المتبذيب ج٣٣س ٢٦١)

تفسیر بالرائی کو جائز قرار دینے والے ان براہین و دلائل کا یہ جواب دیتے ہیں کہ علما۔۔ سنت و رع وتقوی کے تقاضوں کے پیش نظرتفسیر بالرائی سے احتر از کرتے تھے کہ مہدا وہ حق بات بیان نہ کر سکیں جس کے لیے وہ مکلف و مامور ہیں۔ ان کا خیال بیرتھا

کو آن کی تفییر کرنے تفییر و مفسرین کے کا کھی گاری کا کہا گار اللہ کا کہا ہے کہ مرادالہی کہی ہے۔ لبذاوہ اس اندیشہ کے چش نظراس کی جسارت نہ کر سکے کہ شاید مرادر بانی وہ نہ ہو جو وہ کہدر ہیں۔ بعض علیائے سلف تفییر قرآن ہے اس لیے بھی گھبراتے سے کہ مبادا آئیس امام تفییر قرآن ہونے اور لوگ اس روش پر گام زن ہونے لگیں۔ نیین ممکن قرار دِے کران کی چیروی کی جائے اور لوگ اس روش پر گام زن ہونے لگیں۔ نیین ممکن ہے کہ متاخرین میں ہے کوئی شخص قرآن کی غلط تفییر کرے اور بڑے آرام ہے یہ بات کہ یہ دے کہ میں نے ملیائے سلف میں سے فلال کی چیروی میں یہ بات کہی ہے۔

تفسیر بالرأی کے دلائل:

جولوگ تفسیر بالرائی کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے دلائل حسب ذیل ہیں: اول: ستاب الہی میں بکٹرت آیات ایسی ہیں جن میں قرآن تھیم میں فکر و تدبر کی دعوت دی گئی ہے۔

ارشاوفر مایا:

﴿ أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقَرْ أَنَ آمْرِ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴿ (سُورِ الْحَمْرِ ١٣٠٠) ﴿ كَمَا قَرْ آن مِينْ غُورُ وَفَكُرْنِبِينَ كُرِينَ يَا دِلُولَ بِرِتَا لَى حِرْ مِصْرِبِ بِينَ؟ '' نَيْرُ فَرِ مَانا:

﴿ كِتُبُ اَنْزَلْنَهُ اللَّكَ مُبَارَكَ لِيدَبَّرُوْ آلَيْهِ ﴿ سُورُوسَ ٢٩) ﴿ يَهُ بَابِرَكَتَ كَتَابِ ہِے جَسِ كُو ہِم نے آپ بِرِ نازل كيا تا كه اس كَى آيات ميں غوروفكر كريں۔''

ندکورہ صدر آیات میں رغبت دایائی گئی ہے کہ آیات البی میں فکر و تدبر کر کے اس سے عبرت و موعظت حاصل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اندریں صورت علم اللہ قرآن کریم کی تاویل و تفسیر ممنوع کیوں کر ہو سکتی ہے؟ حالانکہ قرآن کریم سے علم و معرفت حاصل کرنے اور عبرت پذیری کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے۔ اگر یوں ہوتا تو اس کے معنی یوں ہوتے کہ بلاسو چے سمجھے ہم قرآن سے بند وموعظت سیکھیں۔ ووم: مجوزین کی دوسری دلیل ہے ہے کہ اگر تفسیر بالرائ ناجائز ہے تو اجتہاد کے لیے دوم :

سوم: تیسری دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام قرآن پڑھتے اور اس کے معانی و مطالب میں باہم اختلاف بھی کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ معانی و مطالب سب کے سب آنحضور مرد تی تی ہے۔ بخلاف ازیں ان میں سے بعض معانی نبی کریم سب آنحضور مرد تی تی ہے۔ اور اگر شرد کے بیان کیے اور بعض انہوں نے اپنی ذات محنت و کاوش سے معلوم کیے۔ اور اگر قرآن کریم کی تفییر بالرائ ممنوع ہوتی تو صحابہ ایک فعل حرام کے مرتکب تھہرتے۔ ہمارے نزدیک سحابہ کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ ان کو محرمات کا مرتکب تھہرایا

چہارم: چوتھی دلیل ہے ہے کہ نبی اکرم سڑیٹی نے حضرت ابن عباس کے حق میں دعا فرمائی تھی کہ'' اے اللہ ان کو دین کا فہم عطا کر اور قرآن کی تاویل سکھا دے۔''اگر تفسیر قرآن کا مدارو انحصار نقل و سائے پر ہوتا تو ابن عباس کے حق میں اس دعا کا پچھ فائدہ نہ تھا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ آپ نے ابن عباس کے حق میں جس تاویل کی دعا فرمائی تھی و نقل و سائے کے ابن عباس کے حق میں جس تاویل کی دعا فرمائی تھی و نقل و سائے کے سوا پچھاور ہے۔ اور وہ رائے واجتہاد پر بنی تفسیر و تاویل ہے۔

یہ ہیں فریقین کے براہین و دلائل جن کے بل ہوتے پر ہرفریق اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا تا ہے۔ امام غزالی ہمینیہ اس ضمن میں فرماتے ہیں:

''بنا ہریں تفسیر قرآن میں نقل وساع کی شرط باطل تھہری۔ ہرشخص کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی عقلی استطاعت کی حد تک قرآن کریم ہے استباط مسائل کرے۔ قرآن عزیز کے معانی و مطالب کے فہم و ادراک کا استباط مسائل کرے۔ قرآن عزیز کے معانی و مطالب کے فہم و ادراک کا میدان نہایت وسیع ہے۔ یہ غلط ہے کہ منقول تفسیر پر فہم و ادراک کی حد تم ہو جاتی ہے۔' (الاحیا، ن۳۲ س۳۲)

ما ما من الماري الماري

بعد لكھتے ہيں:

''یہ دونوں ندہب دراصل افراط و تفریط پر بنی ہیں۔ جس نے تفسیر منقول پر انحصار کیا اس نے تفسیر منقول پر انحصار کیا اس نے تفسیر کے نہایت ضروری حصہ کونظر انداز کر دیا۔ اور جس نے ہرکس و ناکس کوتفسیر قرآن کی اجازت دی اس نے کتاب عزیز کو اختلاط و امتزاج کا نشانہ بنا دیا۔ گویا اس نے قرآن کریم کی آیت ﴿ لِیَدَ بَدُوْا اَیاتِ ﴿ لِیکَ بَدُوْا اَیاتِ ﴿ لِیکَ بَدُوْا اَیاتِ ﴿ لِیکَ بَدُوْا اَیاتِ ﴿ لِیکَ بَدُوْا اَیاتِ ﴾ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا۔' (مقدمہ تفسیر راغب اصفہ انی سمجھا۔' (مقدمہ تفسیر راغب اصفہ تفسیر راغب اصفہ تفسیر راغب اصفہ تفسیر انداز انیں انداز اندا

#### اختلاف كى حقيقت:

امام راغب نے جس نظریہ کہ اظہار کیا ہے ہم اس سے کلیۂ منفق ہیں۔ ہماری نگاہ میں نقلی تفسیر تک محدود رہنا تفریط ہے اور ہر شخص کواس کی تھلی چھٹی دینے کا نام بلاشک و شبہ غلو وافراط ہے۔

تاہم مانعین نے جس تشدد سے کام لیا ہے اگر اس کے اسباب ووجوہ پرغور کیا جائے اور ساتھ ہی دیکھا جائے کہ جن لوگوں نے تفسیر بالرائ کی اجازت دی ہے انہوں نے اس ضمن میں کون سے شرائط عائد کیے ہیں جن کا پایا جانا تفسیر بالرائ کرنے والے میں ضروری ہے اس کے پہلو بہ پہلو دفت نظر کے ساتھ فریقین کے براہین و دلائل کا تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ یہ اختلاف و نزاع صرف لفظی ہے حقیقی نہیں۔

اس کی تشریح حسب ذیل ہے: رائے کی دونشمیں ہیں:

ایک رائے وہ ہے جو کلام عرب کے موافق اور کتاب وسنت سے ہم آ ہنگ ہو اور ایس میں تفسیر کے تمام ضروری شرائط کو طحوظ رکھا گیا ہو۔ اس قسم کی رائے بلا شک وشبہ جائز اور درست ہے۔ جن علاء نے تفسیر بالرائ کی اجازت دی ہے ان کی مرادائی تسم کی رائے ہے۔

الکے دوسری قشم کی رائے وہ ہے جو توانین عربیت کے خلاف ہواور شرعی دلائل سے

المسل المسل

''تم کتاب الله کی طرف دعوت دینے والی الیمی قوموں کو پاؤ گے جو بذات خود کلام الہی کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ ایسے حالات میں تم علم و دلیل کے دامن کوتھا ہے رکھنا اور بدعات و تکلّفات ہے احتر از کرنا۔''

جناب فاروق اعظم مِنْ تَنْ كَا ارشاد كرامي ہے:

'' بجھے دو آ دمیوں سے ڈرلگتا ہے۔ ایک وہ شخص جو قر آ ن عزیز کی غلط تاویل کرتا ہے اور دوسرا وہ جو بادشاہ کواپنے بھائی کے خلاف بھڑ کا تا ہے۔''

اس سے کے تمام اتوال اس سے کی تفسیر کے بارے میں منقول ہیں جس میں قوانین لغت اور شرعی دلائل کواپنی ذاتی رائے اور اپنے ند جب ومسلک کے تابع بنا دیا گیا ہو۔ جن لوگوں نے تفسیر بالرائ ہے منع کیا ہے وہ اس سم کی تفسیر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیتیہ منعین تفسیر بالرائ کے اقوال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

''ائکہ سلف سے اس ضمن میں جو اقوال بھی منقول ہیں وہ اس قتم کی تغییر سے متعلق ہیں جو بلاعلم و برہان ہو۔ جہاں تک لغت وشرع پر بہی تغییر کا تعلق ہے اس میں بچھ مضا کقہ نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ علماء سے بکثرت تغییری اقوال منقول ہیں۔ اور ان کے بیا قوال علم و تحقیق پر بہی ہیں۔ جو بات انہیں معلوم نہ ہوتی اس کے بارے میں خاموثی اختیار کرتے۔ یہی بات الل علم پر واجب نہیں ہے کہ جو بات معلوم نہ ہواس کے بارے میں سکوت سے کام لیا جائے اور جومعلوم ہواس کا بر ملا اظہار کر دیا جائے اور اسے چھپایا نہ جائے۔قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ لَتُبَيِّنَنَهُ لِلنَّاسِ وَ لَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (آلعمران: ١٨٤) "اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں۔" نبی کریم مَلَّاتِیْمْ نے فرمایا کہ:

والمراح تاريخ تغير ومفرين إلى المحالي والمحالي المحالي المحالية ال

''جس ہے کوئی علمی بات پوچھی گئی اوراس نے اسے چھپایا تو روز قیامت اس کے منہ میں آگ کی لگام وی جائے گی۔'' (مقدمداصول تفسیر ابن تیمید ساسات) مندرجہ صدر بیان سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کے تفسیر بالرای کی ووقسمیں ہیں:

🗓 ایک قتم ندموم اور ناروا ہے۔

اور درست ہے۔

پھر یہ کے تفسیر کی جونتم جائز ہے اس کی چند حدود و قیود ہیں۔ لہٰذا اب یہ بیان کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ مفسر کے لیے کن علوم کا جاننا از بس نا گزیر ہے۔
نیز یہ کہ وہ کون سے اوصاف و حالات ہیں کہ جب سی مفسر کے اندر بتمام و کمال پائے جاتے ہیں تو وہ مفسر نبیں رہتا۔
جاتے ہیں تو وہ مفسر نبیں رہتا۔

اس بحث کی تفصیلات کے لیے دیکھئے مندرجہ ذبل کتب: مقدمہ تفسیر قرطبی جا اس بحث کی تفصیلات کے لیے دیکھئے مندرجہ ذبل کتب: مقدمہ تفسیر راغب اصفہانی ص ۳۱۔ الاحیاء ج ۳ ص ۱۳۳۰ الاتقان ج۲ ص ۴۲۰۱ مقدمہ تفسیر راغب اصفہانی ص ۳۲۰۲ رمقدمہ اصول تفسیر ابن تیمیہ ص ۳۲۰۲ سا

## مفسر کے لیے ضروری علوم

جوشخص منقولات سے مدد لیے بغیر قرآن کی تفسیر بالرائ کرنا جاہتا ہو'اس کے لیے مفسرین نے چندعلوم میں ماہر ہونے کی شرط لگائی ہے تا کہ ان کی روشنی میں قرآن کریم کی پہندیدہ عقلی تفسیر کر سکے۔مفسرین کی رائے میں بیدعلوم اس کے لیے بمنزلہ آلات واسباب کے ہیں جومفسر کو خلطی میں پڑنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان علوم کا تفصیلی تذکرہ کریں گے اور ساتھ ہی بتا ئیس گے کہ بیام فہم قرآن کے سلسلہ میں صدیک مدومعاون ہیں۔

ا علم لغت: علم لغت کی مدد ہے معلوم کیا جاتا ہے کہ فلاں مفرد لفظ کوئس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔

مجابرٌ فرماتے بیں:

'' جو خض اللہ تعالیٰ او ۔ آخری دن پر ایمان رکھتا ہواس کے لیے حلال نہیں کہ

الماريخ تفييرومفسرين المالي المالي ١٩٠ المالي لغت عرب میں مہارت حاصل کیے بغیر قر آن کریم میں رائے زنی کرے۔'' نیز به که لغت سے معمونی آشنائی اس ضمن میں کافی نہیں' بلکہ خصوصی وسعت و مہارت ضروری ہے۔اس لیے کہ بعض اوقات ایک لفظ مشترک ہوتا ہے اور اس کے کئی معانی ہوتے ہیں۔مفسر ایک معنی سے واقف ہوتا ہے اور دوسرے سے نبیس۔ حالا نکیہ قرآن میں وہی معنی مراد ہوتا ہے جس ہے مفسرآ گاہ بی نہیں۔ کا علم نحو: مفسر کے لیے علم نحو میں مہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اعرابی حالت کی تبدیلی ہے بھی معنی میں فرق آجا تا ہے۔مشہور لغوی عالم ابو عبید حضرت حسن بھری کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص عربیت میں اس لیےمہارت حاصل کرنا جا ہے تا کہ وہ اچھی طرح بول جال سکے اور قراء ت کو درست کر سکے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے جواب ویا: ''عربیت سیکھنا جاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیک آ دمی ایک آیت تلاوت کرتا ہے اوراس کو غلط معنی پہنا کر اپنی بلاکت کا سامان بہم پہنیا تا ٣ علم صرف: علم صرف ہی کی مدد ہے کسی لفظ کے وزن اور نسینے کا پہتہ چیتا ہے۔ اس لیے اس علم کا سیکھنا بھی مفسر کے لیے ضروری ہے۔ مشهور تحوى ابن فارس لكصنه بين: ''جو شخص علم صرف ہے محروم رہا وہ علم کے ایک بڑے جھے ہے نابلد رہا۔ مثال کے طور پر ''وَ جَدَ'' ایک مبہم کلمہ ہے۔ جب اس کے مشتقات کو دیکھا جائے گا تو اس کے معنی ومفہوم کا پہتہ ہلے گا۔''

﴿ يَوْمَ نَدُعُوْا كُلَّ اُنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾ (الاسراء: ٢١) كَ تَفْسِر كَرِيتَ ہوئے بعض لوگوں نے كہا كہ لفظ ' امام' ام (ماں) كى جمع ہے۔ بنا بریں بقول ان كے اس آیت كے معنی به ہیں كہ لوگوں كوروز قیامت ان كے بابوں كے نام پرنہیں ماؤں كے نام پر بِكارا جائے گا۔ اس غلط تو جمانی كی وجعلم صرف ہے

امام سیوطی علامہ زمخشری کا بیقول نقل کرتے ہیں کہ آیت کریمہ:

والمحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحالي والمحالي الما كالمحالي نا آشنائی ہے۔اس کے قائل کو میمعلوم نہیں کہام کی جمع امام نہیں آئی۔ كا علم الاشتقاق: علم الاشتقاق كا جاننااس ليصروري ہے كہ جب كوئى اسم دومختلف مادوں ہے مشتق ہوتو اس کے مشتقات ہے مادہ کے فرق واختلاف کا پہتہ چل جاتا ہے۔ مثلٰ ''مسیح'' ایک اسم ہے۔ اس کے دو مادے ہو سکتے ہیں: ایک سیاحت اور دوسرا مسے۔ ہملے مادہ کے اعتبار ہے سیح کے معنی ہوں گے'' سیاحت کرنے والا۔'' دوسرے مادہ کے لحاظ ہے اس کے معنی ہوں گے''حچونے والا'' تعنی جس کے حچھونے سے مریض تندرست ہوجائے۔اب اس معنوی فرق کا پنة اشتقاق سے چلا۔ 🖸 تا 🗹 علم معانی' بیان و بدلیع: ہر سهم لینی معانی' بیان اور بدیع کوعلم البلاغت کہا جاتا ہے۔علم معانی کی مدد سے بیمعلوم کیا جاتا ہے کہ کلام کی مخصوص تر اکیب سے کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔علم بیان سے بیہ ہات معلوم ہوتی ہے کہ آیا فلال فشم کی ترکیب آیا ا پنامفہوم ادا کرنے میں واضح ہے یا پوشیدہ علم البدیع کی مدد سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ سسی کلام کوحسین اور پرکشش کیوں کر بنایا جا سکتا ہے۔ بیتینوں علوم مفسر کے لیے از بس 🛆 علم القراءت: علم قراءت ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض الفاظ کی قراء ت میں جس قدر وجوہ کا احتمال ہےان میں قابل ترجیح پہلوکون سا ہے۔ 🗗 علم الكلام: علم الكلام كے بدولت مفسريه جان سكتا ہے كدالتد تعالیٰ كے حق ميں كون سی چیز واجب کون سی مناسب اور کون سی محال اور غیر موزوں ہے۔ علاوہ ازیں جن آیات میں نبوت معاد اور دیگرعقائد وافکار کا ذکر کیا گیا ہے علم انگلام کی مدد ہے ان کو سیح طور پرسمجھا جا سکتا ہے۔اس علم کے بغیر بیخطرہ دامن گیرر بتا ہے کہ مفسر غلطی میں

الصول فقد: اصول فقدی و هلم ہے جس کی بنا پر آیات قرآنی ہے مسائل واحکام کا استفراقی ہے مسائل واحکام کا استنباط کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں عموم وخصوص اطلاق وتقبید اور امرونہی کا پہتہ بھی اس علم سے جلایا جا سکتا ہے۔

ال اسباب نزول: اسباب نزول كاعلم اس كيے ضروري ہے كه سبب نزول بڑى حد

الماريخ تفير ومفرين المحالي ال

تک آیت کامعنی ومفہوم شخصنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔

الله علم القصص: قرآن كريم مين جو واقعات وتضم بيان كيه سي بن ان ك جو اقعات وتضم بيان كيه سي بن ان ك جان كوعلم القصص كه بين بين بيان بيام اس ليه ضروري ب كه واقعه كي تفصيلات معلوم بو جان بين بين كريم من توضيح بوجاتي بين بين كريم كي توضيح بوجاتي بين بين كريم كي توضيح بوجاتي بين بين كي بين كريم كي توضيح بوجاتي بين بين كريم كي توضيح بوجاتي بين بين كي بين كي بين كي بين كريم كي توضيح بوجاتي بين بين كي بي بي بين كي بين كي بي بين كي بين كي بي بين كي بي بين كي بي بين كي

الله علم الناسخ و المنسوخ: ناسخ ومنسوخ كاعلم حاصل ہونے ہے معلوم ہوتا ہے كه قرآن كريم كى كون كى آيت محكم ہے اوركون كى نہيں۔ جوشخص اس علم ہے بے گانہ ہوگا، وہ بعض اوقات ایک منسوخ تھم کے مطابق فتو كى دے كرخود گراہ ہوتا ہے اور دوسروں كو مراہ كرنے كا مرتكب ہوتا ہے:

سے حدیث نبوی: مفسر قرآن کے لیے علم حدیث میں مہارت بھی ضروری ہے اس لیے کہ احادیث نبویہ ہوتی ہے۔ لیے کہ احادیث نبویہ ہی سے قرآن حکیم کے مجمل ومبہم مقامات کی توضیح ہوتی ہے۔ اور اس مخص کو تعیب ہوتا ہے جو اپنے علم پر افراس مخص کو تعیب ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو۔ قرآن کریم کی آیت:

﴿ وَ اتَّقُوا اللَّهُ ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ﴾ (البقرة: ١٨٢)

''الله تعالیٰ ہے ڈرتے رہواور وہمہیں سکھاتا ہے۔''

میں اسی علم کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔امام سیوطی اس علم کومفسر کےضروری علوم میں شار کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

، 'ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بیہ بات آئے کہ ایسے علم کا انحصار تو صرف داد اللی پر ہے۔ اس لیے بیدانسان کے بس کا روگ نہیں۔ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ آپ کا بیر خیال درست نہیں۔ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اس علم کو زید وتقویٰ کے ذریعہ اپنے اندر پیدا کیا جائے۔''

علامه زرسش موالله البربان مين لكصة بين:

"خوب جان لیجے کہ وقی کے اسرار و رموز کسی شخص پر اسی وقت منکشف ہو سکتے ہیں جب اس کا دل و دماغ بدعت کبر ہوا و ہوں اور حب دنیا سے خالی ہو۔ جب کوئی شخص کسی عناہ کے کرنے پر مصر ہو یا ضعیف الایمان ہویا کسی

جابل مفسر کے قول پراعتاد کرتا ہو یا اپنے عقلی ڈھکونسلوں پریقین رکھتا ہوتو اس پروحی الہی کا راز کھل نہیں سکتا۔ یہ سب حجابات اور موافع ہیں جن ہیں سے بعض دوسروں کی نسبت زیادہ پختہ اور سگین ہیں۔' (الاتفان نامیں) قرآن عزیز کی درج ذیل آیت ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ شاکسو ف عن الیتی الدین یہ کیٹرون فی الارض بغیر الحق

'' جو شخص زمین میں بلا وجہ غرور کرتے ہیں ان کومیں اپنی آیات ہے موڑ دوں گا۔''

محدث ابن عیبینه بروایت ابن الی حاتم اس آیت کا مطلب میه بیان کرتے بیب

"میں ان کونہم قر آن ہے محروم کر دیتا ہوں۔"

یہ بیں وہ علوم جن کو علاء نے تہم قرآن کے لیے بمزلہ اسباب و آلات قرار دیا ہے! ہم نے ان کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ بخلاف ازیں بعض مفسرین چند علوم کا ذکر کرکے باقی کو نظرانداز کر دیتے ہیں۔ پچھ مفسرین ایسے ہیں جنہوں نے ایک علم کو دوسرے میں مزم کرکے ان کی تعداد اور گھٹا دی ہے۔ ان علوم کو شار کرنے کا بیہ مطلب منبیں کہ ہم نے ان تمام علوم کا احاطہ کرلیا ہے جن پر تفسیر قرآن کا مدار وانحصار ہے۔ بلکہ ان کے علاوہ اور بھی علوم ہیں جن کا جاننا مفسر کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے حوادث و واقعات بھی ندکور ہیں۔ ان کا تقاضا یہ ہے کہ مفسر تاریخ و جغرافیہ کے علی باخبر ہو۔ تاکہ وہ ان از منہ و امکنہ سے بوری طرح آگاہ ہوجن میں وہ اقوام موجود تھیں اور جب کہ وہ واقعات رونما ہوئے۔

ہم ذیل میں سیدمجمہ رشید رضا مرحوم کا ایک مضمون نقل کرنا جاہتے ہیں۔ یہ مقالہ سیدموصوف نے اپنی تفسیر المنار کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے۔ یہ ان کے استاد کرائی امام شیخ محمد عبدہ کے کیچروں سے مستفاد ہے جو انہوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں دیے تحمد عبدہ کے لیچروں سے مستفاد ہے جو انہوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں دیے تحمد۔

## المحالات تاريخ تفير ومفرين العالم المحالات المالي المحالات المالي المحالات المالي المحالات المالي المحالات المالي المحالات المالية المحالات المالية المحالات المالية ا

#### شیخ محمدعبدهٔ کے نزدیک تفسیر کی شرا لط

سيدمحررشيدرضا لكصتے ہيں:

تفسیر قرآن کے چند مراتب ہیں۔تفسیر کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ دل پر خدا کی عظمت و تقدیس کا جونقش ثبت ہو چکا ہے اس کو اجمالا بیان کر دیا جائے۔نفس انسانی کوشر سے روکنے کی طرف مائل کیا جائے۔ یہ درجہ آسان ہے اور برخص کے لیے میسر ہے۔ای سلسلہ میں ارشاد ہوا ہے کہ

﴿ وَكُفَّدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّ كُو فَهَلْ مِنْ مَّذَكِرَ ﴿ (سورة القمر: ١٧) ﴿ وَكُفَّدُ مِنْ مَّذَكِرَ ﴾ (سورة القمر: ١٧) ﴿ مَمْ مَنْ تَصِيحت مَنْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

① مفرد الفاظ کافہم وادراک: تنسیر کے لیے اعلیٰ درجہ کی بھیل مندرجہ ذیل امور کے بغیرممکن نہیں:

اس ضمن میں شرط اولین یہ ہے کہ مفسر قرآن عزیز میں وارد شدہ مفرد الفاظ کی حقیقت سمجھنے پر قادر ہواور جانتا ہوکہ ابل لغت نے ان کوکن معانی میں استعال کیا ہے۔ صرف اہل لغت کے اقوال معلوم کرلینا کافی نہیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں بکثرت الفاظ خاص معانی کے لیے استعال کیے جاتے تھے۔ بعد ازاں جلد یا بدیر ان کو دیگر مطالب کے لیے استعال کیا جانے لگا۔ مثلاً ''تاویل'' کے لفظ کا اطلاق عام یا خاص قشم کی تفسیر پر کیا جانے لگا۔ حالانکہ قرآن میں اس لفظ کو اور معانی کے لیے استعال کیا گیا گ

قرآن کریم میں فرمایا:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيْلُهُ يَوْمَ يَأْتِنَى تَأْوِيلُهُ ﴿ الاعراف ٥٣٠)

''وہ تو صرف اس کی تاویل کے منتظر ہیں جس روز اس کی تاویل ظاہر ہوگ۔'
اب سوال یہ ہے کہ اس آیت میں تاویل ہے کیا مراد ہے؟ جوشخص قرآن کریم کا مطلب تیجے طور پر سمجھنا جا ہتا ہے وہ اس بات پرغور کرے کہ آگے چل کرتاویل کا لفظ کن

المحال المحال المونے الگا تھا۔ تا كدائے معلوم ہوكہ يہ لفظ كتاب البي ميں كن معنوں ميں استعال ہونے الگا تھا۔ تا كدائے معلوم ہوكہ يہ لفظ كتاب البي ميں كن معنی ميں وارو ہوا تھا اور بعد ازاں اس ميں كيا تبديلي رونما ہوئی۔ اكثر اليا ہوتا ہے كہ مفسرين قرآنی الفاظ كوان اصطلاحات كے طور پر استعال كرتے ہیں جو امت مسلمہ ميں قرون ثلاثہ كے بعد ظہور پذير ہوئيں۔ ايک مفتل پر يہ فريفہ عائد ہوتا ہے كہ قرآنی الفاظ كرتے تان معانی ومطالب كے مطابق كرے جو اس كے عصر نزول ميں ان الفاظ سے مراد ليے جاتے تھے۔

تر آن وہمی کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت یا لفظ کا معنی و مطلب دوسری آیات سے سمجھا جائے۔ ایک لفظ جو قرآن کے متعدد مقامات پر وارد ہوا ہوا اس پر نور کیا جائے۔ بعض اوقات ایک بی لفظ قرآن میں مختف معانی کے لیے استعال ہوتا ہے۔ مثلاً لفظ 'ہرایت' گھر بیاق و سباق پر نور کرکے دیکھا جائے کہ یہاں کون سے معنی مراد لیے جاشتے ہیں۔ علماء کے یہاں مسلمہ قاعدہ ہے کہ قرآن آپ اپنی آنسے ہے۔ ک مراد لیے جاشتے ہیں۔ علماء کے یہاں مسلمہ قاعدہ ہے کہ قرآن آپ اپنی آنسے ہے۔ ک افظ کا حقیق منہوم دریافت کرنے کے لیے سب سے بہتر بیاق و سباق سے ہم آ ہنگی اور اس مقصد کے ساتھ اس کا ربط و تعلق ہے جس کے لیے قرآن کریم کا زل ہوا۔

(ع) اسلوب قرآن اسالیب کلام میں مہارت و ہراہت بھی مفسر کے لیے ضرور ک بنوبی آگاہ و آن ہوا ہوائی ہوائی

عربی ادب کے درس و مطالعہ سے میہ تقیقت واضح ہوتی ہے کہ مرب سیجے عربی بولتے تھے جونحوی قواعد کے مطابق ہوتی تھی۔ حالانکہ سرام کے اصول وقواعد اس وقت کے وضع نہیں کیے گئے تھے تو کیا ان کے لیے یہ فطری بات تھی جنہیں ایسا ہو کر نہیں۔ بلکہ یہ ملکہ سائے اور باہمی بول بیال سے حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مربی الاصل

کو کی کا خیار کے تفییر ومفسرین کی گریسی کی کا کھی کا کھی کا کی ان کی زبان مجمیوں ہے بھی زیاد ، مجرگی۔ اورا گر اوگوں کا اختلاط مجمیوں کے ساتھ ہوا تو ان کی زبان مجمیوں ہے بھی زیاد ، مجرگی۔ اورا گر زبان کی صحت ایک طبعی اور فطری بات ہوتی تو ہجرت کے صرف بچاس سال بعد وہ اس سے محروم نہ ہوتے۔

' علم احوال البشر: قرآن کریم آخری کتاب ہے اور اس میں وہ سب بچھ مذکور ہے جو دوسری کتابوں میں بیان کیا گیا۔ اس کتاب میں مخلوقات کے احوال و طبائع اور انسان کے بارے میں سنن البیہ کی تفصیلات مذکور جیں۔ اس میں سابقہ اقوام وامم کے واقعات و حالات بربھی روشنی ڈالی ٹن ہے۔ بنا بریں جوشخص قرآن کریم پر غائزانہ نگاہ ڈالنا جا بتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بنی نوع انسان کے مختلف مراحل و ادوار ان کے اسباب اختلاف قوت وضعف عزت و ذلت علم وجبل اورایمان و کفر کے حالات سے بخو کی واقف ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ عالم علوی وسفلی کے حالات سے بھی ہے بہرہ نہ ہواور تاریخ کے جملہ انواع میں مہارت تامہ رکھتا ہو۔

امام محمد عبده فرمات بین:

"میں کے بیجھنے سے قاصر ہوں کہ جوشخص انسانی احوال سے آشنا نہ ہواور اسے بیمعلوم نہ ہو کہ وہ کیوں کرمتحد ہوئے اور کیسے الگ ہوئے؟ نیز یہ کہ وصدت سے یہاں کیا مراد ہے؟ اور آیا وہ ان کے لیے مفید تھی یا ضرر رساں؟ نیزیہ کہ انبیا ، کی بعثت سے ان میں کیا آثار رونما ہوئے؟ وہ مندرجہ ذیل آیت کی تفسیر کیوں کرسکتا ہے:

قرآن كريم ميں فرمايا:

ر كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينِينَ (البقرة: ٢١٢)

'' سب اوگ ایک امت تھے پھر اللہ تعالی نے انبیا و بھیجے۔''

آ قرآن کریم کا طریق دعوت: منسر کے لیے یہ بھی ننروری ہے کہ وہ قرآن کریم کے انداز دعوت و تبلیغ ہے آئاہ ہو۔اسے بخوبی معلوم ہو کہ عبد رسالت میں اہل عرب اور دیگر لوگوں کی کیا حالت تھی۔قرآن عزیز کا دعویٰ میہ ہے کہ عبد رسالت میں مسب لوگ گراہ مضاور آنخونسور سرتباؤ کوان کی مدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا۔

جب تک منسر ان کے احوال و عادات سے باخبر نہ ہو وہ قرآن کریم کی ان آیات اسپوں کر سمجھ سکتا ہے جن میں اہل عرب کی ندمت کی گئی ہے اور ان کو شدید نقد و جرت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آخر وین کی وعوت و تبلیغ کے علم برداروں کے لیے بیہ بات کیوں کریں ویٹ نے اور قریب کے معمد رسالت میں اوگ باطل کیا تھے اور قرآن نے ان کے اباطیل پر چوٹ لگائی۔

حقیقت ہے کہ جو تحف دین اسلام میں پروان چڑھا ہواور دور جاہیت کے حالات سے بےگانہ ہو وہ یہ بین جان سکتا کہ اسلام کے آئے سے ان میں کیا انتقاب بیا ہوا اور وہ کس طرح کفر کی تاریکی سے نکل کرنورا اسلام سے مستنیر ہوئے۔ جو تحف دور جاہیت کی ضلالت و جہالت سے نا آشنا ہے اس کی نگاہ میں دین اسلام چندا یہ اہمیت نہیں رکھتا۔ جس طرح نازونعت میں پروردہ اکثر لوگ یہ جھتے ہیں کہ طہارت و پایت کی اور مسواک کے بارے میں اسلام کے تاکیدی احکام بے کار ہیں۔ اس لیے کے سفائی ان کے نزدیک لازمہ حیات ہے۔ اور اگر وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے جس میں صفائی و طہارت کا یہ التزام نہیں پایا جاتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ اسلام کے احکام حکمت و عبارت کی ہیں۔

کی سیرت رسول کریم منافیزم، وصحابہ: مفسر سے لیے بیکھی ضر وری ہے کہ وہ رسول کریم منافیزم، وصحابہ: مفسر سے لیے بیکھی ضر وری ہے کہ وہ رسول کریم منافیزم اور سے ایک سیرت ان کے علم وعمل اور ان کے دینی و دنیوی کارناموں سے بوری طرح بہرہ ور ہو۔ (تفیہ الهٰ رناس اله، ۲۲)

ب سید محمد رشید رضا مرحوم نے بیا افکار ونظریات اپنے استاد گرائی شیخ محمد عبدہ سے نقل کیے ہیں۔ ہم نے قبل ازیں مفسر کے لیے جمن علوم کو شروری قرار دیا ہے سید رشید رضا نے ان کو باہم مخلوط و مدخم کر دیا اور ان کو ذرا کھول کر بیان نیا۔ ہبر کیف ان کا آپ مضمون سے ہمارے سابقہ بیان کی تائید ہوتی ہے۔

생생생생

المنظمين المنظم ١٩٨ كالمنظم ١٩٨ كالمنظم ١٩٨

## مصادرتفسير

تفیر بالرائ کے سلمد میں ہم نے جس اختاب کا دوستمیں ہیں آگا کہ ایک جائز کا کہ کے درائ کفظی ہے جی فی سلمد میں ہیں السلم جائز اور معروح آگا دوسری حرام و مذموم ہیں ہیں جس صاف ہو چی کہ جو تغییر بالرائ درست اور جائز ہے اس کے لیے کون سے ملوم مطلوب اور ضروری ہیں۔ اب یہ بات باقی رہی کہ قرآن کی شرح و تغییر کرتے ہوئے مشر کے لیے کن مصاور کی جانب رجوع کرنا ضروری ہے تا کہ اس کی تغییر جائز اور مقبول ہو سکے ۔ وہ مصاور و ماخذ حسب فیل ہیں:

اللہ تغییر القرآن نی بالقرآن نی تغییر قرآن کا اولین مصدر و ماخذ حسب فیل ہیں:
آیت کی شمیر کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآن پرایک گبری نگاہ ڈالی جائے اور ایک تنیس کر تے ہوئے ہیں اور دوسری جگرانیات کا باہم مقابلہ کیا جائے۔ کو ایک ایک بین آنا ہے اس لیے جمل ہوتی ہیں اور دوسری جگہ تغییا ندکور ہوتی ہیں۔ اس لیے جمل ہوتی ہیں اور دوسری جگہ تغییا ندکور ہوتی ہیں۔ اس لیے جمل تو تا ہے کی روشی میں تلاش کرنا جا ہے ۔ ایک جگہ جو تکم مختصرا ندکور ہوتی ہیں۔ اس کی تغییل عاب کرنا جا ہے ۔ ایک جگہ جو تکم مختصرا ندکور ہوتی جگہ اس کی تغییل عاب کرنا جا ہے ۔ ایک و ایک جگہ جو تکم مختصرا ندکور ہوتی جگہ اس کی تغییل عاب کرنا جا ہے ۔ اس کو انتخیال افران کی افسیر کرتا ہے وہ خطاکار نے دوران کی تغییل کی رکت اور اپنی رائے سے قرآن کی آفسیر کرتا ہے وہ خطاکار نے دارائ کی رائے کے قرآن کی آفسیر کرتا ہے وہ خطاکار نے دورائ کی رائے کا درائی کی دورائی کی رائے کی دورائی کی رائے کرتے وہ کو طافین رائے کا درائے کی دورائی کی رائے کی دورائی کی درائے کی دورائی کی درائے کی دورائی کی دورائی کی دائے کی دورائی کی دائے کی دورائی کی دورائی

ور حدیث نبوی: تنسیر قرآن کا دوسرا ماخذ حدیث نبوی ہے۔ مگر حدیث رسول سے تنسیر کرتے وقت ضعیف اور موضوع روایات سے احتراز کیا جائے۔ اگر رسول کریم سؤتین سے کوئی سختی حدیث مروی ہوتو اس سے انجراف کر کے اپنی رائے سے کام نہ لیا جائے۔ اس لیے کہ نبی اگرم سوتیا میں قرآن کے لیے من جانب اللہ مامور سخے۔ جو شخص تفسیر قرآن کے لیے من جانب اللہ مامور سخے۔ جو شخص تفسیر قرآن کے سیمن جانب اللہ مامور سخے۔ جو شخص تفسیر قرآن کے ساملہ میں آنمین فران میں تانے کی تعلیم حدیث کونظر انداز کر کے اپنی رائے سے تفسیر کرتا نہ اس کی رائے قابل مذمت ہے۔

فع لغت سے احتجاج: چونکہ قرآن عزیز نصیح و بلیغ عربی میں نازل ہوا ہے اس لیے مفسر کولغت سے بھی استدلال کرنا چاہیے۔ مگر مفسر کے لیے بید مناسب نہیں کہ ایک قلیل الاستعال لغوی معنی و مطلب کی بنا پر آیت کے ظاہری اور متبادر مفہوم کوٹرک کر د ۔۔۔ امام بہجی شعب الا بیمان میں امام مالک بہت ہے نقل کرتے ہیں کہ: میرے پاس جو بھی ایسامفسر لا یا جائے گا جولغت عرب سے بہرہ ہونے کے باوجود قرآن کی تفسیر کرتا ہوگا میں اسے عبرت ناک میزا دوں گا۔

ک خدا دادفہم قرآن: قرآن کریم کے مقتضیات اور روٹ شریعت کے چینی نظر بھی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے۔ نبی کریم سؤتیو نے حصرت ابن عباس کے حق میں اس بات کی دعا فرمائی تھی کہ:

''اے اللہ اسے دین کی مجھ عطا کر اور است قرآن کی تاویل سکھا دے۔''
حضرت ملی ہوڑا کا مطلب بھی بہی تھا جب ان سے سوال کیا گیا گیا۔'
''آیا قرآن کے سوابھی آپ کے پاس رسول کریم سرتیا ہے۔'نقول مولی نیز موجود ہے''

المريخ تفير ومفرين المحالي المحالية المحال

سوانہوں نے فرمایا:

''خدا کی شم ہمارے پاس اور تو سیجھ نہیں صرف ایک فہم قرآن ہے جس کو خدا عطا کر دے۔''

ای بنا پربعض آیات کامفہوم بیجھنے میں سحابہ کے یہاں اختلاف پیدا ہوا۔ ہرایک نے اپنی عقل وفکر سے کام لے کر جو سمجھ میں آیا اس برعمل کیا۔ (الانقان ج اس ۱۷۸)

OOO

# المالي عاريخ تفير ومفرين المالي المحالي المحالية المحالية

# مفسرکن امور سے اجتناب کرے؟

مفسر کے لیے ضروری ہے کہ چندامور سے اجتناب کرے تا کہ وہ تفسیر میں نلطی کا مرتکب نہ ہو۔ وہ چندامور حسب ذیل میں:

🐠 جوشخص قوانین لغت اصول نثر بعت اور دیگر ضروری علوم ہے بہرہ ور نہ ہوا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر ہے اجتناب کرنا جا ہیے۔

آیات متنابہات اور اس متم کی دیگر آیات جن کامعنی ومفہوم خدا کے سواکوئی نہیں جانتا ان کی تشریح و توضیح ہے پر جیز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ اسرار الہٰی بین جن کاعلم ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہے۔

تفسير قرآن ميں ذاتی پيندو ناپيند کو دخل نہيں دينا جا ہے۔

سیکی طرح درست نہیں کہ قرآنی آیات کوتو ژمروڑ کرائے نلط ند ہب ومسلک
 کے تابع بنا دیا جائے۔

اس کی کوئی و بر ہان نہ ہوشر عاممنوع ہے۔ اس کی کوئی و بر ہان نہ ہوشر عاممنوع ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ أَنُ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (البقره: ١٦٩)

'' کہتم اللہ کے بارے میں وہ بات کہوجوشہیں معلوم ہی نہیں۔''

ال امر کی وضاحت کے بعد کہ جس چیز کاعلم ذات خداوندی کے ساتھ مخصوص ہو اس میں رائے زنی کرنامفسر کے لیے جائز نہیں۔ نیز بیا کہ بلا دلیل و بر ہان بیہ کہنا درست نہیں کہ فلال آیت سے خدا کی مراد یہی ہے۔ اب باتی رہی یہ ابت کہ قرآن کریم کن علوم پر مشتمل ہے اور کن علوم کی معرفت ممکن ہے اور کن کی نہیں؟

(الانقان خ٢س١٨)

## علوم القرآن اوران کے اقسام

علوم القرآن كي حسب ذيل تين فتميس بين:

قشم اول: 'پہلی قشم میں وہ اسرار ورموز شامل ہیں جن کی اطلاع خداوند کریم نے کسی کو نہیں دی مثلٰ ذات خداوندی کی حقیقت اور غیبی اشیاء جن کاعلم خدا کی ذات کے سواکسی کونہیں۔ اس قشم میں داخل اندازی اجماعاً کسی کے لیے جائز بنہیں۔۔

قشم دوم: اس قشم میں وہ اسرار داخل ہیں جن کی اطلاع القد تعالیٰ نے نبی کریم ساتیا ہی کو دی اور آپ کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص ہیں۔ ایسے امور میں رائے زنی کا حق صرف آ نحضور سر تیز کو حاصل ہے یا جس کو آپ اجازت دیں۔ قرآنی سورتوں کے شروع میں جوحروف مقطعات ہیں' بعض علماء میں۔ قرآنی سورتوں میں شامل ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ اس قشم میں شامل ہیں۔ بعض علماء نے ان کوشم اول میں شام

قشم سوم: تیسری فتم ان علوم پرمشمل ہے جو خدا وند کریم نے اپنی کتاب میں ود بعت کیے سے نہیں کریم سے نوگوں کو کیے اور آپ کو حکم دیا کہ آگے لوگوں کو سکھائے اور آپ کو حکم دیا کہ آگے لوگوں کو سکھائے ہیں:
سکھایا نمیں۔اس کی پھر دوقتمیں ہیں:

ایک قسم تو وہ ہے کہ شارع سے سے بغیراس میں رائے زنی درست نہیں۔ مثلاً

اسباب نزول ناسخ ومنسوخ مخلف قسم کی قراء تیں کفات گزشتہ اقوام کے

واقعات آئیدہ زمانہ میں پیش آنے والے حوادث اور حشر ونشر سے متعلق امور۔

دوسری قسم وہ ہے جس میں نظر واستدلال اور استباط سے کام لیا جا سکتا ہے۔

مثلاً ان آیات متشابهات کی تاویل جوصفات باری تعالی میں وارد ہوئی ہیں۔ گر

ان کی تاویل کے جواز وغدم جواز میں علماء کا اختلاف ہے۔ یا شرکی احکام اور

جکم واشارات کا استباط جوسب علماء کے نزد یک جائز اور درست ہے۔

تاريخ تنيه ومنس بن المسلك المس

## تفسيرقرآن كااسلوب وانداز

سابقہ بیانات سے بیہ بات تعلی کرسامنے آئی کے جو شفس قر آن کریم کی تنسیر بالرائ كرنا حابتنا ہے اس كے ليے ان ملوم ميں مبارت و بھير ہے نہ ورى ہے جوقهم قرآن کے سلسانہ میں ممدو معاون اور اس کے اسرار و رموز کے حل و ﷺ کا منہ ورئی وسیلہ ہیں۔ بیدامربھی کھل کر سامنے آ جیکا ہے کہ منسر سب سے پہنے قرآن کی تنسیر قرآن کی مدد ہے کرے۔اگراس سے نہ ہو کئے تو حدیث نبوی میں تلاش کرے۔اس ہے کہ حدیث رسول قرآن کی شارت و ترجمان ہے۔اً مرحدیث ہے بھی تنسیم ممکن نہ ہو قواقواں سحابہ کی جانب رجوع کرے۔اس لیے کہ وہ قرآن کریم کے معانی ومطالب کے سب ہے بڑے عالم اور اس کے ساتھ فہم کامل علم صحیح اور عمل صالح کی حفات ہے متعدنے تھے۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ میٹنسیر انہوں نے خود نبی َ مریم عربیہ ہے ہے کے اور اگر ندکورہ صدر امور میں ہے کوئی بھی دستیاب نہ ہوتو مفس کے لیے آخری جارہ کار یہ ہے کہ این عقل وفکر ہے کام لے اور مراد ربانی معلوم کرنے کی انتہائی کوشش كريئه ابياكرت وقت سابق الذكراصول وقوائدً و پيش نظير كھے۔ اور ان تمام امور ے اجتناب کرے جواس کومنسر بالرائ المذموم کے زمرہ میں شامل کر سکتے ہیں۔ تفسير بالرائ كرنے وائے يا آيہ فرينيه بيانجني مائد ہوتا ہے كه اپني تنسير ميں مندرجه ذیل انسول وقواعد کو پیش نظر رکھے اور نسی صورت میں بھی ان ہے مدول نہ کرے۔قوائد حسب ذیل میں:

ا تفسیر ومفسر (قرآن کا وہ حصہ جس کی تفسیر کی جا رہی ہے) میں اوری پوری کا دہ حصہ جس کی تفسیر کی جا رہی ہے) میں اوری پوری کیانت وموافقت ہونی چاہیے ندنسرورت ہے کم ہواور نداس قدر زیادہ کہ وقع محل سے بربط نظر آنے گئے۔تفسیر ایسی نہیں :ونی چاہیے جس ہے قرآن کا اصل معنی ومفہوم ہاتھ ہے جا تا رہے۔

الماريخ تغير وغرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

تسیر میں حقیقی و مجازی دونوں معنوں کو ملحوظ رکھنا جا ہیے۔ بعض او قات کسی کلام کے مجازی معنی مراد ہوتے ہیں اور حقیقی مفہوم مراد لینا درست نہیں ہوتا۔

👚 کلام کی اسلی غرض و غایت کونظر انداز نہیں کرنا جا ہے۔

﴿ قرآنی آیات کے باہمی توافق و تطابق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک آیت کے آخت کے آخت کے ساتھ ہواس کے آخری حصہ کا جو ربط و تعلق دوسری آیت کے ابتدائی کلمات کے ساتھ ہواس کو واضح کیا جائے تا کہ قاری میہ تاثر لے کہ قرآن کریم ایک مربوط و متصل کتاب سے اور اس کے اجزاء باہم طے جلے ہوئے ہیں۔

﴿ اسباب نزول کو پیش نظر رکھنا بھی مفسر کے لیے ضروری ہے۔ کسی آیت کی تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سابقہ آیت کے ساتھ اس کا ربط وتعلق واضح کیا جائے 'پھر اس کا سبب نزول اور اس کے بعد اس کی تفسیر کی جائے۔

امام زرکشی میشد البر بان کے شروع میں لکھتے ہیں: مفسرین کی عادیت میں ووکسی آبیت کی تفسیر کر

''مفسرین کی عادت ہے کہ وہ کسی آیت کی تفسیر کرنے سے قبل اس کا سبب
نزول بیان کرتے ہیں۔مفسرین کے یہاں بیام متنازع فیہ ہے کہ آیا پہلے
سبب نزول کا ذکر کیا جائے یا سابقہ آیت کے ساتھ مناسبت اور تعلق کا؟ اس
ضمن میں تحقیق یہ ہے کہ بعض جگہ سبب نزول کا ذکر پہلے کرنا مناسب ہے اور
دون

لبعض مقامات پر ربط وتعلق کان<sup>۱۰</sup> (الانقان ن۲س ۱۸۵)

ربط وتعلق اور سبب نزول بیان کرنے کے بعد مفرد الفاظ کی تحقیق کا آغاز کیا جائے کے علم لغت صرف اور اشتقاق کے چیش نظر اس کی کیا حیثیت ہے۔ بعد ازاں ترکیب نحوی کی جانب توجہ دی جائے۔ پھر علم معانی بیان اور بدیع کے اصول و تواعد کے چیش نظر ات بانچا پر کھا جائے۔ پھر سے بیان کیا جائے کہ اس کلام سے مقصود ربانی کیا ہے۔ بعد ازاں آیت سے جوشری مسکلہ نکالا جاسکتا ہو وہ نکالا جائے۔

﴿ جہاں تک ممکن ہومفسر اس دعویٰ ہے احتراز کرے کہ قرآن حکیم میں اعادہ اور تہاں تک ممکن ہومفسر اس دعویٰ ہے احتراز کرے کہ قرآن حکیم میں اعادہ اور تکمرار بھی موجود ہے۔ امام سیوطی نے بعض علاء کا قول نقل کیا ہے کہ جن آیات

المراخ تغير ومفرين المالي المحالي المح

میں بظاہر تکرار کا وہم پڑتا ہے وہ درست نہیں۔ مثلاً وہ آیات جن میں آیک مترادف کا عطف دوسرے پر ڈالا گیا ہے جیسے ﴿ لَا تَبقِی وَلَا تَذَرُ ﴿ (المدرُ: ٢٨) ''نہ ہاتی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔''

نيز

﴿ صَلُواتٌ مِنْ رَبِهِمْ وَ رَحْمُهُ ﴾ (البقرة: ١٥٥) "الله تعالى كى عنايات اوراس كى رحمت-" اوراس قتم كى ديكرآيات-

ایس آیات کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں مترادف جب مل جاتے ہیں تو ان سے ایک ایسا مفہوم پیدا ہوتا ہے جوایک مترادف سے پیدا نہیں ہوسکتا۔ دونوں کی ترکیب ہے معنی میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ جس طرح کثرت حروف سے معنی میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح کثرت الفاظ سے بھی معنی میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح کثرت الفاظ سے بھی معنی میں اضافہ بھتا ہے۔ (الاتقان جاسی محرح کثرت الفاظ سے بھی معنی میں اضافہ بھتی ہے۔ (الاتقان جاسی محرح)

مفسر پر ایک فریضہ بیہ بھی عائد ہوتا ہے کہ غیر ضروری مسائل سے احتراز کرے۔ مثلاً تفسیر کرتے وقت نحوی مسائل کے علل واسباب فقہ اصول فقہ اور دینی عقائد کے دلائل و براہین کو زیر بحث نہ لایا جائے۔ بیہ مسائل و دلائل متعلقہ علوم میں اپنی اپنی جگہ نہ کور ہیں۔ البتہ علم تفسیر میں ان مسائل کو جول کا توں لے لیا جائے اور ان کے بارے میں استدلال نہ کیا جائے۔

مفسر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ضعیف روایات پر ببنی اسباب نزول فطائل پر مشتمل احادیث ضعیف من گھڑت واقعات اور اسرائیلیات کو بیان نہ کرے۔ کیونکہ اس سے قرآن کاحسن و جمال قائم نہیں رہتا اور لوگ فکر و تد ہر اور عبرت آموزی ہے دورنکل جاتے ہیں۔

﴿ مَنْسُرِ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذہبن وظین اور بیدارمغز ہواور قانون ترجیج سے کہ وہ ذہبن وظین اور بیدارمغز ہواور قانون ترجیح سے بھی آگاہ ہو۔ تاکہ جب آیت میں مختلف وجوہ کا احتمال ہوتو وہ ایک وجہ کوتر نیج

دے سکے۔اس سے ظاہر ہوا کہ قانون ترجیح کا ذکر و بیان بھی ضروری ہے۔اس لیے کہ اختالات کثیرہ کی موجودگی میں اسی قانون کی اساس پر ایک وجہ کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔

تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائے: الاتقان ج۲ ص۱۸۵ و مناہل العرفان ج۱ ص۱۳۵۵ و منبج الفرقان ج۲ص ۴۱ ۔

#### تفسیر بالرای میں غلطی کے وجوہ:

جولوگ مسلک صحابہ تابعین ہے ہٹ کر اور ان اصول وقواعد اور بنیادی علوم سے بیاز ہوکر قرآن کریم کی تفسیر بالرائ کرنا چاہتے ہیں جواس سلسلہ میں از بس ناگزیر ہیں' ان سے اکثر غلطیاں صادر ہوتی ہیں۔ ہم ذیل میں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مفسرین جن غلطیوں کے مرتکب ہوئے ہیں' ان کا منشا ومصدر کیا ہے؟

اکثر و بیشتر تفسیر بالرائ میں جن غلطیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے ان کے دواسباب بیں۔ یہ دونوں اسباب عصر صحابہ و تابعین کے بعد کی بیدادار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن تفاسیر میں صرف صحابہ و تابعین کے تفسیری اقوال مندرج ہیں مثلاً عبدالرزاق عبد بن حمید اور دیگر علماء کی تفاسیر وہ ان دونوں شم کی غلطیوں سے کلینے پاک ہیں۔ بخلاف ازیں جو کتب بعد ازاں عالم وجود میں آئیں۔ جیسے شیعہ اور معتزلہ کی تفاسیر وہ نا قابل معافی غلطیوں کا پلندہ ہیں۔ اور ان سے بیغلطیاں دیدہ و دانستہ اپنے مسلک کی نصرت و حمایت اور اپنے عقائد کے دفاع کے سلسلہ میں صادر ہوئیں۔

بہر کیف تفسیر بالرائ میں غلطی دو وجہ سے پیدا ہوتی ہے:

(ز): مفسر کا ایک خاص عقیدہ ہوتا ہے اور وہ قرآن کے الفاظ کو اس کے تابع بنانا چاہتا ہے۔

لائے: قرآن کریم کے الفاظ کا صرف لغوی اور ظاہری مفہوم مراد لیا جائے اور بیہ نہ دیکھا جائے کہ بیس نے کس پراور کس مقصد کے لیے نازل کیا۔ وجہ اول میں جو چیز پیش نظر ہے وہ مفسر کا اپنا عقیدہ ونظر بیہ ہے قطع نظراس سے

المحلال المراق تفیر ومفسرین کی المحلی الفاظ کا معنی و مطلب سمجھ بھی ہو۔ اس کے برعکس وجہ ثانی میں صرف لفظ کا طابری مفہوم مرادلیا جاتا ہے جوایک عربی الاصل شخص اس سے سمجھ سکتا ہے۔ متعکم مخاطب اور سیاق کلام کی جانب مطلقاً توجہ نہیں دی جاتی ۔

وجداول ہے جوملطی رونما ہوتی ہے اس کی جارتشمیں ہیں:

اس کی ایک صورت میے ہوتی ہے کہ مفسر کسی آیت سے جومفہوم مراد لینا جاہتا ہے وہ بجائے خود درست ہوتا ہے۔ مگر مراد ربانی اس سے مختلف ہوتی ہے۔ صوفیہ اور واعظین حضرات کی تفاسیر عموما اسی قسم کی ہیں۔ وہ قرآنی الفاظ کے جومعنی بیان کرتے ہیں وہ بذات خود صحیح ہوتے ہیں مگران کا بیان کردہ مفہوم وہاں مراد نہیں ہوگا۔

ہیں وہ بذات خود صحیح ہوتے ہیں مگران کا بیان کردہ مفہوم وہاں مراد نہیں ہوگا۔
اس کی مثالیں و یکھنا جاہیں تو ابو عبدالرحمٰن السلمی کی حقائق النفسیر میں ملاحظہ

فرمائيں۔

قَرْ آن كُرِيم مِين ہے: ﴿ وَ لَوْ أَنَّا كُتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِ كُمْ ﴾

(النساء: ٢٦)

''اوراً گرہم ان پرفرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو مارویا اپنے گھروں سے نکل حاؤ۔''

ابوعبدالرحمٰن مذکور اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ تل نفس ہے خواہشات کی مخالفت مراد ہے اور گھر سے نکل جانے کا مطلب اینے دل سے حب دنیا کا نکال باہر مخالفت مراد ہے اور گھر سے نکل جانے کا مطلب اینے دل سے حب دنیا کا نکال باہر کرنا ہے۔ (تفییرالیلمی ۳۹)

رست ہوتا ہے لیکن مراد نہیں ہوتا۔ مفسر قرآن کو اس کے مقدوہ و مراد معنی سے محروم کرست ہوتا ہے لیکن مراد نہیں ہوتا۔ مفسر قرآن کو اس کے مقدوہ و مراد معنی سے محروم کر کے اپنے معانی پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض نام نہا دصوفیہ کی تفاسیر اس قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ لوگ الفاظ کے ذریعہ معانی کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا دعوی یہ ہے کہ ان الفاظ کے فاہری معنی مراد نہیں ہیں۔ ان جعلی صوفیہ کی تفاسیر فرقہ باطنیہ کی کتب تفسیر سے بالکل ملتی جلتی ہیں۔ اس کی مثال قرآن عزیز کی بیرآ یت کریمہ باطنیہ کی کتب تفسیر سے بالکل ملتی جلتی ہیں۔ اس کی مثال قرآن عزیز کی بیرآ یت کریمہ

﴿ وَلَا تَقُرَّبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَّةُ السَّجَرَةُ البَّقره: ٣٢)

''تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔''

اس کی تفسیر میں سہل التستری لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اس درخت کا کھل کھانے سے نہیں روکا گیا۔ (تفسیر التستری س۱۶)

کے باوجود وہ قرآن سے اسی مفہوم کو ٹابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ قرآنی الفاظ نہ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال الفاظ نہ اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں نہ ان سے وہ مفہوم مراد ہوتا ہے۔ اس کی مثال بعض صوفیہ کے بیان کردہ باطل معانی ہیں۔ مثلا وہ تفسیر جس کی اساس وحدت الوجود کے نظریہ پررکھی گئی ہے۔ ابن عربی کی جانب جوتفسیر منسوب ہے وہ اس قبیل ہے ہے۔ قبل سے ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَاذْكُرِ السَّمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ (مزل: ٨)

''اورائینے رب کا نام یاد کراورسب سے کٹ کراسی کا ہو جا۔''

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عربی لکھتے ہیں:

"اپنے رب کا نام یاد کر اور رب (اے انسان) تو خود ہی ہے۔ یعنی اپنے رب کو بہجان اور فراموش نہ کر۔ ورنہ اس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تجھے فراموش کر دے گا۔" (النفیر المنسوب ابن عربی ج م ۳۵۳)

تفسیر بالرائ میں غلطی کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ مفسر ایک لفظ سے جو مفہوم مراد لینا چاہتا ہے اس کے پیش نظر قرآنی الفاظ کو ان کی اصل اور مقصود و ظاہری معنی سے ہنا کر اپنے من گھڑت معانی بہنانا چاہتا ہے۔ اہل بدعت اور باطل فرقوں کی تفاسیر اس کی روشن مثالیں ہیں۔ یہ لوگ بعض اوقات قرآنی الفاظ کے ظاہری مفہوم کو ترک کر کے ایسے معانی مراد لیتے ہیں جن پر الفاظ کیسر ولالت نہیں کرتے مثلاً بعض غالی شیعہ نے قرآن علیم مراد لیتے ہیں جن پر الفاظ کیسر ولالت نہیں کرتے مثلاً بعض غالی شیعہ نے قرآن علیم کے الفاظ البحث والطّاغوت سے حضرت ابو بکر وعمر جھٹ مراد لیے ہیں۔ فرآن عکیم کے الفاظ البحث والطّاغوت سے حضرت ابو بکر وعمر جھٹ مراد لیے ہیں۔ فرآن علیہ من زالک)

المحال ا

بعض معتزلہ کا قولہ ہے کہ لفظ''الی''اس آیت میں''الا الآءِ'' کا واحد ہے۔ اور اس کے معنی نعمت کے ہیں۔ بنا ہریں اس آیت کے معنی سے ہوئے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کود کچھ رہے ہوئے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کود کچھ رہے ہوں گے معتزلہ کو بیاتکلف اس لیے کرنا ہڑا کہ آیت سے جس رؤیت خداوندی کا اثبات ہوتا ہے وہ ند ہونے پائے۔ (امالی سیرالہ تضی نااس ۴۸)

تفسير ما تور وتفسير بالرائ ميں تعارض:

جہاں تک نہبی فتم کا تعلق ہے اس میں اور نفسیر ماثو رمیں سی تعارف کا امرکان نہیں۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ نفسیر بالرائ کی بیشم تفسیر کے بیچے مفہوم ہے خارت ہے اور اس کونفسیر کا نام دینا درست نہیں۔

ی رہی تفسیر بالرائ کی دوسری قسم جومقبول ہے تو اس کے اور آخسیر ماثور کے ماجین تعارف کے اور آخسیر ماثور کے ماجین تعارف و تنالف یا یا جا سکتا ہے اور اس کا ذکر و بیان یبال مقصود ہے۔

یہ امر پیش نظر رہے کہ متعلی تنسیہ اور تنسیہ ما تو رہیں جو تعارض پایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی نئی کرتے ہیں۔ مثلا ایک حوال سے اگر سی بات کا اثبات : و تا ہے تو دوسرا اس کی نئی کرتا ہے۔ اور اس طرح سسی حالت میں بہتی ان کا اجماع ممکن نہیں جب دونوں میں مغائزت پائی جاتی ہوگار منافات نہ ہواور دونوں کا جمع ممکن ہوتو اس کو تعارض نہیں کہتے۔ جاتی ہوگار منافات نہ ہواور دونوں کا جمع ممکن ہوتو اس کو تعارض نہیں کہتے۔

اس كى مثال بيات كه قرآن كريم ك الفاظ" الصاط المتعقيم" كي تنسير قرآن

کریم' اسلام' طریق عبودیت اور اطاعت خدا و رسول سے کی جاتی ہے۔ یہ سب معانی اسلام' طریق عبودیت اور اطاعت خدا و رسول سے کی جاتی ہے۔ یہ سب معانی اگر چہ باہم الگ الگ ہیں مگرایک دوسر سے کے منافی اور معارض نہیں۔اس لیے کہ دین اسلام کا جوطریق ہے وہی قرآن کا بھی ہے۔طریق عبودیت اور اطاعت خدا و رسول بھی یہی ہے۔اس لیے اس تفسیر میں کوئی تخالف و تعارض نہیں یا یا جاتا۔

عقلی تفسیر اور تفسیر ما تور میں جو تعارض پایا جا سکتا ہے اس کی عقلاً مندرجہ ذیل

صورتیں ممکن ہیں:

جب كة تفسير عقلى ونعلى دونو ل قطعى ہوں ـ

جب کہ ایک قطعی اور دوسری ظنی ہو۔

جب که دونون ظنی ہوں۔

جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے وہ فرضی ہے اور اس کا پایا جاناممکن نہیں۔ اس لیے کہ قطعیات میں سرے ہے تعارض کا کوئی امکان ہی نہیں۔ مزید برآ ں عقل و شریعت میں بھی تناقض نہیں مایا جا سکتا۔

دوسری صورت میں جو قطعی ہے وہ ظنی سے مقدم ہوگی۔ اس لیے کہ قطعی ظنی کے مقابلہ میں ارجے واقویٰ ہوتی ہے۔ جہاں تک تیسری صورت کا تعلق ہے۔ اگر تفسیر عقلی وفاقی میں جمع و تطبیق ممکن ہوتو قرآنی الفاظ کو اس پر محمول کیا جائے گا۔ اور اگر تطبیق کا کوئی امکان نہ ہوتو تفسیر منقول کو ترجیح دی جائے گی۔ بشرطیکہ بروایت سیجھ ٹابت ہو۔ اس طرح سحابہ کے تفسیری اقوال کو ہمی ترجیح دی جائے گی۔ اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ قرمودہ ہوں۔ مزید برآں اس لیے کہ سحابہ قرآن کا تعجیح فہم رکھتے تھے۔ انمال صالح کی دولت سے مالا مال اور مزول قرآن کے چتم دید گواہ تھے۔

باقی رہے اقوال تابعین تو اس میں حسب ذیل تفعیل کو پیش نظر رکیا جائے۔ سے رہے اور ا

﴿ اَئْرِ تَابِعَی اہل کتاب ہے نقل و روایت میں معروف ہوتو عقلی تنسیر کو ترجیح دی جائے گی۔

﴿ اوراکرابل کتاب سے استفاد میں مشہور نہ ہواوراس کی روایت مقلی تفسیر سے متصادم ہوتو اس موتو اس معلی تفسیر سے متصادم ہوتو اس صورت میں ترجع کی جانب رجو ٹ کیا جائے گا۔

والمحالي عاري تغير ومغرن المحالي والمحالي الماس المحالي الماس المحالي المحالي الماس المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

﴿ اگر عقلی تفسیر اور تفسیر ماثور میں ہے کسی ایک کی تائید سمعی دلیل یا استدلال ہے ہوتی ہوتی ہوتو اس کو دوسر کی تفسیر کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے گی۔

اگر دائل و شواہد باہم متعارض ہوں تو دونوں کے تبول کرنے میں توقف سے کام لیا جائے گا۔ ہم مراد ربانی پر ایمان لائیں گے۔ مگر اس کی تعیین سے اجتناب کریں گے۔ اور اس کی حیثیت اس مجمل اور متشابہ تھلم کی ہوگی جس کی اہمی تفصیل و تو نتیج نہ کی تنی ہو۔

ببرکیف یہ بی تفسیر عقلی کی دونوں اقسام اور ان کے بارے میں علماء کے افکار و
افظریات! اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تفسیر بالرائ کی جوشم جائز اور مقبول ہے اس کے
ہیٹ نظرکون معروف اور مشہور کتب تفسیر مرتب ہوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان
کے مختر سوانخ اور ان کی مرتبہ کتب تفسیر کے انداز و اسلوب پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس
کے بعد ہم بتا کیں گئے کہ مختلف اسلامی فرقوں نے تفسیر قرآن سے متعلق کون ساموقف
اختیار کیا اور ان کی مشہور ترین کتب تفسیر کون ہی بین کن فرق ہائے اسلامی کی تفاسیر
رائے ندموم کی ذیل میں آئی ہیں اور اس کے دائرہ سے نسی طرح بھی خارتی نہیں ہو
سکتیں۔

**O....O....O** 

# اہم کتب تفسیر بالرای الجائز

عصر تدوین کا آغاز قبل ازیں ہو چکا ہے۔ چنانچہ دیگر علوم کے پہلو یہ پہلویہ کھی تدوین سے آ راستہ ہوا۔ مفسرین نے حسب اختلاف مذاہب و مسالک مختلف اسالیب واطوار کے مطابق کتب تفسیر مرتب کیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیر بالرائ کی جو قتم جائز اور مقبول ہے اس کے مطابق بکثرت تفاسیر معرض ظہور میں آئیں۔ پھرا گلے تاریخی ادوار میں اس پر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق ہر دور میں نئی نئ تاریخی ادوار میں اس پر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ اس اصول کے مطابق ہر دور میں نئی نئ کتب تفسیر سے کتب تفسیر منصد شہود پر جلوہ گر ہوتی رہیں یہاں تک کہ اسلامی مکتبہ کثیر کتب تفسیر سے بھر پور اور معمور ہوگیا۔

کین سوال یہ ہے کہ آیا اسلامی مکتبہ نے ان تمام کتب تفسیر کو محفوظ رکھا یا کھو دیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو سب کتب ضائع ہوئیں اور نہ سب محفوظ رہیں۔ بخلاف ازیں بعض کتب جوں کی توں محفوظ رہیں اور بعض گردش ایام کے باعث صفحہ گیتی ہے مٹ گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ تاریخی مواد نہ ملنے کے باعث ہم اس قیمتی ورث و ورثہ سے پوری طرح باخبر نہ ہو سکے۔ یوں بھی تمام باقی ماندہ کتب تفسیر کا تفصیلی ورس و مطالعہ اور ان تمام کے بارے میں معلومات کی فراہمی ہماری اسطاعت کی حدود سے خارج ہے۔ اس لیے ہم بعض کتب یہ میں معلومات کی فراہمی ہماری اسطاعت کی حدود سے خارج ہے۔ اس لیے ہم بعض کتب یہ میں مقلومات کی فراہمی ہماری اسطاعت کی حدود ہے۔

یہ امر پیش نظر رہے کہ جن کتب کو نقد و جرح کے لیے منتخب کیا گیا ہے ان میں سے ہر کتاب ایک مخصوص ربحان کی نمائندگی کرتی ہے اور اس پرتنسیر کا ایک خاص رنگ مالب ہے۔ مثلاً بعض پرعلم نحو کا رنگ نمایاں ہے۔ بعض فلسفہ وملم الکلام کا شاہکار ہیں۔ بعض میں واقعات اور اسرائیلیات کی بھر مار ہے گریہ جملہ کتب تفسیر بالرائ کی اس شم سے تعلق رکھتی ہیں جو جائز اور قابل قبول ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مختلف ربحانات و میاا نات پرمشتمل کتب تفسیر کو اس انتخاب میں سمولیا گیا ہے۔

والمراح تغيرومفرين كالمحال المحالي المحالية المح

نقر وتبسرہ کے لیے جن کتب کو چنا گیا ہے۔ وہ حسب ذیل ہیں:

مفاتیج الغیب فخر الدین رازی -

انوارالتزیل بیضاوی -

مدارك التنزيل وحقائق التاويل امامنسفى -

الباب التاويل في معانى التنزيل خازن -

🙆 البحرائحيط ابوحيان

غرائب القرآن ورغائب الفرقان نیسا بوری -

ك تفسير الجلالين از جلال أمحكى والجلال السيوطي

السراح المنير للخطيب الشربيني -

ارشاد العقل اسليم از ابوالسعود \_

ن روح المعانی از آلوی په

ذیل میں باری باری مندرجه صدر کتب پرتنبسرہ کیا جائے گا۔

## 🗘 مفاتیج الغیب امام رازی

#### سير وسوانخ:

اسم گرامی محمد بن عمر بن حسین کنیت ابوعبدالقدنسبت رازی اور لقب فخر الدین به آپ ایگانه آپ ابن الخطیب شافعی کے نام سے معروف تشخصے بہم ۵ ھے و بیدا ہوئے۔ آپ ایگانه روزگار عالم بنگلم زبان اور جامع العلوم شخصے۔ آپ علم آفسیر علم کلام علوم مختلب اور علم لغت میں امامت کے درجہ پر فائز شخصے طلبہ وعلیاء دور دراز دیار وامصار سے مفرکر کے آگے اور آپ سے استفادہ کرے۔

امام رازی نے اپنے والدمحتر م نبیا والدین سے کسب فیض کیا جوخطیب رے کے القب سے معروف نبیجے۔ ملاوہ ازی آپ نے کمال معانی المحد جبلی اور بکٹ سے معاصر القب سے معروف بیجے۔ ملاوہ ازی آپ نے کمال معانی المحد جبلی اور بکٹ سے معاصر ملاء سے استفادہ کیا۔ ملمی شہرت کے علاوہ آپ بہترین وا منظ بھی تھے۔ آپ مرتی و

آ ب نے مختلف و متعدد علوم میں لازوال تصانیف کا ایک ذخیرہ باقی حجوزائے یہ تصانیف کا ایک ذخیرہ باقی حجوزائے یہ تصانیف تمام بلاد و دیار میں پھیل گئیں۔لوگ ان کی تصانیف سے استفادہ کرنے گئے اور متقدمین کی کتب کونظرانداز کر دیا۔

ان كى المم تصانيف مندرجه فري إن إن

🚺 مفاتیج الغیب (جوتفسیر کبیر کے نام سے معروف ہے)

🕻 تفسیر سورہ کا تحہ (تفسیر کبیر کی جلد اول یہی ہے)

المطالب العاليه (علم ااكلام ميس)

🖒 کتاب البیان والبر بان

المحصول في اصول الفقه

🖒 الملخص (علم فليفه ميس)

شرح اشارات بوملی سینا

شرح عيون الحَامة

🗘 السرالمكنون

🐧 شرح المفصل

شرِح الوجيز في الفقه للغزالي

و دیگر آنسا نیف به

امام رازی نے رہے کے شہر میں ۲۰۱ ھ میں وفات پائی۔ سبب وفات یہ بیان کیا سیا کہ فرقہ کرامیہ اور آپ کے درمیان عرصہ سے نزاع و جدال بپائھی۔ آپ ان کو برا بھلا کہتے اور تعلیٰر کرتے اور وہ آپ کی تو ہین کرتے۔ چنا نچہ انہوں نے زہر وے کر آپ سے نجات حاصل کی۔ (وفیات المعیان ن۲س ۲۱۵ وشذرات الذہب ن ۵سر۲۱)

تعارف تنسير:

ته آنسیر کہا آئر سنیم مبلدات میں تھی۔ حال ہی میں بیا کتاب نہایت حسین

اس کی تائید کی ہے۔ (وفیات الاعمان نے الاس ۱۳۷) پیسوال کے تفسیر کبیر کوکس نے مکمل کیا؟ نیز بید کہ جناب امام کس متمام تک بیڈ سیا لکھ پائے؟ اس کاقطعی و شافی جواب دینا آسان نہیں۔ اس لیے کہ اس ضمن میں ۵۰۰ کے مختلف اقوال ہیں۔

چنانچه حافظ ابن حجر عسقلانی فرمات تیب

٠٠ تفسير كبير كواحمه بن محمه بن ابوالحزم مكى تجم الدين مخز ومي مشرى متو في ٢٥ ٢٥ هـ

ئے مکمل کیا۔' (الدررا کامندے اس ۲۰۰۹)

حابى خايفه كلصة مين

'' شیخ نجم الدین احمد بن محمد متوفی ۱۲۷ه نظر نیسر کا تکمله لکھا۔ جو حسد تقص تحارات کی تکمیل شہاب الدین بن تالیل دشقی متوفی ۱۳۹۴ ہوئے کی۔''

( أشخف الظنوان ق السر١٩٩)

حافظ ابن حجر نہایہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نفسہ کہیں کی تھیں کے تجم الدین نے کی یکر صاحب کشف الظنون کے قول کے مطابق شیخ مجم الدین اس کو کلمل نہ سر سکے اور باقی ماند و حصہ شہاب الدین وشقی نے تحریر کیا۔ تا جم اس بات پر دونوں مشنق ہیں کہ امام رازی اس کی تحمیل نہ کریائے۔

ای طرح بد بات بھی متنازع نید ہے کہ جناب امام بیتنسیر سورت تک لاد سکے؟ حاشیہ شف الظنون بر مرقوم ہے کہ سید مرتضی نے شباب خفاجی کی شرح شفا کے حوالہ ہے نامها ہے کہ امام رازی نے بیٹنسیر سورۂ انہیا ، تک تحریر کی۔

( الشيف الشيف الرابع و ١٠٠٠)

یہ بات اقرب الی انسواب نظر آتی ہے کہ امام رازی نے بیٹنسیر مورڈ انہیا ، تاب تخریل کے بیٹنسیر مورڈ انہیا ، تاب تحریر کی ۔ بعد از ال شہاب الدین دمشقی نے اس کا تکمل لکھنا شروئ کیا مکر اس کی تخییل نہ کر سکے۔ بھر شیخ نجم الدین نے باقی ماندہ حصہ وکلمل کیا۔ بیہ بھی بروسکتی ہے کہ شہاب

تاریخ تفسیر ومفسرین کی کافت کی است کی کافت کی الدین دستنی نے ایک اور تکمله لکھا۔ جو شہاب الدین کے تکمله سے الگ ہے۔ کشف الظنون کی عبارت سے یہی مفہوم مستفاد ہوتا ہے۔

جیرت کی بات تو یہ ہے کہ تغییر زیر تبصرہ کا قاری قطعاً یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ ایک شخص کی تصنیف ہے یا اس کے لکھنے والے ایک سے زیادہ ہیں۔ پوری کتاب میں اسلوب نگارش سرمو بد لئے نہیں پایا۔ اس لیے کوئی شخص اس بات کی نشا ند بی نہیں کرسکنا کہ جناب امام نے کہاں تک لکھا اور صاحب تکملہ کی تحریر کہاں سے شروع ہوئی۔ پوری کتاب اشحاد و یگانت کا نادر مجموعہ ہے۔ اس کتاب کوعلی ، کے حلقہ میں حد درجہ شہرت و قبولیت حاصل ہوئی۔ اور اس کی وجہ اس کے شوس علمی مباحث ہیں۔ جومختلف النوع علوم قبولیت حاصل ہوئی۔ اور اس کی وجہ اس کے شوس علمی مباحث ہیں۔ جومختلف النوع علوم ونون سے متعلق ہیں۔ اس بنا پر ابن خلکان کھتے ہیں:

''امام رازی نے اس تفسیر میں ہرانوکھی بات کیجا کر دی ہے۔''

(وفيات الاعيان ج مس ٢٦٧)

#### ربط آيات وسور!

تفسیر کبیر کے مطالعہ سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ امام رازی اس بات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں کہ آیات میں باہم کیا ربط وتعلق پایا جاتا ہے۔ نیز یہ کہ ایک سورت کے نقطہ اختیام کی دوسری سورت کے آغاز کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ بعض اوقات وہ ایک مناسبت کے بیان کرنے پر اکتفانہیں کرتے۔ بلکہ متعدد مناسبات ذکر تے ہیں۔

#### رياضي وفلسفه:

امام رازی ریانتی' ملوم طبیعی اور دیگر ملوم جدید کا بھی اکثر ذکر کرتے ہیں۔ مثالًا علم الافلاک کا ذکر اکثر ان کے بیباں ملتا ہے۔ وہ فلا سفہ کے اقوال بیان کرکے ان پرکڑی تنقید کرتے ہیں۔ اگر چہ النہیات کے مباحث کے دوران وہ خود بھی فلا سفہ کی طرح عقلی استدلال سے کام لیتے ہیں۔ مگر ان کا ستدلال مسلک اہل سنت ہے ہم آ ہنگ ہوتا

--

#### امام رازی اورمعتزله:

امام رازی کٹرسنی ہیں اور اہل سنت کے سے افکار و عقائد رکھتے ہیں وہ آکٹر معتزلہ کے اقوال ذکر کرکے ان پر شدید نقد و جرح کرتے ہیں۔ مگر بعض عا ، اس کو کمزور تنقید برمجمول کرتے ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

''امام رازی پریداعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ مخالفین کے شدید اعتراضات نقل کرتے ہیں مگران کا شافی جواب نہیں دیتے۔'' ایک مغربی عالم کا قول ہے کہ:

''امام رازی کا وارد کرده اعتراض نقد ہوتا ہے۔ گر جو جواب پیش کرتے بیں۔وہ ادھار ہوتا ہے۔''

بجم الدين الطّوفي التي كتاب السير في علم النفسير مين لكينة بين:

''میں نے قرطبی اور رازی کی تفسیر سے بڑھ کر تفسیہ ی اقوال کی جامع 'وئی کتاب نہیں دیکھی۔ مگراہام رازی کی تفسیر عیوب و نقائف کا مجموعہ ہے۔
مجھے شرف الدین نعیبی نے اپنے استاد سرات الدین مغربی سے سن کر بنایا ''یہ انہوں نے کتاب الماخذ نامی کتاب دو جلدوں میں تصنیف کی ہے جس میں امام رازی کی تفسیر پر تنقید کی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ امام رازی مخافیین اسلام کے اعتراضات بڑی شحقیق کے ساتھ فقل کرتے تھے۔ بخلاف ازیب المل سنت کی نمایندگی نہایت کمزور الفاظ میں کرتے تھے۔ بخلاف ازیب المل سنت کی نمایندگی نہایت کمزور الفاظ میں کرتے تھے۔''

بنجم الدین الطّوفی لکھتے ہیں کہ علم الکام ہے متعلق تصانف میں بھی امام رازی کا طرز واندازی یہ ہے۔ بنا ہریں بعض او گوں نے امام رازی پریالزام عائد کیا ہے کہ آپ کے عقائد درست نہ ہتھے۔ مگر اس کی حقیقت ایک انتہام سے زیادہ نہیں۔ اس لیے کہ اُٹر آپ کوئی اور عقیدہ رکھتے ہوتے تو کسی ہے ڈر کر اسے ہرگز نہ چھیاتے۔ غالبا اس کی آپ کوئی اور عقیدہ رکھتے ہوتے تو کسی ہے ڈر کر اسے ہرگز نہ چھیاتے۔ غالبا اس کی

جرائی اس کے تفیر و نفسرین کے کہا گئی کا اور ہیان مرف کر وجہ یہ ہے کہ جناب امام مخالف کے اقوال کی نقل و روایت میں سارا زور بیان صرف کر دیتے۔ جب اپنی دلیل ذکر کرنے کی نوبت آتی تو ساری قوت ختم ہو چکی ہوتی۔ امام رازی نے اپنی کتاب نہایة العقول کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ:

(' وو مخالف کے مذہب و مسلک کو ایسے زور دار الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں کہ اگر وہ خود بھی چاہے تو اس پر اضافہ نہ کر سکے۔' (اسان الیزان نام سے ۲۰۰۰)

#### علوم فقه واصول نحو وبلاغت:

آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی فقہاء کے نداہب بیان کرتے ہیں۔ ہیں۔ امام شافعی کے مسلک کی تائید وحمایت میں بکٹرت براہین و دلائل ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علم الاصول نحو اور بلاغت سے متعلق مسائل بھی ذکر کرتے ہیں۔ اگر جہوہ اسے زیادہ نہیں ہوتے جس قدر ریاضی کے مسائل۔

خلاصہ بیہ کہ امام رازی کی تفسیر علم الکلام اور علوم کونیہ وطبیعیہ کی انسائیکلو پیڈیا معلوم ہوتی ہے۔ کتاب کا یہ پہلواس قدر نمایاں ہے کہ اس نے اس کی تفسیری اہمیت کو بڑی صد تک کم کر دیا ہے۔

حاجی خلیفه رقمطراز ہیں:

''امام رازی نے اپنی تفسیر کو تحکماء و فلا سفہ کے اقوال کا پلندہ بنا دیا ہے۔ وہ تفسیر ہے اس قدر دورنکل گئے کہ قاری اس کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔'' ( کشف الظنون ٹے اس ۲۳۰)

ابو حيان لكصة مين:

''امام رازی نے اپنی تفسیر میں بے شار غیر ضروری باتوں کو یکجا کر دیا ہے۔ اس لیے بعض علما ، نے کہا ہے کہ تفسیر کبیر میں تفسیر کے سوا اور سب سیجھ ہے۔''

( کشف الظنون ی اص۲۳۰)

حقیقت ہے ہے کہ امام رازی مبینی اپنی تفسیر کو گنجینہ معلومات بنانا جاہتے تھے۔ جس بات کا آیت زیر تفسیر کے ساتھ ذرا بھی ربط وتعلق ہوتا وہ تحریر کر دیتے۔ تفسیر کبیر کا

۔ مقدمہ دیکھنے سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہو جاتی ہے۔

امام رازی اپنی تفسیر کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

''ایک دفعہ میری زبان سے یہ بات نکل گئی کہ سورۂ فاتحہ کے فوائد و نکات سے وی بزار مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک جابل حاسد نے اس کو مبالغہ اور لاف زنی پرمحمول کیا اور یوں سمجھا کہ جاباوں کی طرح یہ بھی ایک گپ ہے۔ جب میں نے تفسیر کبیر کا آغاز کیا۔ تو یہ مقدمہ اس لیے لکھا تا کہ ثابت ہو سکے کہ جو بات میں نے کہی تھی وہ ممکنات میں سے ہے۔' (تفسیر کبیر نا

# ﴿ انوارالتزيل واسرارالتاويل ازبيضاوي

#### تعارف مؤلف:

نام نامی عبدالله بن عمر بن محمد کنیت ابو الخیر لقب ناصر الدین اور نسب بیناوی بیم نام نامی عبدالله بن عمر بن محمد کنیت ابو الخیر لقب ناصر الدین اور نسب بیناوی بیم نامی المصلک تصحاور قاضی القصناة (چیف جسنس) کے منصب پر فائز تنصے۔ ابن قاضی هبه طبقات میں لکھتے ہیں:

'' بیضاوی کثیر التصانیف اور آ ذربانیجان کے علاقہ کے عظیم ترین عالم تھے۔

آپ کوشیراز کا قاضی مقرر کیا تھا۔''

امام سبکی فر ماتے بیں

'' بینیاوی ایک عظیم امام بهت بزے مناظر عابدوزابداور شب زندہ دار نتھے۔'' ابن حبیب لکھتے ہیں:

"سب علماء بیضاوی کی تصانیف کے ثنا خواں ہیں۔ اورا گر آپ نے اظمینان کے سوا اور کوئی کتاب بھی تحریر نہ کی ہوتی تو وہی کافی تھی۔ آپ شیراز کے قاضی تھے۔ آپ نے بقول امام سبکی ۱۹۱ھ میں اور ابن کثیر کے نزد کیا کافی میں بمقام تیمریز وفات پائی۔"

المراخ تفير ومفرين المالكي والمحال ٢٢٠ كالمكي

آپ كىمشهورترين تصانيف حسب ذيل بين:

كتاب المنباح وشرحه في اصول الفقه

كتاب الطّوالع في اصول الدين

🎞 💎 انوارالتزيل واسرارالتاويل في النفسير

یہ ہرسہ کتاب معروف اور علماء میں متداول ہیں۔

قاضی بیضاوی کے تفصیلی ترجمہ کے لیے مندرجہ ذیل کتب ملاحظہ فر ما کمیں۔

شذرات الذهب ج٥ ص٣٩٣ طبقات المفسرين داؤدى ص١٠١ طبقات

الشافعيهج۵ص۵۹

تعارف تفسير:

جس طرح صاحب کشاف ہرسورت کے آخر میں ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جس سے سورت متعلقہ کی عظمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح بیضاوی نے بھی اس ضمن میں ان کی تقلید کی ہے۔ حالانکہ یہ احادیث با تفاق محد ٹین موضوع ہیں۔ قاری یہ دکھے کر ورطۂ حبرت میں ڈوب جاتا ہے کہ بیضاوی جیسا صاحب علم وفضل شخص صرف زخشری کی اندھا دھند پیروی میں ان احادیث کونقل کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے بیضاوی ہے۔ وہ حد درجہ کمزور اور نا قابل قبول بیضاوی ہے۔ وہ حد درجہ کمزور اور نا قابل قبول

بیضاوی نے امام رازی کی تفسیر کبیر اور راغب اصفہانی کی تفسیر سے بھر پور فائدہ اٹھایا ہے۔ پھر اس پر سحابہ و تابعین کے اقوال و آٹار کا اضافہ کیا اور عقل خداداد کی مدد سے طبع زاد نکات و لطائف شامل کیے۔ امام بیضاوی کا اسلوب نگارش بڑا دلکش اور جاذب توجہ ہے۔ بعض جگہ ان کی عبارت حد درجہ دقیق وعمیق ہے۔ جس کی غواصی ایک فرین وفطین آ دمی ہی کرسکتا ہے۔ بعض اوقات وہ مختلف قراءتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

المرقراء متواترہ بی کا التزام نہیں کرتے۔ بلک قراء تشافہ بھی فرکر کردیتے ہیں۔
مرقراء متواترہ بی کا التزام نہیں کرتے۔ بلک قراء تشافہ بھی فرکر کردیتے ہیں۔
مائل سے بھی تعرض کرتے ہیں مائل کی تفصیلات بیان کرتے ہیں مگر اس سے زیادہ دلچیں کی تفییر کرتے ہیں مگر اس سے زیادہ دلچیں نہیں لیتے فقہی مسائل کے تذکرہ کے دوران وہ امام شافعی کے مسلک کی تائید میں دلائل و براہین فرکر کرتے ہیں۔ جس آیت کا تعلق اہل السنت اور معنز لہ کے نزاعی مسائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں قاضی صاحب دونوں کا موقف بیان کرتے ہیں۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

مِ اللَّذِينَ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ ﴿ (البقرة ٣٠)

''جولوگ غیب برایمان رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں۔'' اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیضاوی اہل السنت معتزلہ اور خوار نے کے اقوال کے مطابق ایمان اور نفاق کا مفہوم بیان کرتے اور اہل السنت کے نظریہ کوئز کیے دیتے ت

میں \_ (تفسیر بیضاوی خاص<sup>۵۳</sup>)

ای طرح آیت کریمہ ﴿ مِنْمَا دُزَقْنَهُمْ یُنْفِقُونَ ﴾ کی تفسیر کے دوران قاضی بیناوی اہل السنت اور معتزلہ کے اس اختلاف پر روشیٰ ڈالتے ہیں کہ'' رزق'' کامفہوم کیا ہے۔ پھرفریقین کے دلائل ذکر کر کے اہل السنت کے مسلک کوفوقیت دیتے ہیں۔ کیا ہے۔ پھرفریقین کے دلائل ذکر کر کے اہل السنت کے مسلک کوفوقیت دیتے ہیں۔

بیضاوی اسرائیلیات کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں۔ اگر کسی جگہ اسرائیلی واقعہ بیان بھی کرتے ہیں تو ''دُوی وقیل '' (یوں روایت کیا گیا اور اس طرح کہا گیا) کہہ کر اس کے ضعف کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں۔ جن آیات میں فلکیات اور امور طبیعیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی تفییر کرتے ہوئے بیضاوی ان مسائل میں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ غالبًا یہ بات انہوں نے تفییر کہیر ہے اخذ کی ہے۔ مثلًا:

﴿ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ (الصافات: ١٠)

''اس کے بیچھے شہاب ٹاقب کولگا دیتے ہیں۔''

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے قاضی بیضاوی بیشہ فرماتے ہیں:

المحالي تاريخ تفير ومفرين الحالي المحالي الماس كالمحالي

''آ سان میں جوستارہ ٹو ٹما ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ شہاب ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہاب اس بخار کا نام ہے جو اوپر کو چڑھتا ہے اور چلنے لگتا ہے تو وہ محض قیاس آ رائی پر مبنی ہے۔ اگر اس کو صحیح قرار دیا جائے تو بھی ہمارے نظریہ کے خلاف نہیں۔' (بیناوی ج۵ص۳)

جلال الدین سیوطی تفسیر بیضاوی کے حاشیہ''نواہدالا بکار وشوارد الا فکار'' میں لکھتے

يل:

"قاضی ناصر الدین بیضاوی نے تفسیر کشاف کا بہت عمدہ خلاصہ تیار کیا اور معتزلی نظریات کو چھانٹ دیا ہے۔ اب بیتفسیر آب زر کی طرح تابندہ و درخشندہ اور آ فقاب نصف النہار کی طرح معروف ومشہور ہے۔ لوگوں نے اس کومرکز توجہ بنالیا ہے اور ثنا خواں اس کی مدح وتو صیف میں رطب اللمان ہیں۔ علاء اس کے درس ومطالعہ میں منہمک ہیں۔ اور بڑے ذوق وشوق کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ '(الدخل المیر شخ مخلوف س)

- صاحب كشف الظنون لكھتے ہيں:

''تفیر بیضاوی مدح و توصیف سے بالا اور عظیم الثان کتاب ہے۔ اس میں جومباحث اعراب اور معانی و بیان سے متعلق ہیں۔ وہ تغییر کشاف سے ہاخو ذ ہیں۔ حکمت و کلام سے وابستہ معلومات تغییر کبیر سے لی گئی ہیں۔ اشتقاق سے متعلقہ مسائل راغب اصفہانی کی تغییر سے مستفاد ہیں۔ جو نکات و دقائق بیضاوی نے اپنی فکر رسا سے اختر اع کیے ہیں وہ اس پر مزید ہیں۔ چونکہ بیضاوی متبحر عالم شے اس لیے آپ نے جملہ علوم و فنون میں شہواری کے بیضاوی متبحر عالم سے اس لیے آپ نے جملہ علوم و فنون میں شہواری کے جو ہر دکھائے ہیں۔ وہ کہیں تو حسین وجمیل اشارات و استعارات کو بے نقاب کرتے ہیں اور کہیں معقولات کے اسرار ورموز کی پر دہ دری کرتے ہیں۔'' حجمال تک ان احادیث کا تعلق ہے جو سورتوں کے آخر میں فہ کور ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ مخلص انسان شے۔ اور لوگوں کے دل میں قرآن کریم کے ذوق و وجہ یہ ہیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے چشم پوشی سے کام لیا اور یہ جانے شوق کا جذبہ بیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے آپ نے چشم پوشی سے کام لیا اور یہ جانے

فداوند کریم نے اس کتاب کوحسن قبول سے نواز ااور علماء نے اس کو اپنی تو جہات کا مرکز قرار دیا۔ چنانچ بعض علماء نے صرف اس کی ایک سورت پر حاشیہ تحریم کیا۔ بعض نے کامرکز قرار دیا۔ چنانچ بعض علماء نے صرف اس کی ایک سورت پر حاشیہ تحریم کیے اور بعض نے اس کے تجھ حصہ پر۔ اس کے حواشی کی تعداد جالیس سے زائد ہے۔ مشہور اور مفید ترین حواشی صرف تین ہیں۔

سے حاشیہ قاضی زادہ (جس کوشنخ زادہ بھی کہا جاتا ہے)

ت حاشيه شباب خفاجي

عاشيه القونوي (كشف الظنون خ اس ١٦٤)

سے سے نیاز نہیں ہوسکتا۔ یہ معروف و متداول اور ہر جھکھ کے نیاز نہیں ہوستیا ہے۔ اور جوشخص کرتے تفسیر میں شار کیا جاتا ہے۔ اور جوشخص قرآن کریم کے مطالب و معانی اور اس کے اسرار ورموز سے آگاہ ہونا جا ہتا ہے وہ اس سے نیاز نہیں ہوسکتا۔ یتفسیر معروف و متنداول اور ہر جگہ دستیاب ہے۔

# التزيل وحقائق التاويل ازنسفي عينية

#### تعارف مؤلف:

اسم گرامی عبداللہ بن احمد بن محمود اور کنیت ابو البرکات ہے۔ نسبت سفی ہے۔ نسبت سفی ہے۔ نسبت سفی ہے۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور آئمہ معتبرین میں ایک شہرکا نام ہے۔ آپ بڑے عابد و زاہد اور آئمہ معتبرین میں سے تھے۔ مسلکا حنفی تھے۔ حدیث نبوی اور فقہ واصول کے یگانہ روزگار امام تھے۔ کتاب اللہ کے زبر دست مفسر تھے۔

آپ کی مندرجه ذیل تصانیف بهت مشهور بین -

متنن الوافي في الفروع -

# المائ تغير ومفرين العالم المحالي المحالية المحالية

- الكافى شرح الوافى\_
- كنز الدقائق في الفقه \_
  - 🐞 المنار في اصول الفقه \_
- العمده في اصول الدين\_
- 🖈 مدارك التزيل وحقائق التاويل \_

و دیگر تصانیف جو علماء میں معروف و متداول ہیں۔ آپ نے جن مشائخ عصر سے استفادہ کیا ان میں شمس الائمہ کردی اور احمد بن محمد عمّا بی جیسے اکابر کے اساء شامل ہیں۔ آپ نے اوک میں دفات پائی اور علاقہ کردستان کے مقام ایذج میں دفون ہوئے۔ آپ کے تفصیلی تعارف کے لیے ملاحظہ فرمایئے۔

الدررالكامنهج ٢٣٠ الفوائد البَهِيَّة في تراجم الحَنَفتيه ص١١

#### تعارف تفسير

امام سفی نے اس کتاب کوتفسیر بیضاوی اور کشاف سے اخذ کیا ہے۔ البتہ کشاف میں جوعقا کد مرقوم ہے ان سے احتراز کیا اور مسلک اہل السنّت پرگامزن رہے۔ یہ ایک متوسط القامت تفسیر ہے۔ نہ بہت طویل اور نہ زیادہ مختصر۔ مؤلف نے اس میں وجوہ اعراب اور مختلف شم کی قراءتوں کو یکجا کر دیا ہے۔ تفسیر کشاف میں جو بلاغی نکات اور محسنات بدیعیہ تھے ان کو اس تفسیر میں سمولیا گیا ہے۔ سورتوں کے فضائل کے سلسلہ اور محسنات بدیعیہ تھے ان کو اس تفسیر میں مدارج نہیں۔ بقول حاجی میں جو احادیث موضوعہ کشاف میں فدکور ہیں وہ اس میں مندرج نہیں۔ بقول حاجی ملیفہ شخ زین الدین ابو محمد عبدالرجمان بن ابو بکر بن عینی نے تفسیر مدارک کا ایک اختصار کہا ہے۔ اور اس پر اضافے بھی کیے ہیں۔ گریہ دستیاب نہیں ہو سکا تا کہ اس پر تبصرہ کیا حاسکتا۔

اس کی عبارت مختفراور سلیس ہے۔ بیتفسیر کشاف کے محاس کی جامع اور اس کے فات کی عبارت مختفراور سلیس ہے۔ بیتفسیر کشاف کے محاس کی جامع اور اس کے فقائف سے پاک ہے۔ اس میں تفسیر بیضاوی سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔ بلکہ مفسر شفی بعض جگہ بیضاوی کی عبارت بلا رد و بدل یا بادنی تغیر نقل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ النجم کی تفسیر بیضاوی وسفی دونوں میں ملاحظہ کر کے اندازہ لگائے کہ ان کی عبارت

الم كن حد تك ملتى جلتى ہے۔ ابهم كن حد تك ملتى جلتى ہے۔

علوم نحو وفقه وقراءت

، وَ إِنْ طَلَقْتُمُوهُنَ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَمَسُوهُنَ وَ قَدْ فَرَضَتُمُ

(البقرة: ۲۳۷)

(تفسير مدارك خالس ١٩٠)

اسرائيليات

الروب ورب المان دَاؤَدَ وَقَالَ يَأْيُهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنْطِقَ الصَّيرِ السَّاسُ عُلِمْنَا مَنْطِقَ الصّيرِ

(النمل: ١٦)

''سلیمان داؤد کے وارث ہونے اور کہا لوگو! ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گنی ہے۔''

اس آیت کی تفسیر میں امام نسفی نے ایک اسرائیلی روایت فر کر کی ہے۔ جس میں

المستوريخ تغير ومغرين المحالي المستوري المستورين المحالي المستورين المحالي المستورين المحالي المستورين المحالية المستورين المحالية المستورين المحالية المستورين المحالية المستورين المحالية المح

مختلف پرندوں کا ذکر کر کے بقول حضرت سلیمان ملی<sup>نا ہ</sup> بتایا ہے کہ فلاں پرندہ یوں کہنا ہے اور فلاں یوں۔اوراس پرکوئی جرح نہیں کی۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

وَهُلُ اَتُكَ نَبُوا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَنَى دَاؤُدُ وَهُلُ اَتُكَ نَبُوا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَنَى دَاؤُدُ وَهُوْ وَعَنِي الْمُعْرَابِ الْمُعْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَنِي دَاؤُدُ وَهُوْ وَالْمُعْرَابِ اللّهِ عَلَى الْمُعْرَابِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

''اور کیا آپ کے پاس جھکڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر حضرت داؤد کے بہال ہنچے تو وہ ان ہے گھبرا گئے۔''

اس آیت کی تفسیر میں صاحب مدارک نے ایسی روایات فرک میں جو حضرت داؤد ملینہ کی عفت وعصمت کے منافی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں جو یہ بات کہی جاتی ہی جاتی ہے کہ حضرت داؤد نے اور یا نامی شخص کو بار بار جنّب میں بھیجار تا کہ وہ مارا جائے اور آپ اس کی بیوی کو اپنی نکاح میں لئے تکمیں یہ بات کسی صاح شخص کو بھی فرا جائے اور آپ اس کی بیوی کو اپنی نکاح میں لئے آئیں یہ بات کسی صاح شخص کو بھی زیب نہیں دیتی۔ چہ جائیکہ ایک نبی سے اس کا صدور ہو۔ حضرت ملی فرات فر مایا کرت شخص دیب کہ جو شخص افسانہ گولوگوں کی طرح یہ واقعہ بیان کرے گار میں اس کو ایک سوسائھ درے لگاؤں گا۔ انبیا و یہ بہتان طرازی کی شرعی حدیدی ہے۔ (مدارک نامیس ۱۳)

قرآن تحکیم میں ارشاد ہے:

وَالْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًّا ثُمَّ أَنَابَ (مورة سُنهُ ٣). "اورہم نے اس کی سری برائی جسم! ال دیا پھر وہ جِحَک سُخے۔"

اس آیت کی شیر میں امام سنی نے ایس روایات فرکر کی بیں جو حضرت سلیمان مین کی پاک وامنی سے اکا کھافی بیں۔ پھر پہانھا ہے کہ اس سامد میں انگوشی اور شیطان کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ نیز یہ روایت فرکر کی جاتی ہے کہ حضرت سلیمان کے گھر میں بت کی بوجا کی جاتی تھی۔ نویہ بہود کے اباطیل میں سے ہے۔ (مہ بک نے ہوں ہوں) میں بت کی بوجا کی جاتی تھی۔ نویہ بہود کے اباطیل میں سے ہے۔ (مہ بک نے ہوں ہوں) ہم و بھتے ہیں کہ سابق الذکر دونوں آیات کی تفسیر میں امام نسفی نے ایسے من ایس میں جو انہیا ہی حسمت کے منافی بین اور اس طرح سبل گھن سے واقعات کی تر دید کی ہوانہیا ہی حسمت کے منافی بین اور اس طرح سبل

الگاری ہے کام نہیں لیا جس طرح سابقہ مثالوں میں لیا ہے۔ ہمارے خیال میں اس کی افکاری ہے کام نہیں لیا جس طرح سابقہ مثالوں میں لیا ہے۔ ہمارے خیال میں اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس متم کے واقعات میں ہے جوعقا کد پر اثر انداز ہو سکتے ہیں امام سفی ان کی تردید کرتے ہیں۔ اور جوعقا کد پر اثر انداز نہ ہوں ان کو بلا تقید ذکر کرنے میں کچھ مضا کھ نہیں سمجھتے۔ بشرطیکہ اس واقعہ میں صدق و کذب دونوں کا اختمال ہو۔ علاوہ ازیں عقل وشرع ہے بھی متصادم نہ ہو۔ بہر کیف سے کتاب ابل علم کے یبال معروف ومقبول ہے اور متوسط ضخامت کے چار اجزاء میں چھپی ہوئی ہر جگہ ملتی ہے۔ امام سفی کی دیگر تھا نیف کی طرح لوگوں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

# التاويل في معانى التنزيل از خازن التنزيل از خازن

#### تعارف مؤلف

ابن قاصلی شهبه تلطیقه بین:

"آپ ایک عظیم عالم اور بہت بڑے مصنف تنجے۔ آپ نے اپنی بعض تصانف تنجے۔ آپ نے اپنی بعض تصانف تنجے۔ آپ نے اپنی بعض تصانف علام و بڑھائیں۔ آپ نے مختلف علوم و فنوان میں متعدد کتب تصانف کیں۔ '
تصنیف کیں۔''

مشهور آمها نيف حسب ومل مين.

♦ لباب التاء بل في معانى التفريل (جوز مرتبه و ب)

شرح عمرة الإحام

الماريخ تفير ومفرين المالي المحالي المالي المالي

مقبول المنقول۔ یہ دس ضخیم مجلدات میں ہے۔ اس میں علامہ خازن نے مند احمد و شافعی سحاح ستہ مؤطا اور دارقطنی کو یک جا کر دیا ہے۔ اس کو ابواب کے تخت مرتب کیا ہے۔

طويل وضحيم سيرت النبي

صاحب موصوف صوفی منش خوش مزاج اور بنس مکھ تنھے۔ آپ نے بمقام حلب اسم سے حدیں وفات یائی۔تفصیلی ترجمہ کے لیے دیکھئے:

الدررا لكامنه، ج ٣٠ ص ٩٤ طبقات المفسرين داؤدى ص ٨ ١٤ شندرات الذهب ج٢ ص ١٣١

#### تعارف تفسير

ای تفسیر کے مؤلف نے امام بغوی کی معالم النزیل سے مختصر کیا۔ اور متقد مین کی تفاسیر سے اس پر مفید اضافے کیے ہیں۔ اور جبیا کہ مولف نے خود اعتراف کیا ہے انہوں نے اس تفسیر میں صرف نقل و انتخاب کی زحمت گوارا کی ہے دگر ہیے۔ اسانید کو حذف کردیا اور ہے جا طوالت ہے احتراز کیا۔

#### اسرائيليات

تفسیر خازن میں منقول روایات کی بڑی کشرت پائی جاتی ہے۔ اس میں شرکی احکام کے دلاکل و براہین بکثرت مذکور ہیں۔ تنسیر بذا کا امتیاز کی پہلویہ ہے کہ یہ ایسے اسرائیلی قصص واخبار سے پر ہے جوعلم سیح اور عقل سلیم کی تراز و میں پور نہیں اتر ہے۔ خازن نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں بذات خود اس کی نشان دہی کی ہے۔ بسا اوقات خازن ایسے واقعات ان کتب تفسیر سے قتل کرتے ہیں جن میں اسرائیلیات کی بھر مار سے خازن ایسے واقعات ان کتب تفسیر سے قتل کرتے ہیں جن میں اسرائیلیات کی بھر مار سے مثلاً لتخابی کی تفسیر اور اس قسم کی دیگر کتب۔ اکثر و بیشتر وہ اسرائیلی روایات پر نفتد و جرت نہیں کرتے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مولف کوئی قصد قتل کرتے اس کے ضعف و کذب بہیں کرتے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مولف کوئی قصد قتل کرتے اس کے ضعف و کذب بروخی ذالے ہیں۔

· قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَهَلَ آتَكَ نَبُوا الْخَصْمِ اذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ رَاكِعًا وَآنَابَ

ان آیات کی تغییر کرتے ہوئے خازن بیان کرتے ہیں کہ ایک شیطان حضرت داؤہ ملیلا کے پار برجد کے تھے۔ وہ کہوڑی کی شکل میں آیا۔ اس کے پرزبرجد کے تھے۔ وہ کہوڑی اور آپ کو نماز سے غافل کر دیا۔ اس شمن میں انہوں نے ایک عورت کا ذکر کیا ہے۔ جس کو حضرت داؤہ نے دیکھا اور اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے۔ اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت داؤہ نے اس کے خاوند کو مروا دیا۔ اور اس فتم کے دیگر عجیب وغریب واقعات۔ اس کے بعد انہوں نے فاوند کو مروا دیا۔ اور اس فتم کے دیگر عجیب وغریب واقعات۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مستقل فصل میں ایسے تمام واقعات کا ابطال کیا ہے۔ جن سے حضرت داؤہ کی عفت وعصمت داغ دار ہوتی ہے۔

سر مہم ویکھتے ہیں کہ نیازی بکثرت ایسے واقعات نقل کرتے ہیں اور ان پر کوئی نقد و تبعہ بڑنی ریتے حالانکہ وہ حد درجہ عجیب وغریب اور مقام نبوت کے منافی ہیں۔ مثلاً آیت کریمہ:

> ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ (سوره كَهِف: ١٠) "جب جوانول نے غارمیں پناہ لی۔"

کی تفسیر کرتے ہوئے مولف نے بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن ایسار انسخاب کہفت کا طویل اور جمید بن ایسار انسخاب کہف کا طویل اور جمیب وغریب واقعہ بیان کیا ہے اور اس پر بالکل تنقید نہیں گی ۔ (دیجے تنسیہ نازی نامهس ۱۹۰)

#### تاریخی واقعات

ای طرح خازن غزوات النبی کا ذکر بزی تفصیل کے ساتھ کرے ہیں۔ حالا نکہ قرآن کریم میں ان کا ذکر مختمرا کیا گیا ہے۔ مثلا سورۂ احزاب میں جہاں خزوہ بندق کا ذکر کیا گیا ہے ان آیات کی تفسیر سے فارنی ہوکرہ ولف ایک مشتقی فسل میں اس خزوہ کی تفسیرا سے ان آیات کی تفسیرات بیان کرتے ہیں۔ (ویجے نازن نادیس ۱۹۹۳)

گی تفسیلات بیان کرتے ہیں۔ (ویجے نازن نادیس ۱۹۹۳)
قرآن کریم میں فرمایا

ال آیت کی تفسیر و مفسرین کی کوسی کی است کی کوسی کارسی کی کوسی کارسی کی کوسی کارسی ک

اس تفسیر کے مؤلف فقہی مسائل واحکام کے ساتھ بھی خصوصی دلچیں لیتے ہیں۔ چنانچہ آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے فقہاء کے مذاہب و دلائل پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حالانکہ ایک مفسر کی حیثیت سے ان فروعات میں الجھنے کی ضرورت نہتی۔ قرآن حکیم میں فرمایا:

﴿ لِللَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَآنِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشَهُرٍ ﴾ (البقره:٢٢٦) ''جولوگ اپنی بیویوں سے آیلا کرتے ہیں ان کے لیے جار ماہ کی مہلت ہے۔''

اس آیت کی تفسیر سے فارغ ہو کرمولف پانچ فری مسائل کا ذکر کرتے ہیں:

جب خاوند حلف اٹھائے کہ وہ بیوی سے بھی مجامعت نہ کرے گا۔ یا جار ماہ سے

زائد مدت کے بعد مجامعت کرے گا۔

جب خاوند حلف اٹھائے کہ وہ جیار ماہ ہے بل اپنی بیوی ہے مجامعت نہیں کرے
 گا۔

الا جب حلف اٹھائے کہ وہ جار ماہ تک بیوی کے قریب نہیں جائے گا۔

🎱 🧻 آزاد اور نلام کی مدت ایلا میں فقیما ، کا اختلاف به

ﷺ جب خاوند بیوی ہے مجامعت کر کے ایلا ،کوتو ڑ دے تو کیا اس پر کفارہ واجب جوگا یانہیں؟ (نازن ناس ۱۶۷)

ای طرح مولف نے طلاق خلع ظبار اور عدت سے متعلق احکام کی تفصیلات متعلقہ آیات کی تنسیر میں تنصیلاً بیان کی جیں۔

وعظ گوئی

تفسیر خازن کی ایک خصوصیت میریمی ہے کہ مولف نے اس میں وعظ گوئی رقت قلب اور تزغیب و تر ہیب سے متعلق احادیث بگٹرت بیان کی جی سے فالباس کی وجہ سے علی احادیث بگٹرت بیان کی جی سے فالباس کی وجہ سے ہے کہ چونکہ مولف صوفی منش انسان سے اس لیے وہ اس پہلو سے خصوصی دیجی سیا ہے ہیں ۔اوراس کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔مثنا! آیت مریمہ

وَتَبَعَافَى جَنُوبِهِمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ (السجدة: ١٦)

خلاصہ یہ کہ تفسیر زیر تیمر ومخلف ومتنوع عوم وفنوان کی جائے ہے۔ تمر افسوک کی جائے ہے۔ اس خلاصہ یہ کہ اسرائیلیات کے ذکر و بیان میں جوشیت اس کو حاصل ہو چی ہے۔ اس نے بہت نقصان کہ بنچایا ہے۔ یہ اس فسیر برا متا دنیوں کیا جائے بجیر بعید نبیل کہ خدا کا کوئی بند واس کے مواد کو جھانٹ کر اس کے بیمی و تقیم کو کمینا و موتناز مرا سے کہا ہے ہے۔ اور قدم کو کمینا و موتناز مرا سے کہا ہے ہے۔ اور قدم کو کمینا و موتناز مرا سے کہا ہے۔ اور قدم کو کمینا و موتناز مرا سے کہا ہے۔ اور قدم کو کمینا و موتناز مرا سے کہا ہے۔ اور قدم کو کمینا و موتناز مرا سے کہا ہے۔ اور قدم کو کمینا و موتناز مرا سے انہوں سے انہوں سے انہوں کے تیں۔

#### البحرامحيط از ابوحيان هيان

#### تعارف مؤلف

اسم گرامی محمد بن بوسف بن علی نمیت ابو میدانند اقلب اثیر الدین اور نسبت اندی نم ناطی ہے آپ ابو حیان کے نام سے معروف تھے۔ ۱۹۸۸ عدیس پیدا ہوئے۔ آپ علم القرارت میں مہارت رکھتے تھے۔ اور قرارت سیجے یہ ویشاؤ و سے بنولی

ا شریعتی انداس اور افرایتد ک اکنته ما دیت استفاده ایابه نیم استنادرید ارد جو ارمه انسیر بن می مریوطی اور ابو طام اسامیل بن عبدالله نیمی سه قرا دیت پرسی - جمد از ال

المحلال المرائح تنمير ومفسر من المحلول المحلو

ابو حیان ایک عظیم شاعر اور لغوی ہتے۔ جبال تک صرف ونحو کا تعلق ہان میں آپ بیگانہ روزگارامام سے مرجم بھران دونوں علوم کی خدمت کرتے رہے۔ اس کی حدید ہے کہ ان کے عصر وعہد میں صرف ونحو میں ان کے سواسی اور کا ذکر تک نہیں کیا جاتا تھا۔ مزید برآ ل آپ کو تفسیر و حدیث تراجم رجال اور معرفت طبقات میں بھی مبارت تامہ حاصل تھی۔ ابو حیان کے تلا مذہ میں بڑے بڑے آئے ومشائے شامل ہیں۔ آپ ہی نے لوگوں کو مشہور نحوی ابن مالک کی کتب کی جانب متوجہ کیا۔ اور اس کی تصانیف کے شروح وحواشی کیسے ابو حیان کی تصانیف کے شروح وحواشی کیسے ابو حیان کی تصانیف ان کی زندگی ہی میں او حراد حرکیمیں گئیں اور گوگوں نے ان سے بے حد فائدہ اٹھایا۔ مشہور ترین تصانیف حسب ذیل ہیں:

البحراكميط (زرتبسره)

ت غريب القرآن

🗂 شرح التسبيل

س نبایت الاعراب

ق خلاسة البيان

ابوحیان نے قراءت کے فن میں شاطبیہ کے وزن پر ایک منظوم کتاب بھی تحریر کی تخصی جونہا یت مختصراور مفید ہے مگر شاطبیہ کی طرح مقبول عام نہ ہوسکی۔ کہا جاتا ہے کہ ابو حیان پہلے ظاہری مسلک رکھتے ہتے۔ بعد ازاں اس سے رجوع کر کے شافعی مذہب اختیار کیا۔ آپ فاسفہ سے عاری اعتزال و تجسیم کے عقائد سے پاک اور طریق سلف پر کامزان ہتھے۔ آپ فاسفہ سے عاری و تا اور طریق سلف پر کامزان ہتھے۔ آپ نے مصرمیں 8 سے میں و فات پائی۔ (الدرران) منہ نہ سرمیں 8 سے میں و فات پائی۔ (الدرران) منہ نہ سرمیں 8 سے و تا کہ میں و فات بائی۔ (الدرران) منہ نہ سے میں و فات پائی۔ (الدرران) منہ نہ سے دور کے مشارکا کے مشارکا کیا۔ آپ

تعارف تفسير

بی تنسیر آنه تصفیم مجلدات میں شائع ہو کر اہل علم میں معروف و متداول ہو چکی

ال المسلم المسل

اگر چدای تفسیر پرعلم نحو کا غلبہ ہے گراس میں شک نہیں کہ مؤلف نے نسیر ہے معانی بیان کرتا متعلق دوسرے پہلوؤں کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ چنا نچہ وہ مغم دات کے معانی بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسباب نزول ناشخ ومنسوخ اور مختلف قرا، توں کو زیر بحث انتا ہے۔ قرآن تحکیم کے بلاغی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ آیات الاحکام کی نسیر کرت ہوئے فقہی جزئیات پر روشنی ڈالن ہے۔ پھر اس ہے متعلق علمائے سلف و خلف کے افکار موئے فقہی جزئیات پر روشنی ڈالن ہے۔ پھر اس ہے متعلق علمائے سلف و خلف کے افکار کرتا ہے۔ اور ریوسب کچھ اس نظم و تر تیب کے مطابق ڈیر کرتا ہے جو اس کے کا تباب بندا کے مقدمہ میں مقرر کی ہے۔

ابو حیان اپنی تفسیر میں زخشری اور ابن عطیه کی تفاسیر کی عبارات نقل کرے نحوی مسائل اور وجوہ اعراب میں ان کی تر دید کرتے ہیں۔ نظر بریں ابو حیان ک ش کردتا ن اللہ بن احمد بن عبدالقادر متوفی ۹ ملاے ھائے '' اللہ راللقیط میں البحر المحیط '' کے نام ہے تفسیر البحر المحیط کا خلاصه تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں صرف وہ نحوی مسائل بیان کے بیں جن کے ضمن میں ابو حیان نے زخشر کی اور ابن عطیه کی تر دید کی ہے۔ اس مخته آنسیه کا ایک قلمی نسخہ جامع ازھر کی انہر مری میں موجود ہے اور البحر المحیط کے حاشیہ پر زیور طبح السے آراستہ ہو چکا ہے۔

اس طرح شیخ بیخی الشاوی المغربی نے '' بین ابی حیان والزششری'' ک نام ہے ایک مستقل کتاب تحریری ہے جو ابو حیان ایک مستقل کتاب تحریری ہے جس میں ان تمام احتراضات کو تیجا کر دیا ہے جو ابو حیان نے زخشری پر کے بیں۔ بیا کتاب ایک جلد میں ہے اور اس کا ایک قلمی نسخہ ہامن از سرکی لائبریری میں موجود ہے۔

الماريخ تغيير ومغسرين المحالي المحالية

بسااوقات ابوحیان معتزلی نظریات کی بنا پرزخشری کا بڑا سنگ دلانہ مٰداق اڑاتے ہیں۔ (ویکھنے ابھر المحیط بڑاس ۲۷ و بٹی کئی ۸۵ مگراس کے ساتھ قرآنی بلاغت کے اظہار و بیان میں زخشری کی مہارت فا نقہ کو سراہتے ہیں اور کھلے دل ہے اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ زخشری کو فہم قرآن سے حظ وافر ملاتھا۔ اور وہ اختراع معانی اور جزالت الفاظ کے جامع شھے۔ (ویکھنے ابھر انجھا بھر ایکسیاں ۸۵)

ابوحیان اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے استاد محتر م جمال الدین ابوعبدالقد محمد بن سلیمان المقدی المعروف بابن النقیب کی کتاب'' التحریر والتجیر لاقوال ائمة النفیر' سے بہت استفادہ کیا ہے۔ یہ منظم نشیر میں تنخیم ترین کتاب ہے۔ اور قریباً یک صدمجلدات پر مشتمل ہے۔ کر اس کے باوسف ابو حیان اس کتاب پر تنقید کرتے ہیں کہ اس میں تکرار کی جر مار ہے۔ ملاوہ ازیں ابن النقیب اس میں غالی صوفیہ کے اقوال بکٹرت قال کرتے ہیں۔ (البحرالیم ناس النیز نامی)

# ﴿ غرائب القرآن ورغائب الفرقان ازنيسا بورى

#### مؤلف كأاجمالي تعارف

اہم گرامی نظام الدین حسن بن محمد خراسانی نیشا پوری ہے۔ یہ 'النظام الاعربی' کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا وطن مالوف'' قم'' نامی شبر تھا۔ دیار نیشا پور میں پروان چڑھے۔ آپ نیشا پور کے علاقہ میں علوم وفنون کے ستون سمجھے جاتے تھے۔ علوم عقلیہ اور عربی اسانیات کے جامع تھے۔ اوب و انشاء اور علم تاویل وتفسیر میں پیرطولی رکھتے تھے۔ آپ کا شار عظیم حفاظ وقراء میں بوتا ہے۔

ملمی شبرت کے پہلو ہے پہلو آپ بڑے زاہد ومتقی بھی تھے۔ زہد وتصوف کے ساتھ خاس لگاؤ تھا تصوف کا اثر ان کی تفسیر پر بھی نمایاں ہے۔ اس کے زیر اثر وہ تفسیر میں اپنے روحانی نیوض و برکات کا بکثرت ذکر کرتے ہیں۔ آپ نے منفر داور گراں قدر تعسانی کا ایک میش بہاؤ خیرہ اپنے بیچھے چھوڑ ا ہے۔

چند تصانف حسب ذیل میں،

والمالي المريخ تغير ومفرين المالي المحالي المحالي المحالي المالي المالي

شافعیہ ابن حاجب کی شرح۔ بیشرح النظام کے نام سے مشہور ہے۔

شرح تذکرہ خواجہ نصیر الدین طوی۔ بیٹم ہیئت میں ہے اور تو ضیح التذکرہ کہلاتی

ہے۔ رسائل فی علم الحساب

👌 کتاب اوقات القرآن ۔ بیسجاوندی کی کتاب کے انداز پر ہے۔

خوائب القرآن ورغائب الفرقان \_ (تفيير زير تنجره)

🗘 لب التاويل

تلاش بسیار کے باوجود آپ کی تاریخ وفات کا پہتہ نہ چل سکا۔ البتہ''روضات البخات'' کےمصنف کا یہ تول دستیاب ہوسکا ہے کہ:

"مولف نویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے۔ ان کا عصر و عہد سید شریف جرجانی طلل الدین دوانی کا طاقط ابن حجر عسقلانی اور ان کے شریف جرجانی خلال الدین دوانی کا طاقط ابن حجر عسقلانی اور ان کے معاصرین سے ملتا جلتا ہے۔ ان کی تفسیر کے اختام کی تاریخ ۱۸۵۰ھ کے بعد کی ہے۔ (روضات البخات ۲۲۵)

محمد حسین الذہبی النفسیر والمفسر ون کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:

''تفییر ہذا کے بعض شخوں کے اختتام پر لکھا ہے کہ اس تفییر کو اس کے مولف حسن بن محمد بن حسین المعروف بظام الاعرج نیشا پوری نے ہند کے دارالخلافہ دولہت آباد میں اوائل صفر ۱۰۰ کے میں تحریر کیا۔ اس نسخہ کے آخر میں مولف کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ خواجہ نصیر الدین کی کتاب تذکرہ کی شرح لکھ کررئیج الاول ۱۱ کے میں فارغ ہوئے کشف انظنون میں مولف کا تعارف کراتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ ۱۲ کے میں فوت ہوئے۔''

( کتاب ندکورس ۳۲۳)

مولف نے اس کتاب کوامام رازی کی تفسیر کبیر سے اخذ کیا ہے۔ پھر کشاف اور دیگر تفاسیر سے اخذ کیا ہے۔ پھر کشاف اور دیگر تفاسیر سے لے کراس میں مفید اضافے کیے۔ اسی طرح اس تفسیر میں اقوال صحابہ و تابعین کو جگہ دی۔ اور وہ نکات جمع کیے جو خداوند کریم نے فہم قرآن کے سلسلہ میں آپ

المساقل تاریخ تفیر ومفرین کی کی کی کی کی است کی ہوتا ہے۔ پر منکشف کے تھے۔

#### رازی وزمخشری کے بارے میں مولف کا موقف

مولف جب تفیر کمیر یا کشاف سے کوئی اقتباس اخذ کرتے ہیں تو وہ با تفیداس کو جوں کا توں قبول نہیں کرتے۔ بخلاف ازیں وہ اس پر آزادانہ نفذ و جرح کرتے ہیں۔ اگر اس میں کچھ خرابی و کھتے ہیں تو اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور اگر کی و کھتے ہیں تو اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اور اگر کی و کھتے ہیں تو اس کی تھیل کرتے ہیں۔ بعض او تات تفییر کشاف ہے ایک اقتباس پیش کرے وہ تفید نقل کرتے ہیں جو امام رازی نے اس پر کی ہے۔ پھر تھم بن کر دونوں کے مابین محاکمہ کرتے ہیں جو امام رازی نے اس پر کی ہے۔ پھر تھم بن کر دونوں کے مابین محاکمہ کرتے اور کامل حربیت فکر کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔

#### اندازتفسير

امام نمیثا پوری نے اپنی تفسیر میں جوطرز وانداز اختیار کیا ہے وہ بالکل نرالا اور انوکھا ہے۔ آیت قر آنی ذکر کرنے کے بعد وہ اس التزام کے ساتھ اس کی مختلف قراء تیں تحریر کرتے ہیں جو قراء ت کے ائمہ عشرہ کی جانب منسوب ہوں۔ ہر قراء ت کا ذکر کرتے ہوں کہ بیس کہ بیس قاری کی جانب منسوب ہے بھر مقامات وقف کی نشان دہی کرکے اس کی وجہ نتاتے ہیں۔ پھر تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آیات کرکے اس کی وجہ نتاتے ہیں۔ پھر تفسیر کیا آغاز کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آیات کے باہمی ربط وتعلق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ربط آیات کا بیا ہمام انہوں نے تفسیر کہیر کے پہنی ربط وتعلق پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ربط آیات کے معانی ومطالب بیان کرتے ہیں۔ اس میں ابراز مقدرات اظہار مضمرات تاویل متشابہات تصریح کنایات تحقیق بیں۔ اس میں ابراز مقدرات اظہار مضمرات تاویل متشابہات تصریح کنایات تحقیق استعارات فقہی غدا ہب کی تفصیل اور ان کے براہین و دلائل کسی کو بھی نظر انداز نہیں کر ت

قرآن كريم ميں ارشاد ہے:

﴿ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا اليَّدِيهُمَا ﴾ (المائدة: ٣٨) "اور چورکی کرنے والے مرداور عورت کے ہاتھ کا ف دو۔" اس آیت کی تفییر میں مولف لکھتے ہیں:

تاریخ تفیر ومفسرین کے اور کے میں کلام تین چیزوں سے وابستہ ہے "جان لیجیے کہ چوری کے بارے میں کلام تین چیزوں سے وابستہ ہے اسروق کی سرقہ کی سارق'' کے دور بندی تفصیل سے دلائل

سے سروں کے سرفہ کے سازی پھران تینوں پہلوؤں پرفقہی انداز سے روشنی ڈالتے اور بڑی تفصیل سے دلائل ذکر کرتے ہیں۔ (تفییرزیرتبسرہ جامعی)

علم الكلام وفلسفه

مولف کلامی مسائل ہے خصوصی دلجیسی لیتے۔ اہل السنّت اور دیگر فرقوں کے مولف کلامی مسائل ہے خصوصی دلجیس لیتے۔ اہل السنّت اور دیگر فرقوں کے مذاہب ومسالک پرروشنی ڈالتے۔اور ہر فریق کے دلائل ذکر کرتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ مخالفین کے دلائل کی تر دید بھی کرتے جاتے ہیں۔

ی سائل کونیہ ہے متعلق ہوتی ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے نیسابوری جو آیت مسائل کونیہ سے متعلق ہوتی ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے نیسابوری علائے طبیعیات و فلسفہ کے افکار ونظریات پر روشنی ڈالتے ہیں۔مثلًا قرآن کریم میں

ارشاد ہے:

وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْآهِلَةِ ﴾ (البقرة: ١٨٩)

''لوگ پہلی رات کے جاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔' اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولف پہلے اس کا سبب نزول ذکر کرتے ہیں۔ پھر بتاتے ہیں کہ لوگوں کے سوال اور جواب خداوندی میں کیا ربط وتعلق پایا جاتا ہے۔ آگے چل کر اس کی تھمت بیان کرتے ہیں کہ جاند پہلے چھوٹا ہوتا ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے بدر بن جاتا ہے۔ پھر اس میں انحطاط کا آغاز ہوتا ہے۔ اور وہ پہلی رات کی طرح

ہوجاتا ہے۔(ویجے تفسیر نیسابوری جے صا۱۳۹)

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ ٱللَّهُ يَتُوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ (الزمر:٢٣)

''الله تعالیٰ موت کے وقت جانوں کواپنے قبضہ میں کر لیتا ہے۔''

اس آیت کی تفسیر میں مولف لکھتے ہیں:

''نفس انسانی ایک چیک دارنورانی جوہر ہے جب وہ بدن سے متعلق ہوتا ہے توجسم کے تمام ظاہری اور باطنی اعضاء اس سے منور ہوتے ہیں۔ اس کا کام

المستحدات اور بیداری ہے سوتے وقت اس کی روشنی صرف بدن کے باطنی حصہ پر برنی اور بیداری ہے سوتے وقت اس کی روشنی صرف بدن کے باطنی حصہ پر برنی ہے اور ظاہری حصہ سے کٹ جاتی ہے۔ اس صورت میں حیات باقی رہتی ہے اور قوائے بدنیہ باطن میں مصروف عمل رہتے ہیں مگر عقل وتمیز باتی نہیں رہتی ۔ جب بیروشنی بدن سے پوری طرح کٹ جاتی ہے تو موت واقع ہوجاتی ہے۔ ' (تغیر نیٹا یوری ج ۲۳ مے د)

کونیات اور فلسفیانہ آ راء کے سلسلہ میں مولف جس راہ پر گامزن ہیں۔ درحقیقت وہ تفسیر کبیر کی صدائے بازگشت ہے۔ جس سے بیتفسیر ماخوذ ہے۔ اگر چہ بیہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مولف صرف امام رازی کے خیالات ہی کونہیں و ہراتے بلکہ بعض جگہ ان پر نقد و جرح بھی کرتے ہیں مثلاً:

﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ وَإِذَا الْكُواكِ انْتَتُرَتُ ﴾ (الانفطار: ١) "جب آسان بهت جائے گا اور ستارے بھر جائیں گے۔" اس آیت کی تفییر میں نیٹا یوری لکھتے ہیں:

"اس آیت سے ان لوگوں کے قول کا ابطال ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ فلکیات
میں بھٹ جانے کا امکان نہیں۔ امام رازی نے جو عقلی دلیل اس ضمن میں
پیش کی ہے کہ تمام اجسام جسمتیت میں کیساں ہیں۔ لہذا جو بات ایک کے
بارے میں طبحے ہے وہ دوسرے کے بارے میں بھی درست ہے۔ جب اجسام
سفلیہ میں انخراق ممکن ہے تو اجسام علویہ میں بھی ممکن ہونا چاہیے۔ امام رازی
کی یہ دلیل نہ مفید ہے اور نہ اطمینان بخش۔ "(تغیر نیٹا پوری جسم سوم)

#### تفسير نبيثا بوري مين تصوف كاعضر

مفسر نمیٹا پوری آیت کی تفسیر سے فارغ ہوکراس کی تاویل پر روشیٰ ڈالتے ہیں۔
تاویل سے ان کی مراد وہ اشاری تفسیر ہے جو اہل حقیقت صوفیہ پرمن جانب اللہ منکشف
کی جاتی ہے۔ چونکہ مولف ایک عظیم صوفی تھے۔ اس لیے ان کی تفسیر پر بھی تصوف کا
رنگ نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر میں رلانے والے مواعظ و نصائح
کو سمو دیا ہے۔ نیٹا پوری اپنی اشاری تفسیر میں فلسفیانہ تصوف کی نمائندگی کرتے ہیں۔

نبیثا بوری شیعه نه تھے:

تلاش بسیار کے باوصف اس تفسیر سے ایک دلیل بھی الیی نہیں مل سکی جس سے علاق بسیار کے باوصف اس تفسیر کے آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۲۸ پرصرف سے عبادت البت ہو کہ مولف شیعہ ستھے۔ البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۲۸ پرصرف سیعہ البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۲۸ پرصرف سیعہ البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۲۸ پرصرف سیعہ البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۲۸ پرصرف سیعہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ پر صرف سیعہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ پر صرف سیعہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ پر صرف سیعہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ پر صرف سیعہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ پر صرف سیعہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ پر صرف سیعہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ میں البتہ تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ کی تفسیر کی آخری جلد نمبر ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ صفحہ ۱۳۰۰ کی تفسیر کی آخری حالت البتہ تفسیر کی تفسی

ب ((اَتَوَسَّلُ اللهِ بِوَجُهِهِ الْكَرِيمِ ثُمَّ بِنَيِّهِ الْقُرَشِيِّ الْأَبْطَحِيِّ وَوَلِيَّهِ الْمُعَظَّمِ الْعَلِيِّ))

«میں آنحضور سُرِیْمِیْم کی پاک ذات کو بارگاہ ربانی میں وسلیہ بنا تا ہوں۔ پھر اس کے قریشی اور عربی نبی اور اس کے عظیم ولی حضرت علی سے توسل کرتا موں ''

اس جملہ ہے آگر چہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مولف حضرت علی بڑتاؤ کی ولایت
کا قائل ہے گر یہ مولف کے شیعہ ہونے کی قطعی وحتمی دلیل نہیں۔ بخلاف ازیں ہم
دیکھتے ہیں کہ مولف نے اس آخری جلد میں (جلد ۳۰ صفحہ ۲۲۳) بذات خود اعتراف کیا
ہے کہ یہ تنسیر میں نے اہل انسنت کے عقائد کے مطابق تحریر کی ہے۔ مثلاً قرآن کریم
میں فریا ا:

﴿ يَاتِهَا الَّذِينَ امَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ وَ يُوهِ وَ وَ مِعْ ذِي المَاكِدة : ٥٠٠) يَجِبُهُمْ وَ يُجِبُونَهُ ﴿ (الماكدة : ٥٠٠)

''اے ایمان والو! جو خص تم میں ہے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ
ایک ایسی قوم کولائے گا جس کو وہ جا بتا ہے اور وہ اس کو جا ہتے ہیں۔'
اس آیت کی تفسیر میں مولف نے شیعہ کی تردید کی ہے کہ وہ اس آیت ہے حضرت علی کی ولایت پر استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نبی طاقیق کے بعد خلیفہ اول تھے۔مولف کہتے ہیں کہ شیعہ کا بیہ خیال درست نہیں۔ اگر چہ بیہ بات مولف نے اول تھے۔مولف کے بیا ہم اس سے ان کا اپنا نقطہ نظر بھی واضح ہوتا ہے۔
امام رازی کی تفسیر سے اخذ کی ہے تا ہم اس سے ان کا اپنا نقطہ نظر بھی واضح ہوتا ہے۔
(دیکھے تفسیر زیر تبعرہ ج میں موروں)

المان تغيرومفرن المالي المالي

نبیثا بوری تفسیر زیر تبصرہ کے آخر میں لکھتے ہیں:

"میری بیہ کتاب امام رازی کی تفسیر کبیر کا خلاصہ ہے جو اکثر کتب تفسیر کی جامع ہے۔ اس کے ساتھ میں نے اس میں تفسیر کشاف کے اکثر مباحث کوسمولیا ہے۔ مزید برآ ل بیالیے پہندیدہ نکات و تاویلات پرمشمل ہے جس سے دیگر تفاسیر کا دامن خالی ہے یا وہ ادھر ادھر بھرے ہوئے منتشر طور پر ملتے ہیں۔

جہال تک احادیث نبویہ کاتعلق ہے وہ میں نے حدیث کی مشہور کتب ہے لی بیں مثلاً جامع الاصول اور المصابیح وغیرہ۔ بعض احادیث تغیر کبیر و کشاف میں مثلاً جامع الاصول اور المصابیح وغیرہ۔ بعض احادیث سورتوں کے فضائل ہے متعلق مذکور ہیں۔ میں نے ان سے احتراز کیا ہے اس لیے کہ وہ نقد وجرح کے معیار پر پوری نہیں اتر تیں۔ علامات وقف سے متعلق مباحث ہواوندی سے متقول ہیں۔ اسباب نزول میں نے جامع الاصول اور واحدی کی تغییر سے لیے ہیں اسباب نزول میں نے جامع الاصول اور واحدی کی تغییر سے لیے ہیں ماخوذ ہیں۔ معانی بیان اور دیگر ادبی مباحث و مسائل مقاح اور دیگر عربی ماخوذ ہیں۔ معانی بیان اور دیگر ادبی مباحث و مسائل مقاح اور دیگر عربی محدد دونوں تقاسیر اور معتبر کتب فقہیہ اور خصوصاً امام رافعی کی شرح الوجیز سے صدر دونوں تقاسیر اور معتبر کتب فقہیہ اور خصوصاً امام رافعی کی شرح الوجیز سے منقول ہیں باقی رہی تاویل تو وہ اکثر و بیشترشے محقق ہم الدین سے لیگئی ہے متھول ہیں باقی رہی تاویل تو وہ اکثر و بیشترشے محقق ہم الدین سے لیگئی ہے مورد دایئ نام سے معروف تھے۔ اس میں بچھ حصد وہ بھی شامل ہے جو میں رہا کی پیداوار ہے۔

جہاں تک فروع فقہیہ کا تعلق ہے۔ جو استدلال کسی فرقہ نے کسی آیت ہے کیا وہ میں نے بلا نزاع وجدال اور بلا کم و کاست بیان کر دیا ہے۔ میں نے یہ کتاب اتنی مدت مسرت علی کی خلافت کی تھی۔ (چار میا کہ نہ کتاب اتنی مدت مسرت علی کی خلافت کی تھی۔ (چار سال نو ماہ) میہ اندازہ بیتھا کہ میں اس کتاب کی شکیل خلافت راشدہ کی مجموعی مدت یعنی تمیں برس میں کروں گا۔ تفسیر لکھنے کے دوران جو اسفار طویلہ

المحالي تاريخ تفير ومفرين المحالي المحالي الماس المحالي المحالية ا

اور نامساعد حالات پیش آئے۔ علاوہ ازیں بے شار ہموم وغموم سے دو چار ہونا پڑا۔ معاون کتب کا فقدان اس پر مزید ہے۔ اگر یہ مشکلات پیش نہ آتیں تو میں یہ تفسیر آئی مدت میں ختم کر لیتا جس قدر مدت خلافت حضرت صدیق اکبر جائنو کی تھی (یعنی دوسال تین ماہ) علامہ جاراللہ زخشری نے تفسیر کشاف کو حضرت ابو بکر کی مدت خلافت یعنی سوا دو سال میں مکمل کیا تھا۔''

(تفییر نمیثا بوری ج ۴۳۰ (۲۲۲)

تفییر زیر تبصرہ تفییر ابن جربر طبری کے حاشیہ پر حجیب بچکی ہے اور اہل علم کے مابین متداول ہے۔

# ين سدون الحال الدين المحلّى وجلال الدين المحلّى وجلال الدين ﴿

السيوطي

دونوں موفین کا تعارف

اس تفسیر کو دوجلیل القدر ائمہ جلال الدین انجٹی اور جلال الدین السیوطی نے مرتب کیا۔ جہاں تک امام سیوطی کا تعلق ہے۔ ان کا تفصیلی تعارف تفسیر الدرالمنثور پر تبصرہ کے ذیل میں ہو چکا ہے۔ ویل میں ہو چکا ہے۔

حلال الدين المحتَّى

بول سیم گرامی جلال الدین محمد بن احمد المحلّی الشافعی ہے۔ آپ ایک عظیم عالم اور امام شخصے۔صاحب حسن المحاضرہ لکھتے ہیں:

"آ پ او کے کومصر میں پیدا ہوئے۔ علوم فقہ و کلام واصول نحو ومنطق وغیرہ میں مہارت تامہ حاصل کی۔ آ پ نے بدر محمود اقصرائی بربان بینوری شمس البساطی علاء بخاری وغیرہم اکابر ہے کسب فیفل کیا۔ آ پ فہم و فراست میں اپنی مثال آ پ تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میرا ذہن غلط بات کو قبول نہیں اپنی مثال آ پ تھے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میرا ذہن غلط بات کو قبول نہیں

والمحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحالي والمحالي الماسي

كرتا\_البيته ان كاحافظه كمزورتها\_

یہ سلفی المشرب تھے اور اس ضمن میں عدیم المثال تھے۔ حد درجہ متی اور صالح تھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المئر آپ کا شعار تھا۔ حق گوئی کے معاملہ میں کسی کی پروانہ کرتے تھے۔ بڑے بڑے ظالم حکام کوبھی کلمہ حق سانے سے گریز نہ کرتے تھے۔ جب ایسے لوگ آپ کے پاس آتے تو ان کی جانب توجہ نہ دیے اور نہ انہیں اپنے یہاں آنے کی اجازت دیے۔ آپ تیز مزان تھے اور کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ آپ کو عبد ہ قضا کی پیششش کی گئی تھی مگر آپ نے استاد تھے۔ سادہ زندگی بسر آپ نے استاد تھے۔ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ذریعہ آبہ نی تجارت تھا۔ بہت می مفید کتابیں تصنیف کیس۔ آپ کی تصانیف اختصار و تنقیح اور سلاست عبارت کا انہی نمونہ ہیں۔ آپ کی تصانیف اختصار و تنقیح اور سلاست عبارت کا انہی نمونہ ہیں۔

- 🐠 شرح جمع الجوامع في الاصول
- 🦚 شرح المنهاج في فقه الشافعيه
  - شرح الورقات في الاصول شرح
  - تفسيرالجلالين (زيرينبسره)

آپ نے ۱۲۴ھ میں وفات پائی۔تفصیلی ترجمہ کے لیے مندرجہ ذیل کتب ملاحظہ فر مائیں۔شذرات الذھب ج کص۳۰۳۔طبقات المفسرین از داؤ دی ص۲۱۹

تعارف تفسير

جبیرا کہ ہم قبل ازیں ذکر کر چکے ہیں اس تفسیر کوامام جلال الدین الحلی اور جلال الدین الحلی اور جلال الدین السیوطی ہیں۔ اسیوطی ہیں اسیوطی ہیں۔ آغاز سور آفاتہ سے۔ جلال الدین الحلی نے بیتنسیر آغاز سور آکھف سے سور آفاتہ سے آغاز کیا اور ابھی بیسورت ختم ہی کریا ہے۔ جاسلے۔ ان کریا ہے کہ خالق حقیقی ہے جالے۔

بعدازاں جلال الدین السیوطی نے اس تنسیر کی تکمیل کی۔ چنانچہ اس کو سورۃ البقرہ سے شروع کر کے سورۃ الاسرا، پرختم کر ویا۔ سورۃ الفاتحہ کی تنسیر جو جلال الدین انحلی کی تخصیر جو جلال الدین انحلی کی تخصیر کردہ تھی ان کی تنسیر کے آخر میں معرز النان کے بعد انکا دی۔

تہیں لکھی تھی بیام سیوطی نے تحریر کی۔' (کشف الظنون ناص ۲۳۱) مصنف کشف الظنون کی بات اس لیے غلط ہے کہ سیوطی بذات خودتفسیر زیر تبصرہ کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے بیتفسیر از سورۃ البقرہ تا سورۃ الاسراء مکمل کی۔ جبال سورۃ الاسراء نتم ہوئی ہے وہاں تحریر کیا کہ میں نے جوتفسیر کی پھیل کرنی جا بی تھی۔ بیاس کا اختیام ہے۔ (جالین ناص ۲۳۷)

یہ تو اس بات کی بحث تھی کہ دونوں مفسرین میں سے سے سے نے سے حصہ کی تفسیر تحریر کی۔صاحب کشف الظنون کا بیہ دعویٰ بھی صحیح نہیں کہ المحلی نے سورۂ فاتحہ کی تفسیر نہیں کاھی بلکہ سیوطی نے تحریر کی ہے۔

یہ دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ شخ سلیمان الجمل نے حاشیہ تفسیر جلالین کے مقدمہ ناص کے پر لکھا ہے کہ '' سورہ فاتحہ کی تفسیر المحلی نے تحریر کی تھی۔ امام سیوطی نے اس کو المحلی کی تخریر کردہ تفسیر کے آخر سے ملحق کردیا تاکہ ان کی تفسیر کے ساتھ کیجا : و جائے۔ امام سیوطی نے تفسیر کا جو تکملہ لکھا اس کا آغاز سورۃ البقرہ سے کیا۔'' اس طرح سلیمان المجمل حاشیہ ذکورج ہم ص ۱۲ میں جہاں سورۃ الفاتحہ کی تفسیہ ختم : یوتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جلال الدین المحلی نے قرآن کے نصف اول کی تفسیر کا آغاز سورۂ فاتحہ سے کیا تھا۔ ابھی اس کی تفسیر سے فارغ بی ہوئے شے اور سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع نہ کر پائے تھے کہ خالق حقیق ہے جا ملے۔''

خلاصة كلام به كه جلال الدين أكلى في قرآن كريم أنه ف ثانى كي تفسير نهايت مختصر دكلش اورهميق عبارت مين تحرير كى ب- بعد از ال جلال الدين السيوطى النست من تحرير كى ب- بعد از ال جلال الدين السيوطى النست تشش قدم بر چلى اورتفسير كوزياده وسعت نه دى - اس لي كه انهول في تفسير زيرته و وان طرز وانداز بريابية محيل به بنجاف كا الترام كيا تحا - جبيها كه وه خود مقد مدين واضح كرات المراد وانداز بريابية محيل واضح كرات المراد وانداز بريابية محيل به بنجاف كا الترام كيا تحا - جبيها كه وه خود مقد مدين واضح كرات المراد وانداز بريابية محيل واضح كرات المراد وانداز بريابية محيل واضح كرات المراد وانداز بريابية محيل واضح كرات المراد وانداز بريابية بميل واضح كرات المراد وانداز بريابية محيل وانتحاب المراد وانداز بريابية مورد وانداز بريابية مورد وانداز بريابية بميل وانتحاب المراد وانداز بريابية مورد وانداز بريابية بريابية بريابية مورد وانداز بريابية بورد مورد وانداز بريابية بورد وانداز بريابية ب

المسلوطي سورة الاسراء كے اختام پر لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کريم كے نصف اول كي ۔ سيوطي سورة الاسراء كے اختام پر لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کريم كے نصف اول كي تفسير چاليس دنوں میں مکمل كی ۔ بیہ وہى مدت ہے جو حضرت موئی علین نے کوہ طور پر گزارى ۔ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے جلال الدین المحلی كی تفسیر سے استفادہ کیا۔ ای طرح آیات متنابہات كی تفسیر میں ہمی میں نے المحلی کی تفسیر پر اعتاد کیا۔ امام سیوطی نے نہایت کشادہ دلی اور وثوق کے ساتھ اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ جلال الدین المحلی کی تحریر کردہ تفسیر میری تفسیر کے مقابلہ میں بدر جہا افضل ہے۔

(جلالين جاص ٢٣٧)

اس میں شک نہیں کہ تفسیر جلالین کا قاری دونوں کی تحریر میں نمایاں فرق وامتیاز محسوں نہیں کرسکتا اس کی حدید ہے کہ تفسیر قرآن کے مختلف گوشوں میں سے کسی گوشہ میں بھی کوئی مخالفت نظر نہیں آتی۔البتہ معدود ہے چند مقامات میں قدرے اختلاف محسوں ہوتا ہے۔ایسے مقامات کی تعداد دس تک بھی نہیں پہنچتی۔

ان میں ہے ایک مقام یہ ہے کہ اکھلی نے سورہ کس میں''روح'' کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے کہ ''کہ لطیف جسم ہے جس کے نفوذ کے باعث انسان زندہ ہیں۔'' سیوطی نے سورۃ الحجر کی تفسیر میں روح کی اس تعریف پر یہ اعتراض کیا ہے کہ خداوند کریم نے آیت کریمہ:

﴿ قُلِ الرَّوْمُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي ﴾ (الاسراء: ٨٥) میں صراحة فرمایا ہے کہ روح اللہ کا امر ہے لہٰذا اس کی تعریف ہے احتراز افضل

ہے۔
ایک دوسرا مقام ہے ہے کہ المحلی سورۃ الحج میں ''الصّائِبُونَ'' کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ'' یہ بہود کے ایک فرقے کا نام ہے' سیوطی نے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ'' یہ یہود یا نصاریٰ کے ایک فرقے کا نام ہے۔'' امام سیوطی نے یہاں میں کہا ہے کہ'' یہ یہود یا نصاریٰ کے ایک فرقے کا نام ہے۔'' امام سیوطی نے یہاں ''نصاریٰ'' کا اضافہ کیا ہے۔ غرض یہ کہ دونوں مفسرین میں اس قتم کا معمولی اختلاف پایا

جاتا ہے۔ پینسیر جد درجہ مخضر وموجز ہے۔ صاحب کشف الظنون نے ایک یمنی عالم سے

المحال ا

بایں ہمہ انتصار و ایجاز تفسیر جلالین اپنے باب میں عدیم النظیر ہے۔ یہ تمام تفاسیر سے زیادہ مقبول و متداول اور کشیر النفع ہے۔ ببشرت علاء نے اس پر تعلیقات و حواثی تحریر کیے ہیں۔ الجمل اور الصاوی کے دونوں حاشیے اہل علم میں مقبول و مشہور ہیں۔ صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ مشس الدین محمد بن علقمی نے جلالین کا ایک حاشیہ لکھا جس کی تالیف ہے ۹۵۲ ھ فارغ ہوئے۔ اس طرح نور الدین علی بن علطان محمد قاری نزیل مکہ متوفی ۱۰۱۰ ھ نے جلالین کا حاشیہ 'جمالین' کے نام ہے تحریر کیا۔ علاوہ ازیں جلال الدین محمد بن محمد کرخی نے جلالین کی ایک ضخیم شرح ''مجمع البحرین و مطلع البدرین' نامی تحریر کی۔ مگران میں سے کوئی بھی دستیاب نبیس۔



# ۞ السراج المنير ازخطيب الشربيني

#### تعارف مولف

اسم گرامی شمس الدین محمر بن محمر' نسبت الشربینی اور لقب الخطیب ہے۔ یہ قاہرہ کے رہنے والے اور مسلکا شافعی ہے۔ لا تعداد معاصر علاء ہے استفادہ کیا۔ ان میں شخ احمد البرسی البدر مشہدی الشہاب الرملی کے اساء قابل ذکر ہیں۔ مشائخ واسا تذہ نے آپ کو اہل قرار دے کرفتوی و تدریس کی اجازت دے دی چنانچہ آپ ان کی زندگی ہی میں فتوی دیتے رہے اور بے شارلوگوں نے آپ سے کسب فیض کیا۔

نہایت متنقی وصالح تھے۔ اہل مصر آپ کوعلم وعمل اور زہد و ورع کا پیکر تصور کرتے سے آپ کثر ت عبادت میں عدیم النظیر سے آغاز رمضان سے اعتکاف بیٹے اور نمازعید کے بعد جامع مسجد سے نکلتے جب حج کے لیے جاتے تو اس وقت سوار ہوتے جب بہت تھک جاتے۔ گمنا کی کو پہند کرتے اور دنیوی اشغال سے گریزاں سے۔ الغرض خدا کی زمین براس کی ایک آیت اور حجت تھے۔ ۲ ماہ شعبان بروز جمعرات کے 92 و وفات یائی۔

آپ کی اہم تصانیف میں ہے ﴿ شرح المنہاج ﴿ شرح کتاب التنبیه ہیں۔
یہ دونوں عظیم شرحیں ہیں۔ ان میں مولف نے اپنے اسا تذہ کی تحریرات کو یکجا کر دیا ہے۔
یہ دونوں کتب آپ کی زندگی ہی میں مقبول عام ہو گئی تھیں۔ ان کی تفسیر (زیر تبصرہ) بھی
ان کی مشہور تصانیف میں ہے ہے۔ تفصیلی تعارف کے لیے ملاحظہ فرما ہے شذرات
الذهب نے ۲۱۲

#### تعارف تفسير

یہ تنسیر نہایت آسان بے حدمفید اور متوسط القامت ہے۔ نہ بہت زیادہ طویل مراہ نہ بعد ہے زیادہ مختصر موافعہ نے اس میں منسرین سلنے ہے بہت استفادہ کیا

ان اقوال کو قبول کرتے ہیں اور گاہی کی کرونے ہیں۔ بعض دفعہ ان اقوال کو قبول کرتے ہیں۔ بعض دفعہ ان اقوال کو قبول کرتے ہیں۔

#### علم حدیث نحواور قراء ت

مولف صرف وبی قراءت ذکر کرتے ہیں جومتواتر ہوتی ہے۔ جن نحوی مسائل کا تفییر سے بچھتعلق نہیں ان سے احتراز کرتے ہیں۔ حدیث سجیح وحسن کے سوا دیگر احادیث ذکر نہیں کرتے۔ زختری و بیضاوی پر اس لیے تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے سورتوں کے فضائل میں احادیث موضوعہ ذکر کی ہیں۔ اگر اپنی تفسیر میں کسی جگہ ضعیف حدیث ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کے ضعف پر روشی ڈالتے ہیں۔ سورۂ آل عمران کے خدید فرمیں لکھتے ہیں:

"ابن جریر طبری نے بسند ضعیف روایت کیا ہے کہ جو تحق جمعہ کے روز سورہ آل عران تلاوت کرے القد تعالی اوراس کے فرضے غروب آفاب تک اس پر رحمت ہم جھے رہتے ہیں۔ بیضاوی نے زمشری کی پیروی میں بیر روایت ذکر کی اور ابن عاول نے ان کا شتیج کیا ہے کہ"جس نے سورۂ آل ممراان تلاوت کی اور ابن عاول نے ان کا شتیج کیا ہے کہ"جس نے سورۂ آل ممراان تلاوت کی اسے ہر آیت کے عوض جہنم کے بل سے امان ملے گن" اس صدیث و فضائل سُور کے سلسند میں وضی کر کے حضرت ابی بن کعب ڈبھو کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ ابندا اس سے احتر از ضروری ہے۔ محد ثین قدیم و جد یہ منسوب کیا گیا ہے۔ ابندا اس سے احتر از ضروری ہے۔ محد ثین قدیم و جد یہ ایک ایک منسوب کیا گئی کتب تنسیر میں ایک اور ایسے منسوب کیا گئی کتب تنسیر میں ایک اور اور یہ کو گئی کتب تنسیر میں ایک اور دی کو گئیدوں نے اپنی کتب تنسیر میں ایک اور دی کو گئیدوں ہے۔ "(السران المنیر ناس ۲۱۵)

#### موافف مزيد لكعته مين

تفسيري نكات ربط آيات وفقهي مسائل

مولف تفسیری نکات بیان کرتے اور بعض سوالات ذکر کرکے ان کا جواب دیے بیں۔اس کے ساتھ قرآنی آیات کا ربط و تعلق واضح کرتے اور شرعی احکام کے براہین و دلائل بیان کرتے ہیں۔خطیب شربنی فقہی احکام پر روشنی ڈالتے اور ائمہ فقہ کے ندا ہب ومسالک اور براہین و دلائل ذکر کرتے ہیں۔ تاہم تفسیر زیر تبھرہ میں فقہی فروعات کا ذکر اس قدر کثرت کے ساتھ نہیں کیا گیا۔

قرآن كريم مين فرمايا:

﴿لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوفِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٢٥) "الله تعالى لغوشم كے بارك بيس تم يركرفت نبيس كرتا-"

اس آیت کی تفسیر میں مولف پہلے یہ بتاتے ہیں کہ '' یمین لغو' سے کیا مراد ہے۔
پھر آیت کی تفسیر سے فارغ ہو کر ذکر کرتے ہیں کہ شم کا انعقاد کس بات سے ہوتا ہے۔
نیز یہ کہ شم ٹوٹ جانے کی صورت میں حانث کو کیا گفارہ دینا پڑتا ہے۔ مولف میہ بھی
بیان کرتے ہیں کہ '' یمین غموں'' کی صورت میں حانث ہونے سے گفارہ واجب ہوتا
ہیں انہیں؟ شوافع اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ مگر بعض علماء دیگر کہائر کی طرح اس
میں گفارہ کو واجب تصور نہیں کرتے ہیں۔'' (السراج المنیر اللہ مشلل کعبہ نبی کریم سوئی اور باپ کی
میں گفارہ کو فراجب تصور نہیں کرتے ہیں۔'' (السراج المنیر خاص ۱۳۹)

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتِنِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْتُسْرِيْحُ مِإِحْسَانٍ }

(البقره:۲۲۹)

''طلاق (رجعی) دومرتبہ ہے پھریا تو روکے رکھنا ہے حسب دستوریا بطریق

مناسب حيموز دينا ہے۔''

مولف اس پرتبسرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''جب میاں بیوی میں ہے ایک آزاد اور دوسرا غلام ہوتو اس کے بارے میں علاء کا اختلاف ہے۔ اکثر علاء کا مسلک یہ ہے اور امام شافعی بھی بہی اقطہ نظر رکھتے ہیں کہ طلاق کی تعداد خاوند کے اعتبار سے ہوگ۔ چنانچہ جب خاوند آزاد اور بیوی لونڈی ہوتو خاوند تین طلاق کا مالک ہوگا۔ اور اگر خاوند غلام ہو اور بیوی آزاد ہوتو وہ دوطلاق کا مالک ہوگا علاء کی تنیل جماعت جن میں امام ابو حنیفہ بھی شامل ہیں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ عدت کی طرح طلاق کی تعداد بھی عورت کے لحاظ ہے ہوگی۔ چنانچہ اگر خاوند غلام اور بیوی آزاد ہوتو وہ تین طلاق کا مالک ہوگا۔ اور جب خاوند آزاد اور بیوی نام موتو خاوند دوطلاق کی طلاق کی مالک ہوگا۔ اور جب خاوند آزاد اور بیوی نلام ہوتو خاوند دوطلاق کی طلاق کا مالک ہوگا۔ اور جب خاوند آزاد اور بیوی نلام ہوتو خاوند دوطلاق کا مالک ہوگا۔ اور جب خاوند آزاد اور بیوی نلام ہوتو خاوند دوطلاق کا مالک ہوگا۔ اور جب خاوند آزاد اور بیوی نلام ہوتو خاوند دوطلاق کا مالک ہوگا۔ '(السراخ المیر خاص ۱۹۱۱)

#### اسرائيليات

تفسیر زیر تبصرہ کا دامن عجیب وغریب اسرائیلی واقعات سے عاری نہیں ہے۔ بخلاف ازیں مولف بلا نقد وجرح ایسے واقعات نقل کرتے ہیں۔مثلاً: ﴿وَدِتَ سُلَيْمَانُ دَاوْدَ وَقَالَ لِيَاتِيْهَا النّاسُ عَلِمْنَا مَنْطِقَ الطّيْدِ

'' حضرت سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا اوکو! ہمیں پرندوں کی ہولی سکھلائی گئی ہے۔''

ال آیت کی تفسیر میں مولف نے بروایت کعب ایک طویل قصد بیان کیا ہے۔ جس میں مختلف پرندوں کی بولیوں کا ذکر ہے۔ نیز ید کہ حضرت سیمان بتاتے رہے کہ فلال پرندہ ید بات کہتا ہے اور فلال وہ بات پھر ای قسم کی ایک روایت کول اور فرقد اسبحی سے بھی ذکر کی ہے۔ پھر کی سے بھی ذکر کی ہے۔ پھر کی سے بھی ذکر کی ہے۔ پھر کی سے بھی کہ یہود کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس البحی سے بیندوں کی بولیوں کا مطلب بو چھا اور انہوں نے بھی ای قسم کا جواب دیا۔

والمحالي المريخ تغير وغفرين المحالي والمحالي والمحالي والمحالي والمحالية وال

باوجود کیمہ بیہ واقعہ حد درجہ انوکھا ہے اور نرالا ہے۔ مگر مولف نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ (السراج المنیرین ۳سس۳۳)

۔ اگر چہخطیب اکثر و بیشتر ایسے واقعات پرنقد وجرح کرنے کے عادی نہیں۔ تاہم جب کوئی ایبا واقعہ دیکھتے ہیں جو مقام نبوت کے منافی ہوتو اس کا ابطال کرتے اور اس کی عدم صحت واضح کرتے ہیں۔

قرآن عزیز میں ارشاد ہے:

﴿ وَهَلُ اَتُكَ نَبُوا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِعْرَابُ ﴿ (ص ٢١٠) '' كيا آپ كے پاس جُمَّرُ نے والوں كى خبر آئى ہے جب وہ ديوار پر جڑھے۔''

ندکورہ صدر آیت کی تفییر میں خطیب امام رازی کی وہ عبارت نقل کرتے ہیں جو انہوں نے اس واقعہ سے متعلق روایات باطلہ کی تر دید کے سلسلہ میں تحریر کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ قصہ مقام نبوت کے منافی ہے۔ یہ بات سلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ دیگر تفییر کی بہلوؤں کے بجائے تفییر بندا میں اسرائیلی واقعات کا پہلو غالب ہے۔ اس تفییر کا قاری پہلوؤں کے بجائے تفییر مولف رازی کی تفییر کبیر سے بکٹر ت مواد تقل کرتے ہیں۔ یہ ناثر لیے بغیر نہیں روسکتا کہ مولف رازی کی تفییر کبیر سے بکٹر ت مواد تقل کرتے ہیں۔ یہ تاثر لیے بغیر نہیں روسکتا کہ مولف رازی کی تفییر کبیر سے بکٹر ت مواد تول کرتے ہیں۔ یہ کتاب چار جلدوں میں جھپ کر اہل علم کے ما بین مقبول و متداول ہو چکی ہے۔ پہند یدگی کی وجہ اس کے اسلوب تحریر کی سبولت و سلاست ہے۔ نیز اس لیے کہ اس میں سابقہ کتب تفییر کے خلاصہ کو بڑی عمر گی اور اختصار وا بجاز کے ساتھ محولیا گیا ہے۔ سابقہ کتب تفییر کے خلاصہ کو بڑی عمر گی اور اختصار وا بجاز کے ساتھ محولیا گیا ہے۔

﴿ ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم از ابو

السعود

سيرت كااجمالي خاكه

نام ونسب محمد بن محمد بن مصطفیٰ کنیت ابوالسعو د اور نسبت العمادی ہے۔ آپ حنی المسلک ہتے۔ ۱۹۳ھ میں قسطنطنیہ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کا

المريخ تفير ومفرين الحالي الأسمال الأسمال المسكالي الأسمال الأسمال المسكالي المسكلي المسكالي المسكالي المسكالي المسكالي المسكالي المسكالي المسكالي المسكالي المسكالي المسكلي المس

خاندان علم وفضل میں معروف تھا۔ بعض علماء نے آپ کے بارے میں لکھا ہے:

' علم وفضل کی گود میں پلے بر ھے اور پروان چڑھے۔ زندگی بھر علوم وفنون

کی خدمت میں مشغول رہے۔ اپنے والد سے اکثر علمی کتب پڑھیں اور دیگر

اکابر علماء سے کسب فیض کیا۔ ترکی کے بہت سے مداری میں تدریس کے

فرائض انجام دیتے رہے۔ مختف اوقات میں بروصہ قسطنطنیہ اور علاقہ عسکر

میں منصب قضا پر فائز رہے۔ آٹھ سال تک اس عبدہ پر قائم رہے۔ 90 ھ

میں مند افتاء پر مشمکن ہوئے اور برابر تمیں سال تک یہ خدمت انجام ویتے

میں مند افتاء پر مشمکن ہوئے اور برابر تمیں سال تک یہ خدمت انجام ویتے

میں مند افتاء پر مشمکن ہوئے اور برابر تمیں سال تک یہ خدمت انجام ویتے

میں مند افتاء پر مشمکن ہوئے اور برابر تمیں سال تک یہ خدمت انجام ویتے

میں مند افتاء پر مشمکن ہوئے اور برابر تمیں سال تک بیہ خدمت انجام ویتے

میں مند افتاء پر مشمکن ہوئے اور برابر تمیں سال تک بیہ خدمت انجام ویتے

میں مند افتاء پر مشمکن ہوئے اور برابر تمیں سال تک بیہ خدمت انجام ویتے

میں مند افتاء پر مشمکن ہوئے اور برابر تمیں سال تک بیہ خدمت انجام ویتے

میں مند افتاء پر مشمکن ہوئے اور برابر تمیں سال تک بیہ خدمت انجام ویتے

میں خوت بہم پہنچایا۔

علاء کا بیان ہے کہ آپ سائل کے سوال کے مطابق فتو کی لکھتے۔ اگر سوال نظم میں ہوتا تو اس وزن و قافیہ میں اس کا منظوم جواب دیتے۔ اگر سوال سبح نثر میں ہوتا تو جواب بھی ویسا ہی لکھتے۔ اگر سائل ترکی یا عربی میں لکھتا تو آپ اس اس اس کے علم وفضل کا پند چنن ہے۔ آپ اس سے آپ کے علم وفضل کا پند چنن ہے۔ آپ نے جمادی الا ولی ۹۸۲ ہے کو قسطنطنیہ میں وفات یائی۔ اور میز بان رسول حضرت ابوابوب انصاری بڑی نے بڑوی میں مدفون ہوئے۔''

( العقد المنظوم في ذكر افاضل الروم برجا شيه وفيات الأميان ٢٦٣ - ٢٨٣)

تعارف تفسير

حبیبا کو قبل ازیں بیان کیا گیا ہے مولف تدریس اور قضا، وافقا، کے مشاغل میں منہمک رہا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوصف انہوں نے تھوڑا سا وقت بچا کریے تنسیر مرتب کی۔ مولف مقدمہ میں بیان کرتے ہیں کہ یہ تفسیر میں نے ایک ہی دفعہ لگا تارتح ریا نہیں کی تھی۔ بخلاف ازیں ایک مرتبہ اس کا آغاز کیا اور سورۂ ص تک پہنچ کر ایسے موانع سد راہ ہوئے کہ اس کام سے رکنا پڑا۔ چنانچہ شعبان ۹۷۳ ھ میں تحریر کردہ مسودہ کو صاف کرے سلطان سلیمان خال کی خدمت میں پیش کیا جس کو انہوں نے بہت بہند کیا

المراخ تغير ومفرين المالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

اور انعام و اکرام سے نوازا۔ مزید برآں وظیفہ میں پانچ صد درہم یومیہ کا اضافہ کر دیا ایک سال کے بعد باقی ماندہ آفسیر کی تحمیل کی اور پھراہے سلطان کی بارگاہ عالی میں پیش کیا۔ سلطان نے مزید انعامات کی بارش کی اور وظیفہ میں اور اضافہ کر دیا۔

حق بات یہ ہے کہ بینسیرا پنے باب میں عدیم النظیر ہے۔ حسن تعبیراور طریق ادا میں کوئی تفسیراس کی حریف نہیں ہوسکتی۔ مولف نے قرآن کے بلاغی اسرار ورموز پراس طرح قلم اٹھایا ہے کہ آج تک کوئی مفسر اس طرح بیان نہ کر سکا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی بینسینی فرماتے ہیں:

' میں اس تفسیر کے مطالعہ سے بہرہ مند ہوا ہوں۔ یہ بہترین تفسیر ہے۔ نہ اتی طویل کہ بیز ارکر دے اور نہ اس قد رخضر کہ معنی دمفہوم ہی سمجھ میں نہ آسکے۔ ان گنت لطائف و نکات اور فوائد و اشارات کی جامع ہے۔ صاحب کشف سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا''اس تفسیر کے نسخے اطراف میں پھیل گئے اور اکا برعانا ہے نے اس کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھا۔ حسن تعبیر کی بنا پر ابوالسعو دکو '' خطیب المفسرین' کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نمایاں حقیقت ہے کہ تفسیر کشاف اور بینیاوی کے بعد کوئی تفسیر اس مرتبہ کونہیں پنجی۔' (الفوائد البہہ ص ۸۲)

اور بیشاوی کے بعدول میران کر سبدویا پی کے کرد میں ہیں۔ البتہ دیگر تفاسیر کی طرح تفسیر ابوالسعو دیر زیادہ حواثی اور تعلیقات نہیں لکھے گئے ۔ البتہ صاحب کشف انظنون نے اس کتاب پر تبعیرہ کرتے ہوئے بعض تعلیقات کا

ذكر كيا ہے۔ وہ مندرجہ ذيل ہيں:

اس شیخ احمد روی حساری متونی اسم اھ نے سورۂ روم تا سورۃ الدخان اس پر حاشیہ تخریر کیا۔ تحریر کیا۔

ک شخ رسی الدین بن یوسف قدی نے تفسیر ہذا کے نصف اول پر حاشیہ تحریر کرکے مولیٰ اسعد بن سعد الدین کی خدمت میں پیش کیا۔ ( کشف انظنون جا۔ س ۲۷)

اس میں شک نہیں کہ ابوالسعو رتفسیر کشاف اور بیضاوی پر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ البتہ زخشری کے معتز لی نظریات کے دام فریب میں نہیں آتے۔ وہ ان کے نظریات کوصرف اس لیے قل کرتے ہیں تا کہ لوگ ان سے احتراز کریں۔ مولف اپنی فطریات کوصرف اس لیے قل کرتے ہیں تا کہ لوگ ان سے احتراز کریں۔ مولف اپنی

تاریخ تفیر ومفرین کی کی سے اہل السنت پرگامزن رہے ہیں۔ گراس امر پر افسوس ہے کہ زخشر می و بیناوی نے کہ زخشر می و بیناوی نے قرآنی سورتوں کے فضائل میں جس طرح احادیث موضوعہ درج کرنے کا ارتکاب یہ تھا۔ مولف بھی اس میں مبتلا ہوئے بغیر ندرہ سکے۔ حالانکہ یہ احادیث با تفاق محد ثین موضوع ہیں۔

اعيّاز النّر **آ** ن

تفسیر بذاکا مطالعہ کرنے سے بید تقیقت عیاں ہوتی ہے کہ مولف عبارت کی دل آویزی و دکشی کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ خصوصاً وہ مقدور بجر قرآن تحکیم کے نظم واسلوب کے سراعجاز اور بلاغی پہلوکواجا گر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خصوصاً فصل و وسل ایجاز واطناب تقدیم و تاخیر اور اعتراض و تذبیل کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ قرآنی ترکیب جن دقیق وعمیق معانی کو سموئے ہوئے ہوتی ہے۔ اس کے اظہار و بیان کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ایک ایبا وصف ہے جو ای شخص کو حاصل ہو سکتا ہے عربی زبان کی باریکیوں سے پوری طرح آگاہ و آشنا ہو۔ اس میں شک نہیں کہ مولاب اس پہلو میں سب مفسرین سے آگنظر آتے ہیں۔

#### ربطآ يات واسرائيليات

مولف ربط آیات کا خاص خیال رکھتے ہیں بعض ادقات وہ مختلف قراء تول بربھی روشنی ڈالتے ہیں گراس سے زیادہ دلچین نہیں لیتے۔ وہ اسرائیلیات کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا ذکر جزم و وثوق کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ دُوِی اَوُ بیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا ذکر جزم و وثوق کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ دُوِی اَوُ قَیْلَ کہہ کروہ اس کے ضعف کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ غالبًا اس اشارہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ غالبًا اس اشارہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ مزید نقد و جرح کی ضرورت محسوں نہیں کرتے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً اللَّهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾

''میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیج کر بیمعلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ قاصد کیا چیز

المحالي تاريخ تفير ومفرين الحالي المحالي المح

اس آیت کی تفسیر میں مولف لکھتے ہیں: مروی ہے کہ ملکہ بلقیس نے پانچ صد غلام بہترین لباس میں ملبوں تخفہ کے طور پر بھیجے تھے۔ پھراس کے آگے بجیب وغریب قصہ بیان کیا ہے اور اس پر کوئی تقید نہیں گی۔ ممکن ہے کہ ''دُوِی'' کے لفظ سے انہوں نے اس کے ضعف کی جانب اشارہ کیا ہو۔ (جہ یں۔۱۳۱)

#### مشہورین بالکذب سے روایت

مولف بعض واقعات بروایت کلبی از ابوصالح بھی نقل کرتے ہیں۔ حالا نکہ کلبی متہم بالکذب ہے۔ امام سیوطی مِیافیڈ پی تفسیر الدرالمثور کے آخر میں لکھتے ہیں:

د'کلبی متہم بالکذب ہے۔ جب وہ بیمار پڑا تو اپنے تلافدہ سے کہا میں نے جو بیمی کلبی متہم بالکذب ہے۔ جب وہ بیمار پڑا تو اپنے تلافدہ سے کہا میں نے جو بیمی کی ابوصالح سے روایت کیا ہے وہ جھوٹ ہے۔' (الدرالمثور ج۲مس) مگر مولف کا دامن ان روایات کی آلائش سے اس لیے پاک ہے کہ وہ آخر میں کھتے ہیں' واللہ اعلم' بیاس جانب اشارہ ہے کہ وہ ان روایات کوشک وشبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

#### فقهی ونحوی مسائل کی قلت

ابوالسعود فقہی احکام وفروع اور براہین و دلائل سے بہت کم تعرض کرتے ہیں۔ وہ صرف ائمہ کے فقہی مسالک بیان کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔ جب آیت مختلف وجوہ اعراب کی متحمل ہوتی ہے تو اس وقت مولف اس کی نحوی پوزیشن واضح کرتے ہیں اور ان وجوہ میں سے ایک کوتر جمجے وے کراس کی دلیل ذکر کرتے ہیں۔

بہرکیف ہے گتاب دفت نظر دفکر اور ڈرف نگائی کی آئینہ دار ہے۔ اس میں تفسیر کو غیر ضروری امور کے ساتھ مخلوط نہیں کیا گیا۔ مولف کسی علمی پہلو پر حسب ضرورت ہی گفتگو کرتے ہیں اور اس میں اعتدال سے تجاوز نہیں کرتے۔ مولف کے بعد آنے والے مفسرین کے نزدیک ہے تفسیر کی حیثیت رکھتی ہے ہے تفسیر کی مرجع و ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے ہے تفسیر کی مرجد زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے اور پانچ متوسط انجم اجزاء میں ہر جگہ دستیاب ہے۔

# ﴿ روح المعانى از آلوسى

#### تعارف مولف

اسم گرامی سیدمحمود آفندی کنیت ابو الثناء لقب شہاب الدین اور نسبت آلوی بغدادی ہے۔آلوں ایک گاؤں کا نام ہے جو ملک شام اور بغداد کے درمیان واقع ہے۔ آپ کا اص کو بغداد کے محلّہ کرخ میں پیدا ہوئے۔

آ لوی اپنے عصر وعہد میں علائے عراق کے سرخیل اور منقولات ومعقولات کے جامع عالم تھے۔ آپ اپ وقت کے عدیم المثال محدث ومفسر تھے۔ اکابر علاء ہے کسب فیض کیا۔ جن میں آپ کے والد محترم نیز شخ خالد نقشبندی اور شنخ علی سویدی کے اساء قابل ذکر ہیں۔ آپ ہر وقت یہ دھن سوار رہتی کہ علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اکثر پیشعرور د زبان رہتا تھا

سھری لتنقیح العلوم الذّلی مِنْ فصلِ غانیة وطیب عناق ''علوم کی نوک پک سنوار نے کے لیے میری بیداری حسین وجمیل عورت کی ملاقات سے لذیذ تر ہے۔''

ابھی تیرہ سال کی عمر تھی کہ تدریس و تالیف میں لگ گئے۔ مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ جب احناف کے مفتی مقرر ہوئے تو اپنے گھر میں جو جامع شخ عاقولی کے نزدیک تھا جملہ علوم کی تدریس کا آغاز کیا۔ چنانچہ دور ونزدیک کے طلبہ آپ کے چشم علمی سے سیراب ہونے لگے اور مختلف بلادوامصار کے علماء نے آپ سے استفادہ کیا۔ آپ طلبہ کو کھانا اور لباس مہیا کرتے اور اپنے بہترین مکان میں کھہراتے۔ حتی کہ آپ عراق کے یگانہ روزگار عالم قرار یائے۔

نٹر نولیں اور قوت تحریر میں آپ منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے بہت سے خطب و رسائل اور فتاوی و مسائل املاء کرائے۔ گر آج ان میں سے بہت کم باقی

المحالي تاريخ تغيير ومفرين المحالي المحالية المحال

ہیں۔ آپ عجیب وغریب حافظہ کے مالک تھے اور کہا کرتے تھے:

"میں نے اپنے ذہن کو کوئی الی امانت سپر دنہیں کی جس میں اس نے خیانت سپر دنہیں کی جس میں اس نے خیانت سے کام لیا ہو۔ اور نہ ہی اپنی قوت فکر و تدبر کوئسی مشکل کے لیے بلایا ہواور اس نے میری عقدہ کشائی نہ کی ہو۔"

۱۲۳۸ هیں آپ کومفتی احناف مقرر کیا گیا۔ اس سے چند ماہ قبل آپ کو مدرسہ مرجانیہ کے اوقاف کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا تھا۔ یہ منصب شبر کے سب سے بڑے عالم کے لیے مخصوص تھا۔ وزیر کبیر علی رضا پاشا کومعلوم ہوا کہ ان سے بڑھ کرکوئی عالم شہر میں موجود نہیں۔ ماہ شوال ۱۲۹۳ ہیں افتاء کے منصب سے الگ ہو کرتفیر قرآن کی تالیف میں لگ گئے۔ ۱۲۹۲ ہیں عازم قسطنطنیہ ہوئے اور اپنی تفییر سلطان عبدالمجید خال کو بیش کی۔ سلطان عبدالمجید خال کو بیش کی۔ سلطان عبدالمجید خال کو بیش کی۔ سلطان سے اس کو بہت پہند کیا اور آپ 1۲۹ ہو کو وطن واپس لوئے۔

آب نداہب فقہاء اور مختلف ادیان وملّل کے جید عالم سلفی المشرب اور مسلکا شافعی سقے۔ کیسٹین کی تقلید کرتے سقے۔ عمر کے شافعی سقے۔ کیسٹین بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ مُریٹین کی تقلید کرتے سقے۔ عمر کے آخری حصہ میں آپ کا رجحان و میلان اجتہاد کی جانب ہو گیا تھا۔ آپ نے بہت ی میش قیمت کتب اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ مشہور تصانیف کے نام حسب ذیل ہیں۔

#### تصانيف

- 🛈 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (زير تبصره)
- المجتنب الفطر- آپ نے بیہ حاشیہ نو جوانی میں تا ''بحث حال' ککھا تھا۔ آپ کی معلوم کیا۔ وفات کے بعد ان کے بیٹے سیدنعمان آلوی نے اس کو کھمل کیا۔
  - اسلم فی المنطق (پیمفقود ہے) شرح السلم فی المنطق (پیمفقود ہے)
    - الاجوبة العراقيه
    - ۵ درة الغواص فی او ہام الخواص
    - 🛈 النفحات القدسيه في المباحث الإماميه
      - الفوائد السدية في آ داب البحث

آلوی نے بروز جمعہ ۲۵ ذوالقعدہ ۱۳۷۰ھ میں وفات پائی اورمحلّہ کرخ میں کینے

تعارف تفسير:

مولف نے تفسر زیر قلم سے مقدمہ میں لکھا ہے کہ''میں نے اس کا آغاز ۱۱ شعبان ۱۲۵۲ھ کو بوقت شب کیا۔ اس وقت میری عمر چونتیس برس تھی۔ یہ سلطان محمود خال بن سلطان عبدالحمید خال سے عبد سلطنت کی بات ہے تفسیر کا اختیام منگل کی شب می خال بن سلطان عبدالحمید خال سے عبد سلطنت کی بات ہے تفسیر کا اختیام منگل کی شب می ربع الآخر ۱۲۹۲ھ کو ہوا۔ پھر میں نے اس کے نام کے بارے میں سو چنا شروع کیا۔ مگر کوئی پیندیدہ نام ذہن میں نہ آیا۔ میں نے وزیر اعظم علی رضا پاشا کے سامنے اس مشکل کوئی پیندیدہ نام ذہن میں نہ آیا۔ میں نے وزیر اعظم علی رضا پاشا کے سامنے اس مشکل کا اظہار کیا تو انہوں نے فی الفور اس کا نام'' روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع الشانی'' شجویز کیا۔

امیان ہور ہیں۔
علاء نے بیان کیا ہے کہ مولف کے لیے اس تفسیر کی ترتیب و تہذیب بھی ایک
روز ہے کم نہیں اس کا سارا دن افقاء و تدریس کے لیے وقف تھا۔ آغاز شب میں اپنے
اسی و تلاندہ کو مستفید کرتے آخر شب میں تفسیر کے چند اوراق تحریر کرتے۔ مین کے
وقت وہ اوراق کا تبول کے حوالے کرتے جو انہوں نے اسی مقصد کی خاطر مقرر کرر کھے
مقصد اس مسودہ کو مبیضہ کے اندر تبدیل کرنے میں کم از کم اس کے دس گھنٹے صرف

روح المعانى كامرتنبه ومقام

مولف نے تفسیر بندا کو روایئے و درایئے اقوال سلف وخلف کی جامع بنانے کا کوئی وقتہ فروگز اشت نہیں کیا۔ اگر اس کو سابقہ کتب تفسیر کا خلاصہ کہا جائے تو اس میں پچھ مضا کقہ نہیں۔ چنانچہ مولف تفسیر ابن عطیہ ابو حیان کشاف ابوالسعو و بیضاوی رازی اور معتبر کتب تفسیر کے اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ وہ ابوالسعو دکوشنخ الاسلام مفسر بیضاوی کو قاضی اور فخر الدین رازی کوامام کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ان تفاسیر کے اقتباسات پیش کر کے ان کو جوں کا توں قبول نہیں کرتے بلکہ ان پرمحا کمہ کرتے اور آ زادانہ اپنی پیش کر کے ان کو جوں کا توں قبول نہیں کرتے بلکہ ان پرمحا کمہ کرتے اور آ زادانہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آکٹر ابوالسعو و بیضاوی ابو حیان اور دیگر مفسرین کو رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آکٹر ابوالسعو و بیضاوی ابو حیان اور دیگر مفسرین کو

الشخالی تاریخ تغییر ومفسرین کے کا میں ہے جس کو بنی برصواب سمجھتے ہیں اس کو بنی برصواب سمجھتے ہیں اس کو ترجع دیتے ہیں۔ مرف تنقید بناتے ہیں۔ نقہی افکارو آراء میں ہے جس کو مبنی برصواب سمجھتے ہیں اس کو ترجع دیتے ہیں۔

# مخالفین اہل انسنت کے بارے میں آلوس کا موقف

مولف چونکه سلفی المشرب اور سنی العقیده تنصه اس کیے معتز له شیعه اور دیگر فرق و مندا بهب کے نظریات دمعتقدات کا ابطال کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ وَإِذَا رَاوُا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا ﴿ انْفَصُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآنِمًا ﴾ (الجمعه:١١) "وه جب تجارت يا تحيل تفرّع كى كوئى چيز ديكھتے ہيں تو آپ كو كھڑا جھوڑ كر اس كى طرف چل ديتے ہيں'۔

اس آیت کی تفسیر میں آلوی لکھتے ہیں:

"اس آیت کے پیش نظر شیعہ نے صحابہ کرام پر طعن کیا ہے کہ وہ نماز جیسے دین کے ستون کو چھوڑ کر تجارت اور تفریح جیسے کاموں کی طرف چل دیا کرتے تھے۔ حالاں کہ نماز افضل العبادات ہے۔خصوصا جب کہ آنخضور من بھی معیت ورفاقت میں اداکی جائے بقول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت ورفاقت میں اداکی جائے بقول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت درفاقت میں اداکی جائے بقول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت درفاقت میں اداکی جائے بھول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت درفاقت میں اداکی جائے بھول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت درفاقت میں اداکی جائے بھول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت درفاقت میں اداکی جائے بھول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت درفاقت میں اداکی جائے بھول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت درفاقت میں اداکی جائے بھول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت درفاقت میں اداکی جائے بھول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت درفاقت میں اداکی جائے بھول ان کے صحابہ سے بیفعل کئی معیت درفاقت میں دولان کے ساتھ کی معیت درفاقت میں دولان کے ساتھ کی دولان کے ساتھ کی معیت درفاقت میں دولان کے ساتھ کی دولان کے دولان کی دولان کے دولان کے ساتھ کی دولان کی دولان کے دو

اس کا جواب ہے ہے کہ بیر کت کہار صحابہ مثلاً حضرت ابو بکر وعمر اور عشرہ مبشرہ بھی ہوئی تھی۔ دراصل ہید آغاز اسلام کا واقعہ ہے جب کہ لوگ ابھی اسلامی اخلاق و آ داب سے آ راستہ نہیں ہوئے تھے۔ چونکہ مدینہ میں گرانی اور قط سالی کا دور دورہ تھا۔ اس لیے لوگوں نے خیال کیا کہا گر وہ نہ گئے تو دوسر ہے لوگ ضروریات زندگی خرید کر لے جا کیں گے اور وہ محروم بنیل گئے۔ بہی وجہ ہے کہ خداوند کریم نے اس غلطی پر ان کو جہنم کی وعید نہیں سائی۔ زیادہ سے کہ خداوند کریم نے اس غلطی پر ان کو جہنم کی وعید نہیں سائی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ انہیں سمجھایا بجھایا اور عماب کیا۔ باتی رہا شیعہ کا یہ الزام کہ یہ فعل صحابہ سے کئی مرتبہ صادر ہوا تو یہ بے بنیاد ہے۔ اگر چہ کا یہ الزام کہ یہ فعل صحابہ سے کئی مرتبہ صادر ہوا تو یہ بے بنیاد ہے۔ اگر چہ محدث بہتی نے شعب الایمان میں مقاتل بن حیان سے روایت کیا ہے کہ

والمحالي المرائخ تفيرونفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال صحابہ سے نمین مرتبہ میں مرزد ہوا گر بدروایت محدثین کے نزد کی قابل صحابہ سے نمین مرتبہ میں النفات نہیں۔اس کے علاوہ اس میں کوئی سیجے روایت واردنہیں ہوئی۔ بنا بریں اس واقعه کی بنا برتمام صحابه کومطعون کرنا حماقت و جہالت کے سوا اور بریں اس واقعه کی بنا برتمام صحابہ کومطعون کرنا حماقت و جہالت کے سوا اور سے سرز دہوئی میں ہے ہے۔ پچھ بیں۔ حالاں کہ بیر کت آغاز اسلام میں بعض لوگوں سے سرز دہوئی تھی۔اور اس سے بعد بے شار نیک کام کر سے انہوں نے اس کی تلافی کر دی تحقی۔'' (روح المعانی' ج ۴۸۔ ص ۹۴)

۔ آلوی فلکیات سے سلسلہ میں کھل کر بات چیت کرتے ہیں۔علائے ہیئت وحکمت کا کلام نقل کر سے بعض جگہ اس کو قبول کرتے ہیں اور گاہے اس کی تر دید کرتے ہیں۔ کا کلام نقل کر سے بعض جگہ اس کو قبول کرتے ہیں اور گاہے اس کی تر دید کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھنا جا ہیں تو سورۂ لیبین کی آیات ۴۸ تا ۴۸ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔(روٹ اس کی مثال دیکھنا جا ہیں تو سورۂ لیبین کی آیات ۴۸ تا ۴۸ کی تفسیر ملاحظہ فرمائییں۔(روٹ العاني جسميس ال)

نيز وتكجيئة مندرجه ذبل آيت كي نسير

﴿ ٱللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَ ﴾ (الطلاق: ١٢) '' وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے سات آ سان پیدا کیے اور اتنی ہی زمینیں

اس كي تفسير روح المعاني'ج ۴۸ يس ١٢۵ پر ملاحظه فرمائيں۔ مولف نحوی مسائل ہے اس قدر دلچیلی لیتے ہیں کہ وہاں مفسر سے بجائے وہ نحوی

۔ یں۔ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تناب کا کوئی مقام اس سے خالی نہیں۔ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تناب کا کوئی مقام اس سے خالی نہیں۔

آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے مولف فقہاء کے نداہب و دلائل بیان آیات الاحکام کی تفسیر کرتے ہوئے مولف سرتے ہیں اور اس میں کسی کی طرفداری نہیں کرتے۔ان کی بے عصبی دیکھنے کے لیے مندرجه ذيل آيت كي تفسير ملاحظه فرمائميں:

﴿ وَ الْمُطَلَّقَتُ يَتُرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَثَةً قُرُوعٍ ﴾ (البقرة: ٢٢٨)

المحالي تاريخ تفيير ومفسرين كالمحص وصحالي ١٦٠ كالمحص

''مطلقه عورتیں تین حیض ی<u>ا</u> طہر انتظار کریں''

مولف نے اس آیت کی تفسیر میں شافعیہ وحنفیہ کے جدا گانہ مذہب ومسلک بیان كرك ان كے دلائل يرروشني والى اور پھر لكھا ہے كہ:

''یبال شافعیہ کا مسلک قوی معلوم ہوتا ہے۔ جو شخص ان کے دلائل و کھتا اور مخالفین کے اعتراضات کے جوابات ملاحظہ کرتا ہے وہ اس بات کا اعتراف كيے بغير تبيں رہتا'' (روح المعانی'ج ٢ يص ١٣٠)

تفسیر زیر تبصرہ کے غائرانہ مطالعہ سے بیہ حقیقت واشگاف ہوتی ہے کہ مولف اسرائیلیات اور جھوٹے واقعات کوشدید نقد وجرح کا نشانہ بناتے' بلکہ بعض اوقات ان کا نراق اڑاتے ہیں۔ حالاں کہ دیگرمفسرین نے صحیح قرار دے کراپنی تفاسیر کوان ہے بھر ا ما ہے مثلا آیت کریمہ:

﴿ وَ لَقُدُ آخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَ آنِيلَ وَ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (المائده:۱۲)

''اللّه تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں سے بارہ محافظ مقرر

اس کی تفسیر میں مولف نے بغوی سے روایت کر کے عوج بن عنق کا عجیب وغریب واقعہ بیان کیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں:

''لوگول میں عوج بن عنق کے بارے میں عجیب وغریب کہانیاں مشہور ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنے فتاوی میں حافظ ابن کثیر کا قول نقل کیا ہے کہ " وعوج بن عنق كا واقعه بكواس اور بے اصل ہے۔ اس كو اہل كتاب نے وضع کیا۔حضرت نوح کے عہد میں عوج نامی کوئی آ دمی موجود نہ تھا اور نہ ہی کفار میں ہے کوئی شخص مشرف باسلام ہوا۔

حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ جن باتوں ہے کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پیتہ چتا ہے ان میں ہے ایک رہمی ہے کہ تیجے شہادتوں ہے اس کا بطلان واضح

والمحالي المراح تفير ومفرين المحالي المحالي الماس المحالي الماس المحالي المحال

ہوتا ہے۔ مثلاً عوج بن عنق کا واقعہ۔ تعجب اس شخص کی جمارت پر نہیں کرنا جا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر افتر اء کیا اور یہ حدیث وضع کی۔ بخلاف ازیں جیرت واستعجاب کا مورد وہ شخص ہے جو کتب تفسیر میں اس حدیث کو جگہ دیتا ہے اور اس کی بوزیشن واضح نہیں کرتا۔ دراصل ایسی احادیث زنادقہ ابل کتاب کی وضع کردہ ہیں جن کا مقصدا نہیاء عظام کا غداق اڑانا ہے۔ اس کے بعد آلوی علائے سلف کے اقوال نقل کر کے اس واقعہ کا بطلان ثابت کرتے بعد آلوی علائے سلف کے اقوال نقل کر کے اس واقعہ کا بطلان ثابت کرتے ہیں۔'' (روح المعانی' ج ۲۔ می ۸۱)

قراءت وربط آيات واسباب نزو<u>ل</u>

آ لوی مختلف وجوہ قراءت بھی بیان کرتے ہیں مگر اس میں قراء ت متواترہ کا النزام قائم نہیں رکھتے۔ بخلاف ازیں وہ برشم کی قراءت ذکر کرنے میں باک نہیں النزام قائم نہیں رکھتے۔ بخلاف ازیں وہ برشم کی قراءت ذکر کرنے میں باک نہیں سمجھتے۔ وہ آیات وسور کے ربط وتعلق اور اسباب نزول پر بھی روش ڈالتے ہیں۔ لغوی معانی بیان کرتے ہوئے عربی اشعار سے احتجاج واستشہاد ان کے یہاں بہت عام معانی بیان کرتے ہوئے عربی اشعار سے احتجاج واستشہاد ان کے یہاں بہت عام

#### صوفيانة تفسيراورآ لويي

آیات قرآنیکا ظاہری معنی و مفہوم بیان کرنے سے بعد مولف ان کے باطنی اور صوفیانہ معانی پر اظہار خیال کرتے ہیں۔ اس لیے بعض علما، نے روح المعانی اور غیثانیوری کی تفسیر کوصوفیہ کی کتب تفسیر میں شار کیا ہے گریہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ان کا مقصد صوفیانہ تفسیر نویسی نہ تھی۔ بخلاف ازیں اس کی حیثہ یت ثانوی اور خمنی ہے۔

بہر کیف علامہ آلوی کی روح المعانی تفسیر قرآن کا بیش قیمت گنجینہ ہے جو سابقہ مفسرین کے اقوال وآ راء پر مشمل ہے۔ مزید برآ ں وہ علائے تفسیر پر آ زادانہ تنقید بھی مفسرین کے اقوال وآ راء پر مشمل ہے۔ مزید برآ ں وہ علائے تفسیر پر آ زادانہ تنقید بھی کرتے ہیں جوان کی فامن و تعت و جامعیت کا یہ عالم ہے کہ وہ بسااوقات تفسیر کے دائرہ ہے با برنگل جاتے ہیں۔ تا بم کر شامن وضل کے باوصف ان میں اعتدال و تواز ن بھی پایا جاتا ہے جوان کے مقصد کو شریع علم وضل کے باوصف ان میں اعتدال و تواز ن بھی پایا جاتا ہے جوان کے مقصد

المرائع تغير ومفرين المالكي المحالي المالكي المحالي المالكي المحالية المحالية المالكي المحالية المالكين المحالية المالكي المحالية المالكين المالكين المالكين المحالية المالكين المحالية المالكين المالكين المحالية المالكين ال

سے دور تہیں جانے دیتا۔

الغرض یہ ہیں وہ تفاسیر جوضیح رائے کے دائرہ میں محدود رہ کرقلمبند کی گئیں اس میں شبہیں کہ اس طرز وانداز پر پچھاور کتب تفسیر بھی تحریر کی گئی ہیں اور وہ بھی اہمیت و شہرت کی حامل ہیں۔ گرخوف طوالت سے ان کونظر انداز کر دیا۔ نیز اس لیے بھی کہ ان میں سے بعض تفاسیر بسہولت وستیاب نہیں۔ میرا خیال ہے کہ ندکورہ صدر کتب تفسیر کا شقیدی جائزہ ان کتب پر جرح ونقذ کرنے سے بے نیاز کردے گا۔



### قصل چہار<u>م</u>

## مبتع عين كي تفاسير

#### فرقه مائے اسلامی کا آغازظہور

تفسیر قرآن عہد رسالت سے لے کر اتباع تابعین کے عصر وعہد تک بڑی حد تک ایک ہی روش پر گامزن رہی۔ ہر بیجھے آنے والا دور اپنے سابقین سے بطریق روایت وساع تفسیر قرآن اخذ کرتا رہا۔ ان تاریخی ادوار میں سے ہر دور میں نئے تفسیری رفحانات پیدا ہوتے چلے گئے جن کا قبل ازیں کوئی نثان نہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ عہد رسالت سے جس قدر دوری ہوتی چلی گئی تفسیر قرآن کے غموض وخفا کے پہلوؤں میں اضافہ ہوتا گیا۔ بنا بریں مرورایام کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ تفسیر کی ضرورت بیش از بیش برمقی چلی گئی۔

تفسیر قرآن میں بیداضافہ ان عقلی و اجتہادی افکار ونظریات کی بنا پر ہوا جن کی فرمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جوعقلی پہلو کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ تا ہم عقلیت کا جور جحان تفسیر میں پیدا ہوا تھا وہ قانون لغت اور حدود شریعت کے دائرہ کے اندر محدود تھا۔ یوں کہیے کہ اس پرعقلیت اور دین داری کے رنگ کا غلبہ تھا۔ اور ابھی وہ رائے محمود سے تجاوز کر کے رائے ندموم تک نہ پہنچا تھا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف فرق و مذاہب پیدا ہوگئے۔ ایسے سا امعرض ظہور میں آئے جواپنے مذہب ومسلک کی نصرت وحمایت اور اپنے عقائد کا دفاع کرنے کے لیے ہر حیلہ اور وسیلہ کام میں لاتے۔ قرآن کریم سب فرقوں کا ہدف اولین تھا۔ ہر فرقہ اپنے مخصوص افکار ومعتقدات کے لیے قرآن ہی سے دلائل تلاش کرتا تھا۔ بقول' ہر جو بندہ یابندہ' تلاش کرنے والے کو قرآن سے اپنے مطلب کی چیز ضرور مل جاتی ۔ اور پچھ نیس تو وہ قرآنی آیات کو اپنے افکار کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کرتا۔ اور بظاہر جو آیت

ہم جانتے ہیں کہ سرور کا ئنات مَثَاثِیَّا نے (ایک ضعیف حدیث میں) فرمایا تھا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بیسب دوزخی ہوں گےسوا اس فرقہ کے جو میری اور میرے صحابہ کی راہ پر گام زن ہوگا۔حضور منگانیکم کی بیہ پیش گوئی بوری ہوئی۔ امت کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ مختلف فرقوں میں بٹ گئی۔ بیفر قے باہم نفرت کرتے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھتے ہیں۔اسلام اور اہل اسلام کے لیے اس ضرر رسال تفرق وانتشار کا کامل ظہور دولت عباسیہ کے زمانہ میں ہوا۔قبل ازیں منافقین کو حجھوڑ کر سب مسلمانوں میں کامل ریگا نگت یائی جاتی تھی۔سب ایک عقیدہ پرمتفق تھے۔اور کسی قسم كا اختلاف نہيں يايا جاتا تھا۔ البيته منافق بظاہر اسلام كا دعويٰ كرتے تھے اور بباطن كافر یتھے۔حضرت علی ومعاویہ ہڑتھا کے مابین جواختلاف رونما ہوا۔ وہ منافقین کے فساد ہے کم خطرناک تھا۔ تاہم اس ہے فرقہ بندی کی تخم ریزی ہوئی اور امت کا شیراز ہمنتشر ہوگیا۔ اہل اسلام میں نزاع واختلاف کا ظہور اجتہادی امور ہے ہوا جن کی بنا پر کوئی تشخص کفر و بدعت کی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔مثلاً نبی کریم منگٹیلم نے قبل از وفات فرمایا تھا ''میرے پاس قلم دوات لاؤ تا کہ میں ایسی تحریر لکھ دوں جس کی بنا پرتم گمراہ نہ ہوسکو'' جناب فاروق اعظم طلیمز نے فرمایا:'' آپ درد سے بے قرار ہیں۔اس لیے آپ کو تکلیف وینا مناسب نہیں۔ ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے۔'' جب شوروغل بڑھا تو حضور من ﷺ نے فرمایا'' میرے پاس ہے جلے جاؤ کسی نبی کے نز دیک جھکڑا کرنا مناسب نہیں'' ای طرح نبی کریم من ٹیٹھ کی تدفین کے سلسلہ میں بھی صحابہ کے یہاں اختلاف پیدا ہوا تھا کہ مکہ آپ کا مولد وقبلہ ہے اور یہاں احکام جج ادا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آ پ کو مکہ میں ونن کیا جائے۔ یا مدینہ میں ونن کیا جائے اس لیے کہ مدینہ آ پ کی ہجرت گاہ ہے اور یہاں کے رہنے والوں نے آپ کی مدد کی تھی۔ ایک رائے بی بھی تھی کہ آپ

حضرت عثمان رخاتین کے عہد خلافت تک معاملہ یونہی رہا۔ خلافت عثمانی کے آخری دور میں کچھ لوگوں نے بغاوت کر کے آپ کے گھر کا محاصرہ کرلیا اور آخر کار جناب عثمان کوشہید کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں میں فکری انتثار کا آغاز ہوا اور وہ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمان کے قصاص کی طلب گار ہوئی۔ پھر خلافت کی اساس پر حضرت علی ومعاویہ باہم نبرد آزماہوئے۔فریقین کے اعوان وانصار ان کا ساتھ دینے پرتل گئے۔ تحکیم کے مسئلہ کے بعد حضرت علی کی جماعت میں پھوٹ پر گئی۔ یہ ساتھ کو اقدہ ہے۔ اب امت جار فرقوں میں بٹ گئی۔

- 🗘 خوارج
  - 🏚 شيعه
  - 💠 مرجيہ
- 🏕 💎 حضرت معاویه اور بنوامیه کے طرف دار۔ (تببین کذب المفتریُ ص۱۰)

رفتہ رفتہ اختلاف وانتشار کی بین جی بڑھتی چلی گئی۔ حتی کہ متاخرین صحابہ کے عہد میں فرقہ قدریہ کا ظہور ہوا۔ اولین شخص جس نے اس فرقہ کا سنگ بنیاد رکھا معبدالجبنی تھا۔ پھراس سے غیلان دشقی اور اس کے رفقاء نے انکار تقدیر کا عقیدہ اخذ کیا۔ صحابہ میں سے اس وقت حضرت عبداللہ بن عمرابن عباس انس ابو ہریرہ اور دیگر اکابر پڑی جی بقید حیات تھے۔ وہ اس عقیدہ کی سخت تر دید کرتے تھے۔

ندکورہ صدر صحابہ کے بعد حضرت حسن بھری کے عہد میں بھرہ میں انکار تفذیر سے متعلق واصل بن عطاء کا فتنہ ظہور پذیر ہوا۔ اس نے حضرت حسن بھری ہیں ہے ساتھ مناظرہ کیا اور ان کی مجلس سے الگ ہوگیا۔ اس وقت سے معتزلہ (الگ ہو جانے ساتھ مناظرہ کیا اور ان کی مجلس سے الگ ہوگیا۔ اس وقت سے معتزلہ (الگ ہو جانے

والے) فرقہ منظر عام پرآیا۔ پھر دیگرادیان و نداہب مثلاً یہودیت نفرانیت مجوسیت اور صابئیت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کرلوگوں کو دھوکا دینے صابئیت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کرلوگوں کو دھوکا دینے کی کوشش کی۔ مثلاً عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے ہم نوا۔ انہوں نے مسلمانوں میں فتنہ وانمتثار پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور وہ اس مقصد میں بڑی حدتک کامیاب رہے۔

خلاف وشقاق نے جن فرقوں کوجنم دیا تھا ان میں سے پچھا سے بھی نکلے جنہوں نے غلوہ مبالغہ سے کام لے کر ایسے عقائد گھڑ لیے جن کی اساس پروہ دین اسلام کے دائرہ سے نکل گئے۔ مثلاً سبیتہ وباطنیہ کے فرقوں نے حلول اور تناسخ (آواگون) کا عقیدہ ایجاد کیا۔ یہ اسلامی فرقوں میں شامل نہیں۔ دراصل یہ مجوی تھے۔تفرق وانتشار کی یہ خلیج وسیع ہوتی چلی گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بقول صاحب المواقف ملت اسلامیہ سے فرقوں میں بٹ گئی۔امام ابوالمظفر اسفرائنی نے اپنی کتاب'' التبھیر فی الدین' میں اس یہ تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ (المواقف جے مسلمی سے تنا التبھیر میں اللہ میں بٹ گئی۔امام ابوالمظفر اسفرائنی نے اپنی کتاب' التبھیر فی الدین' میں اس کے تنا میں بٹ گئی۔امام ابوالمظفر اسفرائنی نے اپنی کتاب' التبھیر فی الدین' میں اس

ان میں سے حسب ذیل پانچ فرقے زیادہ مشہور سے:

ابل السنّت

🕏 معتزله

🕏 مرجيه

🕏 شيعه

🕸 خوارج

ان پانچ فرقوں کے علاوہ دیگر فرقے مثلاً جبر بیا طنبیہ اور مشبہ انہی سے پھوٹ نکلے تنصہ۔

یہ تھا وہ انتثار و خلفشار جومسلمانوں میں رونما ہوا اور جس نے ان کی دینی وسیائی و مدت کو پارہ پارہ کر دیا تھا۔ ہم اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ لوگ عہد رسالت میں اور اس کے بعد قرآن کریم کو بڑھتے سنتے اور اس کی روح کو بچھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس ور کے علاء اس کے سوا اگر کسی بات کا اہتمام کرتے تھے تو ان باتوں کا جن سے قرآن

الستعال لفظ یا اسلوب غامض کے معنی و مفہوم پر روشنی پر نی ہے۔ الاستعال لفظ یا اسلوب غامض کے معنی ومفہوم پر روشنی پر نی ہے

ہم جانتے ہیں کہ عصر اول میں صحابہ فرق و مذاہب کے تصور سے بالا تھے۔ جب
یہ تفرق و انقسام رونما ہو جس کے آغاز و انتشار پر ہم روشیٰ ڈال چکے ہیں تو ان فرقوں
نے قرآن کو اپنے عقائدوافکار کی عینک سے دیکھنا شروع کیا اور اس کی تفسیر و تاویل اس
انداز سے کرنے لگا کہ ان کے مخصوص نظریات سے متصادم نہ ہو۔ چنانچہ معتزلہ نے
افتیار صفات الہی اور حسن وقبح عقلی کے بارے میں جوموقف اختیار کیا قرآن سے اس
کا اثبات کرنے لگے۔ جو آیات ان کے ندہب کے موافق نہ تھیں ان کی تاویل کرتے۔
شیعہ اور دیگر فرق و فراہب بھی اس راہ پرگامزن رہے۔

البتہ ہمارے پاس ایسے ذرائع کی کی ہے جن سے بیہ چل سکے کہ ان فرقوں نے البتہ ہمارے پاس ایسے کہ ان فرقوں نے البتہ ہمارے پاس ایسے ذرائع کی کی ہے جن سے بیہ چل سکے کہ ان فرقوں نے آئنسے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں کیا کام کیا تھا۔ ان فرقوں کی اکثر تفاسیر صفحہ کا کنات سے مٹ گئیں اور جو باقی ہیں نہایت قلیل اور نا در ہیں۔ اور وہ بھی سب اسلامی فرقوں کی نہیں مک بعض کی محنت وکاوش کا ثمرہ ہیں۔

اس طرح ان میں سے بعض فرقوں نے قرآئی آیات کی جوتاویلات کی ہیں وہ تفاسیر اور علمی کتب میں ادھراُدھر بھری پڑی ہیں اور کہیں کیجانہیں ملتیں ۔ بعض فرقے ایسے بھی ہیں جنہوں نے سکلا یا جزء سرے سے کوئی تفسیر مرتب ہی نہیں گی۔ اس لیے تمام فرقوں کے تفسیری رجحانات پروشنی ڈالنا مشکل ہے۔ لہذا صرف ان فرتوں کی تفسیری کاوشوں کو زیر بحث لایا جائے گا جنہوں نے ایسی کتب کا ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے جن کے درس و مطالعہ کے بعدان کے تفسیری نظریات کے بارے میں رائے قائم کی حاسمتی ہے۔

جائمتی ہے۔ ہم قبل ازیں تفسیر بالرأی الجائز اور اہل السنّت کی مشہور کتب تفسیر پر تفصیلی نقد و تصرہ کر چکے ہیں اب ہم یہ بتا کیں گے کہ دیگر فرقہ ہائے اسلامی کا موقف کتاب الہی سے بارے میں کیا تھا اور انہوں نے کون سی اہم کتب تفسیر ور شدمیں چھوڑی ہیں۔

## الماريخ تغير ومفرين المالي المحالي المالي المالي

## معتزلهاورتفسيرقرآن يسيمتعلق ان كاموقف

#### معتزلہ کے مدہبی اصول

اس فرقہ نے بنوامیہ کے عہد خلافت میں جنم نیا اور خلافت عباسیہ میں عرصہ دراز تک اسلامی فکر پر چھایا رہا۔ اس فرقے کا بانی واصل بن عطاء ہے جو غزال (سوت کا جنے والا) کے لقب سے مشہور تھا۔ یہ ۸۰ھ میں پیدا ہوا اور اساھ کو ہشام بن عبدالملک کے عہد خلافت میں فوت ہوا۔

بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بھری میں ہے کہ کہ کافر اور کہا کہ دور حاضر میں کچھ لوگ (خوارج) بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ کہائر کا مرتکب کافر ہے۔ ایک دوسرا فرقہ بیعقیدہ رکھتا ہے کہ ایمان کی موجودگی میں گناہ سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا۔ جس طرح کفر کے ہوتے ہوئے عبادت سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ حسن بھری سوچنے لگ گئے قبل اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتے 'واصل بولا:

"میرا خیال ہے کہ کبائر کا مرتکب نہ تو پورا مومن ہے اور نہ کافر۔ پھر ایک ستون کے پاس کھڑے ہو کر حضرت حسن کے تلا فدہ کے سامنے اپنے عقیدہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا اس لیے مومن نہیں کہ یہ ایک مدحیہ نام ہے اور گناہگار ہونے کے اعتبار ہے وہ مدح کا اہل نہیں ہے۔ اور وہ کافر بھی نہیں 'کیوں کہ کلمہ گو ہے اور اس کے ماتھ ساتھ دیگر اٹلال صالح بھی انجام دیتا ہے۔ ایسافیض اگر بلاتو بہ مرجائے تو ابدی جہنمی ہوگا۔ اس لیے کہ آخرت میں صرف جماعتیں ہوں گی۔ ایک اہل جنت کی اور دوسری جہنمی لوگوں کی۔ تیسری کوئی جماعت نہیں ہوگا۔ اس کو مقابلة ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ '

المحال تاریخ تغییر ومفسرین کی کالی کی المحال ۱۹۹۹ کی کی کی کی کالی می الگ ہو جاؤ) بنا ہریں میں کر حضرت حسن نے فر مایا ''اِغْتَنْوِلْ عُنَّا'' (ہم سے الگ ہو جاؤ) بنا ہریں کی میں میں کہتا ہوں کرتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں ک

یین کر حضرت حسن نے فرمایا ''اِغَیّزِلُ عَنّا'' (ہم سے الگ ہو جاؤ) بنا ہریں ان کومعز لدکہا جانے نگامعز لدکوقدریہ ومعطلہ بھی کہا جاتا ہے۔قدریہاس لیے کہتے ہیں کہ وہ افعال العباد کوانسانی قدرت کی جانب منسوب کرتے ہیں اور تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔معطلہ کی وجسمیہ یہ ہے کہ وہ صفات معانی کی نفی کرتے ہیں سابقہ بیانات سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ اعتزال کے عقیدہ نے بھرہ میں جنم لیا اور جلد بی عراق میں بھیل گیا۔اموی خلفاء میں سے بزید بن ولید اور مروان بن محمد نے بھی معزلی نظریات کو اختیار کیا خلاف عید میں فتنہ اعتزال کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ اس دور کے علاء اس کے خلاف سید سپر ہوگئے۔اس دور میں معتزلہ کے دو بڑے مسب فکر تھے۔ ﴿ بھرہ بن ولیہ اس فکری خان کا کہ بشر بن معتمر تھا۔ان دونوں مکتبہ ہائے فکر کے مابین بہت سے مسائل میں فکری خزاع بیا تھا۔

معتزله کے اصول خسبہ

سے معتزلہ کے ابتدائی عقائد تھے۔ گریہ فرقہ بڑا ترقی پبنداور متحرک تھا۔ کسی ایک بات پررک جانے کا عادی نہ تھا۔ آخر کار معتزلہ نے اپنے عقائد کو پانچ امور میں محدود و محصور کر دیا۔ ابوالحن خیاط نے اپنی کتاب میں ان کا خلاصہ تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

''کوئی شخص جب تک ذیل کے اصول خمسہ کا معتقد نہ ہومعتزلی کہاانے کا حقدار نہیں ہوسکتا۔ وہ اصول خمسہ میہ ہیں:

♦ توحید ♦ عدل ♦ وعده وعید ۞ کفرواسلام کی درمیانی منزل کا اقرار ۞
 امر بالمعروف ونهی عن المئکر یـ"

♦توحيد:

"" توحید کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی شبیہ ونظیر سے پاک ہے۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں اس کی مثل کوئی چیگڑا کرنے والانہیں۔ لوگ جن

المحالي تاريخ تغير ومفرين الحالي المحالي المحالية الم

واقعات وحوادث سے دوچار ہوئے ہیں خدا کی ذات ان سے پاک ہے وہ مضرات اور منافع دونوں سے بے نیاز ہے۔ وہ لذت وسرور اور نقص و بجز سے پاکیزہ ہے۔ وہ عورتوں کو چھونے سے منزہ ہے۔ نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے نہ بچوں کی۔''

معتزلهایے اس قاعدے کی بنایر

((لاس)) قیامت کے دوران رویت باری تعالیٰ کومال سمجھتے تھے۔ کیونکہ اس سے خدا کی جسمانیت اور جہت لازم آتی ہے۔

(ب) اور یہ کہ صفات ذات سے غیرنہیں ہیں۔ ورنہ تعدد قد ماء لازم آئے گا۔ (ج) اس پر بنی قرار دیتے ہوئے وہ قرآن کومخلوق سمجھتے تھے۔ کیونکہ وہ صفت کلام کوخدا کی صفت تسلیم نہیں کرتے تھے۔

#### 💠 عدل:

عدل کا مطلب یہ ہے کہ خدا فساد کوئیں چاہتا نہ افعال عباد کو پیدا کرتا ہے۔ لوگ خدا کے اوامر کو بجالاتے ہیں۔ اس کے منہیات سے رک جاتے ہیں۔ توبیاس قدرت کے باعث ہے جو اللہ نے انہیں ودیعت کر دی ہے۔ خدا وہی تھم دیتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اس بات سے روکتا ہے جس کو براسمجھتا ہے وہ نیکی جس کا اس نے تھم دیا اس کے خزد یک پندیدہ ہے۔ ہروہ برائی اچھی نہیں ہے جس سے اس نے روکا ہے۔ وہ بندوں کو ان کی طافت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ نہ ان سے وہ کام چاہتا ہے جس کی وہ قدرت نہیں رکھتے۔

#### 🗘 وعده وعيد:

وعدہ اور وعید کا مطلب بیہ ہے کہ نیکی کی جزا دیتا ہے اور بدی کی سزااور بیہ کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کی تو بہ کے بغیر مغفرت نہیں کرتا۔

کفراور اسلام میں درمیانہ درجہ معتزلہ کے شیخ واصل بن عطاء نے اس کی یوں وضاحت کی ہے:

"ایمان عبارت ہے خصال خیر ہے۔ جب یہ سی شخص میں موجود ہوں تو وہ موری تام ہے۔ چونکہ فاتق میں خصال خیر بھی جمع موہن ہے۔ پونکہ فاتق میں خصال خیر بھی جمع نہیں ہوتے لہذا وہ توصفی نام کا مشخق نہیں۔ پس اسے مومن بھی نہیں کہا جائے گا۔ مگر اسے علی الاطلاق کا فربھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کلمہ شہادت کا قائل ہے۔ اور دوسرے افعال خیر بھی اس میں موجود ہیں جن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن اگر وہ دنیا ہے اس طرح رخصت ہو کہ کسی گناہ کبیرہ کا مرحک ہوتو وہ دوزخی ہے۔ اور ہمیشہ جہنم میں رہےگا۔ مرحک ہو چکا ہواور تو بہند کی ہوتو وہ دوزخی ہے۔ اور ہمیشہ جہنم میں رہےگا۔ کیونکہ آخرت میں صرف دو ہی فریق ہوں گے۔ ایک فریق جنت میں ہوگا اور دوسراجبنم میں رہے گا۔ البتہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی کہ عذاب دوسراجبنم میں رہے گا۔ البتہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی کہ عذاب دوسراجبنم میں رہے گا۔ البتہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی کہ عذاب دوسراجبنم میں رہے گا۔ البتہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی کہ عذاب دوسراجبنم میں رہے گا۔ البتہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی کہ عذاب دوسراجبنم میں رہے گا۔ البتہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی کہ عذاب دوسراجبنم میں رہے گا۔ البتہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی کہ عذاب دوسراجبنم میں رہے گا۔ البتہ اس کے ساتھ یہ رعایت کی جائے گی کہ عذاب کے گا وراسے کا فروں سے ایک درجہ او پر رکھا جائے گا۔

امر بالمعروف ونهى عن المنكر **﴿** 

ر المعروف اور نہی عن المنکر مومنوں پرواجب ہے تا کہ معتزلہ کے نزدیک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مومنوں پرواجب ہے تا کہ دعوت اسلام اور ارشاد و تبلیغ کی نشرواشاعت کی جائے جیسے بھی بن پڑے تقریر و تحریر سے ہویا سیف و سنان سے جیسا بھی صورت حال کا تقاضا ہو۔

ہو یا سیف وسان سے آبید کی جانب معزلہ کے نصیلی عقائد وافکار معلوم کرنے سے لیے مندرجہ ذیل کتب کی جانب معزلہ کے فلے مندرجہ ذیل کتب کی جانب مراجعت فرمائیں: شرح المواقف - التبصیر فی الدین - الفرق بین الفرق از بغدادی - مراجعت فرمائیں: شرح المواقف - التبصیر کی الدین - الفرق بین الفرق از بغدادی - الملل وانحل شہرستانی - الفصل لا بن حزم -

المان واحل مهرسمان یہ معتزلہ سے نشو وارتقاءاوران کے اصول خمسہ پر تبصرہ کر بچکے ہیں۔ ہم قبل ازیں معتزلہ سے نشو وارتقاءاوران کے اصول خمسہ پر تبصرہ کر بچکے ہیں۔ اب میہ بتا نمیں سے کہ تفسیر قرآن سے سلسلہ میں انہوں نے کون س ان سے بڑے بڑے مفسرین کون متھے اور تفسیر قرآن کے سلسلہ میں انہوں نے کون س سن مرتب کیں؟



## تفسيرقرآن اورمعتزله

اصول خسبه پرتفسیر کی اساس

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ معتزلہ نے اپنے مذہب کی بنیاد اصول خمسہ پر رکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیا اصول اہل السنّت کے مسلک سے ہم آ ہنگ نہیں جن کو معتزلہ اپنا سب سے بڑا دخمن تصور کرتے ہیں لہذا اہل السنّت سے نبرد آ زما ہونے کے لیے ضروری تھا کہ معتزلہ اپنے مذہب ومسلک کو قرآن کی دینی اساسات پر قائم کرتے۔ ای طرح یہ بھی ناگز برتھا کہ اعداء وخصوم کے قرآنی دلائل کا ابطال کرتے۔ اس کا واحد طریقہ بیتھا کہ قرآن کو این این عینک سے دیکھتے۔ اس کے الفاظ کو اپنے افکار وآراء کے بیتھا کہ قرآن کو این عینک سے دیکھتے۔ اس کے الفاظ کو اپنے افکار وآراء کے بیتھا کہ قرآن کو این کے نظریات سے ہم آ ہنگ ہوتی۔ تابع کرتے اور اس کی ایسی تفییر کرتے جو ان کے نظریات سے ہم آ ہنگ ہوتی۔

اس میں شک نہیں کہ تفسیر قرآن کوعقائد کے تابع کرنے کے لیے بڑی مہارت کی ضرورت ہے۔ اس میں نقل پراعتاد کرنے کے بجائے عقل پر بھروسہ مطلوب ہے۔ تاکہ ایسا مفسر قرآن سے اپنامن مانا مطلب نکال سکے اور جوآیت اس کے خلاف ہو اس کی تاویل اس انداز سے کرے کہ وہ اس کے عقیدہ سے متصادم نہ رہے۔

معتزلی تفاسیر کا قاری اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے کہ انہوں نے تفسیر قرآن کو اپنے اصول خمسہ پر ہنی قرار دیا ہے۔ جوآیات ان کے عقائد سے متصادم تھیں۔ وہاں عقل کو حکم مان کر متنا بہات کے سلمہ میں فیصل شلیم کیا۔ حالاں کہ علمائے سلف اقوال صحابہ وتا بعین پراکتفاء کرتے تھے۔ جب متنا بہات کی نوبت آتی تو سکوت اختیار کرتے اور ان کاعلم خدا و ند تعالیٰ کو تفویض کرتے۔

#### احادیث صحیحہ ہے انکار

عقلیت کے اس غلبہ کا نتیجہ بیہ ہوا کہ معتزلہ نے ان اعادیث صحیحہ ہے انکار کر دیا جو ان کے ندہبی اصول وقواعد ہے کمراتی تھیں۔مزید برآس وہ تفسیر جس کا مدارو انحصار سب سے پہلے زندہ شعور واحساس فہم و ادراک کی سادگی اور بے تکلفی پر تھا' عقلی

المحلال اور منطقی براہین و دلائل پر مبنی قرار دی جانے گی۔ باوجود یکہ عقلیت کے غلبہ وکونسلوں اور منطقی براہین و دلائل پر مبنی قرار دی جانے گی۔ باوجود یکہ عقلیت کے غلبہ نے معتزلہ کی تفسیر قرآن کو بردی حد تک متاثر کیا تھا۔ اور اس کے نتیجہ میں وہ بعض اوقات اپنے عقا کہ سے مخالف احادیث سیحے کہ کو دو بھی کر دیتے تھے۔ تاہم بینیں کہا جاسکتا کہ معتزلہ احادیث کے مخالف تھے یا تفسیر ماثور کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ نظام نے اپنے معاصر مفسرین پر جو شدید نقد وجرح کی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تفسیر ماثور کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے۔

معتزلہ کے متب فکر میں نظام کو نہایت آزاد خیال نصور کیا جاتا تھا۔ نظام کے مضہور شاگر د جاحظ نے مفسرین کے بارے میں اس کا مندرجہ ذیل قول نقل کیا ہے:

''مفسرین کے اقوال کے فریب میں نہ آ ہے۔ ان میں ہے اکثر بلاروایت نہیں کہتے ہیں۔ تغییر جس قدر بھی عجیب وغریب اور نرائی ہو۔ ان کے خزد کیا۔ ابن میں کہتے ہیں۔ تغییر جس قدر بھی عجیب وغریب اور نرائی ہو۔ ان بن سلیمان اور ابو بکر اصم سب ایک ہی تھیلی کے چئے ہے ہیں۔ میں ان کی بن سلیمان اور ابو بکر اصم سب ایک ہی تھیلی کے چئے ہے ہیں۔ میں ان کی مشبر پر کسے اعتاد کر سکتا ہوں جب کہ وہ آیت قرآنی '' آن المساجِد لِلّٰدِ" منظر پر کسے اعتاد کر سکتا ہوں جب کہ وہ آیت قرآنی '' آن المساجِد لِلّٰدِ" نماز پڑھتے ہیں۔ بلکہ اس ہے بیشانی اور وہ اعضاء مراد ہیں جن پر سجدہ کیا خات ہے۔ مثلاً باتھ پیشانی ناک وغیرہ۔ اس طرح آیت قرآنی ''الی الْوِبلِ جاتا ہے۔ مثلاً باتھ پیشانی ناک وغیرہ۔ اس طرح وہ متعدد آیات قرآنے کی عجیب کہ اس ہے اون اور وہ اعضاء مراد ہیں کہ اس ہے اون اور خوریہ نقیر میں کہتے ہیں کہ اس ہے اون اور خوریہ نقیر میں کہتے ہیں کہ اس ہے اون اور خوریہ نقیر میں کہتے ہیں کہ اس ہے اون اور خوریہ نقیل کرتے ہیں۔ 'رائی اللٰ باتھ کی عجیب نقیل کرتے ہیں۔ 'رائی اللٰ باتھ نقیل کرتے ہیں۔ 'رائی اللٰ باتھ نقیل کی جیب نقیل کرتے ہیں۔ 'رائی اللٰ باتھ کی جیب کہ اس ہے قرآنے کی عجیب نقیل کی خوال مراد ہیں۔ اس طرح وہ متعدد آیات قرآنے کی جیب کہ اس ہے فیل عرب کی اس کے خوال مراد ہیں۔ اس طرح وہ متعدد آیات قرآنے کی جیب کی اس کی خوال مراد ہیں۔ اس طرح وہ متعدد آیات قرآنے کی جیب کہ اس کی خوال مراد ہیں۔ اس طرح وہ متعدد آیات قرآنے کی جیب کی اس کی خوال مراد ہیں۔ اس طرح وہ متعدد آیات قرآنے کی جیب کی اس کی خوال مراد ہیں۔ اس طرح وہ متعدد آیات قرآنے کی جیب کی اس کی کر اس کی کیا کی کی اس کیا کہ اس کی کیشانی کی کو اس کی کر اس کی کر اس کی کی کر اس کی کر اس

و ریب پارس معتزلی مفسر ہے جس ہے ہم آشنا ہیں۔ چنانچے تفسیر قرآن کے رخشری اولین معتزلی مفسر ہے جس ہے ہم آشنا ہیں۔ چنانچے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں وہ بکثر ت احادیث اور اقوال سلف نقل کرتا اور ان پر اعتماد کرتا ہے۔ حبیبا کہ ان کی تفسیر کشاف کا قاری اس حقیقت ہے بخو نی آشنا ہے۔

حيرت انگيز دعويٰ

\_\_\_\_\_ معتزلہ نے بیرجیرت انگیز دعویٰ کیا ہے کہ ان سے سب تفسیری اقوال عنداللہ مراد

ال المراح المرا

معتزلہ کا بیہ دعویٰ اہل السنّت کے نزدیک درست نہیں۔ اہل السنّت بیے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہر آیت قر آنی کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی معنی مقصود و مراد ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معانی جن کا احتمال ہے وہ اجتہاد پر بینی ہیں۔ وہ معانی بیان کر کے مراد الہٰی معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جوحتی قطعی نہیں ہوتی ۔ زیادہ سے زیادہ بیہ بات ہے کہ مفسروہ معنی اپنے اجتہاد سے بیان کرتا ہے۔ اور اجتہاد میں خطا وصواب دونوں کا کیماں احتمال ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ عند اللہ ماجور ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کیماں احتمال ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ عند اللہ ماجور ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر اجتہاد تھی جوتو زیادہ اجروثو اب ماتا ہے اور اگر غلط ہوتو کم۔

#### معتزلہ کے نز دیکے تفسیر میں لغت کی اہمیت

تفییر قرآن کے سلسلہ میں معتزلہ کے نزدیک عربی لغت اولین اصل واساس ہے۔ یہ حقیقت اس وقت کھل کر سامنے آتی ہے جب معتزلہ ان قرآنی آیات کی تغییر کرتے ہیں جو ان کے نزدیک بظاہر مقام الوہیت کے منافی ہیں۔ یا ان کے اصول وعقا کہ سے فکراتی ہیں۔ ان کی اولین کوشش اس معنی کا ابطال ہوتا ہے جو ان کے نزدیک مشتبہ ہے۔ پھر لغت کی مدد سے اس لفظ کے ایسے معنی ثابت کرتے ہیں جس سے اس اشتباہ کا ازالہ ہوتا اور ان کے عقیدہ کی حمایت وتا ئید ہوتی ہے۔ معتزلہ قرآنی الفاظ سے جو معانی مراد لیتے ہیں اس کے اثبات کے سلسلہ میں عربی لغت اور قدیم عربی اشعار ہو معانی مراد لیتے ہیں اس کے اثبات کے سلسلہ میں عربی لغت اور قدیم عربی اشعار سے استشہاد کرتے ہیں۔

مثلاً وہ آیات جن سے رؤیت باری تعالیٰ کا اثبات ہوتا ہے معتزلہ ان سے

والمحالي المريخ تفير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

جدا گانه معانی مراد لیتے ہیں ....قرآن عزیز میں فرمایا:

وَوَوَهُ يُوْمَنِيْ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ (القيامة: ٢٢-٢٣)

ر کھے جبرے اس روز بارونق ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہول ''مجھے چبرے اس روز بارونق ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں

نيز فرمايا:

﴿ عَلَى الْاَرَانِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ (المطففين:٣٣)

" ورکیمیوں ہے سہارا لیے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو تگے۔"

اس آیت سے معتزلہ اہل السنت کے برتکس دوسرامفہوم مراد لیتے ہیں۔ ان کی سے امکانی کوشش ہے کہ نغت کی مدد ہے اس بھنور سے نکل کھڑے ہوں جس میں اس سے امکانی کوشش ہے کہ نغت کی مدد ہے اس بھنور سے نکل کھڑے ہوں جس میں اس آیت نے ان کو مبتلا کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں '' نظر' کے معنی رحمت ایردی کی امیدوتو قع ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نظر کا لفظ عربی زبان میں صرف رویت ایردی ہی کے لیے ستعمل نہیں بلکہ اس سے امیدوتو قع کامفہوم بھی مرادلیا جاتا ہے۔ مادی ہی کے لیے ستعمل نہیں بلکہ اس سے امیدوتو قع کامفہوم بھی مرادلیا جاتا ہے۔

قراءت متواتره میں تصرف

﴿ وَ كُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِّيمًا ﴾ (النساء:١٦٣)

''الله تعالی موی ہے ہم کلام ہوئے۔''

معتزلہ نے ویکھا کہ یہ آیت قرآنی ان کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ اور اس بیل مجاز کا اختال بھی باقی نہیں اس لیے کہ یہاں ، عدر سے فعل کی تاکید ہور ہی ہے جس نے مجاز کا اختال کو باقی نہیں رہنے دیا چنانچہ وہ آیت کو یوں پڑھتے ہیں ''وکلگھ الله موسی ، یعنی لفظ کو مفعول بنا کر منصوب اور موئی کو فاعل قرار دیتے ہیں۔ اب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ مضرت موئی نے اللہ تعالی سے کلام کیا۔ بعض معتزلہ اس میں افظی تبدیلی بیدانہیں کرتے البتہ یہ کہتے ہیں کہ ''کلگھ'' کے معنی زخمی کرنے کے ہیں۔ لبذا تبدیلی بیدانہیں کرتے البتہ یہ کہتے ہیں کہ ''کلگھ'' کے معنی زخمی کرنے سے ہیں بہنا کر کے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے حضرت موئی کو مصائب وحواد ن میں بہنا اگر کے زخمی کیا یہ حیاد تراثی صرف اس لیے کی گئی ہے کہ آیت کا ظاہری مفہوم چونکہ ان کے زخمی کیا یہ حیاد تراثی صرف اس لیے کی گئی ہے کہ آیت کا ظاہری مفہوم چونکہ ان کے

والمحالي تاريخ تغيير ومفسرين المحالي والمحالي المحالي المحالية المح

عقیدہ کے منافی ہے لہٰذا اس ہے فرار اختیار کیا جائے۔ (الکثاف ج ایس ۲۹۵)

تفیرکشاف و کبیر سے ایسی لا تعداد مثالیل ملتی ہیں کہ معتزلہ نے اپنے عقائد کے اثبات کے لیے قرآن کریم میں مختلف قتم کے تصرفات کیے ہیں۔ وہ گا ہے اپنے نظریہ کے اثبات کے لیے قرآن کریم میں مختلف قتم کے تصرفات کیے ہیں۔ وہ گا ہے اپنے نظریہ کے اثبات کے لیے لغت سے مدد لینے تا کہ نص قرآنی ان کے عقیدہ سے میں رنگ وہم آئی ہو جائے۔ یا کم از کم وہ اس کے تصادم وتعارض سے ہی نج سکیں۔ بعض اوقات قرآنی آیت میں اس طرح تصرف کرتے کہ وہ قصم کے بجائے ان کی موید بن جاتی۔ قرآنی آیت میں اس طرح تصرف کرتے کہ وہ قصم کے بجائے ان کی موید بن جاتی۔

معتزلہ کے اس روبیہ پر ابن قتیبہ کی تنقید

محدث ابن قتیبہ نے معتزلہ کے اس طرز عمل پر شدید غیظ وغضب کا اظہار کیا' اور اپنی کتاب' تاویل مختلف الحدیث' میں ان کو شدید تنقید وجرح کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل السنت اور معتزلہ کے مابین اس دور میں شدید معرکہ بیا تھا۔ نیز یہ کہ شیوخ معتزلہ اپنے افکار وعقائد کی ترویج واشاعت کے سلسلہ میں قرآنی آیات کو تو رئے مروڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔

ابن قتیبه فرماتے ہیں:

''معتزلہ قرآن کرتم کی عجیب وغریب تفسیر کرتے ہیں۔اس سے ان کا مقصد سے ہوتا ہے کہ قرآنی آیات کی تاویل کر کے ان کواپنے عقائد کے سانچہ میں ڈھال لیں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَسِعَ كُرُسِيَّهُ السَّمُواتِ وَ الْأَرْضَ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

''اس کی کرسی نے آ سانوں اور زمین کوسالیا ہے۔''

معتزلہ کی ایک جماعت نے کرسی ہے علم کامفہوم مرادلیا ہے۔ اس کی دلیل میں استقال میشرک میں میں استعام کامفہوم مرادلیا ہے۔ اس کی دلیل میں

شاعر کا پیقول پیش کیا ہے۔

و کو یگرسی عِلْمَ الله مَخْلُوقَ (کوئی مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی) اس شعر میں ''یکرسی'' کے معنی یَغْلَمُ کے ہیں۔ بنا ہریں کری کے معنی بھی علم اس شعر میں 'یکرسی'' کے معنی یَغْلَمُ کے ہیں۔ بنا ہریں کری کے معنی بھی علم

المستخدات المست

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ رَفَعَ البَوِيْهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (سورة يوسف: ١٠٠) "اورائينے والدين كوتخت بر بشمايا۔"

قرآن تحکیم میں ارشاد ہے:

﴿ وَ لَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَ هَدَّ بِهَا لَوْ لَا أَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ ( يوسف: ٢٣٠ ) ''اسعورت نے حضرت یوسف کا قصد کیا اور حضرت یوسف بھی اس کا قصد

كريلية اگرايخ رب كى دليل نه و تكھتے۔"

معتزلہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس عورت نے برائی کا ارادہ کیا اور حضرت بوسف الیال نے بھاگ جانے کا یا اس عورت کو پیٹنے کا۔ مگر یہ مطلب اس لیے صحیح نہیں کہ اس کے آگے یہ الفاظ ہیں ''لُولًا آن دَّا بُرْ ھَانَ دَبّہ'' بقول معتزلہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت بوسف نے بھا گئے یا اس عورت کو پیٹنے کا ارادہ تو کیا تھا۔ مگر جب اپنے رب کی برھان دیکھی تو اس کے پاس تھبر گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ مفہوم درست منہیں۔

یہ بات ازروئے لغت بھی غلط ہے کہ ''همّمُتُ بِفُلان وَهمّ بِی '' (میں نے فلا سُخنیں کا ارادہ کیا اور اس نے میرا) کا مفہوم بیمرادلیا جائے گداس نے میری عزت افرائی کا ارادہ کیا اور میں نے اس کی تذلیل کا۔ بیفقرہ اسی صورت میں درست مجسا جائے گا جب ''همّمُ '' (ارادہ) کی نوعیت متحد ہو۔اور اس میں اختلاف نہ ہو۔ جائے گا جب ''همّمٌ '' (ارادہ) کی نوعیت متحد ہو۔اور اس میں اختلاف نہ ہو۔ محدث ابن قتیبہ بہت نے اس کی متعدد مثالیس ذکر کی بین' مگر ہم انہی پر اکتفاء

## المحالي تاريخ تغيير ومفرين كالمحالي والمحالي المحالي المحالي

كرتتے ہيں۔ (تاويل مختلف الحديث لابن قتيبہ ص٠٨)

#### مجاز کی جانب رجوع

تنسیر قرآن کے سلسلہ میں معتزلہ اکثر و بیشتر مجاز کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، جب کسی آیت کا ظاہری مفہوم انہیں انو کھا اور نرالا دکھائی دیتا ہے' تو وہاں مجازی معنی مراد لیتے ہیں۔ مثلاً:

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ إِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِي ادَّمَ مِنْ طُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾

(الاعراف:۲۲۱)

''اور جب تیرے رب نے بنی آ دم کی پیٹھوں سے ان کی اولا د نکالی۔'' نیز فر مایا:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُوٰتِ وَالْارْضِ وَالْجِبَالِ ﴾

(الاحزاب:۲۲)

''نہم نے آ سانوں زمین اور بہاڑوں پرامانت پیش کی۔'' موتند میں میں کشمشاں میں مون محمدا کے تہ میں اور

معتزلہ ان آیات کو تمثیل اور مجاز پر محمول کرتے ہیں اور ظاہری مفہوم مراد لینے والوں کی تردید کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کیم کمال اسلوب اور براعت نظم کے امتبار سے ایک بلند پہاڑ ہے اور اس میں بذات خود معتزلہ کے اختیار کردہ مجازات واستعارات کی گنجائش ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ حقیقی معنی مراد لینے سے کیا چیز مانع ہے؟ یہ ایک طیشدہ حقیقت ہے کہ جب لفظ کا ظاہری مفہوم مراد لینا ممکن ہوتو اس کو مجاز پر محمول کرنا درست نہیں۔ تو پھر لفظ کو ظاہری اور متبادر معنی سے محروم کر کے مجازی معنی کس لیے مراد لیے جائیں؟ معتزلہ صرف اس لیے ظاہری مفہوم مراد نہیں لیتے کہ ان کے نزد یک یہ قدرت خداوندی سے اس میں شک نہیں کہ سابق الذکر آیات میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے قدرت خداوندی میں ان کی پوری پوری صلاحیت موجود میں بین باتوں کا ذکر کیا گیا ہے قدرت خداوندی میں ان کی پوری پوری صلاحیت موجود ہیں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے قدرت خداوندی میں ان کی پوری پوری صلاحیت موجود ہیں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے قدرت خداوندی میں ان کی پوری پوری صلاحیت موجود ہے۔ البتہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالی نے بی آ دم کی پشتوں سے اولاد کو

کسے نکالا اور پھراسے مخاطب کیا۔ نیزیہ کہ خداوند کریم نے وہ امانت آسان وزمین اور پہاڑوں پر کسے بیش کی؟ بیدایک الیم بات ہے جو ہمارے لیے بالائے ادراک ہے۔

بہاڑوں پر کسے بیش کی؟ بیدایک الیم بات ہے جو ہمارے لیے بالائے ادراک ہے۔

اس ضمن میں ضحیح طرز عمل بیہ ہے کہ اس کی کنہ وحقیقت کاعلم ذات باری تعالیٰ کوتفویض کیا
جائے۔ اس سلسلہ میں مزید بحث وسمحیص زخشری کی تفسیر کشاف پر تبصرہ کرتے ہوئے آئے گی۔

وینی حقائق سے انکار

بعض وین حقائق جمہور اہل السنّت کے نزویک ایک حقیقت ثابتہ کا درجہ لکھتے ہیں گرمعتزلہ ان کوشلیم ہیں کرتے۔ مثلاً اہل السنّت حقیقت سحر کے قائل ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محور اس سے متأثر ہوتا ہے اس طرح وہ جنات کے وجود کوشلیم کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ انسان پراٹر انداز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں جنون اور کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ انسان پراٹر انداز ہوتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں جنون اور مرگ کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے۔ اہل السنّت کرامات اولیا ، کے بھی قائل ہیں۔

چونکہ معتزلہ دینی خفائق کے بارے میں عقل کو معیار قرار دیتے ہیں اس لیے وہ ان سب باتوں کو خرافات اور تصورات باطلہ تھہراتے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ سرورکا نئات من پڑا ہے محور ہونے کے بارے میں جواحادیث سیحہ وارد ہوئی ہیں معتزلہ یاتو ان کا انکار کرتے ہیں یا ان کی تاویل کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق چونکہ ان کے نقیدہ کے خلاف تھی اور اس سے سحر کا اثبات ہوتا تھا۔ اس لیے زخشری نے تین تاویلیس کرکے اس کی گرفت سے چھنکارا حاصل کیا ہے۔ (کشاف ج میں میں)

بعض اکابر معتزلہ مثانی نظام نے جنات کے وجود سے صاف انکار کر دیا ہے۔
زخشری جنات کے وجود کو مانتا ہے گر انسان پر ان کے اثر انداز ہونے کوشلیم نہیں کہ اولیا نے معتزلہ نے یوں کیا کہ جو آیات اس ضمن میں ان کے خلاف تھیں ان کی ہویا کہ ویل کر ڈالی۔احادیث نبویہ جو اس سلسلہ میں وارد ہوئی تھیں۔ان کی تاویل کی یا ان سے صاف انکار کر دیا۔ مثلاً بخاری کی یہ ضجے حدیث کہ جنات میں سے ایک شیطان حالت نماز میں انکار کر دیا۔ مثلاً بخاری کی یہ ضجے حدیث کہ جنات میں سے ایک شیطان حالت نماز میں آنحضور مرابید تعالیٰ نے آپ کوشیطان پر نلبہ عطا کیا اس طرح صبح حدیث میں وارد ہے کہ آنحضور سرابید نے فرمایا ہر

بچہ جب بیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھیٹر تا ہے اور بچہ رونے لگ جاتا ہے۔ البعۃ عیسیٰ و مریم اس سے مشتنیٰ ہیں۔ ( کشاف ج اس ۳۰۳)

قرآن عليم مين فرمايا:

﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولٍ ﴾ (الجن:٢٦\_٢)

''وہ غیب کا جاننے والا ہے اور کسی کو اپنے غیب پر اطلاع نہیں ویتا سوا اس رسول کے جس کو وہ منتخب کر لے۔''

زمخشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"خداوند کریم غیب سے ای شخص کوآگاہ کرتے ہیں جس کورسالت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اس لیے کہ اولیاء منتخب کیا جاتا ہے اس لیے کہ اولیاء اگر چہ چیدہ وہرگزیدہ لوگ ہوتے ہیں مگر ان کورسالت کے لیے منتخب نہیں کیا جاتا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ علم غیب سے صرف انہی لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے جن کا انتخاب رسالت کے لیے عمل میں آتا ہے۔ اس آیت میں کا ہنوں اور نجومیوں کی بھی تر دید ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ بارگاہ الہٰی کے کا ہنوں اور نجومیوں کی بھی تر دید ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ بارگاہ الہٰی کے انتخاب کردہ نہیں ہوتے ہیں۔"

(کشاف ج۲یص ۴۹۷)

معتزلہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اہل السنّت کے خلاف یہ مسلک ای لیے اختیار کیا اور تفسیر قرآن میں عقل کو ای بنا پر معیار تھرایا ہے تا کہ برعم خویش دینی حقائق کے دائرہ ہے من گھڑت افسانوں اور قصے کہا نیوں کو دور کر سکیں معتزلہ کے اس موقف کے بیش نظر اہل السنّت نے ان پر غیظ وغضب کا اظہار کیا ہے۔ اور ان کوتح یف نصوص کا مجرم گردانا ہے۔ جیسا کہ قبل ازیں ہم محدث ابن قتیبہ کا قول نقل کر چکے ہیں۔ امام ابوالحسن اشعری اور معتزلی تفسیر امام ابوالحسن اشعری معتزلہ کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں:

معتزلہ کی تفییر کے بارے میں امام ابن تیمیہ جیالہ کا فیصلہ

سیخ الاسلام ابن تیمیدمعزل کی تفییر کے بارے میں فرماتے ہیں:

''معزل پہلے ایک عقیدہ جمالیتے ہیں اور پھر قرآئی انفاظ کو اس کے تابع

کرتے ہیں۔ صحابہ و تابعین ائم مسلمین اور علمائے سلف میں سے کوئی بھی ان

کے نظریات اور تفییر کی تائیدہ تمایت نہیں کرتا۔ ان کی تفییر کا بطلان مختلف وجوہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ بڑے شیری مقال اور فصیح ہوتے ہیں گرا پی عبارت میں بدعت کو اس طرح چھیاد ہے ہیں کہ اوگوں کو پہتے کہ نہیں چلنا۔ صاحب کشاف کا شارا یسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیتہ کے نہیں چلنا۔ صاحب کشاف کا شارا یسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنی باطل تفییر کو ایسے لوگوں میں رواج دیتا ہے جو باطل پرست نہیں ہیں۔ میں باطل تفییر کو ایسے لوگوں میں واج دیتا ہے جو باطل پرست نہیں ہیں۔ میں نے ایسے علماءکو دیکھا ہے جو ان کے فاسد نظریات کو اپنی کتب میں جگہ دیتے ہیں اور انہیں پنہ تک نہیں چلنا کہ یہ معزلہ کے اصول وعقائد ہیں۔'

(مقدمه اصول تفسير مس ۲۲)

###

## معتزله کی اہم کتب تفسیر

معتزلہ کے متعدد مشائخ کبار نے تغییر قرآن کے سلسلہ میں کتب مرتب کی تھیں گر دیگر تفاسیر کی طرح مرور ایام سے وہ بھی ضائع ہو گئیں اور اسلامی مکتبہ اس علمی میراث سے محروم ہوگیا۔ اگر یہ تفاسیر آج موجود ہوتیں تو ان سے معتزلی اکابر کی تفسیر کی وشوں کا وشوں کا تفصیلی بیتہ چلتا اور یہ بات کھل کر سامنے آتی کہ ان کی تفسیری مساعی کے بارے میں جومبالغہ آمیز باتیں ہم سنتے آئے ہیں وہ کس حدتک درست ہیں۔

بورے میں برو باسم سیر باسم سیر بین اور ان کے کلمیذرشید داؤدی کی اس نام کی کتاب اور اس موضوع سے متعلق دگیر کتب کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل شیوخ معتزلہ نے کتب تفسیر مرتب کی تھیں۔

🗘 ابو بمرعبدالرحمٰن بن كيسان اصم متوفى 🗫 ج-

﴿ شَخْ ابراہیم بن اساعیل بن علیہ۔ بیامام شافعی کے ساتھ مناظرہ کیا کرتے تھے۔ بقول ابن الندیم آپ نے ایک تفسیر مرتب کی تھی جو گردش زمانہ سے ضائع ہوگئی۔

ک محمد بن عبدالوهاب بن سلام ابوعلی جبائی متوفی ۳۰۳ ه - بیه فلسفه وعلم الکلام میس بردی شهرت رکھتے تھے۔سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک تفسیر تحریر کی تھی۔ مگر بیہ تفسیر بھی کہیں موجود نہیں۔ (العمرست ص۲۳۔طبقات المفسرین ص۵۰)

ابوالقاسم عبداللہ بن احمد بلخی حنفی جو کعنی کے نام سے معروف تھے۔ ۱۹۹۹ھ میں وفات یا کی حاجی خلیفہ لکھتے ہیں کہ آپ نے بارہ جلدوں میں ایک تفسیر مرتب کی تقییر مرتب کی تفسیر مرتب کی تھی۔ مگر یہ تفسیر بھی صفحہ وارضی سے نا پید ہو چکی ہے۔

( کشف انظنو ن'ج ایس ۲۳۳)

ابوهاشم عبدالسلام بن ابی علی جبائی متوفی ۱۳۳۱ه۔ سیوطی لکھتے ہیں کہ موصوف

ے ایک تفییر مرتب کی تھی۔ جس کی ایک جلد میں نے ملاحظہ کی تھی۔ مگر آج کل پیمفقود ہے۔ (طبقات المفسرین ص۳۳)

ابومسلم محمہ بن بحر اصفہانی متوفی ۱۳۲۲ھ نے ایک تفییر ''جامع الناویل محکم النزیل'' نامی قلمبند کی تھی یہ تفییر ہما جلدوں میں اور بقول بعض علماء ہیں مجلدات پرمشمل تھی۔ غالبًا یہ وہی تفییر ہے جس سے امام رازی ابومسلم اصفہانی کے اقوال نقل کر تے ہیں۔ بعض موفیین نے تفییر کبیر سے ابومسلم کے اقوال نقل کر کے ایک کتاب میں جمع کیے تھے۔ جس کا نام اس نے ''تفییر ابی مسلم الاصفہانی'' تجویز کیا تھا۔ جامعہ قاھرہ کی لا بھریری میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے جوایک جھوٹی می جلد پرمشمل ہے۔

(الفهرست لابن النديم س٠ ٥ بغية الوعاة ص٣٣)

ابوالحسن علی بن عیسیٰ الر مانی متوفی ۱۳۸۳ه۔ بیمعتزلہ کے بڑے شیوخ میں سے تھے اور تشیع کی جانب مائل تھے سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ نے ایک تفسیر مرتب ک تھی جو میں نے دیکھی ہے۔ صاحب کشف الظنون لکھتے ہیں کہ عبدالملک بن علی موذن هروی متوفی ۹۸۹ھ نے اس کا خلاصہ تیار کیا تھا' مگر یہ دستیاب نہیں۔ طبق موذن هروی متوفی ۹۸۹ھ نے اس کا خلاصہ تیار کیا تھا' مگر یہ دستیاب نہیں۔ (طبقات ص۲۳۔ کشف الظنون نی اے ۲۳۵)

ک عبیداللہ بن محمد ابو القاسم اسدی نحوی معتزلی متوفی ۱۳۸۷ھ نے قرآن کریم کی ایک تفییر تحریر کی تھی۔ اس میں''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کے ایک سوجیس وجوہ ایک تفییر تحریر کی تھی۔ اس میں مفقود ہو چکی ہے۔ (طبقات سیوطی' سوم)

﴿ قاضی عبدالبجبار بن احمد ہمدانی متوفی ۱۵س کے '' تنزیہ القرآن عن المطاعن' کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر تالیف کی تقی ۔ بیہ اہل علم کے مابین متداول ہے۔ گریہ تفسیر جملہ آیات قرآنیہ برمشمل نہیں۔

شریف مرتضی علوی مشہور شیعہ عالم متوفی ۲۳۳ ھ۔ آپ نے اپنی کتاب'' غرر الفوائد ودرر الفلائد' میں ان آیات پر سیر حاصل تبسرہ کیا ہے جو بظاہر مسلک اعتزال کے منافی نظرآتی ہیں۔

والمالي تاريخ تغيير ومفسرين المحالي المحالي المحالي المحالي

🛈 عبدالسلام بن محمد بن پوسف قزوینی شیخ المعتزله متوفی ۱۸۸۳ ه سیوطی لکھتے ہیں که تزویٰ نے ایک نہایت جامع تفسیر مرتب کی تھی جوضخامت ووسعت میں سب تفاسیر ہے بڑی تھی۔ البتہ وہ تفسیر معتزلہ کے نقطۂ نظر کی حامل تھی۔ یہ ۳۰۰ مجلدات برمشمنل تھی جس میں سات مجلدات سورہ فاتحہ ہے متعلق تھیں۔ ابن النجار كہتے ہیں كەقزویني زبان دراز ضرور تھا مگر محقق نەتھا۔ البيتة تفسير قرآن میں مہارت رکھتا تھا۔اس نے ۵۰۰مجلدات پرمشتمل ایک صحیم تفسیر قلمبند کی تھی۔اس نے ایک آیت ''مَا تَتُلُوا الشَّیَاطِلِیُ'' کی تفسیر ایک جلد میں تحریر کی ہے۔ (طبقات المفسرين سيوطي ص ١٩)

ابوالقاسم محمر بن عمر زمخشری متوفی ۵۳۸ھ۔ بیمعتز لہ کے نقطۂ نظر کی حامل جامع

یہ ہیں مشہور ترین معتزلی مفسرین جن سے ہم آگاہ ہیں اور یہ ہیں ان کی تفاسیر! مقام افسوس ہے کہ ان میں ہے صرف مندرجہ ذیل تین تفاسیر ہم تک پہنچ سکی ہیں۔

- 🐠 تنزييه القرآن عن المطاعن از قاضي عبدالجيار 🕳
  - 🚺 امالی از شیخ مرتضلی ۔
    - کشاف زمخشری۔

نظر بریں ہم ان تین تفاسیر پرتفصیلی نفترو تنجرہ کریں گے اور اس انداز و اسلوب پر روشنی ڈالیں گے جس پر ان کے جامعین گامزن رہے۔ اس سے میحقیقت واضح ہوگی كەمعتزلەكا اندازتفىيركياتھا اور وہ اينے افكارومعتقدات كے اثبات كے ليے قرآنى نصوص کی کس طرح تاویل کرتے ہتھے۔

선물선물

# ا تنزيه القرآن عن المطاعن از قاضى عبدالجبار

اسم گرامی عبدالجبار بن احمد کنیت ابوالحن اورنسبت ہمدانی شافعی ہے۔معتز له عموما ان کو قاضی القصناۃ کے نام ہے یاد کرتے ہیں۔ ابوالحسن بن سلمہ بن قطان عبداللہ بن جعفر بن فارس اور دیگر اساتذہ ہے کسب فیض کیا۔اپنے عصر وعہد میں بکتائے روزگار تتے۔طلبہ دور دراز ہے آ کر آپ سے استفادہ کرتے۔ان کے تلامذہ کا حلقہ نہایت وسیع ہے۔ جس میں ابو القاسم علی بن حسن التنوخی وحسن بن علی الصمیری اور ابومحمد عبدالسلام قزوینی معتزلی مفسر جسے اکابر کے اساء شامل ہیں۔

مشہورصاحب علم وزیرصاحب بن عباد نے ۲۰ ساھ کے بعد آپ کو ''دَی'' کے شہر میں بلا کر قاضی مقرر کیا۔ آپ تادم واپسیں وہاں تدریس وافتاء کے فرائض انجام دیتے رہے۔صاحب بن عباد کہا کرتے تھے کہ قاضی صاحب عصر حاضر کے سب سے برے عالم ہیں۔ان کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں:

> 🗷 سر تماب الخلاف والوفاق ستاب المبهوط عين بيل -耳

> > النهابيه والعمدة وشرحه في اصول الفقه M

نصيحة المُتَفَقِّهَةِ في المواعظ A

> دلائل النبوة در الجلد M

آپ کی علمی شہرت دور دور تک پہنچ گئی معتزلہ کی علمی قیادت وریاست آپ کی ذات برختم ہوگئ تھی۔ آپ نے ذی قعدہ ۵اسم صیں وفات یائی۔

(طبقات المفسرين للسيوطي ١٦ نيز شذرات الذهب ج٣٠ -٣٠٢)

ال كتاب كے مطالعہ سے بيد حقيقت واضح ہوتی ہے كہ مولف نے اس كو شورہ فاتحہ سے شروع كر كے سورة الناس برختم كيا ہے۔ مگر وہ پورى سورت اور تمام آيات كى تفسير نہيں كرتے دراصل بيد كتاب مسائل بر مبنی ہے۔ ہر مسئلہ سوال وجواب بر مشتمل ہے۔ ہر مسئلہ سوال وجواب بر مشتمل ہے۔ بيدا شكال گاہے آيت كے ظاہرى الفاظ برعربيت كے اعتبار سے وار دہوتا ہے۔ اور سمجھى اس لحاظ ہے كہ وہ آيت مسلك اعتزال سے فكراتی ہے۔

#### قرآن كريم يرنحوي اعتراضات

تفسیر زیر تبھرہ میں قرآن کریم پر جونحوی اعتراضات وارد کر کے ان کے جوابات دیے گئے ہیں وہ اکثر و بیشتر وہی ہیں جو عام مفسرین اپنی تفاسیر میں ذکر کرتے ہیں۔ اس فتم کے اعتراضات تفسیر ہذا کے اکثر حصہ میں ملتے ہیں۔ ہم اس میں سے صرف دو مثالیس بیان کرتے ہیں۔

سوال: سورة الفاتحه میں فرمایا ''الکھنگ لِلهِ" اس پریہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ''الکھنگ لِلهِ" کو اگر خبر قرار دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنی مدح و توصیف کرتے ہیں اوریہ بے کار ہے۔ اور اگر اس کو اس امر پرمحمول کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعریف کرنے کا حکم وے رہا ہے تو عبارت یوں ہونی جا ہے تھی کہ ''قولُوا الکھنگ لِلٰہ''

جواب: اس آیت میں دراصل حمد الہی کا تھم دیا گیا ہے۔ گرامر کا لفظ محذوف ہے۔ اس کی دلیل سورہ فاتحہ کی آیت ''اِیّات نَعْبُدُ'' ہے۔ اس لیے کہ بندہ ہی یہ الفاظ کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں۔ لہذا جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ ''اِیّات نَعْبُدُ''کہؤ ای طرح حمد الہٰی کا بھی امر صادر کیا گیا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن کریم میں بے شار ہیں۔

(تغییرزرتبرهٔ میهمه ۵)

سوال: "لا ریب فییو" کے الفاظ پر بیاعتراض وارد ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ قرآن حکیم کے کلام ربانی ہونے میں شکوک وشبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ پھراس کے کیامعنی

تاریخ تغییر ومفسرین کے لاکھی کے در کے جو کرد کے جو حقیقت حال ہے آگاہ ہے قرآن کریم میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش نہیں تو اس میں پچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ شک کرنے والے تو دنیا میں موجود ہیں۔ پھر '' لاریٹ فیدہ' کہنا فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ شک کرنے والے تو دنیا میں موجود ہیں۔ پھر '' لاریٹ فیدہ' کہنا کیوں کر درست ہوسکتا ہے؟

یوں رزر سے بر ساہ ہے۔ جواب اس عبارت کا مطلب دراصل ہیہ ہے کہ قرآن حکیم حق ہے۔ اس میں شک نہیں جواب اس عبارت کا مطلب دراصل ہیہ ہے کہ قرآن حکیم حق ہے۔ اس میں شک کرنا چاہیے۔ بیاای طرح ہے جیسے کوئی شخص مخالف کے سامنے کوئی چیز بیان کر کے کہنا ہے کہ'' میسورج کی طرح واضح ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔''
مولف اس قشم کے اعتراض وارد کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔

معنزلى عقائد براعتراضات اوران كاازاليه

قرآنی آیات ہے معتزلی عقائد پر جواعتراضات دارد ہوتے ہیں۔مولف ان کو ذکر کر کے جواب دیتے ہیں۔ بیاعتراضات تفسیر کے کافی حصہ پر تھیلے ہوئے ہیں۔ہم چند مثالوں پر اکتفاء کریں گے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ (البقرة: ٤) "اللّٰهُ تعالىٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگادی۔"

#### مدايت وضلالت

جواب مولف نے معتزلہ کی جانب سے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ خداوند کریم نے کفار
کی حالت کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس کے دل کانوں اور آئکھوں پر پردہ
ڈال دیا گیا ہو۔ اور وہ کسی چیز کو دیکھ اور سن نہ سکے۔ اللہ تعالی نے کفار کے سارے
شکوک کو رفع کر دیا تھا۔ جب اس کے باوجود وہ اسلام کوحی نہیں سمجھتے تو گویا ان کے

المراع تفيرومفرين كالمحتال ٢٨٨ كالمحتال

اعضاء پر بردے بڑے ہوئے ہیں۔ بیاس طرح ہے جس طرح آپ کسی شخص کو ہرطرح سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں اور وہ نہ سمجھاتے آپ کہتے ہیں کہ وہ گدھا ہے اور اس کے دل پر خدانے مہر لگادی ہے۔ گاہے یوں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم مُنَافِیَقِ کو مخاطب کر کے فرمایا:

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَلَى ﴾ (المل: ٨٠) "آب مردول كونهين سنا سكتے۔"

حالاً نکہ جن لوگوں کواس آیت میں مردہ کہا گیا ہے وہ زندہ تنھے جب انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا تو وہ مردہ قرار پائے۔ای لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ندمت فرمائی۔اوراگراس نے خودمہر لگا کران کو ہدایت سے محروم کر دیا تھا تو ان کی ندمت نہیں کی جاسکتی تھی۔ کی جاسکتی تھی۔

اہل السنّت کا ندہب ہیہ ہے کہ ہدایت وصلالت من جانب اللّہ ہے۔ مگر معتزلہ اس کو تسلیم نہیں کرتے اس لیے وہ اپنے عقیدہ کے اثبات کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔

مس شیطان

قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ قُلُ اَعُوْدُ بِرَبِ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ (الناس:۱-۲) ''آپ فرما وین که میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔''

سوال: اس آیت کی تفییر میں مولف لکھتے ہیں "اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان پراٹر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے شرسے پناہ مانگنے کا تھم دیا گیا ہے۔ حالانکہ معتزلہ کاعقیدہ یہ ہے کہ شیطان میں ایس کوئی قدرت نہیں پائی جاتی۔''

جواب: معتزله اس كابيه جواب ديتے ہيں كه الله تعالىٰ نے اس آيت ميں فرمايا ہے كه جن و انس وسوسه ڈالتا ہے اس كے ذريعه دوسرے فطاہر ہے كه انسان جو وسوسه ڈالتا ہے اس كے ذريعه دوسرے فض كونه پاگل بنا سكتا ہے۔ نه اس كی عقل و ہوش ميں كوئى تبديلى پيدا كرسكتا

المحلال کا بھی ہیں مال ہے۔ تاہم دونوں کے وسوسہ سے ضرر ضرور پنجتا ہے جس سے خدا کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس آیت پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معتز لدکا یہ نظریہ درست ہے کہ انسان فعل مختار ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی انسان میں تمام برائیوں کو پیدا کرتا ہے تو پھر پناہ طلب کرنے کے کیامعنی؟ کیونکہ جب وہ انسان میں قبل گزاہوں اور ضرر رساں امور کوخود جنم دیتا ہے تو پناہ طلب کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ یہ اس صورت میں مفید ہے جب بندہ مختار ہواور بذات خود گناہ کا ارتکاب کرتا ہو۔''

#### رويت خداوندي

معتزلہ کاعقیدہ بیہ ہے کہ آخرت میں رویت خداوندی ممکن نہیں۔ اس لیے جس آیت ہے بھی رویت کا اثبات ہوتا ہے۔ قاضی عبدالجباراس کی تاویل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ لِلَّذِينَ آحْسَنُوا الْحُسْنَى وَ زِيَادَةً ﴾ (يوس:٢٦)

'' جن لوگوں نے نیک کام کیے اُن کو بھلائی ملے گی اور کچھ زیادہ انعام بھی۔'' نبی اگرم مٹائیز من فرماتے ہیں کہ اس آیت میں '' ذِیادہ'' سے رویت باری تعالیٰ

مراد ہے۔

قاضی عبدالجبار اس کا جواب مید دیتے ہیں کہ ''ذِیادُقُ'' سے اجروتواب میں اضافہ مقصود ہے۔ اس لیے اس آیت سے رویت خداوندگی پر استدلال درست نہیں۔ اس استدلال کے درست نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رویت خداوندی اہل السنت کے نزدیک ہرتم کے اجروتواب سے بڑھ کرانعام ہے۔ پھراس کے ذریعہ ''الکھ شنی'' کے نزدیک ہرتم کے اجروتواب سے بڑھ کرانعام ہے۔ پھراس کے ذریعہ ''الکھ شنی'' (بھلائی) پراضافہ کیے ممکن ہوگا؟ (تنیہ زیرتہرہ سورہ)

#### افعال العباد

معتزلہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے افعال کا خالق قرار نہیں دیتے اس لیے جن آیات سے اہل انسنت کا بیعقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ افعال العباد خدا کے پیدا کر دہ ہیں معتزلہ

ان کی تاویل کرتے ہیں۔ ان کی تاویل کرتے ہیں۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ فَكُمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمْيَ ﴾ (الانفال: ١٤)

''ان کوئم نے قل نہیں کیا' بلکہ اللہ نے کیا ہے اور تو نے تیر نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا ہے'۔

سوال: مولف کہتے ہیں کہ اس آیت کے پیش نظر معتزلہ کا بیعقیدہ کیوں کر درست ہے کہ اللہ تعالیٰ افعال العباد کا خالق نہیں۔ حالانکہ اس آیت میں سحابہ کے فعل قتل اور نبی کہ اللہ تعالیٰ افعال العباد کا خالق نہیں۔ حالانکہ اس آیت میں سحابہ کے فعل قتل اور نبی کریم مؤید ہے؟

جواب: قاضی عبدالجبار اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی کریم سی پید فزوہ بدر میں تیر پھینکتے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تیر میں یہ تا ثیر پیدا کر دی کہ اس سے کفار مقول ہوئے لہٰذا خداوند کریم نے رمی (تیراندازی) کے فعل کو پہلے نبی کریم سی پید کی طرف اور پھرانی طرف منسوب کیا۔

فلاصہ یہ کہ قاضی عبدالجبار تفییر زیر تبھرہ میں امکانی حد تک معتزلی نظریات کو ابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبال کی آیت کو اپنے نظریات کے خلاف باتے ہیں اس کی تاویل کر کے اپنے عقیدہ کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ اگرچہ یہ تفییر بڑی حد تک معتزلی افکار ومعتقدات کی آ مینہ دار ہے تاہم اس میں قرآن کریم کی ظاہری عبارت پر وارد ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا گیا اور قرآن عزیز کے اعجاز و بلاغت اور عبارتی حسن و جمال کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ تفییر ایک جلد میں جھپ کرشائع ہو چکی ہے۔



## المالى ازشريف المرتضلي

## غررالفوائد ودررالقلائد

#### تعارف مولف

نام ونسب ابوالقاسم علی بن طاہر ابواحمد حسن بن موی بن محمد بن ابراہیم بن موی کا کاظم بن جعفر صاوق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن ملی - بیدالشریف الرضی کے بھائی اور عراق میں رئیس الشیعہ شھے۔ شیعہ ہونے کے ساتھ ساتھ کئر معتزلی سھے۔کلام وادب وشعر میں امامت کے درجہ پر فائز شھے۔ اشیخ الحفید سے استفادہ کیا۔مشہور کذاب سبل دیباجی سے حدیثیں روایت کیں۔

شیعہ فرہب بر متعدد کتابیں تحریر کیا۔ اصول الدین کے موضوع پر ایک مقالہ کھا۔ اپنے اشعار پر مشتمل ایک دیوان مرتب کیا۔ کتاب الا مالی میں جس کو'' غرر الفوائد ورر القلائد'' بھی کہتے ہیں۔ معتزلی تفسیر اور حدیث وادب کو یجا کر دیا۔ حضرت علی جی تن کی جانب جو'' نئی الباانہ'' منسوب ہے اس سے بارے میں ملا اکا اختلاف ہے کہ آیا وہ مولف کی جانب جو' نئی الباانہ'' منسوب ہے اس سے بارے میں ملا اکا اختلاف ہے کہ آیا وہ مولف کی جمع کردہ ہے یا ان کے جمائی شریف الرضی کی۔ بہر کیف مولف اپنے عصر و عہد میں شیعہ کے امام الائمہ تنھے۔ ۱۳۵۵ھ میں بیدا ہوئے اور ۲ ۲۳ ھے کو وفات پائی۔ (ون ہے الا میان نے ۲۳س۱)

مولف کے بھائی شریف الرضی متوفی ۲۰۰۱ھ نے بھی قرآن کریم کی ایک تفسیر '' حقائق الناویل فی متشا بہ النفزیل''نامی مرتب کی تھی۔ یہ تفسیر شریف المرتضلی کی الامالی زرتبعرہ کے انداز برخمی۔ چونکہ بیانا پید ہے اس لیے اس پر تفصیلی تبعہ ونہیں کیا گئیا۔ البت

اس کی پانچویں جلد طبع ہو چکی ہے۔ ابن خلکان شریف الرضی کے استاد ابن جنی ہے قال کی پانچویں جلد طبع ہو چکی ہے۔ ابن خلکان شریف الرضی کے استاد ابن جنی نے قال کرتے ہیں کہ شریف نے معانی القرآن کے موضوع پر ایک نادر کتاب قلمبند کی تھی۔ جس سے ان کی مہارت نحو ولغت کا پہتہ چلتا ہے۔ (وفیات الاعیان جس سے ان کی مہارت نحو ولغت کا پہتہ چلتا ہے۔ (وفیات الاعیان جس سے ان

#### اسلوب نگارش

زیر تبصرہ کتاب مولف کے لیکچروں پر مبنی ہے جو انہوں نے اتبی مجالس میں دیے۔ یہ لیکچر تفسیر و حدیث اور ادب سے متعلق ہیں۔ یہ ایک مفید کتاب ہے جس سے مولف کے تبحر علمی کا اندازہ ہوتا ہے یہ پورے قرآن حکیم کی تفسیر نہیں ہے۔ اس میں صرف انہی آیات کی تفسیر کی گئ ہے جو کسی نہ کسی طرح مسلک اعتزال کے ساتھ تعلق مصرف انہی آیات کی تفسیلی مطالعہ سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ اس دور میں معتزلہ قرآن حکیم کی تفسیر کس طرز وانداز سے کرتے تھے۔ نیزیہ کہ مولف نے معتزلی عقائد کی نفرت و حمایت کے سلسلہ میں قرآنی آیات کو کس طرح تو ڈا مروڈ ااور اپنے عقائد کی نفرت و حمایت کے سلسلہ میں قرآنی آیات کو کس طرح تو ڈا مروڈ ااور اپنے عقائد سے ہم آئیگ کرنے کی سعی لا حاصل کی ہے۔

کتاب الا مالی پر ہمارا نقذ و تبھرہ صرف اس کے تفسیری پہلو سے متعلق ہے۔ جہاں تک اس کے اولی اور حدیثی گوشہ کا تعلق ہے وہ ہمارے تبھرہ کے موضوع ہے خارج ہے۔ اگر چہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اصحاب علم کے مابین اس پہلو کی علمی واد نی اہمیت بھی سچھ کم نہیں۔

مولف کا انداز تغییر یہ ہے کہ وہ معتزلہ کے مخصوص نظریات کو نمایاں حیثیت دے کر قرآنی آیات سے ان کا اثبات کرتے ہیں۔ جو آیت ان معتزلی افکار سے متعارض ہوتی ہے۔ اس کو اپنے نظریات کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں انہوں نے اکثر معتزلی عقائد وافکار کو موضوع بحث بنایا اور ان کے اثبات میں وارد شدہ آبات کی تاویل اس انداز سے کی ہے کہ وہ آیت بظاہر معتزلہ کے زاویہ نگاہ ہے ہم آبنگ نظرانی ہے۔

مثلاً رؤبت فی اوندی کے انکار اور حربت افعال کے موضوعات پر مولف نے کھل

والمحالي عاريخ تغير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية الم سر گفتگو کی اور اس ضمن میں وارد شدہ آیات کی معنوی تحریف کی ہے۔تفسیر زیر تبعہ و کا ایک نمایاں پہلوبہ ہے کہ مولف ویکر معتزلہ کی طرح آیات کے اس ظاہری مفہوم کورد کر دیتا ہے جو بظاہر قدر ہے بعید نظر آتا ہے۔ حالاں کہ اہل السنّت کے نز دیک وہی منہوم سیح اور درست ہوتا ہے وہاں وہ یا تو اس لفظ کوکسی دوسرے مفہوم برمحمول کرتا ہے۔ جس میں ندرت وغرابت نہیں ہوتی۔اوریااس کوتمثیل واستعارہ قرار دیتا ہے۔

یہ امر قابل ملاحظہ ہے کہ مولف شیعہ ہے۔ تا ہم تفسیر میں تشیع کا کوئی عضر نہیں پایا

بخلاف ازیں مولف میہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ معتزلہ کے اصو<sup>ل</sup> وعقائد آئمہ اہل بیت ہے ماخوذ ہیں۔اس ضمن میں وہ جو اخبار وواقعات نقل کرتا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس حد تک قرین صحت وصواب ہیں۔ خلاصہ کلام بیہ کہ زیر تنجیرہ ستاب''الامالی''اگرچہ پورے قرآن کریم کی تفسیر نہیں تاہم آخری حد تک معتز لی عقائد کی نمائندہ وتر جمان ہے۔



## الماريخ تفير ومفرين العالمي المحيال ١٩٣٣ كالمحي

## الكثاف عن حقائق النزيل از زمخشري

#### سيرت كااجمالي خاكه

نام نامی محمود بن عمر کنیت ابوالقاسم' نسبت خوارزی حنقی معتزلی ہے۔ چونکہ آپ عرصہ دراز تک مکہ میں مقیم رہے تھے اس لیے'' جاراللہ'' (اللہ کا پڑوی) کے لقب سے مشہور ہوئے کہ ہم ھے کو بمقام زخشر ماہ رجب میں بیدا ہوئے۔ زخشر خوارزم کے علاقہ میں ایک گاؤں کا نام ہے' وارد بغداد ہوئے اور وہاں اکا برعلاء سے کسب فیض کیا۔ کی مرتبہ خراسان آئے۔ آپ جہاں بھی جاتے لوگ جوق در جوق جمع ہو کر آپ سے علمی استفادہ کرتے۔ آپ جہاں بھی مناظرہ کرتے وہ آپ کے علم وفضل کا اعتراف کیے استفادہ کرتے۔ جس محف سے بھی مناظرہ کرتے وہ آپ کے علم وفضل کا اعتراف کیے بغیر نہ رہتا۔ آپ بلازاع وجدال اپنے عصروعہد کے مکتائے روزگار عالم اور امام فن تھے۔ اور اس میں کچھ تجب بھی نہیں۔ آپ تفسیر وحدیث نحو ولغت اور ادب میں عدیم الشال تھے اور کوئی شخص اس دور میں آپ کا حریف نہیں ہوسکتا تھا۔

آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں:۔

- 🛈 تفییر کشاف (زیرتبره)
  - 🕑 المحاجة في المسائل النحويية
- المفرد والمركب في العربيه.
  - 🕐 الفائق في تنسير الحديث
    - اساس البناند في الذفة
      - المفصل في المخو
    - ∠ رؤس المسائل فی الفقه
      ودیر تصانیف
      ودیر تصانیف
  - ابن خدُکان رقم طراز مین:

'' زجمشر ی معتزلی شخے اور اپنے عقائد کا برملا اظہار کرتے ہتے۔منقول ہے کہ

عرف المرخ تغیر ومفرن کی المحت کی المحت کی ملاقات کے لیے جاتے تو اجازت لیتے وقت نوئر جب وہ کسی دوست کی ملاقات کے لیے جاتے تو اجازت لیتے وقت نوئر سے کہتے اپنے آ قا ہے کہیے کہ ابوالقاسم معتزلی ملنے کے لیے آئے تیں۔ جب تغییر کشاف کا آغاز کیا تو خطبہ میں لکھا "المحمد لله الذی حلق جب القوان۔" ان ہے کہا گیا کہ لوگ اس تغییر کو پہندنیس کریں گے۔ کیوں کہ القوان۔" ان ہے کہا گیا کہ لوگ اس تغییر کو پہندنیس کریں گے۔ کیوں کہ

الكوائ المتعالى المعلق المحلق المعالى المعتاد المعتاد

نزرك "خلق" كامتروف هے" (وفيات الاميان)

زمخشری نے مکہ ہے واپس آ کر ۵۳۸ھ میں مقام جرجانیہ خوارزم میں شب عرف وفات پائی زمخشری کے ملے میان نا ۲۔ وفات پائی زمخشری کے لیے ملاحظہ فرمائے۔ وفیات الاعیان نا ۲۔ ص ۹۰۵۔ شذرات الذهب نی سم یص ۱۱۔ طبقات المفسرین للسیوطی ص ۱۱۔

تفسير كشاف كالملمي مقام

آگر معتزلی نظریات سے صرف نظر کرلیا جائے تو کشاف ایک ایک تفییر ہے جس سے پہلے اس ضم کی تفییر مرتب نہیں ہوئی تھی۔ اس میں قرآن کئیم کے وجوہ انجاز اور قرآنی عبارت و بلاغت پر نہایت عمدہ انداز میں روشی ذالی گئی ہے معتقصت ہے ہے کہ زخشری سیحے معنی میں اپنے اقران وامائل رخشری سیحے معنی میں اپنے اقران وامائل پر فائق ہیں ہے۔ وہ متعدد علوم وفنون میں اپنے اقران وامائل پر فائق ہیں ہے۔ وہ عربی زبان واشعار کے کمان کے روزگار فاضل ہے۔ علوم بلاغت بیان واعراب اور ادب میں اپنا خائی ندر کھتے ہے۔ ان کے ملمی تفوق کی جھک آخیر کشاف میں دیکھی جاسمتی ہے۔ کشاف کے اس پہلوٹ ما ، ومفسرین کو اس کا فریفت بنادیا ہے۔ وہ این میں مہارت نہایت نظرور کی ہے۔ کشاف کے مقدمہ میں انہوں نے اس پر فضیلی کرنے کے اس پر فضیلی کے مقدمہ میں انہوں نے اس پر فضیلی کی ہے۔ اس کے مقدمہ میں انہوں نے اس پر فضیلی کر سکے۔ مقدمہ میں کھیا ہے کہ میں نے یہ تفییر اتنی مدت میں انہوں نے اس پر فضیلی کر سکے۔ مقدمہ میں کتا ہے کہ میں نے در اور ان میں در انہاں کہ میر ااندازہ تھا کہ یہ تنہوں کے عبد کے برابر ہے۔ (دوسال تین ماہ اور نوراتیں) حالاں کہ میر ااندازہ تھا کہ یہ تنہوں نے یہ تشاف کے عبد کے برابر ہے۔ (دوسال تین ماہ اور نوراتیں) حالاں کہ میر ااندازہ تھا کہ یہ تنہوں نے بہ تول زخشری سے جرم محترم کے جوار کا فیضان ہے۔ مقدمہ میں انہام پذیر ہوگی۔ بتول زخشری سے جرم محترم کے جوار کا فیضان ہے۔ مقدمہ میں انہام پذیر ہوگی۔ بتول زخشری سے جرم محترم کے جوار کا فیضان ہے۔

( مشف الظنون ج ۲ یس ۱۷۲)

زخشری کوتفیر کشاف پر براناز تھا۔ وہ اکثر بیا شعار پڑھا کرتے تھے۔
ان التفاسیر فی الدنیا بلا عدد
و لیس فیھا لعمری مثل کشافی
ان کنت تبغی الهدی فالزم قراءته
فالجل کالداء و الکشاف کالشافی

( كشف الظنون ج٦ يس١٤٢)

- دنیا میں لا تعداد کتب تفسیر بین گر میری زندگی کی قتم کشاف جیبی ایک بھی نہیں یہ
   نہیں یہ
- اگرتو ہدایت کا طلب گار ہے تو اسے پڑھتارہ۔اس لیے کہ جہالت ایک بیاری ہے۔
   ہے جس سے کشاف شفا بخشق ہے۔

بلاشک وشبہ زخشری کا فخر بجا ہے اور وہ اس ضمن میں ہرگز قابل ملامت نہیں۔
اس لیے کہ یہ نفسیر اپنے باب میں منفرد ہے اور تفسیر کے علماء وطلاب کی نگاہ میں علم کا ایک
پہاڑ ہے۔ اس کی حدیہ ہے کہ زخشر کی کے دشمن بھی اس کی برتری وتفوق کا اعتراف
کرنے پر مجبور ہیں۔تفسیر کشاف پر جونفذو جرح کی جاتی ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ وہ
مسلک اعتزال کی نمائندہ وتر جمان ہے۔

#### کشاف کے بارے میں علماء کے اقوال

لیشنخ حیدر هروی لکھتے ہیں:

''تنمیر کشاف ایک گراں قدر اور عدیم النظیر تصنیف ہے۔ گرمفسر نے چند ایس باتوں کا التزام کر رکھا ہے جن کی وجہ سے اس کا حسن وجمال داغ دار ہوگیا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

الی آیت کی تفییر کرتا ہے جواس کے مسلک کے خلاف ہوتی ہے تو اس کے مسلک کے خلاف ہوتی ہے تو وہ تکلف وتعتف سے کام لے کر اس کی معنوی تعریف کرنا ہے۔ وہ حسب

# والمالي تاريخ تغيير ومفرين المحالي والمحالي المحالي المحالي المحالية المحال

ضرورت ہی اس سے کام نہیں لیتا۔ بلکہ کشاف میں ایسی تاویلات کی بھر مار ہے۔
﴿ رَحْشری صالحین و اولیاء پر زبان طعن دراز کرتا ہے۔ امام رازی نے زخشری کو
اس ضمن میں ہدف تنقید بنایا ہے کہ وہ گستاخی اور سوءاد کی کا مرتکب ہوتا ہے۔
اس ضمن میں ہدف تنقید بنایا ہے کہ وہ گستاخی اور سوءاد کی کا مرتکب ہوتا ہے۔
﴿ تَسْمِیرَ بَیْرِزیرَ آیت بعید، وید حدونہ نہ المائدہ۔ ۵۴)

﴾ کشاف میں بکثرت ایسےاشعار درخ کیے گئے تیں جوشسخرو مزاح پرمبنی ہیں اور اس قابل نہیں کہان کوتفسیر قرآن میں جگہ دی جاتی ۔

زخشری فرقد ناجیدابل السنت کا ذکر آکثر نفرت و حفارت کے انداز میں کرتا ہے۔ کہیں ان کو جبر بیداور کہیں کفار و ملاحدہ ہے تعبیر کرتا ہے۔ بیطرز وانداز علماء کے شایان شان نہیں۔ (کشف الظنون ۲۰ س ۱۷۹)
 مشہورنحوی اور مفسر ابو حیان کھتے ہیں:

'' زخشری اگر چینفسیر قرآن میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ تاہم ان کی تفسیر میں قابل تامہ نہ کی تفسیر میں قابل تنقید باتوں کی تجر مار ہے۔ ان باتوں ہے احتر از خسروری ہے'' قابل تنقید باتوں کی تجر مار ہے۔ ان باتوں ہے احتر از خسروری ہے'' نے کے میں دہ )

فلسفه تاریخ کے بانی علامه ابن خلدون لکھتے ہیں:

" وخشری کی کشاف تفسیر کی بہترین کتابوں میں شار ہوتی ہے۔ مگر اس کا مصنف معتزلی ہے اور اپنے فاسد نظریات کے حق میں دلائل وشواہد پیش کرتا ہے۔ اس لیے محققین اہل السنّت اور جمہور اس کو بنظر استحسان نہیں دیجتے۔ حالاں کہ وہ ادب و بلاغت میں زخشری کی برتری کوتسلیم کرتے ہیں۔ تفسیر کشاف کا قاری اگر اہل السنّت کے افکار وآراء ہے بخوبی آگاہ ہوتو اس کشاف کا مطالعہ چنداں ضرر رسال ثابت نہیں ہوسکتا۔ ہمیں عصر حاضر میں عراق مجم کے ایک مصنف شرف الدین الطبی کی شرح کشاف کا چة چلا ہے۔ یہ شرح نہایت مفید ہے۔ مصنف نے دائال کی روشنی میں معتزلی نظریات کا ابطال کیا ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن کریم کی باا خت اہل السنّت کے نقطہ نگاہ سے واضح ہوتی ہے معتزلی نظریات سے نہیں۔ اہل السنّت کے نقطہ نگاہ سے واضح ہوتی ہے معتزلی نظریات سے نہیں۔ اہل السنّت کے نقطہ نگاہ سے واضح ہوتی ہے معتزلی نظریات سے نہیں۔ اہل السنّت کے نقطہ نگاہ سے واضح ہوتی ہے معتزلی نظریات سے نہیں۔ مصنف جملے علوم بلاغت میں ماہر نظرآتے ہیں۔' (مقدمہ ابن خلدون س امی)

المان تغير ومفرين المالي المحالي المالي المالي المحالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي

علامه تاج الدين السبكي فرمات بين:

"کشاف اپنے باب میں عظیم کتاب ہے اور اس کا مصنف امام فن ہے۔ گر وہ مبتدع ہے اور علانہ اپنی بدعت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ انبیاء کا گتان ہے اور اہل السنت کے حق میں برزبانی سے کام لیتا ہے۔ والدمحترم علامہ تق الدین السبکی مجھے کشاف پڑھایا کرتے تھے۔ جب سورہ کور کی آیت "اِنّه لَقُولٌ دَسُولُ کَرِیْمِ "کک پنجی تو کشاف پڑھا نا بند کر دیا۔ آپ نے ایک رسالہ" سبب الانگفا ف عن اقراء الکشاف" نامی تحریر کیا۔ اس میں لکھا کہ میں نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر سم "عفا اللّٰه عَنْك " اور سورۃ التحریم کی آیت نمبر (۱)"لِمَ تُحدِّم مَا اَحلَّ اللّٰه لَکُ۔ " کی تشریح تفیر کشاف میں ملاحظہ کی۔ مصنف نے سرور کا کنات سرتین کی شان میں گتا خی کی ہے۔ اس لیے میں نے اس کتا ہی تدریس نی کریم مؤین ہے حیا کرتے ہوئے ترک کر میں۔ ' (انماذی الخیرین می کریم مؤین ہے حیا کرتے ہوئے ترک کر دی۔' (انماذی الخیرین می کریم مؤین ہے حیا کرتے ہوئے ترک کر دی۔' (انماذی الخیرین می کریم مؤین ہے حیا کرتے ہوئے ترک کر دی۔' (انماذی الخیرین می کریم مؤین ہے حیا کرتے ہوئے ترک کر دی۔' (انماذی الخیرین می کریم مؤین ہے حیا کرتے ہوئے ترک کردے' (انماذی الخیرین می کریم مؤین ہے حیا کرتے ہوئے ترک کردے' (انماذی الخیرین می کریم مؤین ہے حیا کرتے ہوئے ترک کردے' (انماذی الخیرین می کریم مؤین ہے حیا کرتے ہوئے ترک کردے' (انماذی الخیرین میں کریم مؤین ہے دیا کرتے ہوئے ترک کردے' (انماذی الخیرین می کریم مؤین ہے دیا کہ کے دیا کرنے کا کھوں کی سے کرنے ہوئے ترک کردے' (انماذی الخیرین می کریم مؤین ہے کہ کا کھوں کا کھوں کا کھوں کیا کھوں کی کی کیا کی کی کی کھوں کی کھوں کی کریم مؤین ہے کہ کی کھوں کے کھوں کی کھوں کھوں کی کھو

بردور کے علا، وفضلاء نے کشاف کواپی تو جہات کا مرکز بنایا۔ بعض نے اس کے معتزلی نظریات کو الگ کر کے تحریر کیا۔ بعض نے اس کے وجہ اعراب کو بحث وتحیص کا موضوع بنایا۔ بعض نے اس پرحواثی لکھے۔ اس کی احادیث کی تخریج کی اور ان پر نقدو جرح کی۔ بعض نے اس کا خلاصہ تیار کیا۔ خوف طوالت سے کشاف کے شروح وحواثی کی تفصیل کونظر انداز کیا جاتا ہے۔ البتہ یہ امر پیش نظر رہے کہ تفسیر کشاف کا مفیدترین حاشیہ وہ ہے جو علامہ شرف الدین حسن بن محمہ الطبی متوفی ۲۳ کے دفتے قلمبند کیا۔ یہ چھ صخیم مجلدات پر بھیلا ہوا ہے۔ ابن خلدون نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس کا نام مختیم مجلدات پر بھیلا ہوا ہے۔ ابن خلدون نے اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس کا نام کے شروح وحواثی کی تفصیلات کے شروح وحواثی کی تفصیلات کے شروح وحواثی کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ فر مائیں کشف الظنون نئ ۲۔ ص ۱۵۔

زخشری کے موافق و مخالف علماء نے جس کثرت سے کشاف پرشروح وحواثی تحریر کیے بیں وہ اس امر کا زندہ ثبوت بیں کہ یہ اعلیٰ درجہ کی کتاب ہے۔ حق بات سے کہ زخشری اس میں حد درجہ کا میاب رہے ہیں۔ اس کا میابی کا انحصار صرف اس بات پرنہیں

قرآن كريم كابلاغي بيهلو

تفیرکشاف پرایک غائرانہ نگاہ ڈالنے سے بید حقیقت واضح ہوتی ہے کہ زخشری نے اس ضمن میں جوتفیری مسائی انجام دی ہیں ان کا نمایاں پہلوقر آن حکیم کے بلاغی پہلوکو اجاگر کرنا ہے۔ بی قرآن کریم کے اعجاز بلاغت ہی کا اثر تھا کہ عرب اس کے معارضہ سے قاصر رہے اور اس جیسی چھوٹی سے چھوٹی سورت بھی بناکر بیش نہ کر سکے۔ تفییر قرآن کے سلسلہ میں مولف نے جن استعارات مجازات اور دیگر بلاغی پہلوؤں پر وشنی ڈالی ہے اس سے بید حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے کہ زخشری قرآن حکیم کے اجمال اسلوب اور کمال نظم کو اجاگر کرنے کے حد درجہ حریص تھے۔ اگر کتب تفییر کو بغور دیکھا جائے اور اس بات کا بخو بی جائزہ لیا جائے کہ انہوں نے معانی و بیان سے متعلق قرآن کریم کی بلاغی شروت کا کس حد تک اجتمام کیا ہے۔ تو اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ کراس باب میں کوئی کتاب کشاف کی حریف نہیں ہو سکتی۔

زخشری نے اس تفسیری پہلو کی جانب جو توجہ دی تھی اس کا عام مفسرین اور ان کے ہم وطن علاء پر خصوصی اثر بڑا ہے اس کا شمرہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے مفسرین .....خواہ وہ اہل السنّت ہی کیوں نہ ہوں .... ان کی تفسیر سے بڑی حدتک مستفید ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے زخشری کے بیان کردہ استعارات مجازات اور دیگر بلاغی صورتوں کوانی کتب تفسیر میں جگہ دی۔ اس کی حدیہ ہے کہ زخشری کے اعداء وخصوم بلاغی صورتوں کوانی کتب تفسیر میں جگہ دی۔ اس کی حدیہ ہے کہ زخشری کے اعداء وخصوم

تک نے ان کی تغییر و مفسرین کی گھی اسرار و رموز اخذ کے۔ وہ تک نے ان کی تغییر کوایک اہم مرجع قرار دیا اور اس سے بلاغی اسرار و رموز اخذ کے۔ وہ جانتے اور مانتے تھے کہ اس ضمن میں دوسرا کوئی شخص زخشری کا حریف وزعیم نہیں ہوسکتا۔ زخشری کے ہم وطن مشرقی علاء پراس کا بیاثر پڑا کہ انہوں نے کشاف سے فن بلاغی کوسیکھا اور علم کے اس دائرہ میں مفرلی علاء سے گوئے سبقت لے گئے تغییر کشاف نے زعمائے مشرق کی فنون بلاغت میں برتری سے متعلق جو پارٹ ادا کیا تھا اس کا ذکر کے نے نامن خلدون اینے مقدمہ میں ارقام فرماتے ہیں:

''علائے مشرق مغربی علاء کے مقابلہ میں فن بلاغی میں بہت آگے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مشرق نے تفسیر کشاف کے ساتھ بڑا اعتناء کیا ہے۔اور وہ اس فن کی اصل واساس ہے۔' (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۳۲)

#### معتزلی نظریات کے اثبات کے لیے لغت کا سہارا:

دیگر معتزله کی طرح زمختری اس امر کے خوگر ہیں کہ جب کسی قرآنی لفظ کا ظاہری مفہوم ان کے مسلک ہے ہم آ ہنگ نہ ہوتو وہ مقدور بھراس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ لغت میں اس کا کوئی اور معنی تلاش کریں اور اس ظاہری مفہوم کور دکر دیں۔ لغت میں اور کے بیاں کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ آیت کریمہ:

﴿ وُجُوهٌ يَوْمَنِينٍ نَّاضِرَةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ (القيامة:٢٣،٢٢)

چونکہ ان کے مسلک کے منائی ہے۔ اس لیے زخشری لفظ ''ناظِر ہے'' میں نظر کے معنی تو تع اور امید کے کرتے ہیں۔ اور اس کے اثبات میں عربی اشعار سے احتجاج واستدلال کرتے ہیں۔

#### زمخشری لکھتے ہیں:

" ﴿ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةً ﴿ كَمْ عَنى بِهِ بِنَ كَهُ وَهُ اللَّهِ رَبِ كَ سُوااور كَى سَهِ رَحْمَتُ كَى الميرنبيس رَهِيسَ كَدُ اس آيت مِن حصر وتخصيص كالمفهوم مفعول كى تقذيم سے اى طرح پيرا ہوا ہے جس طرح ان آيات مِن ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَنِذُ اللَّهُ مُنتَقَدٌ ﴾ (القيامہ: طرح پيرا ہوا ہے جس طرح ان آيات مِن ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَنِذُ اللَّهُ مُنتَقَدٌ ﴾ (القيامہ: ۱۲) نيز ﴿ إِلَى اللّٰهِ الْمُصِيْرُ ﴿ (آل عمران: ۲۸) ظاہر ہے كہ أبل ايمان روز قيامت

بے شاراشیاء کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت سب مخلوقات جمع ہوں گی اور مومن بے خوف و خطر ہونے کی بنا پرسب چیزوں کو اپنی آئمھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے یبال خوف و خطر ہونے کی بنا پرسب چیزوں کو اپنی آئمھوں سے دیکھیں گے۔ اس لیے یبال نظر کے یہ معنی درست نہیں کہ وہ صرف ذات خداوندی کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بنا ہریں نظر کے یہ معنی درست ہو۔ اور وہ یہاں نظر سے وہ مفہوم مراد لینا چاہیے جس کے ساتھ حصر و خصیص درست ہو۔ اور وہ امید وتو قع کا مفہوم ہے۔ عربی میں ہولتے ہیں ''انا الی فلان ناظر ما یصنع ہی'' امید وتو قع کا مفہوم ہے۔ عربی میں ہولتے ہیں ''انا الی فلان ناظر ما یصنع ہی'' امید وتو قع کا مفہوم ہے۔ عربی میں ہولتے ہیں ''انا الی فلان ناظر ما یصنع ہی'' امید وتو قع کا مفہوم ہے۔ عربی میں ہولتے ہیں ''انا الی فلان ناظر کا کے کا کہا ہوں اور تو قع رکھتا ہوں کہ فلاں شخص میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔''

مجازات براعتاد

جس لفظ کے حقیقی معنی قدر ہے بعید یا عجیب نظر آتے ہوں زخشری اس کومجازی معنی مرحمول کرتے ہیں۔ بیطرزواندازازابتداء تا انتہاء ساری تفسیر کشاف پر جیھایا ہوا ہے۔ اور اس کی مثالوں سے ساری تفسیر کھر پور ہے۔ ہم صرف ایک مثال پر اکتفاء سرتے ہیں۔قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ وَسِعَ كُرُسِيَّهُ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضَ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

، اس کی کرسی نے آ سانوں اور زمین کوسمولیا ہے۔''

زمخشری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:۔ زمخشر

ر سری سے معنی میں جار وجوہ کا اختمال ہے۔ وجہ اول میہ ہے کہ اس کی کرسی اس قدر وسیق ہے کہ اس نے آسان و زمین کوسمولیا ہے اور وہ ان سے شک نہیں ہے۔ یہ عظمت خداوندی کی ایک خیالی تصویر ہے۔ دراصل وہاں نہ بہنے کا سوال پیدا ہوتا ہے نہ بہنے والے کا اور نہ کرسی گا۔ جس طرح ایک دوسری آیت میں فرمایا:

روسرن اليت من ربايا. ﴿ وَالْأَرْضُ جَهِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَالسَّمُواتُ مَطُوِيَّاتٌ بِيَهِينِهِ﴾ ( الزمر: ٦٤ )

''اور زمین سب کی سب روز قیامت اس کی مضی میں ہوگی اور آسان اس کے دائمیں ہاتھ میں لیبٹے ہوئے ہوں گے۔''

یہاں منفی اور لیٹنے اور دائیں ہاتھ کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ بخلاف ازیں عظمت ربانی کے اظہار کے لیے بیا کی حسین تمثیل ہے۔''

( کشاف ج ۱ رص ۲۷۸)

اہل السنّت الفاظ کے جو ظاہری معانی بیان کرتے ہیں زخشری ان کو قبول نہیں کرتا مولف جہاں بھی کسی لفظ ہے مجازی مفہوم مراد لیتا ہے اس کے اثبات میں کوئی نہ کوئی عربی ضرب المثال یا محاورہ یا قدیم شعر ضرور پیش کرتا ہے۔ ظاہری معانی قبول کرنے کی بنا پروہ اہل السنّت کو ہدف تنقید بنا تا ہے۔ ابن المنیر مخصَّی کشاف کوزخشری کی یہ دا بالکل پہندنہیں۔ وہ اس پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کلام اللی کو تحیٰل پرمحمول کرنا زخشری کی جسارت وسوء ادبی کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ تخیل کا لفظ اباطیل اور بے مقیقت اشیاء کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ اگر زخشری کا بیان کردہ مفہوم تھے ہے تو اس کو تخیل قراردینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ (عاشیہ کشاف جا۔ م

مرتكب كبائر اورمعتزله

ر بخشری معتزلی نظریات کی تائید وحمایت میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ان کا مید سے بڑھا ہوا ہے وہ آیات قرآنی سے اپنا ندہب و سیے بڑھا ہوا ہے وہ آیات کرنے کی امکانی کوشش کرتے ہیں۔ جس آیت کو اپنے نظریہ کے خلاف مسلک ثابت کرنے کی امکانی کوشش کرتے ہیں۔ جس آیت کو اپنے نظریہ کے خلاف دیکھتے ہیں اس کی تاویل کرتے ہیں۔

قرآن كريم مين ارشاد فرمايا:

﴿ وَ مَنْ يَقْتُلُ مُومِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيهَا وَ غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ (النماء: ٩٣)

''جو شخص دانستہ کسی مومن کو آل کرے تو اس کی جزاجہنم ہے اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کاغضب ہے۔''

معتزلہ کہائر کے مرتکب کو ابدئی جہنمی قرار دیتے ہیں۔ اس لیے زخشری کے نزد کی سے بری اہمیت رکھتی ہے کیوں کہ اس میں قاتل کو ابدی دوزخی تشہرایا گیا ہے۔ لہذا اس آیت سے بزعم معتزلہ ان کے نظریہ کا اثبات ہوتا ہے۔ بنا بریں زخشری

اہل است پر زجروعاب کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک بلاتو بہ بھی گناہوں کی مغفرت ہوسکتی ہے۔ اور وہ کبائر کے مرتکب کو دائمی جبنمی قرار نہیں دیتے۔ پھر اہل اسنت کا نداق اڑاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اہل اسنت کے لیے زبردست وعید و تبدید پائی جاتی ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اہل اسنت کے لیے زبردست وعید و تبدید پائی جاتی ہے زخشری حضرت ابن عباس کی اس روایت کا ذکر کرنے ہیں کہ جو خص سی پائی جاتی ہو جاتی کہ جو خص سی مومن کو بلاوجہ قبل کردے اس کی تو بہ مقبول نہیں۔ سفیان کا قول بھی ہی ہی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ساری دنیا کا فنا ہو جانا ایک مومن کے قبل ہو جانے سے خدا کے نزدیک کم مطالعہ اہمیت رکھتا ہے۔ چیرت ہے کہ اہل اسنت یہ آیت پڑھتے ہیں' ان احادیث کا مطالعہ کرتے اور حضرت ابن عباس کے اس قول کو دیکھتے ہیں مگر گر دہی تعصب اور خواہشات کی بیروی کرتے ہوئے ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ (الکشاف نا ایس ۱۹

تا ثیرسحر ہے انکار

ر بخشری دیگر معتزله کی طرح تا نیرسحر کا قائل نہیں چونکہ سورۃ الفلق سے اہل السنت کے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ حرمیں تا نیر موجود ہے۔ اس لیے زخشر کی بڑی حالا کی اور ہوشیاری کے ساتھ اہل السنت کی گرفت سے بیخنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ اہل السنت کی گرفت سے بیخنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کوششر واستہزاء کا نشانہ بناتا ہے۔

زمخشری لکھتا ہے:

''النفا ٹات'' ہے جادوگر عور تیں یا وہ نفوس انسانی اور جماعتیں مراد ہیں جو تحر
کاری کے پیشہ میں مصروف رہتی ہیں۔ یہ لوگ دھا گے کو گانھ دے کر اس کو
دم کرتے اور پھو تکتے ہیں۔ اس میں سچھ تا نیر نہیں۔ تا نیراس وقت بیدا ہوتی
ہے جب کوئی ضرر رساں چیز کسی کو کھلا پلادی جائے۔ یا دوسرا شخص اس کو
سو بھھے یا کسی طرح ہے اس کو استعال کرے۔ گاہے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں
میں اس لیے بھی تا ثیر پیدا کر دیتا ہے تا کہ بید دیکھا جائے کہ دیکھنے والاحق پر
قائم رہتا ہے یا نہیں۔ گر جاہل لوگ اس کو دم جھاڑے پرمحمول کرتے ہیں جو
لوگ حق پر قائم ہوتے ہیں وہ اس کی طرف مطلق توجہ ہیں دیے۔''

( کشاف ج ۲ پس ۵۶۸ )

ابن المنیر لکھتے ہیں کہ اس تحریر سے زخشری کا مقصد کتاب وسنت میں واردشدہ ابن المنیر لکھتے ہیں کہ اس تحریر سے زخشری کا مقصد کتاب وسنت میں واردشدہ حقائق کورد کرنا اور اپنی من مرضی اور اپنے نظریات وعقا کہ ہے ہم آ ہنگ کرنا ہے۔ وہ اس پر جیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ زخشری نے معتزلی نظریات کے پیش نظر کتاب وسنت کے مسلمہ حقائق کو محکرا دیا ہے۔ (الانقاف حاشہ کشاف ج میں ۵۱۸)

### ابل السنّت برزمخشری کی زبان درازی

کشاف کے جدلی مباحث اس بات کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ زخشری مبالغہ کی حد تک اہل السنّت کی تفحیک کرتے اور ان کا نداق اڑاتے ہیں۔اس کی حدیہ ہے کہ وہ اہل السنّت کی تذکیل اور ان پر بہتان طرازی اور دشنام بازی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویے وہ بڑی ہے باکی اور جسارت کے ساتھ ان کو جربیہ حشوبہہ اور قدریہ کے ناموں سے یادکرتا ہے۔ حالال کہ اہل السنّت منکرین تقدیر کوقدریہ کہتے ہیں زخشری اہل السنّت کو اس لیے قدریہ قرار دیتا ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں جس حدیث میں نبی کریم منافیز منے قدریہ کواس امت کے مجوس فرمایا ہے زخشری اہل السنّت کو اس السنّت کو اس السنّت کو اس السنّت کو اس السنّت اس امت سے مجوس فرمایا ہے زخشری اہل السنّت کو اس کے مجوس ہیں۔

قرآن كريم مين فرمايا:

﴿ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَلَى عَلَى الْهُدَى ﴾ (حم: ١٠) "بهم نے شمود کو ہدایت دی مگر انہوں نے ہدایت کے عوض مگراہی کو اختیار کرلیا۔"

زمخشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے:

"قدریہ جو اس امت کے مجوس ہیں (یعنی اہل السنّت) اگر قرآن میں ان کے خلاف اس آیت کے خلاف اس آیت کے سوا اور کوئی آیت نہ بھی ہوتی تو یہی دلیل کافی محلی ۔" (کشاف جمی میں)

زمخشری کی اہل السنّت دشمنی کا اندازہ اس ہے لگائے کہ جو قرآنی آیات کفار کے حق میں وارد ہوئی ہیں وہ اہل السنّت کوان کا مصداق تھہراتا ہے۔

و کا تکونوا کالّذِینَ تفرقوا و اختلفوا (آل عمران: ۱۰۵) ﴿ وَ لَا تَکُونُوا کَالّذِینَ تَفَرّقُوا وَ اختلفوا ﴾ (آل عمران: ۱۰۵) ''ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن میں اختلاف پیدا ہوا اور وہ فرقہ فرقہ ''ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن میں اختلاف پیدا ہوا اور وہ فرقہ فرقہ

اس آیت کی تفییر میں زمخشری اس امر کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ آیت یہودو نصاری کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پھرلکھتا ہے:

ور بھی درست ہے کہ آیت کا مصداق اس امت کے اصحاب بدعت (اہل استنت) ہوں جو کہ جبر ریہ حشوبیا درمشبہہ کہلانے کے سخق ہیں۔''

(الكثاف ج ايس ١٩٩)

زمخشری معتزله کی جس حد تک تائید وحمایت اور پشت پناہی کرتے ہیں اس کی حد پیہ ہے کہ وہ اپنے خصوم واعداءاہل السنّت کو خارج از اسلام تھہراتے ہیں۔ پیہ ہے کہ وہ اپنے خصوم واعداءاہل السنّت کو خارج از اسلام تھہراتے ہیں۔

قرآن عزیز میں فرمایا: ﴿ شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَالْمَلْنِكُةُ وَأُولُواالْعِلْمِ ﴾ (آل عمران: ١٨) "اللّٰهُ تعالى ملائكه اور اسحاب علم نے شہادت دی ہے کہ اس کے سواکوئی معبود

نہیں۔''

ز مخشری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں: زخشر ی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"اگرسوال کیا جائے کہ وہ کون سے اسحاب علم بیں جن کی اس آیت میں تعریف کی گئی اوران کو وحدانیت ربانی پرشہادت دینے کے سلسلہ میں ملائکہ کا ہم نوا قرار دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے معتزلی علما ، مراد بیں جو خدا کی وحدانیت کو برا بین قاطعہ سے ثابت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جولوگ تشبیہ جبر اور رویت خداوندی کا عقیدہ رکھتے ہیں (اہل السنسة ،) وہ دین اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ ' (الکشاف جاس

تفسير كشاف برابن المنيركى تنقيد

<u> تفسیر کشاف کے ظہور کے صدیوں بعد جن لوگوں نے اپنی جبو دو مساعی کو اس</u>

ابن المنیر نے زخشری کے خلاف بیانظری وفکری جنگ چھیٹر کر بزعم خولیش اہل بدعت معتز لہ ہے اہل السنّت کا انتقام لیا ہے۔ وہ خوداس کی صراحت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ اللهُ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتُبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتُبِ اللَّهِ ﴾ ﴿ اللَّهِ اللهِ ﴾ (آل عمران:٢٣)

"کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ان کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔"
ابن المنیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں:

''ذراغور سیجے کہ زمخشری کا دل اہل السنّت کے بغض وعناد سے کس طرح پر ہے۔ اور اس نے کس طرح اس کینہ توزی کا اظہار کیا ہے۔ اللّٰہ کاشکر ہے جس نے اس عاجز کو اہل بدعت سے اہل السنّت کا انقام لینے کی تو فیق بخشی اور میں نے دلائل و براہین کے تیروں ہے معتزلہ کے قلوب واذھان کو گھائل کیا۔''

(الانقاف ماشيه كشاف ج ا-ص ٢٩٩)

ابن المنیر کا خیال ہے کہ انہوں نے اسلام اور اہل اسلام کی عظیم خدمت انجام دی ہے۔ دی ہے۔

یہ ایک ایسی خدمت ہے جوان کے لیے جہاد میں شمولیت نہ کرنے کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ اورلوگوں کے بزدیک ایک قابل قبول معذرت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے بزدیک ایک قابل قبول معذرت کا درجہ رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا:

المحالي تاريخ تفير ومفسرين المحالي الم ﴿ وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَأَفَّةً ﴾ (التوبه: ١٢٢) ''سب اہل ایمان کو جہاد کے لیے ہیں جانا جا ہے''۔ ر بخشری نے اس آیت کو جوتفبیر کی ہے اس پر تنقید کرنے کے بعد ابن المنیر نے لکھا ہے کہ ''میرے جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ صرف بیہ ہے کہ میں تفسیر کشاف کا حاشیہ تحریر کر رہا ہوں۔ میں نے اس حاشیہ میں قرآن کریم سے ثابت شدہ اصول وقواعد کو واضح کیا اور دین اسلام کو مبتدعین کے دجل وفریب سے

بيانے كى كوشش كى ہے ' (الانتقاف ج الصعاعد)

' گرشد بدعداوت کے باوجودبعض اوقات ابن المنیر زمخشری کے لغوی تجزیہ اور با<sub>ا</sub>غی نکات کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بیجھی کہتے ہیں کہ زمخشری ان نکات کے اظہار واعلان میں مخلص نہیں۔ بلکہ در پردہ وہ ا پنے معتز لی نظریات کو بڑے خفیہ انداز میں پیش کرتا ہے۔

تنسير كشاف اورفقهي مسائل

۔ رفخشری کسی حد تک فقہی مسائل ہے بھی تعرض کرتے ہیں مگر اس سے زیادہ دلچیبی نہیں لیتے۔اگر چەفقہی مسلک کے اعتبار ہے وہ حنفی ہیں مگراس میں تعصب سے کامنہیں

قرآن ياك ميں فرمايا:

﴿ وَ يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ آذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضَ ﴾ (البقرة: ٢٣٠)

'' نوگ آی ہے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں' کہہ دیجیے کہ وہ نا یا کی ہے۔حیض کی حالت میںعورتوں ہے الگ رہو۔''

زمنشري اس آيت كي تفسير مين لكصف بين:

''عورتوں ہے الگ رہنے کے بارے میں فقہاء کے یہاں اختلاف پایا جاتا ہے امام ابوحنیفہ و ابو بوسف کا مسلک یہ ہے کہ زیریا نب سب جسم ممنوع ہے۔

الماريخ تفير ومفرن كالمحال ١٠٠٨ كالمحال

محد بن حسن فرماتے ہیں کہ شرمگاہ کے سواسب جسم حلال ہے۔ امام محد حضرت عائشہ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر شخص نے ان سے ہو چھا کہ کیا حالت حیض میں خاوند اپنی ہوی کے جسم سے جسم لگا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ بھی شنانے فرمایا ''عورت زیر ناف چادر باندھ لے تو اس میں کوئی مضا لگتہ نہیں۔' اس طرح زید بن اسلم نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے جب یہی سوال سرور کا کنات سٹ ٹیٹی ہے کیا تو آپ نے بھی وہی جواب دیا' جو حضرت عائش نے دیا تھا۔ زخشری کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ میسید کا دیا' جو حضرت عائش نے دیا تھا۔ زخشری کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ میسید کا مسلک بھی یہی ہے۔' (الکشاف نے اس ۲۱۳)

قرآن حکیم میں فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (الطلاق: ١) '' اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینا جا ہوتو ان کو عدت کے شروع ہونے کے دفت طلاق دو۔''

زمخشری اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''مطلب ہے ہے کہ عورتوں کو اس طہر میں طلاق دوجس میں جماع نہ کیا ہو۔
پھران کو عدت گزار نے دو۔ طلاق کا بیسب سے بہتر اور موافق سنت طریقہ ہے۔ اس کی دلیل ابراہیم تخعی کی بیر وایت ہے کہ صحابہ کرام سنت کے مطابق اپنی ہویوں کو صرف ایک طلاق دیتے اور پھر عدت گزر نے تک اور طلاق نہ دیتے۔ بیہ بات ان کے نزدیک اس سے بہتر تھی کہ عورت کو تین طہروں میں تین طلاقیں دی جا کیں۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے کہ موافق سنت طلاق صرف ایک طلاق ہے۔ وہ تین طلاقوں کو معیوب قرار دیتے تھے۔ خواہ بیک وقت دی جا کیں یا الگ الگ الگ امام ابو صنیفہ اور ان کے اسحاب کا مسلک بیہ ہے کہ ایک ہی طہر میں ایک ایک سے زائد طلاق دینا مکروہ ہے۔ اور اگر الگ دلگ طہروں میں ایک ایک کرے تین طلاقیں دی جا کیں تو مکروہ نہیں۔ دلگ طہروں میں ایک ایک کرے تین طلاقیں دی جا کیں تو مکروہ نہیں۔ دلگ طہروں میں ایک ایک کر کے تین طلاقیں دی جا کیں تو مکروہ نہیں۔ دلارے عبداللہ بن عمر نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ د

المحالي تاريخ تفيرومفرين الحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

جب سرور کائنات سائیقیم کو پیتہ چلا تو فرمایا خدا کا تھم بیہیں۔ سنت طریقہ سے ہے کہ ہرطہر میں ایک طلاق دو۔ امام شافعی کے نزدیک بیک وقت تین طلاق دیے ہیں سیجھ مضا کقہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طلاق کی گنتی کے بارے میں دیے میں بیجھ مضا کقہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طلاق کی گنتی کے بارے میں سنت و بدعت کا کوئی سوال نہیں۔' (الکشاف جماعی ۲۲س)

اسرائیلیات ہے متعلق زمخشری کاموقف

رختری اسرئیلیات بہت کم بیان کرتے ہیں۔ اور جہال ذکر کرتے ہیں وہاں ''رُوی '' (روایت کیا گیا) بصیغهٔ مجہول کہہ کر اس کے ضعف اور عدم صحت کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ یا واللہ اعلم کہہ کر اس کاعلم خدا کی ذات کوسو نیمتے ہیں۔ اور ایساعمو ما اشارہ کرتے ہیں۔ یا واللہ اعلم کہہ کر اس کاعلم خدا کی ذات کوسو نیمتے ہیں۔ اور ایساعمو ما وہاں کرتے ہیں جہال ذکر کردہ روایت کا دینی معاملات سے پچھ تعلق نہیں ہوتا۔ جو روایات دین سے مربوط ومتعلق ہوتی ہیں وہاں ان کی صحت کا درجہ یا ان کاضعف بیان کرائے ہیں۔ آیت کریمہ:

وَ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ (المل ٢٥)

را والی سرسه بیوسی سرسه بیوسی ایک طویل قصه "دُویی" کے الفاظ کے ساتھ از کرکیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی صحت ان کے نزدیک مشکوک ہے۔

اس طرح آیت قرآنی ﴿ وَهُلُ اَتَاكَ نَبُوا الْحَصْمِ ﴿ کَ تَفْسِرِ مِیں "اوریا" کا مشہور واقعہ ذکر کیا ہے جواکثر مفسرین بیان کرتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ شی نہیں۔ یہ بات تو ایک اونی درجہ کے مومن کے بھی لائق نہیں چہ جائیکہ ایک نبی اس کا مراحک موسی بیت سعید بن مستب اور حارث الاعور روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بھاتے فرمایا کہ جو شخص تمہیں حضرت واؤد کا وہ واقعہ سائے جو واعظ بیان کیا کرتے ہیں تو میں اسے ایک شخص تمہیں حضرت واؤد کا وہ واقعہ سائے جو واعظ بیان کیا کرتے ہیں تو میں اسے ایک سوساٹھ وُرے لگاؤں گا۔ انبیاء پر بہتان طرازی کی شرعی حدیجی ہے۔

الدیم اور خارات الاعور رہاری کی شرعی حدیجی ہے۔

الدیم اللہ ایک اللہ ایک کی شرعی حدیجی ہے۔

الدیم اللہ ایک اللہ ایک کا کہ انبیاء پر بہتان طرازی کی شرعی حدیجی ہے۔

قرآن تھیم میں فرمایا: ﴿ وَالْقَیْنَا عَلَی شُکْرُسِیّهِ جَسَدًا ثُمَّہِ اَنَابَ ﴾ (ص:۳۳) ''ہم نے سلیمان کی کری پراکی جسم ڈال دیا پھروہ جھک گئے۔'' اس آیت کی تفسیر میں زخشری نے وہ واقعہ تقل کیا ہے جو اسرائیلیات کے دلدادہ المسلم ا

خلاصہ سے کہ دیگرمفسرین جن اسرائیلی نقص وروایات کے دام فریب میں مبتلا ہو گئے تھے زخشری کا دامن اس سے پاک نظر آتا ہے۔ تاہم بینقص وعیب اس کی تفسیر میں موجود ہے کہ قر آنی سورتوں کے فضائل میں احادیث موضوعہ کو جگہ دی گئی ہے۔ اسرائیلی روایات سے داغدار نہ ہونا تفسیر کشاف کا ایک تابناک پہلو ہے جس پر زخشری کا شکر یہ واجب ہے۔

#### خلاصه مباحث سابقه

سابقہ مباحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ معتز لہ کے تفسیری ورنٹہ میں سے صرف مندرجہ ذیل تین کتب ہم تک پہنچ سکی ہیں :

🕱 تنزية القرآن عن المطاعن

امالي الشريف المرتضى

تشاف زمختری

اگرچہ بیہ تفاسیر سہ گانہ ان کتب تفییر کے مقابلہ میں نہایت کم ہیں جو دست برد زمانہ سے مٹ گئیں۔ مگر اس میں شبہیں کہ بیہ ضائع شدہ کتب کانعم البدل ہیں۔ بیہ تنیوں تفاسیر معتزلی تفییر کی تاریخ میں ہی ایک بلند پایہ مقام کی حامل نہیں بلکہ ادب عربی کی تاریخ میں ایک نمایاں درجہ رکھتی ہیں۔ اس لیے کہ بیہ کتب بلند پایہ ادبی مباحث پر مشمل ہیں جس سے اس بات کا پہنہ چاتا ہے کہ اس دور میں ادب وتفییر کے مابین کس قدر گہرار بط وتعلق اور تا ثیرو تاثر پایا جاتا تھا۔

#### 666

# شيعه اورتفسير قرآن

شیعہ اور ان کے عقائد

شیعہ کے نفظی معنی ساتھی رفیق اور مددگار کے ہیں۔ بیاس فرقے کا نام ہے جس نے حضرت علیؓ اور ان کے اہل ہیت کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ الفت ومودت کا اظہار کیا تھا۔ شیعہ کا زاو بیانگاہ بیہ ہے کہ سرور کا ئنات مٹی تیج منے حضرت علیؓ کے حق میں خلافت کی وصیت فرمائی تھی۔اس لیے رسول کریم مَنْ تَیْنِم کے بعد وہی خلیفہ برحق تھے۔ جب تک حضرت علی بقید حیات رہے وہ جائز امام وخلیفہ تھے۔ ان کے بعد خلافت و امامت ان کے ورثاء کی جانب منتقل ہوگئی۔

شیعہ کے نزد کی اہل بیت ہے خلافت کے نکل جانے کی صرف دوصور تیں ممکن

ا کے صورت رہے ہے کہ کوئی ظالم و غاصب شخص حق خلافت کو اہل بیت ہے چھین

دوسری صورت بیہ ہے کہ اہل بیت کا جائز خلیفہ و امام دفع شرکے پیش نظر تقیہ كركے اينے اس منصب ہے از خود دست بردار ہو جائے۔

شیعہ نرہب فرقہ ہائے اسلامی میں سے قدیم ترین فرقہ ہے۔ اس کا نظیور وشیوع خلافت عثانی کے آخری دور میں ہوا۔حضرت علی طالفت کے عہد خلافت میں نہیلا کھوا! اور پروان چڑھا۔حضرت علیؓ جب لوگوں ہے ملتے جلتے تو وہ آپ کے ورع و تقویٰ علم وفضل اور آپ کی خداداد املیت و سلاحیت ہے ہے حدمتاثر ہوئے۔شیعہ داعیوں نے آپ کے اس اثر ورسوخ ہے فائدہ اٹھایا اور لوگوں میں اپنے نہ جب کا پر جار کرنا شروع کر

ہنوامیہ کے عہد خلافت میں جب ملوبیا کم وستم کی آ ماجگاہ قرار پائے اور ان پر

التعداد مظالم توڑے گئے تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے الفت و محبت کے جو جدبات تھے وہ منظر عام پر آگئے لوگوں نے محبط کہ حضرت علی کے اقارب واعزہ کواس جذبات تھے وہ منظر عام پر آگئے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت علی کے اقارب واعزہ کواس دور میں ہدف ظلم و تعدی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے زیر اثر شیعہ ند جب کو فروغ حاصل ہوا '

اوراس کے اعوان وانصار میں اضافہ ہونے لگا۔

اس میں شبہ نہیں کہ حضرت علی جھٹھ اور اہل بیت سے اظہار الفت ومودت اور دوسروں کے مقابلہ میں ان کی عظمت وفضیلت کوئی نئی بات نہ تھی جس کا ظہور عصر صحابہ کے بعد ہوا۔ بخلاف ازیں صحابہ کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو آپ کو نہ صرف افضل الصحابہ قرار دیتے ' بلکہ دوسروں کی نسبت آپ کو اولی بالخلافت تصور کرتے تھے۔ ان صحابہ میں عمار بن یا سر' مقداد بن اسود' ابوذ رغفاری' سلمان فاری' جابر بن عبداللہ وغیر ہم المان فاری' جابر بن عبداللہ وغیر ہم المان فاری' جابر بن عبداللہ وغیر ہم المان فاری ' جابر بن عبداللہ وغیر ہم

مگرصحابہ کرام میں حضرت علی کے لیے جوعزت وعظمت پائی جاتی تھی اس کا نتیجہ یہ بہوا کہ وہ حضرت علی سے قبل جو خلفاء سے ان کی بیعت نہ کرتے یا ان کی شان میں نازیبا کلمات کہتے۔ اس لیے کہ وہ جانتے سے کہ امامت وخلافت کا مدار وانحصار شور کی پر بنی بنازیبا کلمات کہتے۔ اس لیے کہ وہ جانتے سے کہ امامت کی وحدت اور شیرازہ بندی پر بنی ہے۔ اس طرح وہ شیعہ کے اس اجماعی عقیدہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے سے کہ امامت کوئی الی چیز نہیں جس کا تعلق عوام کی مصلحت کے ساتھ ہواور امت ہی امام وظیفہ کا تقرر کرنے کی مجاز ہو۔ شیعہ کے زدیک امامت و خلافت وین کا ایک اہم رکن اور اسلام کی اصل و اساس ہے۔ امام کی تعیین نبی کے لیے کہ واجب التعمیل فریضہ کی حیثیت رکھتی مقرر کرے جس کا دامن صفائر و کہائر سے پاک ہو۔ شیعہ کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ رسول مقرر کرے جس کا دامن صفائر و کہائر سے پاک ہو۔ شیعہ کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ رسول مقرر کرے جس کا دامن صفائر و کہائر سے پاک ہو۔ شیعہ کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ رسول

شیعه افکار و مقائد میں یکساں نہ نتھے بلکہ وہ متعدد فرقوں میں بٹ گئے تھے۔شیعہ کے بیاں جوتفرق وانقسام پیدا ہوا اس کے دو بڑے عوامل ومحرکات تھے۔ کے پیان جوتفرق وانقسام پیدا ہوا اس کے دو بڑے عوامل ومحرکات تھے۔ (دُنْ : انتلاف شیعہ کا پہلامحرک ان کا نظریاتی نزاع و جدال تھا۔شیعہ کا غالی فرقہ

تاریخ تفیر ومفسرین کی کارسی کی خاتم کی عظمت و تقدیس پر ایمان رکھتا اور ان کے مخالفین کو کافر تصور کرتا تھا۔ شیعہ میں سے جولوگ اعتدال بہند تھے وہ اپنے ائمہ کواگر چہ احق بالا مامت سمجھتے تھے مگر مخالفین کررہ نہ تا ہمیں میں سے جولوگ اعتدال بہند تھے وہ اپنے ائمہ کواگر چہ احق بالا مامت سمجھتے تھے مگر مخالفین کررہ نہ تا ہمیں سے جولوگ اعتدال بہند تھے وہ اپنے ائمہ کواگر چہ احق بالا مامت سمجھتے تھے مگر مخالفین کررہ نہ تا ہمیں سے جولوگ اعتدال بہند سے وہ اپنے انہ کی کار میں انہ کار بیان کر ہے تھے مگر مخالفین کررہ نہ تا ہمیں سے جولوگ اعتدال بہند سے وہ اپنے انہ کی کے دورہ اپنے انہ کی کر ہے تھے مگر مخالفین کے دورہ کے دورہ اپنے انہ کی کے دورہ کے دورہ کی کرنے تا ہمیں کے دورہ کی کرنے تا ہمیں کر

کوکافر قرار مہیں دیتے تھے۔

20): دوسرامحرک ائمہ کی تعیین میں اختلاف تھا۔ تمام شیعہ اس بات پر متفق تھے کہ حضرت علیؓ امام برحق تھے۔ پھر ان کے بعد حضرت حسنؓ اور پھر حضرت حسینؓ ۔ جب بزید اموی کے عہد میں حضرت حسین بڑا ہوئے تو ان کے بعد شیعہ کے اموی کے عہد میں حضرت حسین بڑا ہوئے تو ان کے بعد شیعہ کا ایک یہاں یہ امر متنازع فیہ تھم را کہ حضرت حسین کے بعد خلیفہ برحق کون ہے۔ شیعہ کا ایک یہاں یہ امر متنازع فیہ تھم را کہ حضرت حسین کے بعد خلیفہ برحق کون ہے۔ شیعہ کا ایک گروہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد منصب خلافت آپ کے علاقی (باپ کی جانب سے ) بھائی محمد بن علی المعروف ابن الحنفیہ کی جانب منتقل ہوگیا۔ چنانچ شیعہ کی جانب منتقل ہوگیا۔ چنانچ شیعہ کے اس گروہ نے ابن الحنفیہ بہتائی کی بیعت کر لی۔

شیعہ کے دوسرے گروہ کے نزدیک امامت و خلافت جینرت علی کی اس اولاد تک محدود ہے جو حضرت فاظمۃ الزہراء بین اللہ کے بطن اطبر سے تھی۔ ان کی رائے میں شہادت حسین ؓ کے بعد یہ منصب اولا دِحسنؓ کی جانب منتقل ہوگیا۔ اس لیے کہ حضرت علی کی اولاد میں سب سے بڑے ہونے کی بنا پر ان کی اولاد دوسرے بھائیوں کی اولاد کے مقابلہ میں قابل ترجیح ہے۔ شیعہ کا تیسرا گروہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ بااشبہ حضرت حسنؓ کاحق فائق میں قابل ترجیح ہے۔ شیعہ کا تیسرا گروہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ بااشبہ حضرت حسنؓ کاحق فائق مقا۔ چونکہ حضرت حسنؓ بذات خود خلافت سے دست بردار ہو گئے تھے اس لیے ان کی اولاد کاحق ساقط ہو گیا' اور اب حضرت حسینؓ کی اولاد ہی خلافت کی جائز وارث ہے۔ خصوصاً اس لیے بھی کہ جناب حسینؓ نے اس راہ میں شہادت بھی پائی تھی۔ خصوصاً اس لیے بھی کہ جناب حسینؓ نے اس راہ میں شہادت بھی پائی تھی۔

شیعہ بہت سے فرقوں میں بٹ گئے تھے جن کا استقصاء یہاں مقصود نہیں۔ ان میں سے ایک گروہ اس حد تک غالی تھا کہ عقل و ایمان کی حدود ہے تجاوز کر گیا۔ دوسرا فریق معتدل تھا اور اس حد تک غالی نہ تھا۔ شیعی فرقوں میں سے صرف دو نے تنسیر قرآن سے دیچیں لی ہے۔ اس لیے صرف انہی دو فرقوں بینی زید یہ و امامیہ (بہر دوصنف اثنا عشریہ واسمعیلیہ) کا ذکر کیا جائے گا۔

ربیر بیہ: شیعہ کا فرقہ زید بیہ حضرت زید بن علی بن حسینؓ کا پیرو ہے۔ حضرت زیرٌ نے

المناس المن المن المن المن المناس الم

اموی خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے خلاف خروج کرکے جن خلافت کو والیں لینا چاہا تھا۔
مگر آپ کے اعوان وانصار نے دھوکہ دیا اور آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
آپ کوسولی دے کر نعش اقدس کو جلایا گیا۔ تاریخ میں ندکور ہے کہ جب ہشام کے گورز
یوسف بن عمر تفقی کے ساتھ آپ کی جنگ ہورہی تھی تو آپ کے معتقدین نے پوچھا
حضرت ابو بکر وعمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ زید فرمانے گے میرے جد
امجد حضرت علی جائے ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ میں تو بنوامیہ کے خلاف نبرد آزما
ہول۔ اس لیے کہ وہ میرے جد اعلیٰ حضرت علی سے لڑے اور انہوں نے میرے دادا
حضرت حسین کو شہید کیا۔ یہ ن کر حضرت زید کے پیرو بغاوت پر اتر آئے اور آپ کو
چھوڑ کر الگ ہو گئے اس بنا پر ان کو ' رافضہ' (الگ ہو جانے والے) کہا جانے لگا۔
جھوڑ کر الگ ہو گئے 'ای بنا پر ان کو ' رافضہ' (الگ ہو جانے والے) کہا جانے لگا۔
(التبھیر فی الدین میں)

زید بید کا فرقہ تمام فرقہ ہائے شیعہ کی نسبت اہل السنّت سے قریب تر ہے۔ ان میں غلونہیں پایا جاتا۔ بیداصحاب رسول کی تکفیرنہیں کرتے اور نہ ہی اپنے ائمہ کو الوہیت یا رسالت کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔

جب تک زید بیرے فرقہ میں تغیر و تبدل رونمانہیں ہوا تھا۔ ان کے افکار وعقا کد حسب ذمل تھے:

﴾ امام کے اوصاف متعین ہیں مگر اس کے نام کی شخصیص نہیں کی گئ وصاف بیہ بیں کہ وہ نسبا فاطمی ہو۔ زاہد ومتقی اور تخی ہو۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت ویتا ہو۔

انتقل شخص کی موجودگی میں اس سے کم درجہ شخص کی امامت وخلافت درست ہے نظر بریں اگر ارباب بست و کشاد کسی ایسے آدمی کو امامت کے لیے منتخب کرلیں جس سے بہتر اور مذکورہ بالا صفات کا حامل شخص موجود ہوتو اس کی امامت درست ہوگی۔ اس بنا پر وہ کہتے تھے کہ حضرت علی کی موجودگی میں جناب صدیق و فاروق بڑا ہا کی خلافت جائز تھی اور ان کی بیعت کرنے والے صحابہ کی تحقیر نہیں کی جا سکتی۔

ا نید بید کا زاویهٔ نگاه بیقها که دو الگ الگ ملکوں میں دو جدا گاندامام پائے جا کیتے

والمحالي المرائخ تفير ومفرين إيلاق المحالي المحالية المحا

ہیں۔البیتہ ایک ہی ملک میں دوخلیفوں کا وجودممکن نہیں۔ 'ہیں۔البیتہ ایک ہی ملک میں دوخلیفوں کا وجودممکن نہیں۔

ہیں۔ البتہ ایک ہلک یں دو یوں ہو دور سات البتہ ایک البتہ ایک ہی ملک یں دو یوں ہو دور سات کا مرتکب اگر تو به نہرے تو وہ البدی جہنی ہے۔ زید یہ نے یہ عقیدہ معتزلہ سے اخذ کیا۔ اس کی وجہ بیتی کہ حضرت زید بہتے واصل بن عطاء بانی اعتزال کے شاگر دیتے اس کی وجہ اس لیے وہ اس کے بعض معتزلی نظریات سے متاثر ہو گئے تھے۔ (الملل المخل شرستانی نام سراس المحال میں موصوف کے مقام نہ رہ سکی اور وہ انتشار کا شکار ہو گئے صاحب المواقف نے ذکر کیا ہے کہ وہ تین فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ موصوف نے ان کے افکار وعقا کداور خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ تفصیلی مطالعہ کے موصوف نے ان کے افکار وعقا کداور خصوصیات پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ تفصیلی مطالعہ کے کہ موصوف نے بالمواقف ج میں ا

امامسيه

چونکہ اس فرقہ کے اکثر انکار وعقا کد امامت پرمنی ہیں اس لیے اس کو امامیہ کہتے ہیں۔ امامیہ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ سرور کا نئات منگائیڈ نے نام لے کرصراحۃ حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ وہ زید بید کی طرح بین ہیں کہتے کہ آنحضور منگیڈ نے امامت کے لیے اوصاف کی تعیین کی تھی کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ ان کا زاویۂ نگاہ یہ ہے کہ امامت حضرت فاطمہ ذبی بین کی اولا دمیں محدود ومحصور ہے۔

امامیداین افکاروآ راء میں نہایت متعصب اور غالی ہیں۔ اس کی حدید ہے کہ وہ اس سلسلہ میں عقل ، شریعت کی سرد دیسے تجاوز کر گئے ہیں اور اکثر صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وعمر افزائیا نے حضرت علیؓ سے خلافت چھین ل تھی۔ اس لیے وہ (نعوذ باللہ من ذالک) ظالم و غاصب تھے۔ اس لیے ان دونوں سے اظہار براءت واجب ہے۔ مفسر طبرسی جیسے چند شیعہ ہیں جن کا دامن اس غلوسے پاک

الماميداس بات برمتفق بين كدمندرجه ذيل حضرات بالترتيب خليفه برحق تصے:

ال حضرت على الله حضرت حسن الله

ت حضرت حسين العابدينُ العابدينُ العابدينُ

المن تغير ومفرين المالي المن تغير ومفرين المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي

🙆 حضرت محمد باقرٌ 🏲 حضرت جعفرصاولٌ

مذکورہ صدر جیم خلفاء کے بعد شیعہ مختلف الرائے ہیں۔ اس ضمن میں ان کے دو فرقے مشہور ہیں۔

الماميه اثناعشربيه 🐧 الماميه اساعيليه

اماميدا ثناعشربيه

امامیہ اثناعشریہ کاعقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق کے بعد مندرجہ ذیل حضرات کے بعد دیگرے اینے اٹینے والد کے بعد خلیفہ برحق قراریائے۔

کے مویٰ کاظم بن جعفرصاوق 🛆 علی رضا بن مویٰ کاظم

📵 محمد الجواد بن على رضا 🕙 على بإدى بن محمد جواد

س میکری بن علی بادی س محدمبدی بن حسن عسکری ا

ا ثنا عشریه کا به عقیدہ ہے کہ بارھویں امام محمد مہدی اپنے والد کے گھر میں جو ''سرمن رائ' نامی شہر میں تھا ایک تہد خانہ میں واخل ہوئے اور پھرلوٹ کرنہ آئے۔ وہ قرب قیامت وہاں سے نکل کرسب دنیا کو عدل وانصاف اور امن وسکون سے بھر دیں گئے۔ا ثناعشریہ ابھی تک بارھویں امام کی آمد کے منتظر ہیں۔

ا ثنا عشریہ اپنے ائمہ کی عظمت و تقدیس میں تمام حدود کو بھاند گئے ہیں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء کی طرح اماموں کا خدا کی ذات کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک امام پر ایمان لا نا ایمان باللہ کا ایک جزولا یفک ہے۔ اور جو شخص امام پر ایمان لا نے بغیر مرجائے اس کی موت کفر پر واقع ہوتی ہے۔ اور ای تشم کے دیگر عقا کہ۔

#### ا ثناعشریه کی اہم تعلیمات

ا ثناعشر به کی مشهور تعلیمات چار ہیں:

عصمت: اس کا مطلب میہ ہے کہ ائمہ اپنی زندگی میں صغائر و کہائر سے پاک ہوئے ہیں صغائر و کہائر سے پاک ہوئے ہیں اور ان سے بھول چوک سرز د نہیں ہوسکتی۔

مہدیت: اس عقیدہ سے مرادیہ ہے کہ آخری زمانہ میں ''امام منتظر'' کاظہورہو گااوروہ ساری کائنات کوعدل وامان سے بھردے گا۔ سب سے پہلے اس عقیدہ کااظہار حضرت علی ڈلٹیڈ کے غلام کیسان نے محمہ بن حنفیہ کے بارے میں کیا تھا۔ بھراس سے امامیہ کے دوسرے فرقوں نے اخذ کیا۔ چنانچہ امامیہ میں سے ہر فرقہ کا ایک الگ امام ہے جس کا انتظاروہ کررہے ہیں۔

رجعت: رجعت کے معنی واپس کے ہیں۔ یہ نظریہ مہدویت کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آخری زمانہ میں جب ''امام منتظر'' کا ظہور ہوگا تو نبی کریم مؤاتی میں تشریف لا کمیں گے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی حسن و تبی کریم مؤاتی میں تشریف لا کمیں گے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر وعمر بھی حسین سب ائمہ اور ان کے دشمن (نعوذ باللہ من ذالک) حضرت ابو بکر وعمر بھی دنیا کی طرف لوٹیس گے۔ نبی کریم مؤلید انگہ اہل بیت کے دشمنول سے انتقام لیس گے۔ بھر یہ سب حضرات وفات یا نمیں گے اور روز قیامت دوبارہ زندہ کیے جا کمیں گے۔

تقیہ: بیشیعہ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تقیہ سے مراد تصنع بناوٹ اور صدافت و حقیقت کا عدم اظہار ہے۔ اپنے افکار کوراز دارانہ طور پر چھپا کر رکھنا شیعہ کے نزدیک دین کا ایک ضروری جزو ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جو شخص برسرافتذار ہواس کی بظاہرا طاعت اختیار کر لی جائے۔ جب اثر وافتذار حاصل ہو جائے تو ظالم و غاصب حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے۔

یہ بیں امامیدا ثناعشرید کی مشہور تعلیمات اور ان کے مسلمہ افکار ونظریات! خوف طوالت کے پیش نظر ہم ان کے دلائل و برا بین اہل انسنت کی جانب سے ان کے جوابات پیش کرنے ہے قاصر ہیں۔

#### اماميداساعيليه:

امامیہ اساعیلیہ کا نقطۂ نگاہ بیہ ہے کہ امام جعفر صادق کی ذاتی تصریحات کے مطابق امامت کا منصب ان کے بیٹے اساعیل کی جانب منتقل ہو گیا۔اساعیل اپنے والد

کا زندگی ہی میں وفات پا گئے تھے۔ اس لیے امام جعفر صادق کی وصیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ کی زندگی ہی میں وفات پا گئے تھے۔ اس لیے امام جعفر صادق کی وصیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ امام اساعیل کی وفات کے بعد ان کے بیغے محمد المکتوم (پوشیدہ) امام قرار پائے۔ یہ پہلے مستور (پوشیدہ) امام تھے۔ اس کے بعد مستور ائمہ کا سلسلہ جاری ہوگیا' یہاں تک کہ امام عبد الله مہدی فاظمی نے علانیہ دعوت کا آغاز کیا۔

فرقہ امامیہاساعیلیہ کے سات القاب ہیں۔ان میں سے بعض القاب اساعیلیہ سے پیداشدہ فرقوں کے نام پرر کھے گئے ہیں۔وہ القاب حسب ذیل ہیں:

- اساعیلیہ: چونکہ بیاساعیل بن جعفر صادق کی امامت کے قائل ہیں اس لیے اساعیلیہ کہلاتے ہیں۔
- پاطنیہ: پوشیدہ امام پرایمان رکھنے کی بنا پران کو باطنیہ کہا جاتا ہے۔ یا اس لیے کہان کی رائے میں قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ اس کے الفاظ سے باطنی معنی مراد ہیں ظاہر ک نہیں۔
- ا قرامطہ: قرامطہ کہلانے کی وجہ سے کہ اس فرقہ کا اولین داعی حمدان قرمط تھا۔ قرمط ایک گاؤں کا نام ہے جو واسط کے قریب واقع ہے۔
- اورحرام کردہ اشیاء کی میں اور حرام کردہ اشیاء کی میں اور حرام کردہ اشیاء کی میں اور حرام کردہ اشیاء کی میں کردہ اشیاء کی میں میں کے قائل نہیں اس لیے ان کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
- سبعیہ: سبع سات کو کہتے ہیں۔ اساعیلیہ کاعقیدہ ہے کہ شریعت کی دعوت دینے والے مندرجہ ذیل سات حضرات ہے:

آ دم آ نوح آ ابراہیم آ مویٰ کا عیسیٰ کا محد کا محدمہدی المنظر فہ کورہ بالا سات داعیوں میں سے ہر دو داعیوں کے درمیان سات امام ہوتے ہیں جو ان کی شریعت کی تکمیل کرتے ہیں۔ ہر زمانہ میں سات انکہ کا وجود ضروری ہے۔ تاکہ ان سے ہدایت حاصل کی جائے اور ان کی پیروی کی حائے۔

﴿ بِالْبَكِيهِ بِالْحَرْمِيهِ: چونكه به لوگ با بك خرى كى بيروى كرتے تھے جس نے آذر بائيجان كے علاقہ ميں خروج كيا تھا'اس ليےاس نام ہے موسوم ہوئے۔

والمحالي تاريخ تغير ومفرين كالمحالي والم كالمحالي المُعتقِمَةُ : چونكه باكبخرى كے زمانه ميں بيلوگ سرخ لباس بينتے سے اس ليے المحمرہ (سرخ پیش) کہلائے۔(المواقف ج ۸س۳۸۸) ابوالمظفر اسفرائي اين كتاب" التبصير في الدين" مين لكصة بين: ''شیعه کا فرقه زیدیه و امامیه ایک دوسرے کی تکفیر کرتا اور آپس میں ایک ووسرے کا جانی وشمن ہے۔ فرقہ کیسانیہ کا شار بھی امامیہ میں ہوتا ہے۔ امامیہ ہے تمام فرقے صحابہ کی تکفیر پرمتفق ہیں۔ان کا دعویٰ ہے کہ صحابہ نے قرآن سریم میں تمی بیشی کر دی اور بڑی حد تک اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ بقول ان کے قرآن کریم میں صراحة حضرت علی کوخلیفه مقرر کیا گیا تھا مگر صحابہ نے اس کو حذف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ قابل اعتماد نہیں۔ بلکہ اہل اسلام کے پاس جوشر بعت موجود ہے وہ سرے سے قابل یقین ہی نہیں۔ وہ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی آخری زمانہ میں ظہور پذیر ہوکرلوگوں کوشریعت سکھلائیں گے۔اس سے ان کا مقصد امامت کی تحقیق نہیں بلکہ اس امر کا اظہار و اعلان ہے کہ شریعت پڑمل کرنے کی ضرورت نہیں۔اس لیے ہر چیز حلال ہے سچھ بھی حرام نہیں۔عوام کو بیہ کہر چھٹکارا حاصل کرلیا جائے کہ صحابہ نے قرآن وشریعت کی تحریف کر دی تھی اس لیے وہ قابل عمل نہیں۔شیعہ کے اس کفر والحاد ہے بڑھ کر بے دین اور کیا ہو سکتی يهيج" (التبعير في الدين ص٣٧)

#### تفسيرقرآن ہے متعلق شيعه كا زاويۂ نگاہ

شیعہ ند بہب پرایک نگاہ ڈالنے سے بیہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ وہ گروہ بندی اور فکری انتشار وخلفشار سے محفوظ نہیں رہ سکا تھا۔ شیعہ دراصل تین گروہوں میں بٹ گئے سے بیے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ا کے گروہ غالی شیعہ کا تھا جوحضرت علی کی الوہ بیت کے قائل ہو کر کافر ہو گئے مستھے۔ متھے۔

تاریخ تغییر ومفرین کیالی کیالی معنی کالی مام

الکے دوسرا گروہ بیعقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت علی دیگرصحابہ ہے افضل تھے اور اس لیے خلافت وامامت ہے۔ خلافت وامامت کے سب سے زیادہ مستحق تھے۔

تیسرا گروہ ان دونوں کے بین بین تھا۔ نہ تو وہ حضرت علی کو اللہ قرار دیتے تھے اور نہ ہی ایسا انسان تصور کرتے جس سے خطا وصواب دونوں کے سرز دہونے کا احتمال ہوتا ہے ان کا نقطۂ زگاہ یہ تھا کہ حضرت علی معصوم ہیں اور بلا نزاع وجدال آخصور من تائیج کے بعد خلیفہ و امام ہیں۔ البتہ خلافت دوسروں نے آپ سے غصب کرلی تھی۔

شیعہ مذکورہ صدرتین گروہوں میں محدود ومحصور نہ تھے۔ بخلاف ازیں وہ متعدد فرتوں میں بٹ گئے تھے اور ہر فرقہ جداگانہ افکار ونظریات رکھتا تھا۔ چونکہ ان میں سے ہر فرقہ اسلام کا مدی تھا' اور قرآن کریم کو کتاب اللی سمجھتا تھا۔ اس لیے یہ ایک فطری بات تھی کہ شیعہ کا ہر گروہ اپنے مخصوص افکار وعقا کد کو قرآنی دلائل ونصوص سے ثابت کرے اور جوآبیت بظاہر خلاف ہو اس کی تاویل اس انداز سے کرے کہ وہ اس کے عقا کہ سے ہم آ ہنگ ہو جائے۔ اگر چہ اس تاویل کا نتیجہ یہ ہو کہ قرآنی الفاظ اپنے حقیقی معانی سے نکل جا کیں اور ان کو غلط مفہوم و مطلب پہنایا جائے۔

غانی شیعه کی دوراز کارتاویلات کی ایک جھلک ملاحظه فرمایئے:

#### فرقه سبيئه

یہ عبداللہ بن سبا یہودی کے پیرو تھے جس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔
اس نے حضرت علی کی محبت میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ پہلے ان کو نبی کہتا تھا پھر اللہ کہنے لگا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ حضرت علی شہید نہیں ہوئے بلکہ آسان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ بادل میں رہتے ہیں۔ بادل کی گرج کو حضرت علی کی آواز اور بجلی کی چمک کو ان کی مسکراہ خرار دیتا۔ اس فرقہ کے لوگ جب بادل کی گرج سنتے تو کہتے ''علیک السلام یا امیر المونین' ان کا کہنا تھا کہ نبی کریم مُن اللہ میا و بارہ زندہ ہو کرتشریف لا میں گے۔
قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِي فَرَحَ عَلَيْكَ الْقُرْانَ لَرَآدُّكَ إِلَى مَعَادِ الْقَصْصِ ١٥٨) ''جس ذات نے تبھھ پر قرآن اتارا ہے تجھے تیرے اصلی مرکز کی جانب

اس آیت کامعنی ومطلب وہ یہی بیان کیا کرتے تھے کہ اس میں آنحضور منگیایم کے دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔

(الفرق بين انفرق ص ٣٢٣ نيز تاريخ الحدل ابوزهره ص ١٢٨)

شیعه کا بیفرقه بیان بن سمعان تمیمی کا پیرو ہے۔ان کاعقیدہ بیہ ہے کہ امامت محمد بن حنفیہ سے ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ بن محمد کی جانب منتقل ہوگئی تھی۔ پھر ابو ہاشم نے بیان بن سمعان کے حق میں وصیت کر دی تھی۔ بیان بن سمعان کے بارے میں اس فرقہ کے لوگ مختلف الخیال ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی تھا اور اس نے شرایجت ممدید کومنسوخ کر دیا ابعض اس کی الوہیت کاعقید در کھتے تھے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ هٰذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَ هُدَّى وَ مَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (آل عمران: ١٣٨) '' بیقر آن لوگوں کے لیے بیان و ہدایت اور متقبوں کے لیے باعث نصیحت

اس فرقه کا بانی بیان بن سمعان کها کرتا نقا که میرا ہی نام'' بیان مدیٰ اور موعظت' ہے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نور سے بنا ہوا ایک آ دمی ہے۔ چبرہ کے سوا اس کا سب بدن فنا ہو جائے گا۔اس آیت کے بیں معنی ہیں کہ:

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَا ﴿ الْقَصْصَ : ٨٨)

''اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔'' (الفرق بین الفرق سے ''

<u> فرقہ مغیر میں</u> اس فرقہ کے لوگ مغیرہ بن سعید عجل کے پیرد ہیں۔ پہلے بیدامامیہ کا ہم خیال تھا</u>

فرقه منصوريه

یے فرقہ ابو منصور عجل کی پیروی کرتا ہے جو الکسف کے لقب سے معروف تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ خلافت حضرت علی سے منتقل ہو کر ان کی اولاد میں سے امام باقر تک پہنچی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ 'میں امام باقر کا جانشین ہوں۔'' پھر کہنے لگا کہ مجھے آسان پر لے جایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا ''اے بیٹے! میرے احکام لو گوں تک پہنچا دیجے' پھر مجھے زمین پر اتارا گیا' وہ کہا کرتا تھا کہ آیت ﴿ وَانْ یَدُوا لَا عَنِي السَّمَاءِ اللهِ الطّور: ۲۲م ) میں ''کسف' کے لفظ سے مجھے ہی یادکیا گیا ہے۔ اس خیسے فاقی السّماءِ الله الطّور: ۲۲م ) میں ''کسف' کے لفظ سے مجھے ہی یادکیا گیا ہے۔ اس فرقے کا عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جس جنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے خلیفہ دامام مراد ہے' جس کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طرح جنہم سے خلیفہ دامام مراد ہے' جس کی اطاعت ہمارے لیے ہم مامور ہیں کہ'' فرائض' سے وہ اشخاص ور جال مراد ہیں جن سے محبت رکھنے کے لیے ہم مامور ہیں۔ بخلاف اذیں'' محرمات'' وہ اللہ مراد ہیں جن سے محبت رکھنے کے لیے ہم مامور ہیں۔ بخلاف اذیں'' محرمات'' کے دہ انسان مقصود ہیں جن کے ساتھ بغض وعداوت رکھنا ضروری ہے۔

فرقه خطابيه

اس فرقہ کے لوگ ابو الخطاب اسدی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ پانچ فرقوں میں منقسم ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی اولا د میں جو خلاف تھی وہ امام جعفر صادق کے بیٹے محمد حبیب برختم ہوگئی جو آخری پوشیدہ امام بتھے۔ ان کے خیال میں ائمہ الوہیت کے بیٹے محمد حبیب برختم ہوگئی جو آخری پوشیدہ امام تھے۔ ان کے خیال میں ائمہ الوہیت

فرقہ خطابیہ کے نزدیک جنت ہے دنیوی نعمتیں اور جہنم سے اس کے آلام وحوادث مراد ہیں ان میں سے بعض لوگ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ ہرمومن کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے۔اس کی دلیل میں وہ بیآ یت پیش کرتے ہیں:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَهُوْتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (آل عمران: ١٣٥) "فداكاذن كي بغيركس جان كوموت نبيس آتى-"

وہ کہتے ہیں کہ ''بیاڈن اللّٰہِ'' کے معنی ہیں'' اللّٰہ کی وحی کی بنا پر۔'' بقول ان کے جب شہد کی مکھی بروحی نازل ہوسکتی ہے تو ایک مومن پر کیوں نہیں ہوسکتی۔ جب شہد کی مکھی بروحی نازل ہوسکتی ہے تو ایک مومن پر کیوں نہیں ہوسکتی۔

(المواقف ج٨س٣٨٦ نيز التبصير في الدين ص٣٨٠)

مندرجہ صدر حقائق اس امرکی آئینہ داری کرتے ہیں کہ غالی شیعہ قرآنی الفاظ میں کھینچا تانی کرکے ان کو اپنے عقائد کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح قرآن کریم کو وہ معانی پہناتے ہیں جن کا وہ کسی طرح بھی متحمل نہیں ہوسکتا۔ یغل انجام دے کر وہ خدا پر ایسا الزام عائد کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل و ہر ہان ان کے پاس موجود ہی نہیں۔

اس ضمن میں امامیہ اثنا عشریہ کا بھی یہی حال ہے۔ امکانی استطاعت کی حد تک ان کی کوشش ہے ہوتی ہے کہ قرآنی الفاظ کو اپنے مسلک و فد ہب ہے ہم آ ہنگ کر لیا جائے۔ ان کی تفسیر کسی دلیل و بر ہان پر بہنی نہیں بلکہ بیصرف ذہنی اختر اع ہے جس کو باطل عقا کد کے غلبہ نے جہم ویا ہے۔ شیعہ امامیہ کی تفسیر قرآن جن امور واشیا ، پر بہنی ہے باطل عقا کد کے غلبہ نے جہم ویا ہے۔ شیعہ امامیہ کی تفسیر قرآن جس ہوسکتا ہے تو شیعہ ان کی حیثیت بھی او ہام و خرافات ہے زیادہ نہیں جن کا وجود اگر کہیں ہوسکتا ہے تو شیعہ کے عقول واذ ہان ہی میں ممکن ہے۔ بہر کیف امامیہ اثنا عشر سے کی تفسیر قرآن مندرجہ ذیل یا نے اشیاء پر ببنی ہے:

تاریخ تفیر ومفسرین کی کی می افتر آن و تاویلهٔ 'نامی کتاب میں فرقہ امامیہ کا خیال ہے کہ حضرت علی نے ''جمع القرآن و تاویلہ''نامی کتاب میں

قر آن تحکیم کو بتر تیب نزول جمع کیا تھا۔ (اعیان الشیعہ جاس ۱۵۴)

بقول شیعہ امامیہ حضرت علی نے ایک کتاب املاء کروائی تھی جس میں علوم القرآن کی ساٹھ قسمیں بیان فرمائیں اور ہرقتم کی جداگانہ مثال ذکر کی تھی۔ امامیہ کی ساٹھ قسمیں بیان فرمائیں اور ہرقتم کی جداگانہ مثال ذکر کی تھی۔ امامیہ کی رائے میں جو شخص علوم القرآن کے موضوع پر لکھنا جاہتا ہے اس کے لیے یہ کتاب اصل واساس کا تھکم رکھتی ہے۔ شیعہ مختلف طرق واسانید سے یہ کتاب حضرت علی سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کتاب شیعہ کے یہاں موجود مشتلا

ہے۔ یہ بڑے سائز کے تیرہ اوراق پرمشمل ہے۔ البتہ آخری ورق کا ایک چوتھائی حصہ خالی ہے۔ ہرصفحہ پرستائیس سطور ہیں۔ (اعیان الشیعہ جاس ۱۵۳)

پوساں سندہ ان کی تیسری بنیاد شیعہ کے نزدیک''الجامعہ'' نامی کتاب ہے۔ شیعہ کا کہنا ہے کہ رسول کریم مٹائیڈ کے بید کتاب حصرت علی کولکھوائی۔ یہ چمڑے کے کہنا ہے کہ رسول کریم مٹائیڈ کے بید کتاب حصرت علی کولکھوائی۔ یہ چمڑے کے قطعات پرلکھی ہوئی ہے اور ان مکڑوں کوتہہ کرلیا گیا ہے۔ ان کو کھولا جائے تو ان کی مجموعی لمبائی ستر گزبن جاتی ہے۔ حضرت علی کا کردار اس میں بیر ہے کہ انہوں کی مجموعی لمبائی ستر گزبن جاتی ہے۔ حضرت علی کا کردار اس میں بیر ہے کہ انہوں

نے اسے آنحضور سُلِیَیْنِ کے ارشاد کے مطابق رقم فرمایا۔ اس کتاب میں حلال و

حرام اشیاءاور دین کی تمام ضروری با تیس مندرج ہیں۔ (حوالہ ندکورج اص۱۲۱) ﴿ امامیہ کے نزدیک تفسیر قرآن کی چوتھی اساس'' الجفر'' نامی کتاب ہے۔

ا ہامیہ سے مرد میں سیرسران کی پوئی ہمان ' ہبر ' مان ساب ہے۔ ابن خلدون اس کے بارے میں لکھتے ہیں:

"شیعہ زیریہ کے بانی ہارون بن سعد عجلی کے پاس" الجفر" نامی ایک کتاب میں اہل بیت تھی جواس نے اہام جعفر صادق سے روایت کی تھی۔ اس کتاب میں اہل بیت کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ مستقبل میں پیش آنے والے ان واقعات کا علم امام جعفر صادق کو بطور کشف وکرامت کے ہوا۔ جیسا کہ اکثر اولیاء کو ایسے واقعات کا علم عموماً ہو جایا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق نے یہ کتاب ایک بچھڑے کی کھال پر لکھ رکھی تھی۔ ہارون عجل نے صادق نے یہ کتاب ایک بچھڑے کی کھال پر لکھ رکھی تھی۔ ہارون عجل نے آپ سے یہ کتاب روایت کی اور اس کو بکری کے کے کی کھال پر تحریر کیا۔

اس کا نام اس نے ''الجفر'' تجویز کیا۔ الجفر عربی میں بکری کے بیچے کو کہتے ہیں۔ چونکہ یہ کتاب اس کی کھال پر لکھی گئی تھی اس لیے اس نام سے موسوم میں۔ چونکہ یہ کتاب اس کی کھال پر لکھی گئی تھی اس لیے اس نام سے موسوم میں میں میں میں میں سے معربی غیر معانی میان کی گئی

ہوئی۔اس کتاب میں قرآن کریم سے وہ عجیب وغریب معانی بیان کیے گئے ہوئی۔اس کتاب میں قرآن کریم سے وہ عجیب وغریب معانی بیان کیے گئے سے خو برعم خولیش امام جعفر صاوق سے منقول تصے سے کتاب نہ تو بسند منصل روایت کی گئی اور نہ ہی اس کا وجود کہیں نظر آیا۔اس میں ایسی عجیب وغریب

روایت کی تنی اور نه ہی اس کا وجود میں صفرا یا۔ اس میں میں بیب سر میں معلومات درج میں جن کی کوئی دلیل و بر ہان موجود نہیں۔ اگر بیہ کتاب بسند

صیح امام جعفر صادق سے منقول ہوتی توبسا غنیمت تھی۔ مگر افسوس کہ ایسا نہیں ۔' (مقدمہ ابن خلدون ص۳۷۳)

شیعہ امامیہ کی تفسیر قرآن کی پانچویں اساس''مصحف فاطمہ'' ہے۔''البصائر''
میں ندکور ہے کہ بعض لوگوں نے ابوعبداللہ ہے مصحف فاطمہ کے بارے میں

پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ خلی اسول کریم ملی ای بعد صرف

پچیٹر دن بقید حیات رہیں۔ آپ نہایت غم زدہ تھیں اور جبر کیل امین تشریف

لاکرآپ کوسلی دیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ آپ کی اولا دکن واقعات

ہے دو چارہوگی۔ حضرت علی ان سب باتوں کولکھ لیا کرتے تھے۔ اس مجموعے کا مصحف فاطمہ ہے۔ (اعیان العیعہ ناص ۱۸۸)

یہ ہیں وہ اصول واساسات جن پر شیعہ کی تفسیر قرآن مبنی ہے! یہ جملہ اشیاء صرف فرضی ہیں۔ جن کا وجودا گر کہیں ہے تو صرف شیعہ کے اذبان وعقول ہی میں ہوسکتا ہے اور کہیں تفسیر قرآن جیسی اہم چیز کو اوبام واباطیل پر مبنی قرار دیناعقل وقیاس ہے اور کہیں تنسیر قرآن جیسی اہم چیز کو اوبام واباطیل پر مبنی قرار دیناعقل وقیاس سے کس قدر بعید ہے۔

امام ابن قتیبہ شیعه کی تفسیر قرآن پرتبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:
''شیعه کی تفسیر قرآن معتزلہ کی تفسیر ہے بھی زیادہ انو کھی اور نرالی ہے۔ شیعه کا وعویٰ ہے کہ امام نے'' الجفر'' نامی کتاب میں چمزے پر ہروہ بات لکھ دی تھی جس کی ضرورت ہے اور جو واقعات تا قیامت چیش آنے والے ہیں۔ اس میں مرقوم ہے کہ آیت ﴿وَرِتَ سُلْیْمَانُ دَاؤُدَ ﴾ (انمل: ١٦) کے معنی سے ہیں مرقوم ہے کہ آیت ﴿وَرِتَ سُلْیْمَانُ دَاؤُدَ ﴾ (انمل: ١٦) کے معنی سے ہیں مرقوم ہے کہ آیت ﴿وَرِتَ سُلْیْمَانُ دَاؤُدَ ﴾ (انمل: ١٦) کے معنی سے ہیں

والمحالي المريخ تفير ومفرين الحالي المحالي الماس المالي المحالي الماس المالي المحالي الماس المالي المحالي الماس

کہ نبی کریم مُنَافِیْنَ حضرت علیؓ کے علم کے وارث ہوئے۔ ای طرح آیت ﴿ اَنْ تَذَبِّحُواْ بَقَرَقُ ﴾ (البقرة: ١٤) میں ''بقرة' (گائے) ہے حضرت عائشہ مراد ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت ۲۳ ﴿ اِضْدِبُوهُ بِبَعْضِها ﴾ میں طلحہ وزبیر مقصود ہیں۔ شیعہ کا قول ہے کہ قرآن کریم میں ﴿ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ ﴾ مقصود ہیں۔ شیعہ کا قول ہے کہ قرآن کریم میں ﴿ الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ ﴾ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس (شراب اور جوا) ہے ابو بکر وعمر ( اُن اُن کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس ہے بھی بڑھ کر عجیب وغریب تفسیری نکات بیان کئے گئے ہیں۔' (عادیل مخلف الحدیث عندی ہوئے کے ہیں۔' (عادیل مخلف الحدیث عندی ہوئے کے ایک ہوئے کے ہیں۔' (عادیل مخلف الحدیث عندی ہوئے کے ہیں۔' (عادیل مخلف الحدیث عندی ہوئے کے ایک ہوئے کے ہیں۔' (عادیل مخلف الحدیث عندی ہوئے کے ایک ہوئے کی جانب الحدیث عندی ہوئے کے ایک ہوئے کی جانب الحدیث عندی ہوئے کے ایک ہوئے کی ہوئے کے ایک ہوئے کی جانب الحدیث عندی ہوئے کے ایک ہوئے کے ایک ہوئے کی ہوئے کے ایک ہوئے کی ہوئے کہ کوئے کے ایک ہوئے کے ایک ہوئے کی ہوئے کے ایک ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کے ایک ہوئے کی ہوئے کے ایک ہوئے کی ہوئے کے ہوئے کی ہوئے کی

ابن قتيبه مزيد لكصتے ہيں:

''سب بدعی فرقوں میں سے شیعہ زیادہ گروہوں میں بے ہوئے ہیں۔ نتنہ خلق قرآن کے بانی بھی شیعہ بی تھے۔ شیعہ میں سے ایک فرقہ غرابیہ ہے جن کا کہنا ہے ہے کہ حضرت علی بڑا تھا رسول کریم ملا تھا ہے۔ اس طرح ملتے جلتے تھے جس طرح ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ومماثل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ غرابیہ کہلائے غراب عربی میں کوے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بنا پر جبریل نے غلطی سے نبی کریم ملا تھا کہ کو بوت سے سرفراز کیا۔ گراہ فرقوں میں جبریل نے غلطی سے نبی کریم ملا تھا کہ سوا اور کسی نے نہیں کیا۔ عبداللہ بن سبانے حضرت علی کو الدیم شیعہ کے سوا اور کسی نے نہیں کیا۔ عبداللہ بن سبانے حضرت علی کو الدیم شیعہ کے سوا اور کسی نے نہیں کیا۔ عبداللہ بن سبانے آتش کر دیا۔ نبوت کے مدی بھی صرف شیعہ بی ہوئے ہیں۔ مخار بن ابی عبیہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا تھا کہ مجھ پر جبریکل ومیکا ئیل نازل ہوتے ہیں۔ شیعہ کے فرقہ کیسانیہ نے اس کی تصدیق کی تھی۔'' (تادیل مخلف الحدیث صمم) شیعہ کے فرقہ کیسانیہ نے اس کی تصدیق کی تھی۔'' (تادیل مخلف الحدیث صمم) یہ ہونے ہیں اور مشہور فرقے ہیں اور مشہور فرقے ہیں اور مشہور فرقے ہیں اور مشہور فرق کیسانیہ و چکے ہیں اور مشہور فرقبے ہیں اور مشہور فرقبی نہیں وہ صرف مندرجہ ذیل تین گروہ ہیں:

🗓 اماميدا ثناعشرىيە-

[ت] امامیدا ساعیلیه جن کو باطنیه بھی کہا جاتا ہے۔

ت زیده۔

والمحالي تاريخ تغير ومفرين كالمحالي والمحالي كالماس كالمحالي

شیعہ کے جوفر قے صفحہ متی ہے مٹ چکے ہیں ہم تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ان کا ذکر نہیں کریں گے۔ ایک تو اس لیے کہ آج وہ کہیں موجود نہیں۔ دوسرے اس بنا پر کہ انہوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں کوئی ٹھوس ذخیرہ باقی نہیں جیموڑا۔ سوائے ان چند بھرے بوئے تفسیر کی اجزاء کے جن کوہم نے مختلف کتب ہے فراہم کیا ہے۔ نظر مریب جاری ہے جمعی زکہ دھیں تیں شیعی فرقی ہے۔

نظر بری ہماری بحث وتمحیص مذکورہ صدرتین شیعی فرقوں تک می ودر ہے گی جو ہنوز موجود ہیں اور جن کے افکار دمعتقدات کتابوں میں محفوظ ہیں۔ ہم تر تیب وار پہلے امامیدا ثناعشریۂ پھرامامیدا ساعیابیہ اور بعدازاں زید بید کا ذکر کریں گے۔ وہالقدالتو نیق۔



# تفسيرقرآن سيمتعلق اماميدا ثناعشربيركا موقف

ا مامیدا ثنا عشرید این مخصوص عقائد وافکار کی بنا پر دیگرشیعی فرقوں سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ دین اسلام اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں۔ اس لیے وہ مقدور بھراس امرکی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے عقائد کوقرآنی نصوص و دلاکل سے ثابت کریں اور اپنے معتقدات کا دفاع جدل ونزاع کے آلات واسلحہ سے انجام دیں۔

#### ائمہ کے بارے میں ان کا طرزعمل اورتفسیر براس کے اثرات

شیعی معتقدات کا مرکز ومحورائمہ کے متعلق ان کا موقف ہے۔ شیعہ اپنے ائمہ کو عظمت وتقذیب کے بلند مقام پر فائز کرتے ہیں۔ ان کاعقیدہ ہے کہ ائمہ خدا کی زمین پر ایک ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اس کا ئنات کے اوپر اور نیچے خداوند تعالیٰ کی جیت بالغہ ہیں۔ شیعی عقائد کے پیش نظر امامت دین کی باگ ڈور ہے اور مسلمانوں کی صلاح وفلاح اور عزت وعظمت ای سے وابستہ ہے۔

(ضحی الأسلام ج ۳ ص ۱۵ بحواله اصول الكافی ص۹۳)

چونکہ شیعہ کے نزدیک امام محکوم نہیں ہوسکتا اور اپنی آفرینش اور تصرفات کے اعتبار سے لوگوں پر فاکق ہوتا ہے۔ اس لیے شیعہ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکمہ کے ساتھ اس فی موتا ہے۔ اس لیے شیعہ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انکمہ کے ساتھ ۔ انکمہ صاحب کے ساتھ ۔ انکمہ صاحب شریعت اور اس کے نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اور امام کوخودمقرر کرتا شریعت اور اس کے نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی اور امام کوخودمقرر کرتا

' شیعہ امام جعفر صادق ہے ان کا بیقول روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیدا کر کے بہترین عقل وشعور ہے نوازا۔ پھراس کواعلیٰ تربیت دی اور فرمایا وڑ بحذِ

العَفْوَ وَامُو بِالْمَعْرُوْفِ، (الاعراف: ١٩٩) (معاف كرناسيجة اور نيكى كاحكم ديجة) چر العَفْوَ وَامُو بِالْمَعْرُوْفِ، (الاعراف: ١٩٩) (معاف كرناسيجة اور نيكى كاحكم ديجة) چر ان الفاظ ميں نبی كی مدح فرمائی كه ﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيْمِ (القلم: ٣٠) (آپ عظيم اخلاق كے مالك بيں) چرتشر نيج كا اختيار ديتے ہوئے آپ كومخاطب كر كے فرمايا: ﴿ وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو آلَ (النماء ٢٠٠٠) وَمُم دے اس كی تعمیل كرواور جس سے باز رکھاں سے رك جاؤ۔'

الله تعالیٰ نے ابنا دین نبی اکرم مٹائیڈ کوسونپ دیا۔ پھر آپ نے یہ امانت حضرت علی اور ان کی اولا دیجے حوالے کر دی۔ (الوشیعہ فی نقدعقا کہ الشیعہ ص ۸۷)

شیعہ اثنا عشریہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالی نے انبیاء وائمہ کو بہترین عشل وشعور سے نوازا ہے۔ اس لیے نبی وامام اسی چیز کو اختیار کرتے ہیں جس میں کوئی خوبی عمد گی پائی باتی ہو۔ نبی وامام کے قلب و ذہن میں ایسی بات کا تصور بھی نہیں گزر سکتا جو مشیت ایز دی اور مصالح امت کے خلاف ہو۔ اس لیے اللہ تعالی نبی اور امام کو بعض مشیت ایز دی اور مصالح امت کے خلاف ہو۔ اس لیے اللہ تعالی نبی اور امام کو بعض امور کی تعیین سپر وکر ویتا ہے۔ مثلاً فرض رکعات کی تعداد میں اضافہ اور نقلی نماز روزہ کی تعیین۔ اس سپر دگی ہے نبی وامام کی عزت افزائی مقصود ہوتی ہے۔ شریعت میں اس کے نظائر وامثال موجود ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا اور نبی کریم مثلاً فی نشر اب کو حرام قرار دیا اور نبی کریم مثلاً فی اور داوا کا ذکر نہ کیا۔ نبی اکرم مثلاً فی نے اس کے لئے چوتھائی اقارب کے جصے مقرر کے اور داوا کا ذکر نہ کیا۔ نبی اکرم مثلاً فی مناور دیا۔ نبی کریم مثلور کی امید پر بعض لوگوں کو جنت کی بشارت و ہے ' اور اللہ تعالی ان کو جنت عطاکہ دیتا۔

شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کے بعد ائمہ کو بہت ک باتیں مثلاً حکومت کانظم وسق رعایا کی تعلیم وتر بیت اور دیگر امور تفویض فرمائے اور لوگوں پر ان کی اطاعت کو واجب تھہرایا۔ یہ ایسی بات ہے جوا حادیث سے ثابت ہے۔ خداوند کریم نے احکام ومسائل کا ذکر و بیان فتوی نویسی اور قرآن حکیم کی تاویل وتفسیر بھی ان پر واجب

تاریخ تفیر و مفسرین کی گریسی کی مرائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ جواب دیں یا خاموش رہیں۔ نیزیہ کہ موقع وکل کی مناسبت سے جیسا جواب جاہیں مخاطب کو دیں یا تقیہ اختیار کریں۔ بقول شیعہ یہ اختیار ائمہ کو حاصل ہے۔ صاحب الکافی ذکر کرتے ہیں کہ تین آ دمیوں نے امام جعفر صادق سے ایک آیت کی تفسیر دریافت کی۔ آپ نے تینوں کو مختلف جواب دیا۔ ایک ہی سوال کے مختلف جواب دینے سے محقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ نے بطور تقیہ کے ایسا کیا یا خدا داد تفویض واختیار کی بنا پر۔ (الوشیعہ فی نقد عقائد الشیعہ ص ۸۹)

شیعہ کے نزدیک نبی اورامام کوایک اختیار بیکھی دیا گیا ہے کہ وہ مناسب سمجھے تو ظاہری شریعت کے مطابق حکم صادر کرے یا ظواہر شرع کو چھوڑ کراینے الہام واجتہاد کے مطابق فیصلہ دے۔ جبیبا کہ سورۃ الکہف میں حضرت موی ناپیشا کے ساتھی اور ذوالقرنین کا واقعہ ندکور ہے۔ (حوالہ ندکورص ۸۹)

ائمہ کے بارے میں انہی عقائد کے زیر اثر شیعہ ائمہ کی عصمت کرجت تقیہ اور مہدی منتظر کے قائل ہو گئے۔ یہ افکار وعقائد شیعہ کے اذہان وعقل میں رہ بس گئے سے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قرآن کریم کو انہی عقائد کی عینک ہے دیکھنا شروع کی اور اس کی آیا۔ چنانچہ انہوں نے قرآن عزیز کی من مانی تفییر کرنا شروع کی اور اس کی آیات کیا۔ چنانچہ انہوں نے قرآن عزیز کی من مانی تفییر کرنا شروع کی اور اس کی آیات وضوص کو اپنے عقائد کے سانچہ میں ڈھال دیا۔ اس کا نام تفییر بالراکی المذموم ہے جس کا مطاب یہ ہے کہ چکے ایک عقیدہ بنالیا جائے۔ اور پھر قرآن کو تو ڈمرو ٹرکر اس سے ہم کا مطاب یہ ہے کہ چکے ایک عقیدہ بنالیا جائے۔ اور پھر قرآن کو تو ڈمرو ٹرکر اس سے ہم آئیک کرنے کی سعی لا حاصل کی جائے۔

ا ثناعشر بیری تفسیر پرمعتز له کے اثرات

جوقر آئی نصوص علم الکلام کے مسائل سے مربوط و متعلق ہیں ان کے بارے میں اثنا عشرید کا نقطہ نگاہ بالکل وہی ہے جو معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ وا ثنا عشرید کے یہاں اختلاف و نزاع صرف چند مسائل میں پایا جاتا ہے۔ فریقین کے مابین اس گہرے اور مشخکم ربط و تعلق کی وجہ یہ ہے کہ اکثر شیعہ علماء و مشائخ معتزلہ کے شاگر دہتھ ۔ اس سے یہ می واضح ہوتا ہے کہ دونوں فرقوں کا باہمی ارتباط نیانہیں بلکہ پرانا ہے جس کا شہوت یہ ہے کہ قدیم شیعہ علماء مثلاً حسن عسکری شریف مرتضی اور ابوعلی طبری نے اپنی تفاسیر میں ہے کہ قدیم شیعہ علماء مثلاً حسن عسکری شریف مرتضی اور ابوعلی طبری نے اپنی تفاسیر میں

الماسيخ تغيير ومفرين المحالي الماسي المحالي الماسي المحالي الماسي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

معتزلی افکار ونظریات کا اظہار کیا ہے۔

چنانچیشریف مرتضی نے الا مالی میں حضرت علی کومعتزلی یا بالفاظ سیحے تر بانی اعتزال ثابت کرنے کی امکانی جدو جہد کی ہے۔ اس میں شبہیں کدمعتزلی نظریات نے شیعی تفسیر کو بڑی حد تک متاثر کیا تھا۔ جیسا کہ آ گے چل کر واضح کیا جائے گا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ معتزلی نظریات کا اظہار سب سے پہلے محمد بن حنفیہ کے دونوں بیٹوں ابوہا شم عبداللہ اور حسن نے کیا تھا۔ ابوہا شم سے یہ عقیدہ واصل بن عظاء نے اخذ کیا۔

(مقدمه تبيين كذب المفتر ي ص١٠)

ابوالحن الطرائمی شافعی متوفی ۱۳۷۷ه اپنی کتاب ''رداهل الاهواء والبدع'' میں کھتے ہیں کہ جب حضرت حسنؓ نے امیر معاویہ کی بیعت کی اور آپ کی خلافت کوشلیم کر لیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت حسن ومعاویہ ہڑ ﷺ دونوں کو چیوڑ کر الگ ہوگئی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم گھر میں مقیم رہ کرعلم وعبادت میں مشغول رہیں گے۔ ان لوگوں کو معتزلہ (الگ ہوجانے والے) کہا جانے لگا۔ (عاشیۃ بیین کذب المفتری ص۱۰)

شيعى تفسير برفقهي مسالك كااثر

۔ فقہ واصول کے بارے میں شیعہ کے اپنے نظریات ہیں جن میں وہ بالکل منفرد ہیں۔مثلًا ان کا نقطہ نگاہ بیہ ہے کہ فقہ کے دلائل حسب ذیل جار ہیں:

🕜 سنت

۵ کتاب

🕝 عقلی د لائل

🖒 اجماع

کتاب اللہ کے بارے میں شیعہ کے نظریہ کا اظہار آگے چل کر کیا جائے گا۔
سنت سے متعلق بھی ان کا ایک جداگانہ زاویہ نگاہ ہے۔ جس میں حدیث کا سیحے ہونا ان
کے بہال ضروری نہیں۔ اجماع ان کے نزدیک اس وفت ججت ہوتا ہے جب اجماع
منعقد کرنے والوں میں کوئی امام معصوم بھی شامل ہو۔ یا اجماع امام کے کسی نظریہ یا کسی
معتبر دلیل پرجنی ہو۔ گویا اجماع ان کے یہاں کتاب وسنت میں داخل ہے۔

جہاں تک عقلی دلیل کا تعلق ہے شیعہ کے یہاں اس میں قیاس استحسان اور مصالح مرسلہ شامل نہیں۔ اس لیے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے نزدیک ججت

المحالي تاريخ تغير ومفرين المحالي المحالية

تهيس \_ (اعيان الشيعه ج اص ٢٧٧)

شیعہ بعض فقہی مسائل میں اہل السنت سے بالکل مختلف زاویہ نگاہ رکھتے ہیں۔

مثلأا

شیعہ کے نزدیک وضو کرتے وقت پاؤں پرمسح کرنا فرض ہے ان کا دھوتانہیں۔

ا شیعه موزوں پرمسح کرنے کو جائز خیال نہیں کرتے

🕏 نکاح متعه شرعاً جائز ہے۔

٣ انبياء ہے ور نثہ حاصل کيا جاسکتا ہے۔

﴿ تَقْتِيمِ مِيراتْ كِسلسله مِينِ وه''عُولُ'' كِي قَائَلُ نَهِينِ \_

ان فقہی اختلافات کا فطری نتیجہ تھا کہ جو آیات ونصوص فقہ واصول سے متعلق ہیں۔ شیعہ ان کے بارے میں متعصّبانہ رویہ اختیار کرتے۔ قرآنی آیات کو اپنے افکار و آراء کے قالب میں ڈھالتے اور جو آیات واحادیث ان کے نظریات سے متصادم ہیں ان کی تاویل کرتے۔ بعض اوقات شیعہ قرآن حکیم کی عبارت میں ایسے الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں جو اس میں موجود نہیں اور کہتے ہیں کہ بیرانل بیت کی قراءت ہے۔ بیرنراع وجدال اور خلاف ورزی کی آخری سرحد ہے۔

شیعی عقا کد کوفروغ دینے کی مساعی

چونکہ اپنے اغراض ومقاصد کی تکیل کے لیے شیعہ کو قرآن تکیم سے مطلوب مواد نہیں ملتا تھا اس لئے انہوں نے مندرجہ ذیل حیلوں سے کام لینا شروع کیا۔

الک شیعہ نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ..... بلکہ اس کے کئی باطن ہیں ہے۔ اس کئی باطن ہیں ..... ائمہ کو قرآن کریم کے ظاہر وباطن کا پورا پوراعلم ہے۔ اس لئے امام ہے . ہے بغیر قرآن میں رائے زنی درست نہیں ۔

عید کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کا اکثر حصہ یا تو ائمہ کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ ہےاور یاان کے احباب واعداء سے متعلق۔

عہد رسالت میں جو قرآن کریم موجود تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اب وہ کہیں نہیں بایا جاتا۔ کہیں نہیں بایا جاتا۔

والمحالي تاريخ تغير ومفرين كالمحالي والمحالي المحالي المحالي المحالية المحا

شیعہ کی جانب سے یہ حیلہ جوئی صرف لوگوں کو بیہ تاثر دینے کے لیے انجام دی گئی کہ ہمارے افکار وعقا کد قرآن سے ماخوذ ومستفاد ہیں اور ہمارے نزد یک وین کا اولین واساسی ماخذ ومنبع وہی ہے۔

اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ شیعہ نے اہل بیت کے نام سے حدیثیں وضع کر کے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسانے کی کوشش کی اور چند صحابہ کو حجوز کر سب کو مطعون کیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب سی بہ کی روایت کردہ احادیث صحیحہ شیعہ کے سامنے بیش کی جا کیں تو وہ یہ کہہ کر گلو خلاصی کرائیس کہ صحابہ تو قابل اعتماد ہی نہیں۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم شیعہ کے ان اوہام و دعاوی کا اچھی طرح بوسٹ مارٹم کر کے دیکھیں کہ بیس حد تک درست ہیں۔ اس لئے کہ امامیہ اثنا عشر بیہ کی تفسیر قرآنی بڑی حد تک ان دعاوی چہارگانہ پر مبنی ہے۔ چنانچہ ہم تر تیب وار ان پر گفتگو کرتے ہیں۔

#### قرآن كا ظاهروباطن

امامیدا ثنا عشرید کا کہنا ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ چونکہ یہ بات احادیث نبویہ ہے بھی ثابت ہے۔ اس کئے ہم اس کی مخالفت نبیس کرنا چاہتے۔ اگر چہ باطن سے ہماری مراد وہ نبیس جوشیعہ کے نزدیک ہے۔ مگر شیعہ کے نزدیک یہ آخری حدنہیں۔ وہ اس سے بڑھ کریہ کہتے ہیں کہ قرآن کے کے کبطن ہیں۔ قرآن کے فاہر میں تو حید ورسالت کی دعوت دی گئی ہے اور اس کے باطن میں امامت وولایت اور اس کے متعلقات کی۔

قرآن کے ظاہر و باطن کے دعویٰ کا نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ نے قرآن کریم کے ظاہری وباطنی معانی کو باہم مربوط ومتصل اور ہم آ بنگ بنانے اور ان میں توافق وتطابق بیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس ہے ان کا مقصدیہ تھا کہ یہ عقیدہ لوگوں کے لئے قابل قبول ہو سکے اور عقل انسانی اس کو باور کرنے کے لیے تیار ہوجائے۔
قبول ہو سکے اور عقل انسانی اس کو باور کرنے کے لیے تیار ہوجائے۔
قرآن کریم کے ظاہری وباطنی معانی میں جمع تطبیق کی ایک مثال یہ ہے کہ قرآن

المسلام عاریخ تغییر ومفسرین کیالیسی کی کریم میں فرمایا:

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِی وُعِدَ الْمُتَقُونَ فِیهَا اَنْهَا مِنْ مِّنْ مَّآءِ ﴾ (محمہ: 10) ''اس جنت کی خاص صفت جس کا مومنوں کو وعدہ دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہوں گی۔''

شیعہ کہتے ہیں کہ اس آ بت میں جن انعامات ربانی کا ذکر کیا گیا ہے اس کے ظاہری معنی یہی ہیں۔ اور وہ ائمہ کے علوم وفنون ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ظاہری وباطنی معنی ہیں ربط وتعلق یہ ہے کہ جس طرح جنت میں انعامات خداوندی سود مند اور نافع ثابت ہوں گئ اس طرح جوعلم اماموں کو عطا ہوی ہوئے ہیں ان کی افادیت بھی ان نعمتوں سے کسی طرح کم نہیں۔ شیعہ ہر جگہ ظاہری وباطنی معانی میں توافق و یک رنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ دونوں قسم کے معنی ومفہوم میں بعد اور مجوبہ بن نظر نہ آئے۔

# باطنی معانی سلیم کرنے کی تا کیدوتلقین

شیعہ بچھتے تھے کہ قرآن کرتم کے ظاہری وباطنی معنوں میں جومشابہت ومما ثلت انہوں نے پیدا کی ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ لوگ اس کو قبول کرنے پرآ مادہ نہیں ہو سکتے۔ اس لئے انہوں نے تخویف وتر ہیب کے ذریعہ لوگوں پر بیہ عقیدہ ای طرح تھونسنا چاہا' جس طرح تاریخ کے تاریک دور میں اصحاب کلیسانے لوگوں کو آ زادانہ سوچ بچار سے محروم کر کے ان پراپنے افکار و خیالات ٹھونسنے کی کوشش کی تھی۔ چنا نچے شیعہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کے ظاہر وباطن محکم و قشابہ اور ناسخ ومنسوخ پرایمان لانا کیسال طور پر واجب ہے۔ اگر اہل بیت سے بیہ بات تفصیلاً معلوم ہوتو اس پر تفصیلی ایمان لانا کیسال چاہئے۔ ورنہ اجمالی ایمان پر اکتفاء کیا جائے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ باطنی معنی سے کی حال جل ہیں بھی انکار نہ کیا جائے۔ اہل بیت سے منقول ہوکر اس سلسلہ میں جو بات بھی پہنچے اس کوسلیم کر لیا جائے 'اگر چہ اس کا معنی ومطلب سمجھ میں نہ آئے۔ اگر کوئی شخص ظاہر پر کوسلیم کر لیا جائے' اگر چہ اس کا معنی ومطلب سمجھ میں نہ آئے۔ اگر کوئی شخص ظاہر پر ایمان لانے والا یا ظاہر وباطن دونوں کا منگر شیعہ کے نزد یک کا فر ہے۔

المراخ تغیر و مفرن کی المراخ کار کر کے لوگوں کو تر آنی آیات میں از اوانہ غور وفکر سے محروم کر دیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرآن کر یم کے ظاہری و باطنی معانی صرف نبی کر یم سی تیا اور آپ کے بعد انکہ اہل بیت تک محدود ہیں۔ علوم قرآن کے حامل صرف وہی ہیں۔ اس لئے کہ قرآن ان کے گھر میں اترا اور گھر والا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ نبی کر یم سی تیا ہور انکہ کے سوا دوسر بے لوگوں کا علم ناقص جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے۔ نبی کر یم سی تیا ہور انکہ کے سوا دوسر بے لوگوں کا علم ناقص ہے۔ اور وہ اس کے ظاہری معانی سے بھی بے بہرہ ہیں۔ چہ جائیکہ اس کے باطنی معانی سے جموی ومنقول ہو۔ زیادہ سے زیادہ شیعہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو شخص سے مروی ومنقول ہو۔ زیادہ سے خوائیکہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ جو شخص اللہ وہ میں اور اہل بیت کے ساتھ مخلصانہ محبت رکھتا اور ان سے علمی استفادہ کرتا ہو وہ قرآن سے استفادہ کرتا ہو وہ قرآن سے استفادہ کرتا ہو وہ قرآن سے استفادہ کرتا ہو وہ کرنے اور ان کے علم سے خوشہ چینی کی بنا پر اہل بیت سے رشتہ محبت ومودت استوار کرنے اور ان کے علم سے خوشہ چینی کی بنا پر اہل بیت کا فرد بن چکا ہے۔ جس کے کہ رسول کریم شائی آئی نے خوشہ چینی کی بنا پر اہل بیت کا فرد بن چکا ہے۔ جس کے کہ رسول کریم شائی آئی نے خطرت سلمان فاری شائی کو اپنے اہل بیت میں شارکیا تھا۔ رسول کریم شائی آئی نے خطرت سلمان فاری شائی کو اپنے اہل بیت میں شارکیا تھا۔

نصوص قرآنی کا مٰداق اڑانے میں باطنی تفسیر کے اثرات

قرآن کی باطنی تفسیر کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر یقین رکھنے والوں نے اپنے عقائد وافکار کے سامنے ایک وسیع میدان پایا جس میں ان کے تمام جذبات واحساسات اور خواہشات کی سنجائش پوری طرح موجودتھی۔ اس لئے انہوں نے اپنی من مرضی کے مطابق قرآن تحکیم میں تصرفات کا آغاز کیا۔ اس حقیقت سے تو وہ واقف تھے ہی کہ عوام ہمارے دام فریب میں آگئے ہیں اور ہمارے افکار ومبادی کوشلیم کرتے ہیں۔

شیعہ کا کہنا ہے کہ بیاللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ اس نے بعض آیات کے باطنی معانی ہے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی جانب اشارہ کیا ہے۔ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ ہونے والے واقعات کی پیش گوئی قرآن کے وجوہ اعجاز میں ہے ایک ہے۔ اس کواصل واساس بنا کر جوتفریعات جا ہے اس پر مرتب کرتے۔

﴿ لَتُرْكُبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ (الانشقاق- ١٩) ""تم كي بعدد يكر كئ حالات سے دوحيار ہو كے۔"

المحالي عاريخ تفيرومفرين المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المالي المحالي المالي المال

شیعہ کہتے ہیں اس آیت میں اشارہ ہے کہ بیامت سابقہ اقوام کی طرح اپنے انبیاء اور ان کے بعد اوصیاء سے غداری کرے گی۔ ان کا قول ہے کہ جو لفظ ظاہری معنی کے اعتبار سے ایک عام مفہوم کے لئے استعال ہوتا ہو۔ بسا اوقات باطنی معنی کے لحاظ سے اس سے خاص مطلب مراد لیا جاتا ہے۔ مثلاً '' کافرین' سے عام کفار مراد ہوتے ہیں۔ گر باطنی معنی کے اعتبار سے اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنہوں نے حضرت علی بڑاتن کی ولایت کا انکار کیا۔

قرآن کے باطنی معنی قرار دینے کا ایک نتیجہ بیہ ہوا کہ قرآن کریم میں جہاں بظاہر اتوام سابقہ کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں باطنی معنی کے اعتبار سے اس امت کے وہ افراد مراد ہیں جواس کے مصداق بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

قرآن تحکیم میں فرمایا:

﴿ وَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِم يَعْدِلُونَ ﴾

(الاعراف:۱۵۹)

بظاہراس آیت میں قوم موئی کا ذکر کیا گیا ہے گر باطنی معنی کے لحاظ سے یہاں الل اسلام مراد ہیں۔ قرآن کے باطنی معنی کی اساس پر شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآنی آیات کی تاویل ایک ہی عصرہ عہد میں رہنے والے لوگوں پر منطبق نہیں ہوتی۔ بلکہ قرآن کا ہر فقرہ ہر زمانہ اور ہر اہل زمانہ پر فٹ بیٹھتا ہے۔ بنا ہر یں قرآن عزیز کے مطالب ومعانی حسب مقام وزمان بدلتے رہتے ہیں۔ بلکہ وہ اس سے دوقدم آگ بڑھ کے کہتے ہیں کہ ایک ہی آیت کی متعدد اور متناقض تاویلات ہو سمتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کا ایک جزو ایک واقعہ سے وابستہ ہو اور دوسرا ایک جداگانہ حادثہ سے۔ ظلاصہ یہ کہ باطنی تاویل کا دروازہ چو پٹ کھلا ہے اور اس میں ہر شم کی تاویلات کی پوری بوری گھا ہے اور اس میں ہر شم کی تاویلات کی پوری بوری گھا ہے۔ ور س میں ہر شم کی تاویلات کی پوری بوری گھا ہے۔ ور س میں ہر شم کی تاویلات کی پوری بوری گھانے۔

یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ جب نبی کریم مثلاثیم نے فرمایا تھا کہ'' قرآن کا ایک باطن ہے اور ایک ظاہر'' علاوہ ازیں مفسرین بھی اس امر کا اعتراف کرتے ہیں تو پھرشیعہ امامیہ کو کیسے مطعون ومعتوب کیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن کے باطنی معنی امامیہ کو کیسے مطعون ومعتوب کیا جاسکتا ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن کے باطنی معنی

تناقض ہے نیجنے کی کوشش

جب شیعہ کو بیاحساس ہوا کہ اس طرح ان کے تفسیری اقوال تناقض کا شکار ہو جا کینگے تو انہوں نے اس سے بیخے کی کوشش کی۔ شیعہ نے اس سے مخلصی حاصل کرنے سے ایمنگے تو انہوں نے اس سے بیخے کی کوشش کی۔ شیعہ نے اس سے مخلصی حاصل کرنے سے عوام کو چند اصول وقواعد کا پابند کر دیا۔ ان قواعد کوشلیم کرنا اور ان پر ایمان لانا شیعہ کے نزد کیک واجب ہے۔ وہ حسب ذیل اصول ہیں:

- 🗘 امام من جانب الله تفسير قرآن كے لئے مامور ہوتا ہے۔
  - ﴿ امت كى سياست امام كے ذمه بوتی ہے۔
  - جوفت ضرورت تقیہ سے کام لیا جاسکتا ہے۔

یہ اصول سہ گانہ اس تناقش سے بیچنے کے لئے وضع کئے گئے ہیں جو ان کے یہاں ائمہ سے منقول تفییری اقوال میں پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جب امام من جانب الله تفییر قرآن کے لئے مامور ہے تو وہ حسب منشا قرآن کی تفییر کرنے کا مجاز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب امت کی سیاست بھی اس کوتفویض کی گئی ہے تو وہ امت کی مصلحت کے ساتھ ساتھ جب امت کی سیاست بھی اس کوتفویض کی گئی ہے تو وہ امت کی مصلحت وبہود کے چیش نظر قرآن کی تفییر کرسکتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سائل وسامع کی صلاح وفلاح کس بات میں مضمر ہے۔ وہ ہرانسان کواس کی مصلحت کے مطابق جواب دے گا۔ جبال ضرورت ہوگی وہاں خاموش رہ کر تقیہ پڑھل کرے گا۔ ایک دفعہ امام باقر کو کہا گیا جہاں ضرورت ہوگی وہاں خاموش رہ کر تقیہ پڑھل کرے گا۔ ایک دفعہ امام باقر کہا گیا نے بیس کر کہا"د بھر تو آل فرعون کا مومن تباہ وبرباد ہوگیا۔ جب سے اللہ نے حضرت نوح کومبعوث کیا علم جمیشہ بوشیدہ رہا۔ حسن بھری دائیں با کمیں جہاں جا ہے جائے علم میرے سید کے سوااور کہیں نہیں بطرگا۔' (الوشید نی تفد مقا نہ الفید س ۸۰)

شیعہ کے نزدیک امام حسب حال ومقام مصلحت کے مطابق جواب دے گا اور تقیہ سے کام لیے گا۔ وہ اس بنا پر کہتے ہیں کہ امام اگر تقیہ کی بنا پر کوئی بات کہے اور ایک شیعی شخص کومعلوم نہ ہو کہ امام نے تقیہ سے کام لیا ہے تو وہ امام کے قول پر ممل پیرا ہوگا۔

(حوالہ نہ کورص ۸۲)

#### 💠 ائمہ اور ان کے احباب واعداء کے بارے میں قر آن کا موقف

امامیہ اثنا عشریہ کا دعوے ہے کہ حضرت علی اور بعد میں آنے والے ائمہ کی امامت کا اقرار واعتراف ان کے ساتھ الفت ومحبت اور ان کے اعداء وخصوم ہے بغض وعناداصول ایمان میں ہے ایک عظیم اصل ہے۔

دیگراصول وضوابط کے ساتھ ساتھ اس کے بغیر کسی شخص کے ایمان کی تکمیل ممکن نہیں۔ ائمہ کی اطاعت اوران کی افضلیت پراعماد و یقین واجب ہے۔ اس عقیدہ کے اظہار واعلان کے بعد شیعہ قرآنی نصوص کو ائمہ کے نظریات سے ہم آ ہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے دوقدم آ گے بڑھ کروہ یہ کہتے ہیں کہ مدح وتوصیف کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ اس سے دوقدم آ گے بڑھ کروہ یہ کہتے ہیں کہ مدح وتوصیف ہے متعلق آیات ائمہ کی شان میں وارد ہوئی ہیں۔ اور جن آیات میں زجروعاب کیا گیا عدیہ کہ وہ سب ان کے خالفین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ ان کے مبالغہ آمیز دعویٰ کی عدیہ ہے کہ قرآن کا اکثر و بیشتر حصہ بلکہ سارا قرآن ائمہ کی رہنمائی ان کی اطاعت کے وجوب اور بخالفت سے احتراز واجتناب کے سلسلہ میں اتر ا ہے۔ ان وعاوی ومعتقدات کے زیر اثر شیعہ یہ کئے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جہاں کہیں اپنے لئے جمع کا صیغہ یاضمیر استعال کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نبی کریم میں جہاں کہیں اپنے لئے جمع کا صیغہ یاضمیر استعال کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں نبی کریم میں جہاں کہیں اپنے اس کے وہ سے وہ سیمی کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جمع کے صیغے سے بعض اوقات صرف ائمہ ہی مقصود شامل کرلیا ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں جمع کے صیغے سے بعض اوقات صرف ائمہ ہی مقصود بالذات ہوتے ہیں۔ اور ذات اللی سرے سے مراد ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں بالذات ہوتے ہیں۔ اور ذات اللی سرے سے مراد ہی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں بی بی میں بی بی میں اور اور بی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں بی بی میں بی بی میں بی

﴿ وَ مَا طَلِمُونَا وَ لَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (البقرة: ٥٤)

تاریخ تفیر ومفسرین کیا گھی گھی۔' د'انہوں نے ہم پرظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پرظلم ڈھاتے ہیں۔' امام محمہ باقر سے مروی ہے کہ اللہ تعالی پرکوئی شخص ظلم نہیں کرسکتا۔ اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالی نے ہم کواپنے ساتھ شامل کر لیا اور ہم پر جوظلم کیا گیا تھا اس کواپنی ذات پرظلم قرار دیا۔ کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پرظلم قرار دیا۔ کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پرظلم قرار دیا۔ کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پرظلم قرار دیا۔ کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پرظلم قرار دیا۔ کیونکہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

''اے اہل بیت وائمہ کرام اللہ اور رسول تمہارے دوست ہیں اور جو لوگ ایمان لائے'' (مقدمہ مرأة الانوار ومشکوۃ الاسرارس ۳۹)

حرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ اللہ اور رب کے الفاظ یا ان کی طرف لوٹے والی ضمیریں استعال کی گئی ہیں شیعہ کے نزدیک ان سے امام مراد ہیں۔ اس کے نتیجہ میں جہاں خدا کی اطاعت رضا یا فقر وغنا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے امام کی اطاعت و رضا مقصود ہے۔ برغم خویش شیعہ اس کو مجاز پرمحمول کرتے ہیں۔ گر ہمارے علم کی حد تک ایسے مجاز کا کہیں وجود نہیں۔ اس لیے کہ علاء کے نزدیک مجاز متعارف کے معنی یہ ہیں کہ کسی لفظ کو غیر موضوع لذمعنی میں استعال کیا جائے اور و ہاں متعارف کے معنی یہ ہیں کہ کسی لفظ کو غیر موضوع لذمعنی میں استعال کیا جائے اور و ہاں موجود ہو جو اصلی معنی مراد لینے سے مانع ہو۔ گر یہاں اس قسم کی کوئی چیز مرے سے موجود ہی نہیں۔ پھر اس تکلف اور عدول الی المجاز کی ضرورت کیونکر پیش آئی ؟ حالانکہ یہ ایک ٹابت شدہ حقیقت ہے کہ مجاز کی جانب رخ اس وقت کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد نہ لیا جا سکتا ہو۔

#### 🗢 تحريف القرآ ن

اب شیعه پر بیسوال کیا جانے لگا که جب تمہار ئول کے مطابق قرآن کریم کا اکثر و بیشتر حصه ائمہ کی عظمت وفضیلت اور ان کے اعوان واعداء کے بارے میں نازل ہوا تھا اور یہی مقصود بالذات تھا تو پھر قرآن میں صراحة اس کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا۔اور اشارات پر اکتفاء کی وجہ کیا تھی؟ اس مخص سوال ہے جب گلو خلاصی مشکل نظر آئی تو شیعه نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ قرآن کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بات ان کوسب شیعہ نے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ قرآن کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بات ان کوسب

المحال المراح تفير ومفسرين المالي المحال المالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المال الفرآئي-

شیعد کا دعویٰ ہے کہ اصلی قرآن وہ تھا جس کو حضرت علی نے جمع کیا اور کیے بعد دیگرے ائمہ اہل بیت اس کے وارث ہے۔ بیقرآن ہرسم کی تحریف و تبدیل ہے پاک تھا۔ اس کے ماسوا قرآن کے سب نسخ تغیر و تبدل ہے متاثر ہو چکے ہیں۔ جوآیات مدح اہل بیت اور ان کے اعداء کی ندمت میں وارد ہوئی تھیں وہ سب حذف کر دی گئی ہیں۔ تحریف پرمشمل اخبار وروایات شیعہ کے یہاں بہت عام ہیں اور وہ ان کو اہل بیت ہے روایت کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت کا دامن الی موضوع روایات سے پاک

الکافی نے امام جعفر صادق سے روایت کیا ہے کہ جبریل جوقر آن نبی اکرم مؤلیق کے بریل جوقر آن نبی اکرم مؤلیق کے پر لے کرنازل ہوئے تھے وہ سترہ ہزار آیات پر مشمل تھا۔ ہمارے پاس قرآن کا جونسخہ موجود ہے اس میں جھے ہزار دوسوتر یسٹھ آیات ہیں۔ باقی آیات اہل بیت کے پاس اس نسخہ میں محفوظ ہیں جو حضرت علی نے جمع کیا تھا۔ (الوشیعہ ۳۳)

شیعہ کا دعویٰ ہے کہ سورۃ البینہ میں ستر قریثی اشخاص کے نام ان کے حسب و نسب سمیت مندرج تھے۔ ای طرح سورۃ احزاب کی ضخامت سورۃ الانعام جتی تھی۔ اس میں سے اہل بیت کے فضائل پر مشمل آیات حذف کر دی گئیں۔ سورۃ الولایۃ کو قرآن سے خارج کر دیا گیا۔ اس ضمن میں کم سے کم بات جوشیعہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ موجودہ قرآن با شبہ کلام اللی ہے گریہ قرآن کا کامل نسخ نہیں البتہ کامل قرآن اہل بیت کے یہاں محفوظ ہے۔ جب امام منتظر تشریف لا کمیں گے تو وہ حضرت علی بڑی تنظر کا جمع کردہ قرآن اوگوں کو یزھ کر سنا کمیں گے۔ (الوشیہ سے)

۔ جن قرآنی نصوص ہے شیعہ کے دعویٰ تحریف القرآن کی تر دید ہوتی تھی۔ وہ ان کی تاویل کرتے ہیں۔

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلُنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩) ''ہم نے اس قرآن کواتارااورہم ہی اس کے محافظ ہیں۔''

المام المحالي المام المحالي المام المحالي المام المحالي المام المحالي المحالي المحالي المام المحالي المام المحالي المحالي المام المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية شیعہ اس آیت کے معنی میر بیان کرتے ہیں کہ''ہم اس کوائمہ اہل بیت کے یہاں محفوظ رکھیں گے۔' اس ضمن میں شیعہ پر دواعتراض ممکن تھے: ایک به که جب شیعه اس قرآن کومحرف قرار دیتے ہیں تو پھر اپنے افکار و معتقدات سے سلسلہ میں اس پراعتماد کیونکر کرتے ہیں؟ دوسرے مید کہ جب موجودہ قرآن میں اہل ہیت کے اوصاف ومحامد اور ان کے مخالفین کے عیوب ومثالب سرے ہے موجود ہی نہیں تو پھرلوگوں پر اہل ہیت کی فضیلت اوران کے اعداء کی قباحت و ندمت کیوں کر واضح کی جاسکتی ہے؟ وہ پہلے سوال کا بیہ جواب دیتے ہیں کہ تحریف سے ہمارے مقصد میں چنداں خلل واقع نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ صرف حضرت علی' آل محمد اور منافقین کے اساء حذف کیے گئے ہیں اور اس سے ہمارا مطلب فوت نہیں ہوتا۔اس نے اہل بیت کے محامد اور مخالفین کے مثالب صراحة بیان کرنے پرِ اکتفاء ہیں کیا تھا بلکہ قرآن کے باطنی معنوں کے لحاظ ہے اس کی جانب اشارے بھی کیے تھے ظاہر ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔لہٰدا ظاہری تحریف کے باوصف اوگوں پر ججت قائم ہو چکی ہے۔ حق بات سے ہے کہ تحریف و تبدیل کرنے والے شیعہ ہی تھے۔ بسا اوقات قرآن میں کوئی لفظ بڑھا کروہ کہتے ہیں کہ بیاہل بیت کی قراءت ہے۔قرآن کریم میں فرمایا: ﴿ يَاتِيهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اللَّكَ مِنْ رَّبِّكَ ﴿ (المائده: ١٤) ''اے رسول جو کلام تبھھ پر تیرے رب کی طرف ہے اتارا گیا ہے اس کو آگے شیعہ اس آیت میں ''مِن رَبِّكَ '' کے آگے ''فِی شَانِ عَلِی '' (علی كی شان

میں ) کا اضافہ کرتے ہیں حالا تلہ بیصرف انہی کی روایت ہے جو مجروح ومطعون ہے۔ (الوشية مس ١٨٠ بحواله الكاني بي السياه. ١)

العیاشی امام باقریسے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم سی پیٹر نے وعا فرمائی کہ ''اے اللّٰہ دین اسلام کوعمر بن خطاب یا عمرو بن مشام کے ذریعہ تقویت عطا کر'' تو بیہ آیت اتری:

المحالاً تاريخ تفيرومفرين كالمحالي المحالي المحالية المحا

﴿ وَ مَا كُنْتُ مُتَخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضْدًا ﴾ (كہف: ٥١) ''میں گمراہ كرنے والوں كی مدوكرنے والانہیں ہوں۔'' (الوشیعہ ١٣) قرآن كريم میں فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ الْمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَّمُ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لَا لِيَهْدِينَهُمْ سَبِيلًا ﴾ (النساء: ١٣٧)

" ب شك جولوگ ايمان لائے اور پھركافر ہو گئے پھرايمان لائے اور پھركفر
كيا۔ اور پھران كا كفر پہلے ہے بڑھ گيا اللہ تعالی نہ تو ان کی مغفرت كرے گا اور نہی انہیں راستہ دکھائے گا۔"

صاحب اصول الکافی کھتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر وعمروعثان (ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ بہلے ہی کریم مُنافِیْم پرایمان لائے۔ جب حضرت علی کی خلافت سلیم کرنے کو کہا گیا تو منکر ہو گئے۔ پھر حضرت علی کی بیعت کا اقرار کیا۔ پھر آنحضور منافیم کرنے کو کہا گیا تو منکر ہو گئے۔ پھر حضرت علی کی بیعت کا اقرار کیا۔ پھر آنحضور منافیق کی وفات کے بعد کا فر ہو گئے۔ اور پھر پوری امت سے بیعت لے کرا ہے کفر پر پختہ ہو گئے۔ (الوشیم 10 بحوالہ اصول الکافی جسم ۳۲۵)

ہم نے یہ چند مثالیں با انصاف قاری کی خدمت میں پیش کی ہیں۔اب یہ فیصلہ کرنا اس کا کام ہے کہ شیعہ قرآن میں جس تحریف کے مدعی ہیں اس کا ارتکاب انہوں نے خود کیا ہے۔وہ قرآن کے الفاظ کوان معانی پرمحمول کرتے ہیں جوعنداللہ مراد ومقصود ہی نہیں۔اس سے ان کا مقصد صرف اپنی خواہشات کی تکمیل ہے اور بس۔

#### احادیث و آثار ہے متعلق شیعہ کا زاویہ زگاہ

شیعہ نے دیکھا کہ ان کے سامنے نبی کریم ملائی اور صحابہ سے مروی ومنقول بے شار احادیث و آثار موجود بیں ان میں ہے اکثر و بیشتر احادیث ان کے نظریات سے متصادم بھی تھیں۔ اس لیے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا از بس ناگزیر تھا۔ اس کے دو طریقے ممکن تھے۔ ایک تو یہ کہ ان کورد کر دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ ان کی تاویل کرکے ان کو اپنے مقائد سے ہم آ ہنگ کر لیا جائے۔ روایات کو رد کر دینا ان کے لیے چنداں

تاریخ تفیر ومفسرین کی کھی کے قول پر بہنی ہوگی اور یا آنحضور دشوار نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایت یا تو صحابی کے قول پر بہنی ہوگی اور یا آنحضور موردی کے قول ہوگا۔ اور شیعہ اکثر سحابہ پر نقد و جرح کرتے ہیں بلکہ اس لیے ان کی تکفیر کرتے ہیں کہ انہوں نے کے بعد دیگر سے حضرت ابو بکر وعمر وعمان الجائیسی کی بیعت کی تھی۔ جہاں تک تاویل کا تعلق ہے اس کا دروازہ شیعہ کے سامنے چو پٹ کھلا ہے اور اس فن میں ان کی مہارت و براعت چندال وظمی چھپی نہیں۔

مثلاً شیعہ متعہ کی حرمت اور موزوں پر سے کے جواز میں احادیث نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ رکیس المنافقین مغیرہ بن شعبہ (نعوذ باللّد من ذالک) سے مروی ہیں۔ پھر بطریق جدل ان احادیث کی صحت شیم کر کے کہتے ہیں کہ جوموزہ نبی کریم سائیڈ پہنا کرتے تھے وہ اوپر سے پھٹا ہوا تھا اور آپ اس پھٹے ہوئے حصہ سے پاؤل کی بالائی جانب پر مسح فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ شیعہ کی بیتا ویل محض تکلف پر ہبنی ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ اسحاب رسول کے اقوال اور ان سے مردی احادیث کو قبول نہیں کرتے وہ ای حدیث اور تفسیر کو قبول کرتے ہیں جوشیعی طریقہ اور ان کے روا قور جال سے منقول ہو۔ اسی طرح شیعہ نے تقل و روایت کے دائرہ کو صرف شیعہ روا قاتک محدود کر دیا ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو مسلم قرار دیتے ہیں۔ اگر وہ اہل السنّت کے گرد ونواح میں بودو باش رکھتے ہوں تو باطنا شیعہ ہول گے اور بظاہر تقیہ ہے کام لیں گے۔

اے کاش! کہ معاملہ یہاں تک محدود رہتا کہ شیعہ اپنے راویوں پر اعتماد کرتے اور دوسرون کومتہم کرتے۔ گرشیعہ اکابر نے اس سے بھی آگ بڑھ کر اور عام اہل اسلام کی سادگی اخلاص اور حب اہل بیت کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر اپنے نظریات کی سادگی اخلاص اور حب اہل بیت کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر اپنے نظریات کی ائدہ وحمایت میں حدیثیں وضع کرنا شروع کر دیں۔ چنانچ مشہور شیعہ جابر بن بزید بھٹی نے اس کی طرح ڈالی۔ ستم یہ ڈھایا کہ احادیث موضوعہ کے ساتھ ان کی اسانیہ بھی درتی سے اس کی طرح ڈالی۔ ستم یہ ڈھایا کہ احادیث موضوعہ کے ساتھ ان کی اسانیہ بھی درتی سے میں آگئے۔ شیعہ ملا،

الماريخ تفير ومفرن الحالي المالي المالي

اس لیے دانستہ خاموش رہے کہ من گھڑت احادیث ان کے مفید مطلب تھیں۔ ابوالمظفر اسفرائنی اپنی کتاب التبصیر فی الدین میں رقم طراز ہیں: ''جب شیعہ نے دیکھا کہ حاحظ بڑا مصنف ہے اور ہر گروہ کے لیے کتا ہیں '

"جب شیعہ نے دیکھا کہ جاخظ بڑا مصنف ہے اور ہر گروہ کے لیے کا بیل تصنیف کرتا ہے تو انہوں نے جاخظ بڑا مصنف ہے اپنے ندہب کے بارے میں کتاب لکھنے کی فرمائش کی۔ وہ کہنے لگا تمہارے ندہب کی کوئی دلیل مجھے معلوم نہیں جس کو بڑھا پھیلا کر میں کتاب مرتب کر دوں شیعہ کہنے گئے پھر آپ ہی ہمیں کوئی دلیل بتا ہے جس پر ہم مضبوطی ہے جم جا کیں۔ جاخظ کہنے لگا میری ہمیں کوئی دلیل بتا ہے جس پر ہم مضبوطی ہے جم جا کیں۔ جاخظ کہنے لگا میری ہمیں اس کے سواکوئی دلیل نہیں آتی کہتم جب کسی بات کا دعویٰ کرتے ہو تو کہتے ہو کہ یہ امام جعفر صادق کا قول ہے۔ اس کے سوا تمہاری کوئی دلیل مجھے معلوم نہیں شیعہ اپنی کم عقلی اور جہالت کی بنا پر اس پر جم گئے۔ چنانچہ جب انہوں نے کوئی بدعت یا جھوٹی بات گھڑنی ہوتی تو اس کو امام جعفر صادق کی جانب منسوب کر دیتے۔ حالانکہ جناب امام کا دامن اس دروغ بافی سے کی جانب منسوب کر دیتے۔ حالانکہ جناب امام کا دامن اس دروغ بافی سے یاک ہے۔ " (التبھیر فی الدین میں 1

#### شیعه کی کتب حدیث

امامیدا ثناعشرید کے بیبال متعدد کتب حدیث میں جن پروہ حد درجہ اعتماد کرتے جیں۔ بیاکتب حدیث ان کے نز دیک نبایت بلند مرتبہ و مقام رکھتی ہیں۔

البم كتب مديث حسب ذيل مين:

﴿ كَمَابِ الكَافَى: اس كِمُولف كا نام ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني متوفى ٣٢٨ ها يا ٣٢٩ ها يا ٢٠٠٠ ها الكافى: اس كَامِرتبه شيعه كِيزويك و بى ہے جوابل السنّت كِيزويك محمح بناري كا مرتبہ شيعه كيزويك و بى ہے جوابل السنّت كيزويك محمح بناري كا مرتبہ سولہ ہزار احادیث پرمشمل ہے۔ اس میں صحیح وحسن وضعیف ہرسم كی بناري كا بين جلدیں ہیں۔ جلد اول اصول اور جلد دوم و سوم فروع ہے متعلق ہیں۔ متعلق ہیں۔

﴿ سَمَّابِ التهذيبِ: اس كے مولف كا نام محمد بن حسن طوى ہے۔ اس كى دوجلديں ميں۔ اور فروع ہے۔ اس كى دوجلديں ميں۔ اور فروع ہے۔ علق ہیں۔

﴿ تَمَابِ الاستبصار فيما اختلف فيه من الاخبار: جامع كا نام محمد بن حسن طوى على المعربي الستبصار فيما اختلف فيه من الاخبار: جامع كا نام محمد بن حسن طوى عبد المعرب المعرب

مندرجہ صدر چاروں کتب شیعہ کی امہات کتب حدیث بیں جمن پر وہ حد درجہ اعتاد کرتے ہیں۔ محمد بن مرتضی نے جو ملامحن الکاشی کے نام سے معروف بیں۔ ان چاروں کتب حدیث کو کتاب الکانی میں جمع کر دیا ہے۔ اس کی تمین جلدیں ہیں۔ مزید برآں شیعہ کی چند کتب حدیث اور بھی ہیں جمن کی اہمیت کسی طرح بھی مندرجہ صدر کتب سے کم نہیں۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں:

🛈 🧪 وسائل الشيعه الى احاديث الشريعه از شيخ محمد بن حسن العاملي

(٢٥) بحار الإنوار في احاديث النبي والائمة الإطهاراز شيخ محمد باقر (اعيان شيعه بّاس ٢٩٢)

مندرجہ صدر کتب حدیث کا قاری ان کے مندرجات کی بنا پریہ فیصلہ صادر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان میں مرقوم احادیث اور ان کی اسانید دونوں من گھڑت اور شیعی ذہن کی ساختہ پرداختہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ فیصلہ کرنے پربھی مجبور ہوگا کہ شیعہ حدیثیں وضع کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں جانتے اور وہ حدیثی ذوق و مہارت سے میسر عاری ہیں۔

شیعه کی روایت کرده ایک حدیث ملاحظه ۶۰:

"الم جعفرصادق ہے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی بچہ بیدا ہوتا ہے۔ تو اہلیوں میں ہے ایک اہلیس وہاں موجود ہوتا ہے۔ اگر خدا کو معلوم ہو کہ وہ بچہ شیعہ ہوگا تو اس کو شیطان ہے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ بڑا ہو کر شیعہ ہونے والا نہ ہوتو شیطان اس کی دہر میں انگلی ٹھونس دے گا۔ اور وہ بڑا ہو کر اور وہ بڑا ہو کہ اور اگر لڑکی ہوتو شیطان اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرتا ہے اور وہ بڑی ہوکر بدکار ہو جاتی ہے۔''

(الوشيعة ص٠٦ بحواليه الوافي ج١١٠ - ص١٦)

اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ شیعہ کی روایت کردہ اکثر و بیشتر احادیث اسناد سے عاری ہیں۔ شیعہ اپنی کتب حدیث میں موجود پا کرکسی روایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ قطع نظراس کے کہ اس کی سند ہویا نہ ہو۔ کتب شیعہ میں فہکور ہے کہ اولادِ علیٰ میں سے ایک امام نے کہا تھا:

''لوگوں کو چھوڑ ہے انہوں نے عام لوگوں سے حدیثیں اخذ کی ہیں اور شیعہ نے رسول کریم مناتیز میں۔''

احادیث کی اسناد سے خالی ہونے کی وجہ بیہ بتائی گئ ہے کہ شیعہ امام باقر اورجعفر صادق سے حدیثیں روایت کرتے تھے۔ ان دنوں سخت تقیہ کیا جاتا تھا۔ اس لیے شیعہ راوی اپنی کتب حدیث چھپا کررکھتے تھے۔ جب راویان حدیث نے وفات پائی اور ان کی مکتوبہ کتب حدیث لوگوں تک پہنچیں تو ایک امام نے کہا یہ احادیث بے شک آ گے پہنچا دو یہ تجی ہیں۔

(شرح الكافي ج اص ١٨ ـ الوشيعة ص ٢ م بحواله الوافي ج اص ١٢٨)

احادیث شیعه کورد کرنے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ جن روایات کی سند مذکور ہے ان میں لاز ماکو کی متعصب شیعه راوی ضرور موجود ہوگا۔ محدثین کا فیصلہ ہے کہ جورادی بدعت کی نشر واشاعت میں حصہ لیتا ہواس کی روایت مقبول نہیں۔

صحدثین کے یہاں مسلمہ ضابطہ ہے کہ جو حدیث عقل سلیم نقل صحیح اور اصول و تو اعدیث عقل سلیم نقل صحیح اور اصول و تو اعد سے متصادم ہوؤوہ موضوع ہوتی ہے۔ شیعی احادیث کواگر اس کسوئی پر کسا جائے تو وہ اس پر پوری نہیں اتر تیں۔

حق وانصاف کی بات یہ ہے کہ امامیہ اثنا عشریہ کی معتبر کتب صدیث مثلاً اصول الکافی اور کتاب الوافی وغیرہ کی ورق گردانی سے بیہ حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے کہ ان میں کی اکثر احادیث موضوع اور کذب وافتر اپردازی کا پلندہ ہیں۔ ان میں سے اکثر و بیشتر قرآنی آیات کی تاویل و تنزیل سے متعلق ہیں اور ان کے مطالعہ سے قائل کی بیشتر قرآنی آیات کی تاویل و تنزیل سے متعلق ہیں اور ان کے مطالعہ سے قائل کی

المحلات اور دروغ بافی واضح ہوتی ہے اور اگر ان کتابوں میں مندرج تاویلات کو درست جہالت اور دروغ بافی واضح ہوتی ہے اور اگر ان کتابوں میں مندرج تاویلات کو درست قرار دیا جائے تو نہ قرآن و اسلام کا وجود برقر اررہے گا اور نہ ہی اہل بیت کسی عزت و عظمت کے مستحق ہوں گے۔

خلاصہ یہ کہ آیات کی تاویل و تنزیل اور ظاہر و باطن سے متعلق کتب شیعہ میں جو کیے بھی ذکور ہے قرآن کریم سے مشخر و استہزاء کے مترادف ہے ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ شیعہ سے بیسب غلطیاں جہالت و لاعلمی کی بنا پر صادر ہوئیں۔ البتہ یہ بات قرین عقل وصواب ہے کہ ان میں سے بعض با تیں جہالت کی پیداوار ہیں اور زیادہ تر عراز اتی خواہشات اور جذبات کے زیراثر صادر ہوئی ہیں۔



المسلم ا

ہم سب سے پہلے گازرانی کی مراۃ الانوار کے مقدمہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔
مقدمہ کے مندرجات اس امر کی غمازی کرتے ہیں کہ تفییر کے بارے میں شیعہ کے عموی
رجحانات کیا تھے۔ نیز یہ کہ اس ضمن میں گازرانی کا اپنا زاویۂ نگاہ کیا ہے۔ بعد از اں ہم
حسن عسکری کی تفییر کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ اس لیے کہ یہ شیعہ کے ایک
معصوم امام کی تفییر ہے۔ اور اس کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے
فاہر و باطن کے راز دال ہوتے ہیں۔

اس کے بعد طبری کی مجمع البیان پر خیال آرائی کی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ معتدل اثناعشریہ کے نقطہ نظر کی ترجمان ہے۔ اس تفییر سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ شیعہ کا طریق جدل و بحث کیا تھا۔ اور وہ اپنے افکار وعقائد کا دفاع کس طرح کرتے تھے۔ پھر محسن کاشی کی تفییر الصافی پر نقد و جرح کی جائے گی کیونکہ وہ غالی شیعہ کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتی ہے۔ بعد ازال سید عبداللہ علوی کی ''تفییر القرآن' زیر بحث آئے گی۔ اس لیے کہ وہ آسان تفییر اور اختصار و جامعیت کا عمدہ نمونہ ہے آخر میں بحث آئے گی۔ اس لیے کہ وہ آسان السعادة فی مقامات العبادة'' پر تبھرہ کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ کتاب امامیدا شاعشریہ کی صوفیانہ وفلسفیانہ تفییر کے طرز وانداز پر روشی ڈالتی ہے۔ سید کتاب امامیدا شاعشریہ کی صوفیانہ وفلسفیانہ تفییر کے طرز وانداز پر روشی ڈالتی ہے۔ یہ بیں وہ شیعی کتب تفییر جن کے موفین کے سیر و سوائح بیان کر کے ہم ان کی کتب پر نقد و جرح کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں نہ کورہ صدر ترتیب پیش نظر رہے کی۔ وباللہ التوفیق۔

€}.....€}

### مرأة الانوار ومشكوة الاسرار ازعبداللطيف گازراني

مولف کا نام مولی عبداللطیف ہے۔ یہ گازران میں پیدا ہوئے اور نجف کے مقام پر بودو باش رکھتے تھے۔ مولف کے بارے میں اس سے زیادہ تجھ معلوم نہیں۔ ان کی تفسیر کا نام ''مراۃ الانوار ومشکوۃ الاسراز' ہے۔ امامیہ اثنا عشریہ کی تفاسیر میں اس کو ایک اہم تفسیری مرجع کی حیثیت حاصل ہے۔ جو محص یہ معلوم کرنا جا ہتا ہے کہ شیعی افکار و عقائد نے ان کی تفسیر قرآن پر کیا اثرات مرتب کیے تھے۔ اس کے لیے اس تفسیر کا مقائد نے ان کی تغییر آج کل ناپید ہے اور مصری لا بحریریوں میں اس کا کہیں وجود نہیں۔ تاہم اس تفسیر کے عنقا ہونے کی بوی حد تک تلائی ہوجاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تفسیر کے عنقا ہونے کی بوی حد تک تلائی ہوجاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تفسیر کے عنقا ہونے کی بوی حد تک تلائی ہوجاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تفسیر کا مقدمہ موجود ہے اور وہ بوئی حد تک اس کانعم البدل ہے۔

یہ مقدمہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔ اس کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تفسیر قرآن سے متعلق مولف کا نقطہ نگاہ کیا ہے۔ نیز یہ کہ مولف شیعی عقائد سے کس حد تک متاثر تھا اور اس نے قرآنی حقائق کوشیعی عقائد سے ہم آ ہنگ کرنے کے سلسلہ میں کیا کوشش انجام دی ہے۔ چنانچہ ہم مقدمہ ندکور کے اہم مندر جات کا خلاصہ پیش کریں گے۔ جس سے قاری پریہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ مولف کا انداز تفسیر

یں ہے ہیں ایک طویل بحث رقم کی ہے جس میں اس نے تفسیر کی ہے جس میں اس نے تفسیر کی ہے جس میں اس نے تفسیر کی وجہ تالیف اور اس کے طرز وانداز پر روشنی ڈالی ہے۔ مولف رقم طراز ہے:

'' میہ بات اظہر من اشتمس ہے کہ قرآن عزیز کی ہرآ بیت بلکہ برفقرہ کا ایک ظاہر و باطن اور ایک تاویل وتفسیر ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر جیسا کہ احادیث صحیحہ متواترہ میں وارد ہوا ہے ہرآ بیت کے ۷۷ بطون میں۔ احادیث سے صحیحہ متواترہ میں وارد ہوا ہے ہرآ بیت کے ۷۷ بطون میں۔ احادیث سے

المحالي عارئ تفير ومفرين المالي المحالي المحالي المحالي المحالية

البت ہے کہ باطنی معانی اور تاویلات زیادہ تر ائمہ اہل بیت کی مدح و توصیف ہے متعلق ہیں۔ جن آیات میں خداوندی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ اہل بیت اور ان کے احباب و اعوان کے حق میں نازل ہو کی اور جن آیات میں زجر وعماب اور تہدید و وعید مذکور ہے وہ ان کے اعداء وخصوم کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ بلکہ یوں کہنا اقرب الی الصواب ہے کہ سارا قرآن ہی اہل بیت کی اطاعت اور ان کی مخالفت سے بازر کھنے کے لیے اترا ہے۔ قرآن ہی اہل بیت کی اطاعت اور ان کی مخالفت سے بازر کھنے کے لیے اترا ہے۔ قرآن کی وقوت کے ساتھ ہے۔ قرآن کی وقوت کے ساتھ ہے۔ قرآن کی وقوت کے ساتھ ہے۔ قرآن کی فالم برتو حید ورسالت کی وعوت پر مشتمل ہے۔ ' (مقدم ص)

مولف کے بید دعاوی اہل السنّت سے سند قبول حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ بیکسی صحیح اساس و دلیل پر بہن نہیں۔ مولف کا بیہ کہنا کہ بیہ بات احادیث صحیحہ متواترہ سے ثابت ہے بالکل نا قابل یقین ہے اس لیے کہ جن احادیث کا نام وہ لے رہا ہے موضوع اور بے اصل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف اپنے عقائد کے ذکر و بیان میں تعصب کی حد تک کٹر ہے اور کتاب اللہ کو وہ معانی پہنانے کا آرزومند ہے جس کی وہ متحل نہیں ہوسکتی۔

مولف اینے اغراض ومقاصد اور انداز تفسیر پر روشنی ڈ التے ہوئے لکھتا ہے:

- اختصار کے پیش نظر میں حدیث کی پوری عبارت ذکر نہیں کروں گا۔ بلکہ ای قدر
   جس کی ضرورت ہو گی۔ بنا بر اختصار میں نے اسانید بھی حذف کر دی ہیں۔
- ک میں آیات کے ظاہری معانی پر زور نہیں دوں گا۔ ظاہری معنی اس جگہ بیان کروں گا۔ خلا ہری معنی اس جگہ بیان کروں گا جہاں اس کی شدید ضرورت ہوگی۔ بخلاف ازیں میری توجہات کا مرکز باطنی تفسیر ہوگی۔ اس لیے کہ اکثر تفاسیر کا دامن اس سے خالی ہے۔
- ﴿ جَبِ مَنِى آیت کی تفسیر ہے متعلق کوئی حدیث نہیں ملے گی تو میں عام احادیث کی مدد ہے اس کامعنی ومطلب بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
- المرکی کوشش کروں گا کہ ہر آیت کے بارے میں اہل بیت کی جو تراثیت کے بارے میں اہل بیت کی جو قراء ہت مجھے معلوم ہے اس پر روشنی ڈالوں۔ (دیکھے مقدمہ ندکور)

المريخ تغير ومفرين المحلي المح

خلاصہ کلام میہ کتاب تفسیر بالماثور سے قریب تر ہے۔ مولف نے پوری تفسیر میں اس بات کا التزام کیا ہے کہ وہ آیت کی تفسیر اہل بیت سے منقول احادیث کی مدد سے کرتے ہیں۔ میہ دوسری بات ہے کہ اس میں مندرجہ احادیث نا قابل اعتماد ہیں اور جن علائے اہل بیت کی جانب ان کومنسوب کیا گیا ہے۔ ان کا دامن اس آلودگی سے پاک

تفسیر ہذا کا زیر تبسرہ مقدمہ تین مقد مات اور ایک خاتمہ پرمشمل ہے۔

مقدمہ اول میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کے باطنی معانی دعوت ولایت و امامت پرمشمل ہیں۔ اور اس کے ظاہری معانی دعوت توحید و رسالت سے متعلق ہیں۔ نیز میہ کہ نزول قرآن کا اصلی مقصد ائمہ اہل بیت کی مدح وتوصیف اور ان کے اعداء کی مذمت و تنقیص ہے۔ جزءاول تمین مقالات پرمشمل ہے۔ ہرمقالہ میں متعدد فصلیں ہیں۔

ا مقدمہ دوم میں بیہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ موجودہ قرآن وہ نہیں جو نبیل جو نبیل ہوتا ہوا تھا۔ بلکہ بیتندیل شدہ ہے۔مولف نے اس ضمن میں لکھا ہے۔مولف نے اس ضمن میں لکھا ہے۔

''یہ ایک مسلمہ صدافت ہے اور احادیث صحیحہ متواترہ سے اس کی تائیہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن مجید موجود ہے نبی کریم شائیے ہے بعداس میں تغییر و تبدل رونما ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے اس کو جمع کیا تھا انہوں نے اس میں میں سے بہت می آیات کو حذف کر دیا تھا۔ قرآن کا وہ نسخہ تمام تغیرات سے محفوظ ہے جو حضرت علی نے جمع کیا اور حضرت حسن کی تحویل میں آیا۔ اور اس کے بعد دست بدست نقل ہوتے ہوتے امام قائم علیا تک پہنچا اور ابھی تک ان کے زیر حفاظت ہے۔

خداوند علام الغیوب کوعلم تھا کہ دین میں فساد بیا کرنے والے اوگ ایسا کریں گے اسے بخو بی علم تھا کہ بیلوگ ایسے تمام کلمات کو حذف کر دیں گے جن سے حضرت علی اور ان کے اہل بیت کی مدح و تو صیف کا پہلو نکلتا ہے۔ اس کے

المحالي المرئ تغير ومفرين المالي المحالي المالي المحالي المحال

ساتھ ساتھ وہ امامت و ولایت سے متعلق امور کی حفاظت بھی کرنا جاہتا تھا۔
اور اس کی مشیت اس امر کی متقاضی تھی کہ نبی کریم من قرار کی مشیت اس امر کی متقاضی تھی کہ نبی کریم من قرار کی متعلق دختا ندازی نہ کر سکیس۔ لہذا اس نے ظاہری کلمات پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ باطنی معانی کے ذریعہ اس حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا اور اسرار ورموز کے شمن میں اس پر روشنی والی۔ یہ اس لیے کیا تاکہ تحریف و حذف کے باوصف تمام مخلوقات پر ججت قائم ہو سکے اور کوئی شخص یہ کہنے کا مجاز نہ ہو کہ ہمیں قرآن کے ذریعہ یہ باتیں معلوم نہ ہو سکیس۔' (مقدمہ زیر تھرد)

مقدمہ سوم کا موضوع قرآنی آیات کی وہ تاویلات ہیں جوائمہ اہل بیت سے منقول ہیں۔ بیہ تاویلات ہیں جوائمہ اہل بیت سے منقول ہیں۔ بیہ تاویلات بزعم شیعہ ان آیات کی تفسیر معلوم کرنے کے سلسلہ میں ممرو معاون ثابت بزعم ہیں جن کی تفسیر اہل بیت سے مروی نہیں۔

غاتمہ۔ خاتمہ کو دوفعلوں میں منقسم کیا گیا ہے۔ پہلی فصل میں حروف مقطعات کی تاویل پر روشنی ڈالی گئی ہے جو سورتوں کے اوائل میں نہ کور ہیں۔ اس میں قابل ذکر بات یہ تحریر کی ہے کہ حروف مقطعات مکرر حروف کو چھوڑ کر دراصل چودہ ہیں۔ یہ انکہ معصومین کی جانب اشارہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم مُثَاثِیْنِ اور حضرت فاطمہ بڑا تھا کو بارہ اماموں کے ساتھ ملا کر ہمارے انکہ کی تعداد بھی چودہ بنتی ہے۔ دوسری فصل میں بعض فوائد بیان کیے گئے ہیں۔

مولف نے تفسیر زیر تبسرہ کا جومقدمہ ایک کتابی صورت میں تحریر کیا تھا یہ ہے اس
کا جمالی خاکہ! ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ یہ تفسیر صفحہ کا کنات پر کہیں موجود نہیں۔
مگر اس مقدمہ سے اس تفسیر کی گم شدگی کی تلافی بڑی حد تک ہوگئی ہے۔ مقدمہ کے
مندر جات اس امر کی غمازی کرتے ہیں کہ مولف کا تفسیری انداز کیا ہے اور وہ کتاب اللہ
کے فہم وا دراک کے سلسلہ میں شیعی عقائد ہے کس حد تک متاثر ہوا ہے؟

دوران تفسیر مولف جن اصول و تواعد پر گامزن رہا مقدمہ مذکور ہے ہم ان کا خلاصہ پیش کریں گے ہم نہیں کہہ سکتے کہ تفسیر میں مولف نے کس حد تک ان قواعد کی

المحال ا

اہم تفسیری اصول

◈

َ قواعد حسب ذیل میں:

آ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ بلکہ قرآن کے ہرفقرہ کے ستنز تک باطن ہو سکتے ہیں۔قرآن کے باطن میں امامت و ولایت کی دعوت دی گئی ہے اور اس کا ظاہر تو حید و رسالت کی دعوت پر مشتمل ہے۔ جوآیات مدح وستائش پر مشتمل ہیں وہ ائمہ کی شان میں نازل ہوئیں اور جن آیات میں زجر وعتاب کیا گیا ہے وہ ان کے اعداء وخصوم سے متعلق ہیں۔

﴿ قرآنی آیات کے معانی کسی خاص زمانہ کے لوگوں تک محدود نہیں ہوتے ۔ بلکہ ہرآیت کی ایک خاص تاویل ہوتی ہے جو ہرزمانہ پرفٹ بیٹھتی ہے۔ ہرآیت کی ایک خاص تاویل ہوتی ہے جو ہرزمانہ پرفٹ بیٹھتی ہے۔

جی تر آن کے ظاہری و باطنی معانی کے مابین گیرار بط وتعلق پایا جاتا ہے۔

قرآن کے باطنی معانی میں ہر جگہ لفظ کے حقیقی معنی ہی مراد نہیں ہوتے۔ بلکہ اکثر و بیشتر وہاں لفظ کواستعارہ کنایہ اور مجاز لغوی وعقلی پر محمول کیا جاتا ہے اور بیا بات سچھ عجیب بھی نہیں اس لیے کہ عربی زبان میں مجاز کا دروازہ کھلا ہے اور فصحاء کے کلام میں اس کی کی نہیں۔

ﷺ قرآن کے ظاہر و باطن ناسخ ومنسوخ اور محکم و منشابہ سب برایمان لا نا ضروری ہے جوتفسیر و تا ہر کا انکار اور باطن کا اقرار کرے یا برعکس وہ ملحدو کا فر ہے جوتفسیر و تاویل ائمہ ہے منقول ہواس پر ایمان لا نا واجب ہے اگر چہ اس کے معنی معلوم تاویل ائمہ ہے منقول ہواس پر ایمان لا نا واجب ہے اگر چہ اس کے معنی معلوم

آ) قرآن تھیم کی تفییر و تاویل ائمہ کی خصوصیت ہے۔ دوسروں کو بید درجہ حاصل نہیں۔ اس لیے اہل بیت سے سنے بغیر کسی شخص کو قرآن میں رائے زنی نہیں کرنا جاہیے۔ کیونکہ دوسرے لوگوں کا علم ناقص ہے اور وہ قرآن کریم کے

چھی تاریخ تفییر ومفسرین کے کا بھی گئی ہے ظاہری معانی کے فہم وادراک ہے بھی عاجز و قاصر ہیں۔ باطنی معانی کا معلوم کرنا تو اور بھی بڑی بات ہے۔

ک امت محمد بیکو مستقبل میں جوحوادث پیش آنے والے ہیں قرآن کریم میں ان کی ان کی میں ان کی جانب اشارہ کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی تاویل کے ذریعہ ان سے واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ بات قرآن کے وجوہ اعجاز میں سے ایک ہے۔

قرآن کا صحیح نسخہ وہی ہے جو حضرت علی ہ کا تیز نے جمع کیا اور دست بدست آگے الم بیت تک پہنچا اس کے ماسوا قرآن کے سب نسخ تحریف شدہ ہیں۔ اہل بیت کی مدح اور ان کے اعداء کی مذمت کے سلسلہ میں قرآن کا جو حصہ نازل ہوا تھا اس کو حذف یا تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قرآن کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس نے اہل بیت کے فضائل اور ان کے اعداء کے نقائص و مثالب کے بارے میں صرف صراحت پر اکتفاء نہیں کے اعداء کے نقائص و مثالب کے بارے میں صرف صراحت پر اکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ باطنی معانی اور تاویل کے ذریعہ اس کی جانب اشارے بھی کے۔ تاکہ تحریف قرآن کی موجودگی میں بھی لوگوں پر ججت قائم ہو سکے۔ تاکہ تحریف قرآن کی موجودگی میں بھی لوگوں پر ججت قائم ہو سکے۔

﴿ قَرْآنَ كُرِيمَ مِينَ بَعْضِ الفاظ بظاہر بطریق عموم وارد ہوتے ہیں مگراس سے خاص افراد مراد ہوتے ہیں۔ اس کے پیش نظر قرآن کے بعض الفاظ سے ائمہ اہل بیت اور ان کے احباب واعداء مراد لیے گئے ہیں۔

ترآن کریم میں جہاں اقوام سابقہ کو مخاطب کیا گیا ہے باطنی معانی کے لحاظ سے اس سے اس معانی کے لحاظ سے اس سے اس امت کے وہ افراد مراد لیے جاسکتے ہیں جواس کے مصداق ہو سکتے ہیں۔ گراس کے ساتھ ساتھ طاہری معنی مراد لینا بھی درست ہے۔

ال بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن کا ظاہری مخاطب ہے باطنی معنی کے لیا تھا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا: کے لحاظ ہے کوئی اور شخص اس کا مخاطب ہوتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا: ﴿ لَقَدْ کِدُتَ تَدْ کُنُ اِلْیَهِمْ شَیْنًا قَلِیْلاً﴾ (بی اسرائیل: ۲۰۰۷) ''آیان کی طرف تھوڑا کیا جھکنے لگے تھے۔''

اگرچہ بظاہراس آیت میں آنحضور من تین کو مخاطب کیا گیا ہے مگر باطنی معنی کے

المحالي تاريخ تفير ومفسرين كالمكت المحالي المح لحاظ سے اس کا مخاطب کوئی اور شخص ہے۔ باطنی معنی کے لحاظ ہے بعض اوقات ضمیر ایسے اسم کی طرف بھی لوٹائی جاتی ہے جوصراحة بيلے ندكورنبيں ہوتا۔قرآن كريم ميں فرمايا: ﴿ إِنْتِ بِقُرُانٍ غَيْرِ هٰذَآ أَوْ بَدِلُّهُ ﴾ (يونس:١٥) '' كوئى اورقر آن لا وُيا اس كوتبديل كرو-'' اس آیت میں''بیّالہُ'' کی ضمیر''و'' حضرت علی کی جانب راجع ہے۔ بعنی حضرت علی کو تبدیل کرو۔ جہاں جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ یاضمیر استعال کی ہے وہاں دراصل نبی کریم ملی پیٹم اور ائمہ اہل بیت کو اپنی ذات کے ساتھ شامل کرلیا ہے۔ جیسے ''نعن نقص عَلیٰک'' بیمجاز بہت کثیر الاستعال ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللهٔ رب یا ان کی جانب لوینے والی ضمیری استعال کی گئی ہیں۔ باطنی معنی کے لحاظ سے اس ہے مجاز آامام مراد ہے۔ یہ ہیں وہ اہم اصول وقواعد جومولف کے پیش نظر ہیں اور جو ان کی تفسیر کے مقدمہ ہے ماخوذ ومستفاد ہیں۔



# 🏚 تفسيرحسن عسكري

#### تعارف مولف

مولف کا نام ابومحمد سن بن علی ہادی بن محمد جواد بن علی رضا بن موی کاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی بن ابی طالب بیدا مامیدا ثنا عشریہ کے گیار ہویں امام تھے اور حسن عسکری کے نام سے معروف تھے بیشیعہ کے مہدی منظر کے والد تھے۔ آپ باختلاف اقوال ۱۳۳۱ھ یا ۲۳۲۱ھ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ باختلاف اقوال ۱۳۳۱ھ یا ۲۳۲۱ھ کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ۲۲۰ ھیں وفات پائی اور سرمن راکی کے مقام پر اپنے والد کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ تفصیلی تعارف کے لیے د کھئے۔ وفیات الاعیان جام ۲۳۹۔ نیز میں مدفون ہوئے۔ تفصیلی تعارف کے لیے د کھئے۔ وفیات الاعیان جام ۲۳۹۔ نیز اعیان الشیعہ جہم ۲۳۸۔

#### تعارف تفسير

اس تفسیر کا ایک نسخه دارانکتب المصریه میں موجود ہے جو امام ابو محمد حسن عسکری کی جانب منسوب ہے۔ اس کو ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد اور ابو المحن علی بن محمد بن بیار نے روایت کیا ہے۔ یہ دونوں امامیہ شیعہ میں سے تھے۔ انہوں نے سات سال کے عرصہ میں یہ تفسیر حسن عسکری سے من کر مرتب کی ۔ تفسیر کے مقدمہ میں اس کوامام حسن عسکری سے اخذ کرنے کے سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ واقعہ کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

#### روايت تفسير كا واقعه

دونوں نے عرض کیا ہم کیے واپس جاسکتے ہیں؟ شہر کا والی سرگری سے ہماری علاق کر رہا ہے اور ہمیں سزا دینا جاہتا ہے آپ نے فرمایا ان دونوں لڑکوں کو میرے یہاں چھوڑ جاؤتا کہ میں ان کی تربیت کروں اور ان کو ایساعلم پڑھاؤں جس سے ان کی عزت وعظمت میں اضافہ ہو۔ چغل خوروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی تمہارا حافظ و ناصر ہوگا۔ جن لوگوں ہے تم ڈرتے ہو کہ وہ تمہاری چغلی کھا کیں گے وہی تمہارے دشمنوں کے یاس تمہاری سفارش کرنے کے لیے مجبور ہوں گے۔

ابو یعقوب اور ابوانسن دونوں راویان تفسیر کا بیان ہے کہ ہم دونوں کے والدوں نے تعمیل ارشاد کی اور ہمیں جناب امام کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ہم دونوں جناب امام کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ہم دونوں جناب امام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے اور آپ ہمیں والدین اور اقارب سے حسن سلوک کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔

ایک دن فرمایا جب تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے تمبارے والدوں کو کامیاب کیا

ان کے وہمن کو ذلیل کیا اور میں نے جو وعدہ ان سے کیا تھا وہ درست ثابت ہوا تو میں

بارگاہ ربانی میں ہریہ تشکر چیش کرنے کے طور پر تمہیں تفسیر قرآن سے مستفید کروں گا۔ یہ

تفسیر رسول کریم مل قیام کی احادیث پر مشمل ہوگی۔ اس سے تمبارا وقار و مقام بڑھے گا۔

دونوں راویوں کا بیان ہے کہ ہم نے خوش ہو کرعرض کیا ''اے ابن رسول! اس

طرح تو ہم قرآن کے تمام علوم وفنون پر حاوی ہو جا کیں گے۔' فرمایا'' ہر گرنہیں! امام

جعفر صادق نے بیعلوم اپنے بعض اصحاب کوسکھانا چاہتو وہ خوش ہوئے اور کہا آپ تو

قرآن کے سب علوم جانتے ہیں۔' فرمایا ''مجھ پر خداوند کریم کے بے شار احسانات

ہیں۔ تاہم جوعلم مجھے دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔

قرآن کے میں فرمایا:

﴿ قُلُ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمْتِ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمْتُ رَبِّى } (الكبف:١٠٩)

'' فرما دیں گہا گرسمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیابی بن جائے تو کلمات ختم ہونے ہے پہلے سمندرختم ہوجائے۔''

اس آیت میں قرآن کے علوم وفنون اور بچائبات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان علوم قرآنی میں ہے میں نے کس قدر استفادہ کیا ہوگا۔''

دونوں راویوں کا بیان ہے کہ پھر حسن بن زید علوی نے لوگوں کو آل کرنے اور ان کے ندہب میں مداخلت کرنے کا وطیرہ ترک کر دیا اور ہمارے والدوں کو امام حسن عسکری کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا جب امام حسن عسکری نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ اب وعدہ پورا کرنے کا وقت آگیا ہے آپ مجھ سے تفسیر قرآن پڑھا کریں ۔ تم دونوں میری صحبت میں رہواور روزانہ تفسیر قرآن لکھا کرو۔ چنانچہ پہلے آپ نے ہمیں چندا حادیث فضیلت قرآن سے متعلق لکھوا کیں۔ پھرسات سال تک ہم آپ کے یہاں مقیم رہ کرتفسیر قرآن لکھنے میں مشغول رہے۔ ہرروز جس قدر لکھ سکتے تھے تحریر کرتے۔

فضائل قرآن پرمشمنل چندا حادیث لکھوانے کے بعدا مام حسن عسکری نے حضرت علی ہے منقول اعوذ باللہ کی تفسیر بیان کی۔ بقول حسن عسکری حضرت علی ارشاد فرماتے میں:

'' میں تمہیں ایک واقعہ ساؤں؟ رفقاء نے عرض کیا ارشاد فرمائے۔فرمایا جب بی کریم ملاقیق نے مدینہ منورہ میں متجد کی بنا رکھی تو اس میں آپ نے اپنے گھر کی جانب ایک کھڑ کی رکھی۔ آپ کی بیروی میں مہاجرین وانصار نے بھی اپنے گھروں کی جانب کھڑ کیاں رکھ لیس۔ گر اللہ تعالی نبی کریم ملاقیق اور آپ کی آل کی فضیلت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جبریل امین میں تھم لے کرنازل ہوئے کہ عذاب نازل ہونے سے قبل این میے مندکر لی جا کیں۔

سرور کائنات ملاقیم نے معاذ بن جبل کوسب سے پہلے حضرت عباس کی جانب بھیجا کہ اپنی کھڑ کی بند کر لیں 'چنانچہ آپ نے میکا ارشاد کر دی۔حضرت عباس نے دیکھا

کر حفرت فاطمہ بڑھ جناب حسن وحسین بڑھ کو لے کر دروازہ پربیٹی ہیں کہنے گئے کہ حضرت فاطمہ بڑھ جناب حسن وحسین بڑھ کا کر دروازہ پربیٹی ہیں کہنے گئے کہ آپ کیوں بیٹھی ہیں؟ یہ کیے ممکن ہے کہ نبی کریم مناہی کا دروازہ تو بند کروادی اور چچا زاد بھائی (حضرت علی ) کا کھلا رکھیں؟ نبی کریم مناہی کا گزر ادھر ہے ہوا تو حضرت فاطمہ ہے یہاں بیٹھنے کی وجہ پوچھی ۔ فرمانے لگیں کہ میں کھڑی بند کرنے کے سلسلہ میں آپ کے حکم کی منتظر ہوں ۔ آپ نے یہ بن کر فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے میر سے سوا سب کی کھڑکیاں بند کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔ اور تم میر سے ساتھ شامل ہو۔ لبذا تمہیں کھڑکی بند کرنے کی ضرورت نہیں۔''

ای دوران حضرت عمر ادھرے گزرے اور عرض کی ''یارسول اللہ! جب آپ مجد
میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو میں جاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھا رہوں۔ لہذا
کھڑکی رکھنے کی اجازت مرحمت فرما ہے'۔ ' آنحضور شائی آئے نے بین کر فرمایا کہ اللہ تعالی
کسی کو اجازت نہیں دینا جائے ۔ حضرت عمر نے پھر کہا ''صرف اتن کھڑکی کی اجازت دیجیے جس پر میں اپنا چہرہ رکھ سکوں' فرمایا ''نہیں'' حضرت عمر نے پھر کہا ''صرف اتن جگہ کی اجازت فرما ہے جہاں میں اپنی آئے ہے آپ کو دیکھ سکوں' فرمایا ''اللہ تعالیٰ کی اجازت نہمو گی جھے اس ذات کی تھے جہاں میں اپنی آئے ہے ہا ہو کہ کا سوال کریں تو بھی اس کی اجازت نہموگی جھے اس ذات کی تھے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نہ میں نے آپ کو ذکالا اور نہ اہل ہیت کو بذات خود داخل کیا۔ بیسب پھھ اللہ تعالیٰ کے تھم سے کیا ہے۔'' کو ذکالا اور نہ اہل ہیت کو بذات خود داخل کیا۔ بیسب پھھ اللہ تعالیٰ کے تھم سے کیا ہے۔'' پھر فرمایا''کسی ایمان دارشخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ حالت جنابت میں اس مجد پھر فرمایا''کسی ایمان دارشخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ حالت جنابت میں اس مجد

حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ اہل ایمان نے تو آپ کے ارشاد کا خیر مقدم کیا گر منافقین چہ میگوئیاں کرنے گئے۔ وہ کہدر ہے تھے تم دیکھتے نہیں کہ محمد (سائیا می کس طرح اپنے چپا زاد بھائی کو ہمارے مقابلہ میں ترجیح دے رہے ہیں اور ہمیں خالی ہاتھ لوٹانا حپائے ہیں۔ بخدا اگر ان کی زندگی میں ہم اس بات کا انتقام نہ لے سکے تو ان کی وفات کے بعد ضرور لے کے رہیں گے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ان کی ہے با تیں من رہا تھا۔ بھی ناراض ہوتا اور بھی خاموش ہو جاتا۔ کہنے لگا ہم میں سے کوئی شخص جا کر محمد تھا۔ بھی ناراض ہوتا اور بھی خاموش ہو جاتا۔ کہنے لگا ہم میں سے کوئی شخص جا کر محمد

المستحد المربخ تفسير ومفسرين المستحد المستحد

اندریں اثنا اہل ایمان میں سے زید بن ارقم تشریف لائے اور ان کو مخاطب کرے کہا''اے دشمنان خدا! تم اللہ تعالی کو جھٹلا رہے اور رسول کریم سُلُونِیُم کو مطعون کر رہے ہو۔ خدا کی قتم میں آنحضور سُلُونِیم کو اس سے مطلع کر دوں گا۔'' عبداللہ بن ابی منافق اور حاضرین نے کہا''اگر تم نے ہمارے متعلق آپ کو بتایا تو ہم حلف اٹھا کر تہہاری بحذیہ کریں گے۔ اور جب محد (سُلُونِیم) ہماری بات مان لیس گے تو ہم تہہارے خلاف ایسے گواہ کھڑے کریں گے جن کی شہادت کی بنا پر تہہیں قبل کر دیا جائے گایا تم پر شری حد قائم کی جائے گایا تم پر شری حد قائم کی جائے گایا تم پر شری حد قائم کی جائے گا۔ زید بن ارقم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر سے ماجرا بیان کیا۔'' تب مندرجہ ذیل آیت کریمہ نازل ہوئی:

﴿ وَ لَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعُ الْاَهُمُ وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾

(الاحزاب: ۴۸)

''اے نبی کافروں اور منافقوں کی بات تسلیم نہ کراوران کی ایذا ہے درگزر کر اور خدا پر بھروسہ رکھ۔''

نبی کریم ملافظ نے زید بن ارقم دلائٹ کی بات کی جانب توجہ نہ دی اور فرمایا کہ اگر آپ دشمنوں کی عداوت اور ضرر رسانی سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ''اعو فہ باللہ من الشیطان الوجیم'' پڑھا کریں۔ آخر میں سرور کا نئات ملائٹ کا آپی نے اپنے چیا حضرت عباس دلائٹ کو مخاطب کر کے فرمایا '' بچیا جان علی کی شان بہت بلند ہے۔ ان کی بزرگ شک و شبہ سے بالا ہے۔ علی کا وزن بہت گراں ہے۔ جس شخص کی میزان اعمال میں حب علی رکھ دی جائے وہ اس کی برائیوں پر غالب آجائے گی۔ اور جس کی میزان میں علی کا بغض رکھ دیا جائے وہ اس کی نیکیوں پر غالب آجائے گا۔' ( کتاب زیر تبرہ) علی کا بغض رکھ دیا جائے وہ اس کی نیکیوں پر غالب آجائے گا۔' ( کتاب زیر تبرہ)

ی کی مشتر منداطبع ہو چکی ہے اور دوسو چھیا سی صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ پورے قرآن مجید کی تفسیر نہیں بلکہ سورہ بقرہ پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا باقی حصہ کہیں و یکھنے میں نہیں

تا اگری تفسیر حسن عمری کی جانبی منسو سرگرای کرون در ایرام کی ایرام کی ایرام کی در از ایرام کی در از ایرام کی

آیا۔ اگر چہ ریتفبیر حسن عسکری کی جانب منسوب ہے مگر اس کے مندر جانت اس امر کی آئینہ داری کرتے ہیں کہاس صالح امام کی طرف اس کا انتساب درست نہیں۔

اب ہم اس کے محقوبات کا کچھ نمونہ قاری کریم کی خدمت میں پیش کرنا جاہتے ہیں تا کہ وہ خود اس بات کا جائزہ لے سکے کہ اس کی نسبت جناب امام کی طرف س حد تک سچے ہے۔

خلافت على

قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَقُولُ امَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُوْمِنِيْنَ ﴾ (سوره بقره: ٨)

''اورلوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔''

حسن عسكرى اس آيت كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

"موی بن جعفر کا تول ہے کہ جب بی کریم مگاؤی نے حضرت علی کو غدیر کے دن مشہور تاریخی جگہ پر کھڑا کیا تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا خدا کے بند و! بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ محمد بن عبدالللہ بن عبدالله بیں۔ پھر فرمایا کیا میں تم ہے تمہاری جان سے قریب ترخیس ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا "بے شک یا رسول اللہ!" پھر آپ نے آسان کی طرف د کھے کر کہا" اے اللہ! ان لوگوں کے قول پر گواہ رہ" آپ نے یہ بات تین دفعہ دہرائی۔ پھر فرمایا "جس کا میں دوست اور قریبی ہوں علی بھی اس کا دوست اور قریبی فرمایا "جس کا میں دوست اور قریبی ہون علی بھی اس کا دوست اور قریبی مون علی بھی اس کا دوست اور جو اس سے دوستی رکھے۔ اور جو اس سے دشمنی رکھے۔ جو اس کی مدد کر اور جو اس کی مدد کر اور جو اس کی مدد کر اور جو اس کورسوا کر ہے تو اس کورسوا کر یے تو اس کورسوا کی خورس کورسوا کر یے تو اس کورسوا کر یے تو اس کورسوا کورسوا کورسوا کر یے تو اس کورسوا کورسوا کورسوا کر یے تو اس کورسوا کورسوا کورسوا کر یے تو اس کورسوا کر یورسوا کر یورسوا کر یے تو اس کورسوا کر یورسوا کر یورسو

رسول کریم مَثَاثِیَّا نے بھرحصرت ابو بکر ؓ کو مخاطب کر کے کہا اٹھ کر حصرت علیؓ کی خلافت کی بیعت سیجیے چنانچہ آپ ایٹھے اور حصرت علی کی بیعت کی۔ بھرحصرت عمر کو صم

کی کی سے کہ کہ مسری کی ہیں ہے کہ کی ہے ہے کہ اور آپ نے مہاجرین وانصار کے سرکردہ نو اصحاب سے حضرت علی کی بیعت کی پھر آپ نے مہاجرین وانصار کے سرکردہ نو اصحاب سے حضرت علی کی بیعت کرنے کو کہا اور سب نے تعمیل ارشاد کر دی۔ حضرت عمر اسحاب نے کھڑے ہو کر فر مایا ''علی ابن ابی طالب آپ کو مبارک ہو آپ میرے اور تمام اہل ایمان مردوں اور عور تول کے شفیق اور مہر بان ہیں۔'' بیعت خلافت کا پختہ عہد کرنے کے بعد سب ادھراُدھر کیلے۔

صحابہ میں بچھ سرکش اور باغی قتم کے لوگ بھی تھے۔ انہوں نے عہد کیا کہ ہم حضرت علی ہے یہ منصب چھین لیں گے۔ جب بیلوگ نبی کریم مُلَّاتِیْم کے پاس آئے تو کہتے کہ آپ نے سب ہے بہتر خلیفہ مقرر کیا اور ہمیں ظالموں سے بچالیا۔ حالانکہ وہ دل میں آپ کے خلاف بغض و عداوت رکھتے تھے۔ اللہ تعالی ان کے ارادون سے واقف تھے۔ ندکورہ صدر آیت میں نبی کریم مُلَّاتِیْم کوان کے بغض وعداوت ہے آگاہ کیا

اس آیت کے معنی میہ ہیں کہ لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس خدا پر ایمان لائے جس نے تجھے علی کو خلیفہ بنانے کا تھم دیا۔ وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ البتہ آپ اور علی کو ہلاک کرنے کے بارے میں سب متفق ہیں۔ یہ سب لوگ علی کے باغی اور دشمن ہیں۔ یہ سب لوگ علی کے باغی اور دشمن ہیں۔ (تفیر زیر تبرہ ص ۳)

ای طرح متعدد آیات کوتو ژمروژ کران ہے حضرت علی کی خلافت پراستدلال کیا ہے۔ ہم نے صرف ایک مثال پراکتفاء کیا ہے۔

اہل بیت کی فضیلت میں جھوٹی روایات

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَآتِيهُمُ اللّٰهُ فِي ظُلَلَ مِنَ الْغَمَامِ ﴾ (البقرة:٢١٠) "ووتو صرف اس بات كا انتظار كرتے میں كه الله تعالی بادل كے سايوں میں ان كے پاس آئے۔"

حسن عسكرى اس آيت كي تفسير ميس لكصت بيس:

''علی بن حسین کہتے ہیں کہ کفار نے نبی کریم ملائیڈ سے معجزات طلب کیے اور جو نشانیاں ان کو وکھائی گئی تھیں ان کو کافی خیال نہ کیا۔ اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے پاس آئے؟ مطلب سے ہے کہ جب وہ ان واضح دلاکل ہے مطمئن نہیں تو کیا وہ اللہ تعالی کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کا انتظار کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کا ان کے پاس آنا محالات میں ہے۔

اہل بیت کے دشمنوں نے بھی نبی کریم مؤینے سے حضرت علی کو خلیفہ بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ جب آپ نے صراحة حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا اور اہل ایمان نے اس کو تسلیم کرلیا تو جو ضدی لوگ تھے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بچھ کمز ورطبع لوگ تھے جو شک میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے بین بین رویہ اختیار کیا۔ ضدی لوگوں کے دل بغض وعناد سے بھر گئے۔ ایک منافق نے تو یہاں تک کبہ دیا کہ محمد (س تیزم) نے اپنی اور ایپ چیا زاد بھائی علی کی مدح و تو صیف میں مبالغہ سے کام ایا ہے۔ بی تعریف خدا کی طرف سے نہیں بلکھ بع زاد ہے۔ اس سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خو در ندہ ہیں رئیس بے رہیں۔ اپنی وفات کے بعد خلافت وامارت کا منصب علی کو تفویض کر دیں۔

الله تعالی نے فرمایا اے محمد (مناتیانی) ان سے کہہ دیجے کہ تم حضرت علی کی خلافت سے کیونکر انکار کرتے ہو؟ الله تعالی کی ذات عظیم و کریم ہے۔ اس نے اپنے بندوں میں سے ایک کوننتخب کیا اور اس کی فرما نبر داری دیکھ کر اس کو کرامات سے نوازا۔ اپنے بندوں کے امور اس کو تفویض کیے اور لوگوں کی سیاست اس کے ذمہ تھہرائی۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب کوئی بادشاہ کسی ملازم کی خدمت واطاعت سے خوش ہوتا ہے تو اس کو اپنا معتمد بناتا ہے۔ لشکروں اور رعایا کی حفاظت و گہداشت اس کے سپر دکرتا ہے۔

ای طرح محمد سُلَائِیْم کو بھی اللہ تعالی نے ایک منصب جلیل پر فائز کیا ہے۔ حضرت علی کو آپ نے ایٹ بعد اپنا خلیفہ آپ کے قرض کو ادا کرنے والا آپ کے وعدول کو پورا کرنے والا آپ کے دوستوں کا خیر خواہ اور دشمنوں کا بدخواہ بنایا۔ مگر دین کے دشمنوں نے نبی کریم منائیم کی بیہ بات نہ مانی۔ انہوں نے کہا آپ علی کو جو فریف سونپ رہے ہیں وہ معمولی نوعیت کانہیں ہے۔ بلکہ وہ لوگوں کے مال آ بروان کے خون ان کی بیویوں ان کی اولا دان کے حقوق اور ان کی دنیا و آخرت کے تمام امور سے وابستہ ان کی بیویوں ان کی اولا دان کے حقوق اور ان کی دنیا و آخرت کے تمام امور سے وابستہ

المحالي تاريخ تغيير ومفرين المحالي المحالي الاسم المحالي المحالية الم

ہے۔ کوئی ایسی دلیل بیان سیجے جس سے ٹابت ہو کہ علی ہی اس منصب کے اہل ہیں۔

نبیل کہ جب میرے گھر سے نکل کر اپنے گھر کو گئے تو تم نے تاریکی ہیں ان کے ٹور کو جہائے ہوئے ویت ان کے ٹور کو جہائے ہوئے ویکھا؟ جب علی گزرنے گئے تو دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور علی ان سے گزر گئے۔ بعد ازاں وہ شگاف باہم مل گئے۔ غدیر نم کے روز جب نبی کریم سی تی تی کریم سی تی تی کریم سی تی تی کہ سے ان کے دروازے چو پٹ کھل گئے اور فرشتے ان علی کو کھڑا کیا تو تم و کھے رہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی پیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں پکارنے گئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی پیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں پکارنے گئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی پیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں پکارنے گئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی پیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں بکارے دور ان تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں بکار نے گئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی پیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں بکارے دیا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی پیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں بکارے کے دیوائے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی پیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں بکارے کے دیوائے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی پیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں بکار نے گئے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں ان کی پیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تھی ان کے دیوائے کے دیوائے کی بیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں بیا کی بیروی کرو ورنہ تم پر عذاب نازل میں سے تمہیں بیا کروں کی بیروی کروں کروں کے دیوائے کی بیروں کی بیروں کی بیروں کروں کی بیروں کروں کی بیروں کی بیروں کروں کرنے کی بیروں کروں کی بیروں کروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کی بیروں کروں کی بیروں کی بیروں کروں کی بیروں کروں کی بیروں کروں کی بیروں کی بی

تم دکھے رہے تھے کہ جب علی چلتے تو ان کے ساتھ پباڑ بھی چلنے گئتے تھے تا کہ علی کو مڑنا نہ پڑے جب علی آ گے گزر جاتے تو پباڑ اپی جگہ پر واپس آ جاتے تھے۔ پھر آ پ نے دعا فر مائی اے اللہ! کچھاور نشانیاں عطا کرتا کہ ان بزرگوں پر پختہ ججت قائم ہو جائے۔ یہ بات تیرے لیے نہایت آ سان ہے چنانچہ جب یہ لوگ گھروں کو واپس آ ئے اور اندر داخل ہونا چاہا تو زمین نے ان کوروک دیا اور پکار کر کہا''تم اس وقت تک اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک علی کی خلافت کو تسلیم نہ کرو گے۔'' چنانچہ انہوں نے اقرار کر لیا۔

جب بدلوگ گھروں میں داخل ہوئے اور رات کا لباس پہننے گئے تو کپڑے اس قدر ہوجھل ہوگئے کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ کپڑوں سے آ واز آئی ''تم پرہمیں استعال کرنا حرام ہے جب تک علی کی خلافت کا اقرار نہ کرو۔' انہوں نے پھر اقرار کیا جب کھانا کھانے گئے تو وہ ان کے منہ میں پھر بن گیا اور بولا''تم پر کھانا حرام ہے جب تک تم علی کوخلیفہ نہ مانو۔'' پھر بول و براز کی حاجت ہوئی تو وہ ایسا نہ کر سکے۔ پیٹ سے آ واز آئی ''تمہاری یہ حاجت اس وقت تک پوری نہ ہوگی جب تک علی کی خلافت سلیم نہ کرو گئے۔'' انہوں نے پھر اعتراف کیا۔ ان میں سے بعض بے تاب ہوکر بول اٹھے''اے اللہ! اگر علی کی خلافت حق ہے تو ہم پر آ سان سے پھر برسایا ہم پر دردناک عذاب نازل کر'اس پر بی آ بیت اتری:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (الانفال:٣٣)

والمحالي المراخ تفير ومفرين كالمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

''اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان کوعذاب میں مبتلانہیں کرسکتا۔'' (تفیرزیرتبرہ ص۲۹۵)

شجرة ممنوعه

قرآن كريم ميں ارشادفر مايا:

﴿ وَ قُلْنَا يَادُمُ اللَّكُنُ آنَتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِوْدُ وَ قُلْنَا يَادُمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ أَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِنْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ (البقره:٣٥)

''اور ہم نے کہا اے آ دم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہواور جہاں سے علیہ و بافراغت کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔''

حسن عسكرى اس آيت كي تفسير ميس لكصته بين:

"اس آیت میں درخت ہے محمد اور آل محمد کے علم کا درخت مقصود ہے۔ اہل بیت کو اللہ تعالی نے خصوصی علم سے نوازا وہ علم اور کسی کوئییں دیا۔ علم کا درخت اہل بیت کا خاصہ ہے اور دوسرا کوئی شخص اس سے مستفید نہیں ہوسکتا۔ جنت میں کئی طرح کے درخت ہیں۔ پچھ پچل دار بھی ہیں۔ مثلا انگور انجیر عناب اور دیگر میوہ جات وغیرہ۔ اس لیے لوگوں میں اختلاف ہے کہ یبال کون سا درخت مراد ہے۔ اس آیت کا حقیقی مفہوم ہی ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤیعتی آل محمد کے مرتبہ ومقام پر فائز ہونے کی کوشش نہ کرو۔ ہیدہ درخت ہوئے تی کوشش نہ کرو۔ ہیدہ درخت ہوئے کہ جوشخص اس سے باذی ربانی مستفید ہوتا ہے اس کو اولین و آخرین سب کاعلم عطا کیا جاتا ہے۔ اور جوشخص بلا اذن ربانی اس کو واصل کرنا جابتا ہے۔ ناکام ہوتا ہے۔ " (تفیر زیرتبہ وس ۱۸)

انبیائے سابقین کا نبی کریم مَثَاثِیَا اور اہل بیت کے ساتھ توسل

تفسیر زیر تبصرہ میں ایسی احادیث مرقوم میں جن سے متفاد ہوتا ہے کہ انبیائے سابقین اور گزشتہ اقوام جب کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہو تیں تو نبی کریم سابقین اور ان کے اہل بیت سے توسل کیا کرتی تھیں۔
کے اہل بیت سے توسل کیا کرتی تھیں۔
قرآن کریم میں فرمایا:

المريخ تغير ومفرين المالي المحيال ١١٨ كالمحي

﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِي هُدًى فَمَنَ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴾ (البقرة: ٣٨)

حسن عسكرى اس آيت كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

''جب آ دم مَلِيْلًا ہے گناہ صادر ہوا تو ہارگاہ خداوندی میں التجاء کی کہاے اللّٰہ میری توبه قبول کرمیرا گناہ معاف فرما اور مجھے پھرمیرے منصب پر فائز کر۔ الله تعالیٰ نے فرمایا اے آ دم! تجھے یا ذہیں کہ میں نے تمہیں تھم دیا تھا کہ آلام ومصائب کے وقت مجھے محمد (مَثَاثِیَّمَ) اور ان کی یا کیزہ آل کے توسل سے یکارا کرو۔حضرت آ دم نے کہا اے اللہ بیہ درست ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر محمد علی فاطمہ اور حسن و حسین کے وسیلہ سے مجھے بکار ہے۔ میں تہاری دعا قبول کروں گا اور تمہارے منصب برحمہیں فائز کروں گا۔حضرت آ دم نے کہا اے رب! تیرے نزویک ان کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ ان کے وسیلہ سے تو میری توبہ قبول کرتا اور میرے گناہ معاف کرتا ہے؟ حالانکہ تو نے مجھے فرشتوں سے سحدہ کرایا۔ مجھے جنت میں جگہ دی۔ تیری باندی حوا میری بیوی ہے اور تیرے فرشتے میری خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آ دم! میں نے فرشتوں کو تجھے سجدہ کرنے کا تھم اسی لیے دیا تھا کہ تیری پشت میں اہل بیت کے انوار وتجلیات موجود نتھے۔اگر گناہ صادر ہونے سے بہلے تو مجھے سے اہل بیت کے طفیل سوال کرتا کہ میں تجھے گناہ سے بیاؤں تو میں ایسا کر دیتا۔ اور مجھے آگاہ کر دیتا کہ اہلیس تیرا وشمن ہے اس سے بیچتے رہنا۔ اب ان کے وسیلہ سے دعا سیجیے میں آپ کی دعا قبول کروں گا۔ پھر آ دم نے كها " الله محمد اور آپ كى ياكيزه آل اورعلى و فاطمه وحسن وحسين اوران کے اہل بیت کے وسیلہ سے میری توبہ قبول کر اور میرا گناہ معاف فرما۔'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تیری وعا قبول کی اور سخھے تیرا منصب پھرعطا کیا۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی بیرآیت ہے:

﴿ فَتَلَقَّى ادَمُ مِنْ رَّبِّهِ كُلِمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (البقره: ٣٧)

(تفيير زريتبره ص٩٠)

مولف تقیه کو دین کا ایک ضروری عضر خیال کرتا اور اس کی تائید و حمایت میں حدیثیں ذکر کرتا ہے۔ مثلاً حسن بن علی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سُؤیٹی نے فرمایا انبیاء کوسب لوگوں کے مقابلہ میں اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے موکن بھائیوں انبیاء کوسب لوگوں کے مقابلہ میں اس لیے فضیلت دی گئی ہے کہ وہ اپنے موکن بھائیوں کی خیر خواہی کی وجہ سے دین کے دشمنوں سے تقیہ کی بنا پرحسن سلوک کرتے ہیں۔ کی خیر خواہی کی وجہ سے دین کے دشمنوں سے تقیہ کی بنا پرحسن سلوک کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا: ﴿ وَ اِلْهِکُمْ اِللّٰهُ وَاحِدُ لَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهِ عَلَىٰ الرَّحِيْمُ ﴾ (البقره: ١٦٣) ''اور تمہارا معبود تو صرف ایک ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔''

مولف اس كى تفسير ميس لكھتے ہيں:

''وہ اپنے مومن بندوں بعنی آل محمد پر مہر بان ہے۔ ان کو تقیہ کی اجازت دی ۔ زئی ہے وہ دین کے خیر خواہوں کے ساتھ اظہار بمدر دی کرتے ہیں اور اعداء دین کے ساتھ اظہار بمدر دی کرتے ہیں اور اعداء دین کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں۔ جب اظہار واعلان کی قدرت نہیں ہوتی اس وقت اس کو یوشیدہ رکھتے ہیں۔' (تفییر زیرتھرہ ص۲۳۹)

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْجِنْزِيْرِ ﴿ (البقرة ١٥٣٠) "اللّه تعالى نے تم پر مردار خون اور خزیر کے گوشت کوحمام قرار دیا۔" فذکورہ صدر آبت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"أمام باتر نے اپ ایک شیعہ بھائی کو دیکھا کہ وہ ایک منافق کی اقتداء میں نماز اوا کرر ہا ہے۔ شیعہ کو پیتہ چل گیا کہ امام باقر نے دیکھ لیا ہے۔ نماز سے فارغ ہوکر کہنے لگا" رسول خدا کے بیٹے! میں اس منافق کے پیچھے نماز پڑھنے کارغ ہوکر کہنے لگا" رسول خدا کے بیٹے! میں اس منافق کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے تقیہ ہے کام لیا ہے۔ اگر تقیہ پر نمل نہ کرتا تو اکیلا نماز اوا کرتا۔ "امام باقر نے کہا" میر ہے بھائی! معذرت کی ضرورت نہیں۔ ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کے فرشتے تھ پر سلام و ضرورت نہیں۔ ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کے فرشتے تھ پر سلام و

الماريخ تفير ومفرين كالمحتال ويماري الماريخ تفير ومفرين كالمحتال الماريخ تفير ومفرين كالمحتال الماريخ الماريخ

رحمت اور تیرے امام برلعنت مجھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ تمہاری اس تقیہ والی نماز کوسات سونمازوں کے برابر تھہرایا جائے اس لیے تقیہ برعمل کرتے رہے۔' (تفیر حس عسری ص ۲۳۵)

فقهی مسائل میں شیعی مسلک کی پیروی

مولف معتزلی افکار ونظریات ہے بھی بہت متاثر ہیں اور ان کی تفسیر میں اس کے واضح نشانات موجود ہیں۔ واضح نشانات موجود ہیں۔ فقہی مسائل میں وہ ہرجگہ پیعی مسلک کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ ﴾ (البقرة: ٣٣٠) "نمازكي يابندي كرواورزكوة اداكرو-"

ندکورہ صدر آیت کی تفییر میں مولف نے ایک طویل حدیث نقل کی ہے۔ جس میں واضح کیا گیا ہے کہ وضو کرتے وقت پاؤں کا مسح فرض ہے ان کا دھوتانہیں۔ البتہ تقیہ کرتے وقت پاؤں کو دھویا جا سکتا ہے۔ آنحضور شائیڈ آ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص وضو کرتے وقت اپنے چبرہ کو دھوتا ہے تو اس کے چبرہ کے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب کہنوں تک ہاتھ وھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب سرکا مسح کرتا ہے تا ہے وہ سرکا مسح کرتا ہے یا تقیہ کی بنا پر ان کو جوتا ہے تو ہی ۔ جب پاؤں کا مسح کرتا ہے یا تقیہ کی بنا پر ان کو دھوتا ہے تو ہیں۔ جب پاؤں کا مسح کرتا ہے یا تقیہ کی بنا پر ان کو دھوتا ہے تو ہی ۔ (تفیر حس عکری س ۲۱۵)

فلاصہ یہ کہ پینفیرشیعی افکار وعقائد کی غلو و مبالغہ کی حد تک ترجمانی کرتی ہے۔
اگر اس کی نسبت امام حسن عسکری کی جانب درست ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نہ وہ معصوم تھے اور نہ علم وفضل سے بہرہ ور تھے۔ ورنہ اس طرح قرآنی نصوص کا نداق نہ ازاتے۔ اور اگر بقول مصنف اعیان الشیعہ امام حسن عسکری عالم و فاضل اور متقی تھے تو اس تفییر کا انتساب آپ کی جانب ایک بہتان سے زیادہ نہیں۔ اور یہی بات صحیح ترہے۔ اس لیے کہ ہمارے علم کی حد تک امام حسن عسکری اس قشم کے غالی شیعہ ہرگز نہ تھے۔

\*\*\*

## مجمع البيان تعلوم القرآن ازطبري

مولف کا نام ونسب اورعلمی مقام

نام ونسب ابوعلی فضل بن حسن طبری مشهدی ہے۔ شیعه کی نگاہ میں سے بڑے عالم و فاضل میں مشہور چلا آتا تھا۔ چنانچہ ان فاضل مفسر محدث اور فقیہ ہیں۔ ان کا خانوادہ علم وفضل میں مشہور چلا آتا تھا۔ چنانچہ ان کا بیٹارضی الدین ابو نصر حسن بن فضل اور ان کا دختر زادہ ابوالفضل علی بن حسن اور دیگر اقارب شیعه کے اکابر علاء میں شار ہوتے ہیں ان کے تلامٰدہ میں بڑے بڑے علاء فضلاء تصوصاً ان کا بیٹا اور ابن شہر آشوب نیز شیخ منتجب الدین اور قطب راوندی جیسے فضلاء کے اساء شامل ہیں۔ آپ نے شیخ ابوعلی بن شیخ طوی سے کسب فیض کیا۔ آپ کی حسب ذیل تصانیف مشہور ہیں:

- ﴿ مجمع البيان تعلوم القرآن (زير تبسره)
- الوسيط في النفسير (اس كي حيار جلدي بين)
  - ۞ الوجيز في النفسير (بيا يك حلد ميں ہے)
- اعلام الوري بإعلام الهدي (بيدو جلد ميس ہے)
  - تاج المواليد والآداب الدينيه

صاحب روضات البخات لکھتے ہیں کہ علامہ طبری تفسیر مجمع البیان کی تالیف سے مساحب روضات البخات لکھتے ہیں کہ علامہ طبری تفسیر مجمع البیان کی تالیف سے مسلم کے میں فارغ ہوئے۔

صاحب مجالس المونيين رقمطراز ببين

''ابوعلی فضل بن حسن طبری عظیم مفسر نتیجے۔ آپ کی تنسیر مجمع البیان اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ طبر سی مختلف علوم وفنون کے جامع عالم شیجے۔ جب تفسیر مجمع البیان تحریر کر کے اور تفسیر کشاف ملاحظہ کی تو ات بہت پہند کیا۔ چنانچہ ایک مختصر تفسیر مرتب کی جو مجمع البیان اور کشاف کے لطائف و نکات کی جامع البیان اور کشاف کے لطائف و نکات کی جامع

المحالي تاريخ تغيير ومفرين الحالي المحالي المح

کھی۔ آپ نے اس کا نام'' الجوامع'' تجویز کیا۔ بعد از اں ایک تیسری تفییر قلمبند کی جو سابقہ دونوں تفییر وال کے مقابلہ میں مختبر تھی ۔ فقہ و کلام کے موضوعات پر بھی آپ نے کتابیں تصنیف کی بیں آپ نے رضاعت کے مسئلہ پر جومخضر کتاب 'اللمعۃ الرمشقیہ فی مبحث الرضاع'' کے نام ہے لکھی ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ طبری شیعہ مجتبدین میں شامل تھے۔ یہ کتاب رضاعت کے مسئلہ میں بہت مشہور ہے۔''

واقعه عجيبه

تفسیر مجمع البیان کے سبب تالیف سے متعلق ایک عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔
عام لوگوں میں مشہور ہے کہ مولف مجمع البیان پر ایک وفعہ سکتہ طاری ہو گیا۔ لوگوں نے
سمجھا کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ چنانچہ آپ کوخسل دے کر شفین ویڈ فیمن کے فرائض
انجام دیے گئے۔ جب ہوش میں آئے تو دیکھا کہ قبر میں بند ہیں اور باہر نگلنے کے سب
راستے مسدود ہیں۔ اندریں اثنا نذر مانی کہ اگر مجھے اس تکلیف سے رہائی ملی تو میں
قرآن کی تفسیر مرتب کروں گا۔

بیان کیا گیا ہے کہ اسی دوران ایک گفن چور نے آ کر قبر کھودی۔ شخ طبری نے چور کا ہاتھ بکڑلیا۔ گفن چور ہے د کھے کر شخت حیران ہوا۔ جب شخ بو لنے لگے تو اس کی حیرانی کی صدنہ رہی۔ شخ نے کہا گھبرا ہے نہیں میں زندہ ہوں۔ جھ پر غشی طاری ہوگئی تھی اور اوگوں نے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا چونکہ کمزوری کی وجہ سے شخ چلنے سے معذور تھے۔ اس لیے گفن چور نے آپ کو کندھے پر سوار کیا اور آپ کو گھر لے آیا۔ آپ نے اس کو انعام ایک فن چور نے آپ کو کندھے پر سوار کیا اور آپ کو گھر لے آیا۔ آپ نے اس کو انعام واکرام سے نوازا۔ گفن چور نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کام چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے نذر کی اور یہ کام جھوڑ دیا۔ پھر آپ نے نذر کی اور یہ تناس مرتب کی۔ آپ نے ۵۳۸ ھیس شب عیدالاضیٰ کو وفات پائی۔ نذر کی اور یہ تنسیر مرتب کی۔ آپ نے ۵۳۸ ھیس شب عیدالاضیٰ کو وفات پائی۔

اندازتفسير

المحالي تاريخ تغيير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

پھراس کی آیات کے شار میں جوافتلاف ہاس پرروشنی ڈالی ہے۔ اگراس
کی قرائت میں اختلاف واقع ہوا ہے تو وہ بھی بیان کیا ہے۔ پھر عربیت لغت
اور اعراب ہے متعلق نحوی بحث کی ہے۔ بعد ازاں اسباب نزول معانی و
مطالب فقہی احکام تاویلات اور قصص و واقعات کو ذکر کیا ہے۔ پہر ربط
آیات پر بحث کی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی عربیت اس کے اعراب اور
معانی کے بارے میں بڑی ٹھوس اور باندار گفتگو کی ہے۔ جوادیب کے لیے
مفید نحوی کے لیے سود مند قاری کے لیے بصیرت افروز اور محدث فقیہ اور مثکلم
کے لیے ہادی ورہنما ثابت ہوسکتی ہے۔ '(کتاب زیرتبروس)

مولف مزيد لکھتے ہيں:

'' قرآن کریم کی تفسیر کا آغاز کرنے ہے قبل میں چند مقامات تحریر کرنا جا ہتا ہوں جن سے واقفیت از بس ناگزیر ہے۔ بیسات فنون ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ب این اول قرآنی آیات کی تعداد ہے متعلق ہے۔ نیز بیہ کہ ان کی تعداد معلوم ان کی تعداد معلوم کی تعداد معلوم کرنے ہے کہا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

🕻 ۔ دوسرے فن میں مشہور ترین قراء اور ان کے راویوں کے نام ذکر کیے جانمیں س

تیسرے فن میں تفسیر و تاویل اور معنی سے بحث کی جائے گی۔ نیز بیر کہ تفسیر بالرائی کی حرمت و اباحت سے متعلق جوآ ثار وارد :وئے بیں ان کے مابین جمع و تطبیق کی صورت کیا ہے۔

و چوتھافن قرآن کریم کے اساءاوران کے معانی سے متعلق ہے۔

يانچوين فين ميں اعجاز القرآن اور اس ية متعلق مصنفه كتب كا ذُكر كيا جائے گا۔

تجینے فن میں ان احادیث کو زیر بحث لایا گیا ہے جو قرآن اور عاملین قرآن کے فضائل کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔ فضائل کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں۔

عاتویں فن میں بیاذ کر کیا گیا ہے کہ قرآنی الفاظ کو جو ید وتر تیل کے ساتھ کیے

المحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحي المحالي المالي كالمحي

ادا كيا جاسكتا ہے۔ " (مجمع البيان جاس)

حق بات رہے کہ اگرشیعی ومعتزلی افکار ومعتقدات ہے صرف نظر کر لیا جائے تو اس میں شبہبیں کہانے باب میں بی<sup>عظیم</sup> کتاب ہے۔ اس کے مطالعہ سے بی<sup>حق</sup>یقت واصح ہوتی ہے کہ مولف مختلف علوم و فنون میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ مولف نے مقدمہ میں جوطریق کار واضح کیا تھا کتاب بالکل اس کے مطابق ہے اس کی ترتیب و تہذیب نہایت حسین اور دلکش ہے۔مولف جس علمی مسکلہ پر گفتگو کرتا ہے۔اس میں اپنی مهارت اور برتری کا ثبوت دیتا ہے۔مثلاً تبحوید وقراء ت مفردات کے لغوی معاتی وجوہ اعراب اسباب نزول نضص و واقعات فقهی مذاهب ربط آیات مشکلات قر آن غرض به که جس بہلو بربھی گفتگو کی ہے بہت عمدہ کی ہے اور اس میں کوئی کسر باقی تہیں حصوری۔ مولف نے سابقہ مفسرین کے اقوال کوان کی جانب منسوب کر کے تقل کیا ہے۔ ان میں ہے اینے پہندیدہ اقوال کوتر جیجے دی ہے۔ اگر اس پر کوئی حرف گیری کی جاعثی ہے تو وہ یہ ہے کہ شیعی معتقدات کے اثبات میں بڑا زور کلام صرف کیا ہے۔ قرآنی نصوص وآیات کواینے عقائد ہے ہم آ ہنگ کرنے کی سعی کی ہے۔ آیات الاحکام کواپنے اجتہادات کے رنگ میں ڈھال لیا ہے۔موضوع روایات بہت <sup>کث</sup>ر ت سے نقل کی ہیں۔ انساف کی بات رہے کہ مولف دیگر علماءا ثناعشر رہے کی طرح غالی اور کٹر شیعہ تہیں۔ اب ہم ای تفییر ہے بعض امثلہ ذکر کرتے ہیں جن سے پیرحقیقت کھل کرسامنے آئے گی کہ مولف نے کس طرح قرآنی آیات کووہ معنی پہنائے ہیں جواس کے مذہب ومسلک ہے لگا کھاتے ہیں شدید قوت جدل و مناظرہ ہے کام لے کر اپنے ندہب کو قرآنی اساسات برمبنی قرار دینے کی مقدور بھرسعی کی ہے اور جوظواہر نصوش اس کے مسلک ہے متصادم ہیں'ان کا دفاع کیا ہے۔

اما مت عليٌّ

والمحالي تاريخ تفير ومفرين كالمكاني والمحالي ١٢٥٥ كالمكاني ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ أَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُوةَ وَ مُوْمُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ (المائدة: ٥٥) و متمہارا ہمدرد اللہ تعالیٰ اس کا رسول اور ایماندار ہیں جولوگ یا بندی سے نماز پر ھتے زکو ۃ دیتے اور اس کے سامنے جھکنے والے ہیں۔'' ندکورہ صدر آیت سے طبری نے حضرت علی کی خلافت بلافصل پر استدلال کرنے ی امکانی کوشش کی ہے۔سب سے پہلے وہ ایک ایک کرکے آیت کے مفردات کے لغوی معانی بیان کرتے ہیں۔ ولی سے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہے جوکسی کی نصرت واعانت کرتا ہے پاکسی کام کی تدبیرانجام دیتا ہے۔عورتِ کا ولی وہ تخص ہوتا ہے جواس کے نکاح کی تدبیر کرتا ہے''ولی الدم'' (خون کا ولی) وہ سخص ہے جس ہے قصاص کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ سلطان امور رعیت کا ولی (سرپرست) ہوتا ہے۔خلیفہ جس کوایئے بعد امور رعیت کا تگران مقرر کرتا ہے اسے ولی عہد کہتے ہیں۔ المبرد اپنی کتاب العباد قامیں لکھتا ہے کہ'' ولی کے معنی ہیں وہ مخص جوکسی بات کا دوسروں سے زیادہ مستحق ہو۔ مولیٰ کے معنی بھی ولی کے ہیں۔'' اسی طرح باری باری طبری نے آیت میں وارد شدہ تمام مفردات کے معانی بیان کیے ہیں۔ پھرطویل سند ذکر كرنے كے بعد اس آيت كے سبب نزول ہے متعلق ایك واقعہ بیان كیا ہے كەحضرت عبدالله بن عباس بْنَالْمُنْوْا يك د فعه حياه زمزم كي منڈير پر بيٹھے كہدر ہے تھے كه نبي كريم سُنَيَامُ نے بوں فرمایا۔ اس دوران ایک مخص عمامہ سے منہ لیٹے آیا۔ جب ابن عباس کہتے کہ رسول کریم من فینیم نے یوں فرمایا تو وہ مخص بھی یہ الفاظ و ہرا تا۔ ابن عباس کہنے گئے میں تحجے خدا کی قتم دیتا ہوں بتاؤ کہتم کون ہو؟ اس شخص نے اپنے چبرہ ئے اپٹرا بٹاتے ہوئے کہا''جو تخص مجھے بہجانتا ہے وہ تو بہجانتا ہی ہے۔ اور جونبیں بہجانتا وہ جان کے کہ میرا نام جندب بن جنادہ بدری ابوذ رخفاری ہے میں نے اپنے ان کانوں سے نبی کریم من بی کے فرماتے ہوئے سنا اور اگر نہ سنا ہوتو میرے دونوں کان بہرے ہو جا<sup>ئی</sup>یں۔ اور میں نے اپنی ان آئکھوں ہے آ یے کو دیکھا۔اوراگر نہ دیکھا ہوتو پیاندھی ہو جائمیں حضور مَنْ يَنْ فِرِماتے تنھے کہ علی نیک لوگوں کے رہنما اور کافروں کے قاتل ہیں۔ جو ان کو مدد دےگا' وہ غالب رہے گا اور جوان کورسوا کرے گا وہ خود رسوا ہو جائے گا۔ میں نے ایک

ال کیا۔ مرک کا کات من النے کا تفیر ومفسرین کی کی کھی کے ساتھ طبر کی نماز اوا کی۔ ایک سائل نے مجد میں لوگوں سے سوال کیا۔ مگر کسی نے بچھ نہ دیا۔ سائل نے آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا ''اے اللہ! میں نے رسول کریم خل النے کی مجد میں سوال کیا لیکن کسی نے پچھ نہیں دیا' حضرت علی میں نے رسول کریم خل النے کی مجد میں سوال کیا لیکن کسی نے پچھ نہیں دیا' حضرت علی حالت رکوع میں تھے آپ نے وائمیں ہاتھ کی انگل سے اشارہ کیا کہ اس میں انگوشی ہے وہ اتار لی۔ آنحضور شائی ہے ماجرا وکھ رہے تھے۔ وہ اتار لو۔ سائل آگے بڑھا اور انگوشی اتار لی۔ آنخوشور شائی ہے ہیں سرا ھاکر فر مایا ''اے جب سرور کا سان کر دی۔ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تاکہ لوگ میری بات کو بچھ کیں۔ میرے گھر کے لوگوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اس کے میری مرکوم ضوط کر دیے اور اس کو میرے کام میں شریک فرما و ہے۔' (سورہ طان میں کے دور کی بنا کر تیرے بھائی کو وزیر بنا کر تیرے بازوکوم ضبوط بنا دیں گے۔ (اقتصاف کا)

حضور ﷺ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ! میں تیرا نبی اور برگزیدہ ہوں۔ میں بھی وہی دعا کرتا ہوں جوحضرت موی نے کھی کہ''میرے خاندان میں سے میرا ایک وزیر بنا دے۔'' ابو ذرغفاری کہتے ہیں کہ بخدا ابھی آنحضور ﷺ کے بیہ الفاظ ختم بھی نہ ہونے پائے تھے کہ جبریل امین ندکورہ صدر آیت اِنّدا وَلِیْکُو اللّٰهُ وَدَسُولُهُ کے کِا اِنْدَا وَلِیْکُو اللّٰهُ وَدَسُولُهُ کے کر

ابواسحاق تفلبی نے اپنی تفسیر میں بدروایت اس سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ابوبکر رازی نے بھی احکام القرآن میں بدروایت بیان کی ہے۔ علامہ مغربی رومانی اور طبری کھتے ہیں کہ بدآ بت اس وفت نازل ہوئی جب حضرت علی نے نماز پڑھتے ہوئے اپنی انگوشی صدقہ کر دی تھی۔ مجاہد اور سدی کا قول بھی یہی ہے۔ ابوجعفر ابوعبداللہ اور تمام اہل بیت بھی اس کے قائل ہیں۔

اس میں شک نہیں کے مولف کی یہ کوشش بے سود ہے۔ اس لیے کہ نماز کی حالت میں انگوشی صدقہ کرنے کی روایت موضوع اور بے اصل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ میسید میسید میسید میسید کے اس حدیث کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ (منہاج النة جسم س)

# ما يخ تغير ومفرن المالي المالي

عصمت ائمه

طبری ائمہ اہل بیت کی معصومیت کے قائل ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس عقیدہ کو ثابت کرنا جا ہے ہیں۔قرآن کریم میں ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُهُ لِيُلُومِ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُهُ لِيَخْهِرُكُهُ لَيْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُهُ لَيُطُهِيْرًا ﴾ (الاحزاب:٣٣)

"ائے نبی کے گھر والو! اللہ تعالیٰ تم ہے بلیدی کو دور کرنا جاہتا ہے اور تمہیں یاک وصاف کرنا جاہتا ہے۔"

مولف نے بیٹابت کرنے کی انہائی کوشش کی ہے کہ اہل بیت میں نبی کریم مولف نے بیٹابت کرنے کی انہائی کوشش کی ہے کہ اہل بیت میں اس سے مطاب بیرواضح کرنا ہے کہ انکہ اہل بیت معصومیت کے اعتبار سے بالکل انبیاء کی طرح ہیں اوراس ضمن میں ان کے اور انبیاء کے مابین کسی قتم کا فرق و انتیاز نہیں ہے۔ اس ضمن میں روایات ذکر کرنے کے بعد مولف نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں عام و خاص بے شار والیات ذکر کرنے کے بعد مولف نے لکھا ہے کہ اس سلسلہ میں عام و خاص بے شار والی وشواہد موجود ہیں۔ مگر ان کا ذکر موجب طوالت ہے۔ اس لیے ہم ان کولام انداز کرتے ہیں۔

مولف نے بیسوال اٹھایا ہے کہ اگر بیہ کہا جائے کہ ندکورہ صدر آ بت میں نبی کریم سُنُوْنِم کی از واج مطہرات کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس کے آ گے بھی وہی مراد ہیں تو اس کا جواب بیہ ہے کہ فصحاء کی عادت بیہ ہے کہ وہ بھی ایک کو مخاطب بناتے ہیں' بھی دوسرے کو۔ قرآن کریم اس قتم کی مثالوں سے بھر پور ہے کلام عرب اور ان کے اشعار سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ ندکورہ صدر آ بت اہل بیت سے متعلق ہواور اس سے قبل از واج مطہرات کا ذکر کیا گیا ہو۔

( مجمع البيان ج اص ٥٠ )

رجعت

مولف چونکہ رجعت کے عقیدہ برایمان رکھتا ہے اس لیے قرآنی آیات سے اس

المحالي تاريخ تفير ومفسرين المحالي المحالي کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (البقره:٥٦) '' پھر ہم نے تمہیں مارنے کے بعد زندہ کیا تا کہتم شکر کرو۔''

اس آیت کی تفسیر میں طبری لکھتا ہے:

'' ہمارے علماء نے اس آیت ہے رجعت کے عقیدہ پر استدلال کیا ہے۔ بیر کہنا درست نہیں کہ کسی نبی کے زمانہ ہی میں کسی شخص کو دوبارہ زندگی عطا کی جاسکتی ہے تا کہ نبی کے معجزہ کا اثبات ہو۔ اس لیے کہ ہمارے نز دیک ائمہ اور اولیاء کے ہاتھوں پر بھی معجزات کا ظہور ہوسکتا ہے۔اس کے دلاک کتب اصول میں مذکور میں۔'' (مجمع البیان جام ۵۰)

طبرسی کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پوشیدہ ہیں اور قرب قیامت ان کا ظہور ہوگا۔ اس کے اثبات کے سلسلہ میں وہ آیت قرآنی ''یومنون بالغیب'' سے استشہاد کرتے ہیں۔ ''الغیب'' کی تاویل ہے متعلق مختلف اقوال ذکر کرئے کے بعد لکھتے ہیں کہ ابن مسعودٌ اورصحابہ کی ایک جماعت کے نز دیک اس سے مراد وہ چیز ہے جس کا بندوں کوعلم نہ ہو۔ طبری کہتے ہیں کہ بین سیجے تر ہے۔ اس لیے کہ اس میں امام مہدی کی غیوبت اور ان کے خروج وظہور کا زمانہ بھی داخل ہے۔ (مجمع البیان جام کا)

مولف تقیہ پر ایمان رکھتا ہے اورتفسیر میں جا بجا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا

ہے۔قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ لَا يَتَخِذِ الْمُومِنُونَ الْكُفِرِينَ أَوْلِيآ ءَ مِنْ دُوْنِ الْمُومِنِينَ وَ مَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءً إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تَقَاقًا ﴾ (آل عمران: ١٨) '' اہل ایمان مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنا نمیں اور جو محض ایسا کرے الله ہے اس کا پچھ تعلق نہیں گریہ کہ بچاؤ حاصل کرنا جا ہو۔' طبرى "إلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تَقَاقًا" كَاتْسِر كرتے ہوئے لكت بين:

المحالي تاريخ تغير ومفرين الحالي المحالي المحا

''اگر کفار غالب اور مومن مغلوب ہوں اور ایک مومن اس بات سے خاکف ہوکہ اگر کفار کی موافقت نہیں کروں گا تو مجھے جان سے مار ڈالا جائے گا' تو اندریں صورت تقیہ کے طور پر وہ زبان کے ساتھ ان کی موافقت کرسکتا ہے۔ گر دل سے اس بات کا اعتقاد نہیں رکھ سکتا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جان کے خطرہ کے وقت تقیہ دین میں جائز ہے۔ ہمارے شیعہ اصحاب کا خیال ہے کہ ضرورت کے وقت تقیہ تمام حالات میں جائز ہے۔ بعض اوقات میں تقیہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ مومن کوئل کرنے اور فساد فی الدین میں تقیہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ مومن کوئل کرنے اور فساد فی الدین کے سلسلہ میں تقیہ روانہیں۔'

علامه مفيد لكصة بين:

"تقدیعض اوقات فرض یا واجب بھی جائز اور گاہ افضل ہوتا ہے۔ بعض اوقات تقیہ کوترک کرنا افضل ہوتا ہے۔ بعض اوقات تقیہ کو ترک کرنا افضل ہوتا ہے۔ بعض اوقات تقیہ کی رخصت ہوتی جان کا خطرہ ہوتو تقیہ واجب ہوتا ہے۔ بعض اوقات تقیہ کی رخصت ہوتی ہے۔ اوراس کے ساتھ ساتھ حق گوئی کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ حضرت حسن روایت کرتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے اصحاب رسول ہیں ہے دو کو پکڑ لیا۔ ایک ہے کہا ''کیا تم اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟' صحابی نے کہا ''ہاں' پھر کہا ''کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟' صحابی نے کہا ''ہاں' پھر دوسر کو بلا کر بھی بات میں اللہ کا رسول ہوں؟' صحابی نے کہا ''ہاں' پھر دوسر کو بلا کر بھی بات میں مرتبہ دریافت کی صحابی نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ نے کہا کیا تم مجھے اللہ کا رسول تعلیم کرتے ہو؟ صحابی نے کہا ہمرہ ہوں۔ مسیلمہ نے تمین مرتبہ بوچھا۔ صحابی نے بہی جواب دیا۔ مسیلمہ نے اس کوقل کروا دیا۔ جب نی کر یم ناتی کو یہ اطلاع پنچی تو آپ نے فرمایا کہ مقتول تو آپی صدافت و یقین کی طدا کی دی ہوئی رخصت ہے فرمایا کہ مقتول تو آپی صدافت و یقین کی خدا کی دی ہوئی رخصت ہے۔ فرمایا اس لیے وہ بھی معتوب نہیں۔ اس خدا کی دی ہوئی رخصت ہے۔ فرمایا اس لیے وہ بھی معتوب نہیں۔ اس خدا کی دی ہوئی رخصت ہے۔ فرمایا کہ مقتول تو آپی صدافت و یقین کی خدا کی دی ہوئی رخصت ہے۔ فرمایا کہ مقتول تو اپنے تھے۔ کی اجازت ہے۔ مگرحق گوئی میں فضیلت و مزیمت ہے۔ '

( مجمع البديان خ: س ١٨٢)

نكاح متعه

طبری امامیا اثاعثریدی فقداوران کے اجتبادی مسائل سے بے حدمتا رُنظرِ آتا ہے۔ وہ ہرموقع پر قرآنی آیات سے اپنے فقہی مسائل کو ٹابت کرنے اور مخالفین کے دلائل و براہین کے ابطال کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے فقہی مسلک کا اثبات ہو یا مخالفین کے دلائل کی تر دید وابطال وہ ہرموقع پر پوری شدت سے کام لیتا ہے۔ اس کی حدید ہے کہ جوشخص محقق اور حقیقت واقعہ سے آگاہ نہ ہو۔ وہ یہ بجھنے لگتا ہے کہ طبری حق پر ہے اور اس کے جوان باطل کے پرستار ہیں۔

امامیدا ثناعشرید نکاح متعد کے جواز کے قائل بیں اور اہل السنّت کی طرح اس کے جواز کومنسوخ قرار نہیں دیتے۔ طبری بھی ای فرقد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے وہ قرآنی آیات ہے۔ اس کی حلت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:
﴿ فَمَا السَّمَدُ عَتَّمَ بِهِ مِنْهِنَّ فَاتُوهُنَّ اُجُورُهُنَّ ﴾ (النساء: ۲۲)

﴿ فَمَا السَّمَدُ عَتَّمَ نِي فَا نَدہ اٹھایا ہوان کا مہران کو دے دو۔''
اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے طبری لکھتا ہے:

''فائدہ اٹھانے سے اس آیت میں مجامعت مراد ہے۔ حسن مجاہداور ابن زید سے بہی منقول ہے بنا بریں اس آیت کے معنی میہ ہوئے کہ جن عورتوں سے تم نے فائدہ اور لذت حاصل کی ہو ان کو مہر ادا کر دو۔ بعض علماء کے نزدیک''استمتاع'' (فائدہ اٹھانا) سے نکاح متعہ مراد ہے۔ نکاح متعہ کے معنی ہیں وہ نکاح جو معین رقم کے عوض مقررہ مدت کے لیے کیا جائے۔ حضرت ابن عباس سدی ابن سعید اور تابعین کی ایک جماعت کا نظریہ یہی ہے۔ امامیہ اثنا عشر ہے اس کے قائل ہیں۔

امامیہ کا بیمسلک اس لیے بھی قرین صحت وصواب ہے کہ اگر چہ استمتاع وتمتع کے افوی معنی نفع اور لذت حاصل کرنے کے ہیں۔ لیکن عرف شرع کے اعتبار ہے اس کا اطلاق نکاح منعہ پر ہوتا ہے۔ خصوصاً جب کہ اس کی نسبت عورتوں کی طرف کی گئی ہو۔ بنابریں اس آیت کے معنی بیہوں سے کہ جبتم عورتوں ہے نکاح متعہ کروتو ان کوان کا بنابریں اس آیت کے معنی بیہوں سے کہ جبتم عورتوں سے نکاح متعہ کروتو ان کوان کا

ال کے کہ مہر تو بدوں مجامعت واجب ہوئی نہیں سکتا۔

صحابہ کرام کی ایک جماعت جن میں ابی بن کعب عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن معاب اور عبداللہ بن مسعود (بڑی ہیں) جیسے اکابر کے اسماء شامل ہیں۔ ندکورہ صدر آیت کو ''فکہ استہ تعتمہ به منہ قابل آجل مسلمی فاتو ہوں اور وی مور دوں "کی قراءت کے مطابق بعنی ''الی اَجل مسلمی فاتو ہوں اُجور ہوں "کی قراءت کے مطابق بعنی ''الی اَجل مسلمی " (ایک فاص مدت تک ) کے اضافہ کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ قراءت نکات مسلمی بالکل صریح ہے۔

لغلبی اپن تفسیر میں صبیب بن ابی ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا اور کہا کہ بیان کا بن کعب کی قراء ت کے مطابق تحریر کیا گیا ہے۔ میں نے اس نسخہ میں اللی اَجل مُسمّی کے الفاظ ملاحظہ ۔ اس طرح ابونضرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے متعہ کے بارے ہیں ۔ کیا۔ انہوں نے کہا''تم سورہ نسا نہیں پڑھتے ہو؟'' میں نے عرض کی''کیول نہیں' ابن عباس نے کہا''میں تو اس آیت کو این میں تو اس آیت کو این میں بڑھتا۔'' ابن عباس نے کہا''خدا کی قسم ہے آیت اس طرح انزی تھی جیسے میں نے تا کی طرح انزی تھی جیسے میں نے تا کا طرح انزی تھی جیسے میں نے تا کا ورت کی ۔'' آی نے تین مرتبہ یے الفاظ دہرائے۔

شعبہ بن عم بن عینہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے بوچھا کہ کیا ''آیت متعہ' منسوخ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا ''آگر عمرٌ متعہ سے نہ روکتے تو بہت کم آ دمی زنا کا ارتکاب کرتے۔'' عمران بن حسین (جائیز) فرماتے ہیں کہ قرآ ان کریم میں متعہ کی رخصت پرمشمل آیت اتری اور اس کو منسوخ کرنے والی کوئی آیت بعد ازاں نازل نہیں ہوئی۔ ہمیں نبی کریم سائیز ہے متعہ کا متعہ کا وراس کے عمر دیا اور ہم نے آپ کی موجودگی میں متعہ کیا۔ آپ نے وفات پائی 'اور ہمیں متعہ سے منع نہ کیا۔ اس کے بعد ہرخص اپی مرضی سے جو چاہے کہ۔

صحیح مسلم میں عطاء سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ جب عمر ہ کرنے صحیح مسلم میں عطاء سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ جب عمر ہ کرنے

المحالي تاريخ تغير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

کے لیے آئے تو ہم ان کے گھر گئے۔ لوگوں نے ان سے بہت سے مسائل پو چھے ان میں متعد کا سوال بھی شائل تھا۔ فر مایا کہ ہم عہد رسالت اور حضرت ابو بکر وعمر کے عہد خلافت میں متعد کرتے رہے۔

ندکورہ صدر آیت میں لفظ''استمتاع'' ہے مجامعت مراد نہ لینے کی ایک دلیل یہ کھی ہے کہ اگر اس آیت میں اس لفظ ہے یہ معنی مراد ہوتے تو عدم مجامعت کی صورت میں مہر میں ہے کچھ بھی ادا کرنا لازم نہ آتا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کوبل از دخول طلاق دے دے تو اسے نصف مہر ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر استمتاع ہے داکی عقد نکاح مراد ہوتا تو اس آیت کی رو ہے صرف نفس نکاح ہی ہے پورا مہر ادا کرنا واجب ہو جاتا۔ اس لیے کہ آیت میں ''فاتو ہونی اُجود ہون'' (ان کے مہر ادا کرنا واجب ہو جاتا۔ اس لیے کہ آیت میں کوئی اختلاف نہیں کہ فدکورہ صورت میں مہر کی ادا کی واجب ہو جاتا۔ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ فدکورہ صورت میں مہر کی ادا کی واجب ہو جاتا ہے۔

نکاح متعہ کے جواز میں عمر بن الخطاب (ٹُٹاٹُڈ) کی مشہور روایت سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا نبی اکرم سُٹاٹِڈا کے عہد میں دوشم کا متعہ حلال تھا۔ یعنی نکاح متعہ اور جج متعہ۔ لیکن میں ان دونوں سے منع کرتا اور ان کا ارتکاب کرنے والے کوسرا دیتا ہوں۔ اس روایت میں حضرت عمر نے بتایا کہ متعہ عبد رسالت میں رائج تھا۔ لیکن آپ نے اپنی ذاتی رائے کی بنا پر اس کوممنوع قرار دیا۔ اگر آپ نے اس کومنسوخ کیا یا ممنوع تھہرایا ہوتا یا کسی خاص وقت میں اس کی اجازت دی ہوتی تو حضرت عمر تحریم کی نبیت اپنی بجائے نبی کریم سُٹھیڈا کی طرف کرتے۔ اس میں شبہیں حضرت عمر تحریم کی نبیت اپنی بجائے نبی کریم سُٹھیڈا کی طرف کرتے۔ اس میں شبہیں کہ جج تمتع نہ منسوخ ہے نہ حرام۔ اس لیے نکاح متعہ کا تھم بھی یبی ہوگا۔''

( مجمع البيان ج اص ٢٥٥)

پاو*ک پرستح* 

والمحالي تاريخ تفيرومفرين إليان المالي والمحالي المالي الم کی ہے۔ اس کے پیش کروہ دلائل سے واضح ہوتا ہے کہ بیاض نہایت ذہین وقطین اور نہایت وسیع معلومات رکھتا ہے قرآن کریم میں فرمایا: ﴿ يَاتَيُهَا الَّذِينَ امُّنُوا إِذَا قَمْتُمُ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَايُدِيكُمُ

إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرَءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

(المائده:٢)

''اے ایمان والو! جبتم نماز کے لیے اٹھوتو اینے چبروں کو دھولو اور اینے ہاتھوں کو کہبینوں تک اور اپنے سروں کامسح کرواور اپنے پاؤں کوئخنوں تک بھو

اس آیت کی تفسیر میں طبرس لکھتے ہیں:

'' قرآن كريم ميں فرمايا ''وَ اَدْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ'' ال كَى تَفْسِر مِينَ عَلَا ، كَا اختلاف ہے۔ جمہور فقہاء کے نز دیک وضو کرتے وقت یاؤں کا دھونا فرض ہے۔ شبعہ ا مامیہ اس کو ''ارجلِکھ'' پڑھتے اور پاؤں کے سے کو فرض قرار دیتے ہیں۔ عکرمہ کا قول بھی یہی ہے۔صحابہ و تابعین کی ایک جماعت سے بھی یہی منقول ہے۔مثلاً ابن عباس و انس وابو العاليه وشعبی وغيرہم ۔حسن بصری كا قول ہے كہ سے وحسل میں ہے جو جا ہے اختیار کرے۔طبری اور جبائی کا مسلک بھی یہی ہے۔البتہ وہ کہتے ہیں کہ بورے پاؤں کامسح کرنا جاہیے۔صرف بالائی حصہ پر اکتفاء کرنا درست نہیں۔ ائمہ زید میں ہے ناصر الحق كا خيال ہے كەسىح كرنا اور دھونا دونوں ضرورى ہیں۔ حضرت ابن عباسٌ سے منقول ہے کہ نبی اکرم مُنَاتِیَا کے وضو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آ ہے نے دونوں یاوُں پر مسح فرمایا " (مجمع البیان ج اص ۱۳۱۳)

#### اہل کتاب عورتوں ہے نکاح

چونکہ طبری اہل کتاب عورتوں ہے نکاح کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس کیے اس مشمن میں واروشدہ آیات کی تفسیر حسب مرضی کرتے ہیں۔قرآن کریم میں فرمایا: ﴿ وَ لَا تَنْكِعُوا الْمُشُرِكَةِ حَتَّى يُومِنَ ﴾ (البقرة:٢٢١) '' اورمشرک عورتوں نے نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لائمیں۔''

"اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ مشرک اور کا فرعورتوں ہے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لائیں۔ یہ آیت ہمارے نزدیک عام ہے۔ ہرفتم کی کا فرعورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وہ اہل کتاب ہوں یا دیگر کفار میں ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق یہ آیت نہ مخصوص ہے اور نہ منسوخ۔ اس آیت کے بارے میں علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اہل کتاب کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اہل کتاب اور مشرکین کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔

ارشادفر مایا:

﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ أَهُلِ الْكِتَٰبِ وَالْمُشُرِ كِينَ ﴾ (البينه: ١) "المل كتاب اورمشركين بازآنے والے نہ تھے۔"

ندکور صدر آیت میں اہل کتاب اور مشرکین کا جداگانہ طور پر ذکر کیا اور دونوں کے درمیان واؤ عاطفہ لا کر دونوں کی مغائرت کو واضح کیا۔ اس لیے آیت ہذا میں سنخ و شخصیص کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

بعض علاء کا خیال ہے کہ آیت ''ولا تنگیخوا الْمُشْر کاتِ' سب کا فرعورتوں کو شامل ہے شرک کا اطلاق ہر قسم کے کفر پر ہوتا ہے۔ اس کیے اہل کتاب بھی اس میں شامل ہیں۔ جو شخص سرور کا مُنات سُ ہُونا کی رسالت و نبوت کا انکار کرتا ہے وہ آپ کے مجزات کا بھی منکر ہے اور اس کا نام شرک ہے۔ اس لیے کہ مجزہ آپ کی رسالت کی شہادت و بتا ہے۔' (مجمع الزوائدج اص ۱۳۳۳)

ميراث انبياء

طبری دیگر شیعه علاء کی طرح بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے اقارب کور کہ میں سے ور شددیا جاتا ہے۔ ای طرح انبیاء کا ترکہ بھی ان کے در ثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔قرآن کریم میں فرمایا:

المراخ تغير ومفرين كالمحال المراح الفرومفرين كالمحال المراح الفرومفرين كالمحال المراح المراح

﴿ يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنَ الْ يَعْقُوبُ ﴾ (مريم: ٢) "ميرااورآل تعقوب كاوارث <sup>مو</sup>-''

اس آیت کی تفسیر میں مولف نے لکھا ہے:

''اس آیت ہے معنی میں اختلاف ہے۔علماء کی ایک جماعت نے اس کامفہوم ''اس آیت سے معنی میں اختلاف ہے۔علماء کی ایک جماعت نے اس کامفہوم یہ بتایا ہے کہ میرے مال کا دارث ہواور آل یعقوب سے نبوت کا ورثہ پائے۔ابوصالح کا نظریہ یہی ہے۔حسن اور مجاہد اس سے معنی بیہ بیان کرتے ہیں کہ''میری اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہوگا۔' ہمارے اصحاب نے مذکورہ صدر آیت ہے اس بات یر استدلال کیا ہے کہ دوسرے لوگ انبیاء کا ور ثنہ پاتے ہیں۔ ورا ثنت سے یہاں مالی ور ثنہ مراد ہے علم ونبوت نبیں۔ وہ اس کی دلیل بید نیجے ہیں کہ''میراث'' کا لفظ لغت وشرع میں اس مال پر بولا جاتا ہے جومیت کے ترکہ میں سے دارث کو ملتا ہے۔ مال کے علاوہ دوسری چیزوں بر اس کا اطلاق مجازا کیا جاتا ہے۔ حقیقی معنی کو حچوڑ کرمجازی مفہوم اسی وفت مرادلیا جاتا ہے جب اس کی کوئی دلیل موجود ہو۔

اس کی دوسری دلیل میہ ہے کہ حضرت زکر یا علیٰہ نے اپنی دعا میں کہا تھا: وَاجْعَلْهُ ر یہ میں بعنی اے اللہ جو تحض میرا وارث بنے گا اس کو اپنا پیندیدہ اور تابع فرمان بنا رَبّ دَخِیا بینی اے اللہ جو تحض میرا وارث بنے گا اس کو اپنا پیندیدہ اور تابع فرمان بنا دے۔ اگر ورا ثت سے یہاں نبوت کا ور ثه مراد لیا جائے تو اس دعا کے پچھ معنی نہیں بنتے۔ اس لیے کہ یوں کہنا تسی طرح بھی سیجے نہیں ہوتا کہ'' اے اللہ فلال شخص کو نبی مبعوث کر دے اور اس کو دانش مند اور بااخلاق بھی بنا دے۔'' سیونکہ جو مختس نبی ہو گا وہ

، اخلاق اور بیندیده بیمی ننرور ہوگا۔

اس کی تمیسری دلیل میہ ہے کہ حضرت زکریا نے میا بھی کہا تھا کہ اِنٹی خِفْتُ الْمُوالِي مِنْ وَرَانِي (مِينِ البِيخِ چِيَازادِ بِهَائيُونِ ہے ڈرتا ہوں) اسی خوف کے پیش نظر آپ وارث طلب کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بیخوف اس بات کا ہوسکتا ہے کہ میرے چیا زاد بھائی میرا مال وغیرہ نہ لے جائمیں۔علم اور نبوت کو ان سے پچھ خطرہ لاحق نہیں تھا۔ حضرت زکریا اس بات ہے خائف نہیں ہو سکتے تھے کہ کسی نااہل کو ان کے بعد نبی بنا دیا جائے گایا ان کے علم و تحدیت پر وہ تخص قبضہ جما لے گا جو اس بات کی صلاحیت سے

الرس کے بھیل جانے اور ترقی کرنے سے آپ ہراساں کیوں کر ہو سکتے ہے؟'' پھراس کے بھیل جانے اور ترقی کرنے سے آپ ہراساں کیوں کر ہو سکتے ہے؟'' (جُمع البیان جامشہ)

> قرآن عزیز میں فرمایا: ﴿ وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاؤُد ﴾ (النمل: ۱۱) "سلیمان داؤد کے دارت ہوئے۔" اس آیت کی تفسیر میں طبرسی لکھتے ہیں:

اجماع

شیعہ کے نزدیک اجماع کسی قتم کا بھی ہو ترکی ججت نہیں ہے بجز اس صورت کے جب کہ اجماع کسی قتم کا بھی ہو ترکی ججت نہیں ہے بجز اس صورت کے جب کہ اجماع سے کسی امام کی رائے کا اظہار ہوتا ہو یا اجماع منعقد کرنے والوں میں کوئی امام بھی شامل ہو۔ (تعریف الشید س١٦)

ایک اثناعشری شیعہ ہونے کے اعتبار سے طبری بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ بنا بریں جمہور فقہاء اجماع کی ججیت کے سلسلہ میں جو قرآنی دلائل پیش کرتے ہیں وہ ان کی تر دید کرتے اور کہتے ہیں کہ ان آیات کے فہم و ادراک میں ان سے غلطی سرز د ہوئی ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

الماريخ تفير ومفرين الماريخ تفير ومفرين الماريخ تفير ومفرين الماريخ تفير ومفرين الماريخ المار

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَردُوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرّسُولِ (النساء: ٥٩) ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَردُوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرّسُولِ (النساء: ٥٩) ﴿ أَكْرَكُمَى بات بين تمهارے يهال تنازع برّ جائے تو اے اللّه اور رسول كى

طرف لوثا دو۔''

اس کی تفسیر میں طبری تکھتے ہیں:

ال کی پرین برن سے بیا در العقالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت ہے اجماع کی جمیت پر استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ تنازع بیا ہونے کی صورت میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تنازع موجود نہ ہوتو رجوع کرنا بھی ضروری نہیں ہے اس صورت میں ممکن ہے جب اجماع جمت ہو۔ اس استدلال کے جبح ہونے کی صورت ہے ہے کہ امت میں شریعت کی حفاظت کرنے والا کوئی شخص موجود ہو۔ اگر موجود نہ ہوتو ہے میں شریعت کی حفاظت کرنے والا کوئی شخص موجود ہو۔ اگر موجود نہ ہوتو ہے استدلال سے خبر ہیں ہوسکتا۔ پھر ہے بات کیونکر درست ہے کہ امت جس بات پر محتی ہو جائے۔ وہ کتاب و سنت کی طرح واجب انتھیل ہے۔ نیز ہے کہ جبی مشغق ہو جائے۔ وہ کتاب و سنت کی طرح واجب انتھیل ہے۔ نیز ہے کہ جب امت کسی بات پر متفق ہو جائے تو اس کے بارے میں کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنا درست نہیں ہے۔ '' (مجمع البیان خاص کے)

مر طبری و گیرشیعه علاء کی طرح بہت سے افکار و آراء میں معتزلہ کا ہم خیال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقائد ہے متعلق امور میں وہ اکثر ان کا ساتھ دیتا ہے۔ مثلاً ہدایت و ضلالت رویت باری تعالی کے مسائل میں وہ بالکل معتزلہ کا ہم نوانظر آتا ہے اور قرآنی آیات کومعتزلی نظریات کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔

آیات کومعتز لی نظریات کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ معتزلہ کی طرح طبری سحر کی حقیقت کوشلیم نہیں کرتا اور اس ضمن میں جمہور اہل السنّت کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کی جس حدیث میں نبی کریم مناتیز ہے سحرے متاثر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ اس کا انکار کرتا ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ اتَّبَعُوا مَا تَتَلُوا الشَّيْطِينَ عَلَى مُلُكِ سُلِّيمَنَ ﴿ (البَّقرة:١٠٢)

''اور انہوں نے سلیمان کے عہد میں اس چیز کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے۔''

اس آیت کی تفسیر میں طبری لکھتا ہے:

''سحر کی حقیقت کے بارے میں علماء کے مندرجہ ذیل اقوال ہیں:

آ سحرایک طرح کی خیالی اور وہمی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے تحفظ و نگہداشت کا طریقہ بیسکھایا ہے کہ کتاب ربانی کی مدد سے اس کے ضرر سے بچاؤ حاصل کیا جائے۔ سورۃ الفلق ای ضمن میں نازل ہوئی۔ شیعہ علاء میں ابوعبداللہ شیخ مفید کا نقطہ نظریہی ہے۔

﴿ سحر کی حقیقت کی تحقیق بیر میمن فریب وہی اور ملمع سازی ہے۔ مگر مسحور اس کو حقیقت خیال کرتا ہے۔ مگر مسحور اس کو حقیقت خیال کرتا ہے۔

شک ساحرانسان کو گدھا اور جو جاہے بنا سکتا ہے۔ یہ خیال درست نہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ رسالت و نبوت کا منکر ہے۔ اس کے نزدیک انبیاء کے معجزات بھی سحرکاری پرمبنی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ساحرا پنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا اور اپنے سے ضرر کو دور کرسکتا۔ علاوہ ازیں ساحرز مین ہے پوشیدہ خزانے نکال سکتا' اور ملوک وسلاطین کوقل کرکے خودان کے تخت و تاج کا وارث بن جاتا۔

مگرہم دیکھتے ہیں کہ سحر پیشہ لوگ اکثر بدحال اور ذلیل وخوار ہوتے ہیں۔ ان کا کام دھوکہ فریب اور ملمع سازی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے پچھ نہیں کریم مؤتر نم پر جادو کیا گیا تھا۔ لیے پچھ نہیں کر سکتے۔ جن احادیث میں مروی ہے کہ نبی کریم مؤتر نم پر جادو کیا گیا تھا۔ اور آپ اس کے زیر اثر مرض نسیان کے مریض ہو گئے تھے۔ یہ جھونی روایات ہیں اور اس لیے قابل النفات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

﴿ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْحُورًا ﴾ (الفرقان: ٨)

''تم تو ایک جادوز دہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔''

اگر آپ جادو ہے متاثر ہو گئے تھے تو پھر کفار کا کہنا بجا تھا اور وہ اپنے قول میں ہے تھے۔ حالانکہ رسول کریم ملائیوم کا دامن ایسے عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ آپ

والمحالي تاريخ تغيير ومفرين كالمحالي والمالي كالمحالي المالي الماليكي کا کنات پر اللہ کی ججت اور اس کے برگزیدہ نبی تنھے۔' (مجمع البیان ٹاسدے)

بوی حد تک معتزلی عقائد سے متفق ہونے کے باوجود ہم بیبیں کہہ سکتے کہ طبری معتزلہ کے جملہ افکار وعقا کد کوشلیم کرتے ہیں۔ بخلاف ازیں ہم ویکھتے ہیں کہ وہ کثیر مسائل میں ان ہے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ بلکہ ان کے خلاف شدید جدال و نزاع بیا کرتے ہیں۔مثلاً شفاعت کےمسئلہ میںطبری کامسلک معتزلہ ہے مختلف ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَاتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفُسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْنًا وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَ لَا يَعْبَلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَ لَا يَعْبُلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَ لَا يَعْبُلُ مِنْهَا عَذَلٌ وَ لَا يَعْبُور مِنْ مِنْهَا عَذَلُ وَ لَا يَعْبُور مِنْ مِنْهَا عَذَلُ وَ لَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةً ﴾ (البقرة: ١٨)

'' اور اس دن ہے ڈرو جب کوئی شخص کسی کو بدلہ نہ دے گا اور نہ بی اس سے سفارش قبول کی جائے گی۔''

مولف اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے:

''مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت کا تعلق بیبود کے ساتھ ہے۔ بیبودی کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولا و بیں اور ہمارے بزرگ ہماری سفارش کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل کرکے یہودکو مایوس کر دیا۔ان کے الفاظ اگر چہ عام میں مگراس سے خاص یہودی مراد ہیں۔اس کی دلیل میہ ہے کہ بوری امت نبی کریم سُرتی<sup>در ک</sup>ی شفاعت پرمتفق ہے۔ تاہم جواختلاف ہے وہ شفاعت کی کیفیت میں ہے۔ شیعہ کے نزد کیک شفاعت کے معنی ریہ ہیں کہ اس کی بنا پر گنهگار اہل ایمان کے عذاب اور ان کے الم ورنج کو دور کر

معتزلہ کہتے ہیں کہ شفاعت فرماں بردار نیک اور توبہ کرنے والے اہل ایمان کے لیے ہوگی۔اور اس کا فائدہ ترقی درجات کی صورت میں پہنچتا ہے گنبگاروں کے لیے شفاعت نہیں۔شیعہ کے نز دیک نبی کریم ملاتیزہ آپ کے برگزیدہ اصحاب انکہ اہل بیت اورصالح مومنین سب شفاعت کریکتے ہیں۔ شفاعت کی وجہ ہے گنہگاروں کونجات کے گ ۔ شفاعت کے سلسلہ میں بکثرت احادیث بھی وارد :وئی میں۔ نبی کریم من تی<sup>ر ن</sup>ے

ہمارے شیعہ اصحاب مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مُٹائیڈ ہے فرمایا میں روز قیامت سفارش کروں گا اور میری سفارش مقبول ہوگی حضرت علی اور دیگر اہل ہیت بھی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبولیت سے بہرہ ور ہوگی۔ایک ادنی درجہ کا مومن اینے جالیس مومن بھائیوں کے حق میں سفارش کرے گا اور وہ سب کے سب دوز خ کے مستحق ہو تیچے ہوں گے۔ کفار روز قیامت حسرت و ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے:

﴿ فَهَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ﴿ الشَّرَاء: ١٠٠-١٠١)
" بهارے ليے كوئى سفارش كرنے والا اور مُحَلَّص دوست نہيں۔"

#### احا ديث موضوعه

ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ طبرس نے اپنی تفسیر کے بارے میں جو یہ بات کہی تھی کہ'' یہ محدث کے لیے ایک شاہراہ ہے جس پر وہ گامزن ہوسکتا ہے'' سیح ٹابت نہیں ہوئی۔ شخصی و تلاش کے بعد ثابت ہوگیا ہے کہ مولف احادیث کے سلسلہ میں کامیاب نہیں ہوا۔ اس کی تفسیر موضوعات کا پلندہ ہے۔ خصوصاً وہ احادیث موضوعہ جن کو گھڑ کر شبیس ہوا۔ اس کی تفسیر موضوعات کا پلندہ ہے۔ خصوصاً وہ احادیث موضوعہ جن کو گھڑ کر شبیعہ نے نبی کریم شاہراً اور اہل بیت کی جانب منسوب کر دیا ہے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر احادیث شبیعی نظریات کی تائیہ وحمایت سے متعلق ہیں۔

قرآنی سورتوں کے فضائل سے متعلق مولف نے جواحادیث نقل کی ہیں وہ دیگر مفسرین کی منقولہ احادیث نقل کی ہیں وہ دیگر مفسرین کی منقولہ احادیث کی طرح سب اہل علم کے نزدیک موضوع ہیں۔تفسیر ہذا کا بغور مطالعہ کرنے ہے یہ حقیقت اجا گر ہوتی ہے کہ شیعی معتقدات کی تائید کے سلسلہ میں مولف نے جوروایات ذکر کی ہیں ان میں حق وصدافت کا کوئی شائیہ نظر نہیں آتا۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ إِنَّهَا آنَتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قُومٍ هَادٍ﴾ (الرعد: ٤) ''آ بِ تَوْصرف ڈرانے والے میں اور ہرقوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔''

المحالي المريخ تفير ومفرين المحالي المحالية المحا

ندکورہ صدر آیت کی تفسیر میں مولف نے بروایت شیعہ موضوع احادیث ذکر کی ہیں۔اور ان پرکوئی نفتہ و جرح نہیں کی۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف ان کو صحیح قرار دیتا ہے۔مولف نے مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں علاء کے جار اقوال نقل کیے اور پھر حضرت ابن عباس کا بیقول ذکر کیا ہے کہ:

''نی کریم مَنْ تَیْزِ نے فرمایا میں منذر ہوں اور علی میرے بعد ہادی ہیں۔ اے علی! آپ کے ذریعہ لوگ ہدایت یاب ہول گے۔''

مولف نے حضرت ابو بردہ اسلمی کی روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ملا ہے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت علی بھی وہاں موجود تھے۔ وضوکر نے کے بعد نبی کریم ملا ہو ہے نے حضرت علی کا ہاتھ بکڑ کر اپنے سینہ سے لگایا بھر فرمایا ''آپ منذر ہیں اور برقوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے روشنی کا مینار اور ہرایت کا نشان ہیں۔ آپ سبب بستیوں کے امیر ہیں میں شہاوت ویتا ہوں کہ آپ بھینا ایسے ہی ہیں۔''

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ قُلُ لَا اَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِي الْقُرْبِي ﴾ (الشوريُ ٢٣) د کہہ و بیجے کہ میں اس پر آپ سے کچھ معاوضہ طلب نہیں کرتا سوائے اقارب ہے محبت کرنے کے۔''

اس آیت کی تفییر میں مولف نے اہل بیت سے احادیث نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالی نے دوئی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ حضرت علی و فاطمہ اور حسن وحسین پیچھنے ہیں۔ ان احادیث میں مولف نے ایک غریب روایت ' شواہد النزیل فی القواعد الفضیل '' سے مرفوعاً حضرت ابوامامہ بابلی سے نقل کی ہے کہ نبی اکرم منافی نے فرمایا اللہ تعالی نے انبیاء کومختلف درختوں سے پیدا کیا۔ مجھے اور علی شاخ اور علی کوایک ہی درخت سے پیدا کیا گیا۔ چنانچہ میں اس درخت کی جڑ ہوں اور علی شاخ ہیں۔ فاطمہ اس کا پیوند ہے اور حسن وحسین اس سے پھل ہیں۔ ہمارے اصحاب ورفقاء اس کے بیتے ہیں۔ ہواس درخت کی کسی شاخ سے وابستہ ہوگیا اس نے نجات یائی۔ اور

المحالي تاريخ تغيير ومفرين كالمصي المحالي المحالي المحالي

جواس سے پھر گیا وہ گمراہ ہوا۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ تین ہزار سال تک صفا و مروہ کے درمیان عبادت کرتا رہے بیبال تک کہ پرانی مشک کی طرح بوسیدہ اور فرسودہ ہو جائے گرمی سے محبت نہ کرتا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو ناک کے بل سرگوں کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ پھر آ ب نے نہ کورہ صدر آ بت تلاوت فرمائی۔' (مجمع البیان جمع مسم ۲۸۸)

فلاصہ کلام یہ کہ طبری کسی حد تک تشیع میں معتدل نظر آتا ہے اور اس میں وہ حد سے بڑھا ہوا غلونہیں ہے جوہمیں دیگر امامیہ اثنا عشریہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کی تفسیر کے درس ومطالعہ سے یہ حقیقت کھر کر سامنے آتی ہے کہ اس نے کسی صحابی کی نہ تو تکفیر کی ہے اور نہ ہی کسی پر ایساطعن کیا ہے جس ہے اس کی عدالت مجروح ہوتی ہو۔

اس طرح طبری نہ تو حضرت علی کوالوہیت کے مقام پر فائز کرتا ہے اور نہ ہی نبی و رسول کھہراتا ہے۔ اگر چہ وہ آپ کومعصوم قرار دیتا ہے۔ یہ بیانات اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ بیخص حب علی کے سلسلہ میں متوسط درجہ کا ہے یا اس سے کسی قدر زیادہ۔ اس میں شبہبیں کہ وہ اپنے اصول مذہب کا دفاع بڑی شدت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جب کسی آیت کے بارے میں اپنے ہم مشرب مفسرین کے اقوال نقل کرتا ہے تو ان کو ہنظر استحسان دیکھتا ہے۔

بہرکیف یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ تفسیر مجمع البیان حسن ترتیب عمدہ اسلوب نگارش دفت فکر ونظر اور زور بیان کی جامع ہے۔ اگر چہ طبری شیعی افکار وعقائد کے دفاع اور ان کی تائید وجمایت کے سلسلہ میں پوری شدت سے کام لیتا ہے تاہم وہ بری حد تک غلو و مبالغہ آرائی ہے پاک ہے جو دیگر شیعہ کا طرم التمیاز ہے۔ بلاشہہ وہ اس ورج کا متعصب شیعہ نہیں جیسے گارزانی اور اس کے ہم نوا دیگر اثناعشری علماء ہیں۔



#### الصافی فی تفسیر قرآن الکریم از ملامحن کاشی از ملامحن کاشی

تعارف مفسر

:*ن* 

'' ملامحن کاشی علم وفضل مبارت فروع واصول ومعقول ومنقول کثرت تصنیف و تالیف وحس تعبیر و ترتیب کے اعتبار سے شیعہ کے فرقہ میں عدیم النظیر ہیں ان کی تصانیف کثیرہ کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ کی عمر نو سال کے لگ بھگ تھی۔ آپ ۱۰۰ ھے کے تھوڑا عرصہ بعد فوت ہوئے۔ ان کے والد مرتضٰی ان کے بھائی محمد المعروف نور الدین اور دوسرے بھائی مولی عبدالغفور جید عالم تھے الغرض آپ کا خاندان علم وفضل میں معروف چلا آتا تھا ملامحس تبحر علمی کے اس درجہ پر فائز تھے کہ شیعہ فرقہ میں ان کا کوئی

موی حبرامطور جبیرعام سے اسران آپ کا کا مدان م و س یا سروک پی آتا تھا ملامحس بہرعلمی کے اس درجہ پر فائز سے کہ شیعہ فرقہ میں ان کا کوئی ہمسر نظر نہیں آتا۔ شیخ علی مشہدی عاملی نے تحریم الغناء سے متعلق آپ آیک رسالہ میں اس کے اقوال فاسدہ اور افکار باطلہ کا ذکر کیا ہے جن سے کفر کی ہو آتی ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین کے بنیادی حقائق کا منکر ہے جن کی کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی۔ اس کے نظریات اہل السنت اور شیعہ دونوں کی کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی۔ اس کے نظریات اہل السنت اور شیعہ دونوں

کے اصول وفروع سے متصادم ہیں۔ اس کے چندنظریات سے ہیں:

🛈 وه وحدة الوجود كاعقيده ركهتا ہے۔

کفار کوابدی جہنمی قرار نہیں ویتا۔

المحالي تاريخ تفير ومفرين الحالي المحالي المحا

🕏 ا کابرشیعه مجتهدین نجات یا فته نهیس ہیں۔

🕏 وہنجس اشیاء کی نجاست کا قائل نہیں۔

خلاصہ یہ کہ ملامحن کاشی شخ علی مشہدی عاملی کی بالکل ضد تھے۔ اکثر معاصرین جو ملامحن کاشی کے خلاف تھے۔ ان میں سے فاضل محدث مولی محمد طاہر قمر صاحب کتاب حجۃ الاسلام کا نام قابل ذکر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موصوف نے عمر کے آخری دور میں ملامحن کی فدمت کرنے سے رجوع کرلیا تھا تو یہ اپنے شہر آم سے کاشان پا بیادہ چل کر گئے۔ اور دروازہ پر دستک دے کر کہا کہ اے محن گئہگار آپ کے دروازہ پر حاضر ہے۔ ملامحن گھر سے نکل کر بغل گیار آپ کے دروازہ پر حاضر ہے۔ ملامحن گھر سے نکل کر بغل گیار ہوئے۔ محمد طاہر اسی وقت اپنے شہرکو واپس جلے گئے۔ اور کہا کہ کر بغل گیار آپ ایک دیا ہے۔ اور کہا کہ کی سے اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے کے میں اختیار کیا ہے۔

یہ بھی منقول ہے کہ بعض علماء نے جو ملائحسن کاشی کے مخالفین میں سے تھان کی وفات کے بعداس سے رجوع کرلیا تھا۔ انہی میں سے ایک عالم نے ملا محسن کوخواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا۔ ملائحسن نے خواب میں کہا کہ میں نے اپنی عمر کے آخری دور میں اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لی تھی میری تحریر فلال جگہ موجود ہے وہاں جاکر ملاحظہ سیجھے۔ جب بیدار ہوکر وہاں دیکھا تو اسی طرح پایا۔ اس تحریر میں ملامحسن نے تمام افکار باطلہ سے رجوع کیا تھا۔''

مشہور کتاب ' امل الآمل' کے مصنف رقم طراز ہیں:

"محد بن مرتضی المعروف ملامحن کاشی بہت بڑے عالم فاضل محیم متکلم محدث فقیہ شاعر ادیب اور عظیم مصنف تھے۔ ان کی تصانیف میں سے ایک کتاب الوافی بھی ہے۔ جس میں چاروں کتب حدیث کوجمع کر کے اس میں مندرج احادیث کی شرح کی ہے۔ گراس کتاب میں ان کا میلان ور جحان تصوف کی جانب رہا ہے۔ آپ کی ایک کتاب "سفیم النجات فی طریقة العمل" ہے۔ جانب رہا ہے۔ آپ کی ایک کتاب "سفیم النجات فی طریقة العمل" ہے۔ آپ کی تصانیف آپ نے تین تفاسیر لیعنی کبیر متوسط ادر صغیر مرتب کی تھیں۔ آپ کی تصانیف

میں تاریخ تفیر ومفسرین کیلیسی کیلیسی کی ہے گئیسی کی ہے گئیسی کی اسلام الیقین اور کتاب حق الیقین کے اساء قابل میں کتاب میں الیقین کتاب علم الیقین اور کتاب حق الیقین کے اساء قابل ذکر ہیں۔''

معروف کتاب لؤلؤ ۃ البحرین کے مصنف ملامسن کاشی کے ترجمہ میں لکھتے ہیں : '' ملامحسن بہت بڑے فاصل مورخ اور محدث تھے۔ البتہ شیعہ مجتبدین کے بارے میں زبان طعن دراز کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتاب''سفینة النجات' میں یہی طرزعمل اختیار کیا۔ کتاب مذکور سے مستفاد ہوتا ہے کہ انہوں نے بعض شیعہ علماء کی تکفیر بھی کی ہے۔ وہ بعض ایسے نظریات پریفین رکھتے تھے جوموجیات کفر میں ہے ہیں اور غالی صوفیہ اور فلاسفہ کے سوا کوئی ان کا قائل نہیں وہ وحدت الوجود کے عقیدہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں میں نے ملا کاشی کا ایک رسالہ دیکھا تھا'جس میں اس نے ابن عربی جیسے زندیق کے عقائد کی پیروی کی ہےاس رسالہ میں وہ اکثر ابن عربی کے نظریات ذکر کرتا ہے۔ مگر نام لینے کے بجائے ''بعض العارفین'' کہتا ہے' ملا کاشی حدیث میں سید ماجد بحرانی کے تلمیذ ہے۔ حکمت واصول میں اینے خسر صدر الدین محمد بن ابراہیم شیرازی سے استفادہ کیا۔ یمی وجہ ہے کہ ملا کاش نے علم الاصول پر جو کتب لکھی ہیں ان میں وہ صوفیہ اور فلاسفہ کی راہ پر گامزن رہے ہیں۔ چونکہ ان دنوں دیارتجم <mark>میں تصوف کا بڑا جرجا</mark> تھا اور اکثر لوگوں کا میلان اس کی جانب تھا۔ اس لیے ان دنوں ملامحسن کو بردی عزت و وقعت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا۔ اور اس دور میں وہ اینے اقران و اماثل پر سبقت لے گئے تھے۔ بعد ازاں جب علامہ مجلسی کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان نظریات فاسدہ کا ابطال

ملامحسن کاشی نے بہت سی کتب تصنیف کی تھیں جن کی ایک جداگانہ طویل فہرست ہے۔ ان میں ہے ''کتاب الصافی فی تفییر القرآن' بہت مشہور ہے۔ یہ کتاب قریباً ستر ہزار اشعار پرمشمل ہے۔ اس کی تالیف ہے آپ ہے۔ یہ کتاب الاصفی'' کارغ ہوئے۔ پھر اس سے اختصار کرکے''کتاب الاصفی''

ي ارخ تفير ومفرين كالمحال ١٩٦ كالمحال

مرتب کی جواکیس ہزاراشعار کوسموئے ہوئے ہے۔'' سیدنعمت اللّٰہ الجزائری التستری فرماتے ہیں:

'' ہمارے استاد محترم ملامحمحسن کاشی قریباً دوصد کتب کے مصنف ہے۔ آپ قم کے شہر میں پروان چڑھے۔ جب آپ کومعلوم ہوا کہ سید ماجد بحرانی شیراز تشریف لائے ہیں تو استفادہ کی خاطر وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ اور اس ضمن

میں استخارہ کیا تو ان کی خدمت میں حاضری دینے کا اشارہ ہوا۔''

یہ ہے مولف کامخضر تعارف جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیعہ علماء کے درمیان ایک امتیازی مقام رکھتے تھے۔ اس ضمن میں سب علماء متفق ہیں کہ وہ فاسد نظریات رکھتے تھے۔اگر چہروضات البخات کا مصنف آپ کواس الزام سے بری قرار دیتا ہے۔ مدلکہ تا سین

''یہ آپ کی ذات پر ایک بے دلیل بہتان ہے۔ میں نے آپ کی تفسیر ملاحظہ کی ہے۔ اس میں مجھے وحدۃ الوجود کا کوئی نشان نظر نہیں آیا۔ اور نہ ہی یہ کہ وہ کفار کو ابدی جہنمی قرار نہیں ویتے۔ میرے علم کی حد تک ان کی تفسیر تصوف و فلفہ کی آمیزش سے پاک ہے۔ ممکن ہے کہ یہ تفسیر ان کی آخری تصانیف میں سے ہو جب آپ اپنے فاسد نظریات سے رجوع کر چکے تھانیف میں سے ہو جب آپ اپنے فاسد نظریات سے رجوع کر چکے تھے۔'' (روضات البنات سے موجب آپ اپنے فاسد نظریات سے رجوع کر چکے تھے۔'' (روضات البنات سے موجب آپ ایک ہے۔

تعارف تفسير

تفسیر زیرتیمرہ میں مولف نے اثناعشری عقائد وافکار کی روشی میں قرآن کیم کی شرح وتو ضبح کی ہے۔ یہ تفسیر دو صحیم مجلدات پر مشمل ہے۔ اس میں قرآنی آیات کی شرح انتہائی مخضر انداز میں کی گئی ہے۔ صرف وہاں طوالت سے کام لیا ہے جہال کی آیت نظاہر کسی اثناعشری عقیدہ کی تائید ہوتی ہو۔ یا مخالفین کے افکار وعقائد کا ابطال ہوتا ہو۔ مولف جہال کسی قرآنی قصہ و واقعہ یا نبی کریم مُلَّا فَیْرُا کے غروات میں سے کسی غروہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں تو وہاں خوب کھل کر گفتگو کرتے ہیں۔ مولف تغییر قرآن کے سلسلہ میں اولین واسیاسی اعتمادائمہ وعلائے اہل ہیت سے مولف تغییر قرآن کے سلسلہ میں اولین واسیاسی اعتمادائمہ وعلائے اہل ہیت سے مولف تغییر قرآن کے سلسلہ میں اولین واسیاسی اعتمادائمہ وعلائے اہل ہیت سے مولف تغییر قرآن کے سلسلہ میں اولین واسیاسی اعتمادائمہ وعلائے اہل ہیت سے

المسلام المرائع المسلام المرائع المسلم المس

ملاخمین کاشی نے تفییر کے مقدمہ میں بارہ موضوعات پر روشنی ڈالی ہے۔ ہم ان
میں ہے اہم امور کا تذکرہ کریں گے۔ پھرتفییر کے مسلک ومنہاج اوراسلوب وانداز پر
بحث کی جائے گی ہم اس سلسلہ میں کتاب ہے امثلہ تال کر کے اس حقیقت کو واضح کریں
گے کہ مولف نے کس حد تک شیعی افکار ومعتقدات کی تائید وحمایت کی ہے۔
مولف نے تفییر کے مقدمہ میں مندرجہ ذیل اہم امور پر بحث و تنجیص کی ہے۔

اہل بیت ہی ترجمان القرآن ہیں

مولف کی رائے یہ ہے کہ اہل بیت ہی قرآ ن حکیم کے منسر و ترجمان تھے۔ وہی علوم قرآ ن کے حامل اور وحی الٰہی کے راز دان تھے۔ وہی اس کے اسرار ورموز ہے آگاہ وآشنا تھے اس کے اسرار ورموز ہے آگاہ وآشنا تھے اس کے حامل اور وحی الٰہی جاندان نبوت ہی میں نازل ہوا اور گھر والا ہی جانتا ہے کہ گھر میں کیا کچھ رکھا ہے۔ مولف تنہا یہ عقید ونہیں رکھتا بلکہ یہ شیعہ کی اجتماعی رائے ہے۔ قطع نظر اس ہے کہ وہ غالی ہوں یا اعتدال بہند۔

مولف مقدمه میں لکھتا ہے:

''اہل بیت ہی قرآن کریم کے مفسر و ترجمان اور اس کے دقائق و حقائق کے امین سے وہی اس کی مشکلات کوحل کرنے والے اور قرآنی نکات و اسرار کا بحرز خار سے قے قرآنی رموز و نکات کی عقدہ کشائی وہی کرسکتا ہے جس کے سینہ کو اللہ تعالی نے کھول ویا اور جس کو قرآن کریم میں ''مشکلوۃ و مصباح'' (قندیل اور جراغ) ہے تشبیہ دی ہے۔ اہل بیت سے زیادہ تنزیل و تاویل کا محرم اور کون ہوسکتا ہے جبکہ ان کے گھر میں جبریل اتراکرتے تھے۔قرآن

جھوڑ کر انسان تاویل و تفسیر کے سلسلہ میں اور کس کی طرف رجوع کرسکتا

ے۔'' (جلداول ص۲)

آگے چل کرمولف اس کی تائید میں اہل بیت سے احادیث نقل کرتا ہے۔ان احادیث کے الفاظ ہی پکار پکار کر کہدرہے ہیں کہ وہ شیعہ حضرات کی ساختہ پرداختہ ہیں۔ چنانچہ مولف نے بروایت سلیم بن قیس ہلا لی نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو آیت بھی نبی کریم مُناتین پر نازل ہوتی 'آپ مجھے لکھوا دیتے اور اس کی تفسیر ہے آگاہ فرماتے۔ نیز یہ کہ یہ آیت ناشخ ہے یا منسوخ یا محکم یا متشاہہ۔ پھر دعا فرماتے کہ اللہ تعالی مجھے اس کے فہم وادراک سے بہرہ ور فرمائے۔آپ کی دعا کے بعد مجھے نہ تو کوئی آیت بھولی اور نہ ہی وہ علم فراموش ہوا جو آپ نے مجھے سکھایا تھا۔

خداوند کریم نے آنحضور منگریم کو حلال وحرام امر و نہی اور طاعت ومعصیت سے متعلق جوعلم بھی عطا فر مایا تھا وہ آپ نے مجھے سکھا دیا۔ چنانچہ میں نے وہ حفظ کرلیا اور ایک لفظ بھی نہ بھولا۔ پھر آپ نے دست مبارک میرے سینہ پر رکھا اور دعا فر مائی کہ یا اللہ اس کے دل کوعلم و حکمت سے بھر دے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! جب سے یا اللہ اس کے دل کوعلم و حکمت سے بھر دے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! جب سے آپ نے میرے لیے دعا فر مائی ہے مجھے ایک حرف بھی نہیں بھولا۔ کیا اس کے بعد نسیان کا عارضہ لاحق ہونے کا اندیشہ تو نہیں؟ فر مایا ''اس کے بعد نسیان اور لاعلمی کا خطرہ ہرگر دامن گیرنہیں۔'' خطرہ ہرگر دامن گیرنہیں۔''

. ای طرح مولف نے متعدد احادیث نقل کی ہیں جوموضوع اور ہے اصل ہیں۔ خوف طوالت سے ان کونظر انداز کیا جاتا ہے۔

#### تفسیر بالرای کا مجاز کون ہے؟

مندرجہ صدر بیان کے پیش نظر بیسوال لوح ذہن پر ابھرتا ہے کہ آیا ملا کاشی کا مطلب بیہ ہے کہ قر آن کے معانی و اسرار کو اہل بیت تک محدود کر دیا جائے؟ یا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ قر آن کا فہم وادراک قدرمشترک کے طور پرسب علماء کو حاصل ہے اور اس میں اہل بیت کی کوئی شخصیص نہیں؟

مولف رقمطراز ہے:

"اس ضمن میں صحیح مسلک ہے ہے کہ جوشخص اللہ و رسول اور اہل بیت کا اطاعت کیش ہو۔ ان کے علم کا خوشہ چین اور ان کے نقش قدم پر گامزان ہو۔
اطاعت کیش ہو۔ ان کے علم میں رائخ اور قلبی سکون واظمینان ہے بہرہ ور بو۔
ان کے اسرار کامحرم ہو علم میں رائخ اور قلبی سکون واظمینان ہے بہرہ ور بو۔
اس کے دل کی آئمیس کھلی اور اس کا قلب و ذہن یقین ہے سرشار ہو۔ ایسا شخص قرآنی عجائب و غرائب ہے مستفید ہوسکتا ہے۔ خداوند کریم کے فضل و عزایب سے متصف تھے اپنے خاندان میں سے شار کیا تھا۔
چندصحا بہ کو جو ان صفات سے متصف تھے اپنے خاندان میں سے شار کیا تھا۔
آپ نے فرمایا "سلمان ہم میں سے ہیں۔" ظاہر ہے کہ ایسے لوگ رائخ فی العلم اور قرآنی حقائق کے راز دان ہیں۔" (تغیر زیرتیمرہ خاص ۱۰)

اہل بیت کی تفسیر ہی معیاری ومثالی ہے

تفسیر قرآن کے سلسلہ میں چونکہ مولف اہل بیت کے تفسیری اقوال پر اعتاد کرتا ہے اور اس بات کا معتقد ہے کہ وہ فہم قرآن میں دوسروں پر سبقت لے گئے تھے۔اس لیے وہ کسی حد تک رسی عجز وانکسار کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی تفسیر مثالی میڈیت رکھتی ہے اور باب تفسیر میں اس کی پیروی کی جانی چاہیے۔ اس کے نزدیک علائے سلف کی تفسیر کی مساعی نا قابل اعتناء میں بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ مفسرین سحابہ پر زبان طعن دراز کرتا اور ان کو نفاق سے مہم کرتا ہے۔ بنا بریں وہ صحابہ کی تفسیر کو بنظر بر زبان طعن دراز کرتا اور ان کو نفاق ہے کہ اہل بیت اور ان کے احباب و انصار کو چھوڑ کر استحسان نہیں دیکھتا۔ اس کا خیال ہے کہ اہل بیت اور ان کے احباب و انصار کو چھوڑ کر باقی سب صحابہ کی عقل بانچھ ہو چکی تھی اور وہ گمراہی کی راہ پرگامزن ہو گئے تھے۔ مولف یہ باتیں ڈیکے کی چوٹ پر کہتا اور اسحاب رسول کو بایں طور طعن و تشنیع کی مولف یہ باتیں ڈیکے کی چوٹ پر کہتا اور اسحاب رسول کو بایں طور طعن و تشنیع کی

المنظرة الرويتائية تغير ومفرين المنطق المنظرة الرويتائية المنطق المنطقة المنط

''برادران اسلام! یہ ہے وہ تفسیر جس کا آپ نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا۔ بیائمہ معصومین سے منقول ہے۔ بیتفسیر میں نے کم سواد ہونے کے باوجود اپنی استطاعت کی حد تک مرتب کی ہے کیونکہ جو تحض مامور ہوتا ہے وہ اس کام کو انجام دینے کے سلسلہ میں معذور ہوتا ہے۔ میں اس کوایے لیے ایک ضروری کام تصور کرتا تھا۔

اگر چیمنسرین نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں بڑا کام کیا ہے۔ گرکسی نے بھی اس ضمن میں مذلل گفتگونہیں کی۔ قرآن کریم میں ناسخ ومنسوخ محکم ومتثابہ خاص و عام فرائض واحکام اخلاق وآ داب حلال وحرام ظاہر و باطن سجی قشم کی آیات ہیں مگر لوگ ان سے واقف نہیں۔ ان امور سے وہی شخص آگاہ وآشنا ہوسکتا ہے جس کے گھر میں قرآن اترا ہواور وہ نبی کریم مؤلیج اور آیے کے اہل بیت ہیں۔

نظر بریں جو بات اہل بیت کے گھر سے نہ نگلی ہو قابل اعتاد نہیں۔ نی کریم مُلْقِظُمُ کے فرمایا '' جس شخص نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کی اس نے حق بھی کہا تب بھی ملطی کی ۔'' اہل بیت سے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں احادیث کثیرہ منقول ہیں۔ مگروہ سائلین و مخاطبین کے سوال اور ان کی عقل وفہم کے مطابق ارشاد فرمائی گئی ہیں دشمنوں کے خوف کی بنا پر بعض اوقات تقیہ سے کام لیا گیا۔ اس لیے تفسیر قرآن کے بعض گوشے تاریک رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے بے شارتفسیر کی اقوال ہم تک نہ پہنچ سکے۔ تاریک رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے بے شارتفسیر کی اقوال ہم تک نہ پہنچ سکے۔ بات یہ تھی کہ جب صحابہ میں تنازعات بیا ہوئے اور ان کی وجہ سے عام لوگ گمراہ بات یہ تھی کہ جب صحابہ میں تنازعات بیا ہوئے اور ان کی وجہ سے عام لوگ گمراہ بات یہ تھی کہ جب صحابہ میں تنازعات بیا ہوئے اور ان کی وجہ سے عام لوگ گمراہ

بات یہ بی رجب خابہ یں خارہ اور خاری ہوئے اور من بی وجب اور من بی وجہ سے ہا ہوت ہوئے۔ صرف ہو گئے تو لوگوں نے کتاب وسنت سے منہ موڑ لیا اور قعر صلالت میں ڈوب گئے۔ صرف چند اہل ایمان محفوظ رہے۔ چند سالوں تک لوگوں کی یمی حالت ربی۔ اس دوران حاملین کتاب اس کو چھوڑ نے پر مجبور ہو گئے۔ وہ لوگوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی اس طرح جیسے ان میں موجود نہیں۔ اس لیے کہ صلالت ہدایت سے ہم آ ہنگ نہیں ہوتی۔ اگر چہوہ دونوں بیک وقت موجود ہی کیول نہ ہول۔

ہ اس دور میں علم مکتوم (پوشیدہ) اور اہل علم مظلوم تھے۔علم کا اظہار ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس کے بعد ایسے ناخلف منصۂشہود پر جلوہ گر ہوئے جو قرآنی حقائق سے

والمحالي تاريخ تغيير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية

ئے بہرہ تھے انہوں نے علماء سمجھ کرایک گروہ کی جانب رجوع کیا جواپی من مرضی سے قرآن کی تفسیر کرتے اوران لوگوں سے تفسیری اقوال نقل کرتے جوان کے نز دیک اکابر میں شامل تھے۔مثلٰ ابو ہریرہ' انس' ابن عمر (پڑڑڑ بھٹے) اوران کے نظائر وامثال۔

یاوگ امیرالمومنین علی کواپ میں سے ایک اوراپ بی جیسا خیال کرتے تھے۔ حضرت علی کے بعد جس کے قول پر بیالوگ اعتاد کرتے تھے وہ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ ابن عباس تھے۔ حالانکہ بیالوگ نہ قابل اعتاد تھے اور نہ بی حق و صدافت کے ساتھ ان کا کچھ علاقہ تھا۔ بیام نہادا کا بربعض اوقات نتیجہ سے ڈر سے بغیر قرآن کی تفسیر بالرائ انجام دیتے۔ بعض اوقات اپنے اقوال کو رسول کریم اور اہل بیت کی جانب منسوب کرتے۔ اور ان سے اخذ واستفادہ کرنے والے لوگ حقیقت حال سے بخبر منسوب کرتے۔ اور ان سے اخذ واستفادہ کرنے والے لوگ حقیقت حال سے بخبر بوتے۔ انہوں نے بیسجھ رکھا تھا کہ سب صحابہ عدول ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ بوتے۔ این میں سے اکثر منافق تھے۔ اور اللہ ورسول پر افتر اپر دازی کرتے تھے۔ ''

قرآن کریم اہل بیت کی شان میں اتر ا

مولف کاعقیدہ ہے کہ قرآن کا اکثر حصہ اہل بیت کی مدح وتوصیف میں اترا۔ جوآیات مدح وستائش پرمشمل ہیں وہ اہل بیت اور ان کے اعوان واحباہ متعلق ہیں اور جوآیات مذمت یا وعید و تہدید کی جامع ہیں وہ اہل بیت کے مخالفین اور اعداء کے بارے میں ہیں۔ پھر اس کی تائید و حمایت میں اہل بیت سے منقول روایات ذکر کرتا ہارے میں ہیں۔ پھر اس کی تائید و حمایت میں اہل بیت سے منقول روایات ذکر کرتا ہے۔ مثلا یہ روایت کہ ابوجعفر نے فر مایا '' قرآن کریم چار حصوں میں منقسم ہے۔ ایک حصہ ہم سے متعلق ہے اور دوسرا ہمارے اعداء کے بارے میں۔ تیسرا حصہ آداب پر مشمل ہے اور دوسرا ہمارے اعداء کے بارے میں۔ تیسرا حصہ آداب پر مشمل ہے اور دوسرا ہمارے اعداء کے بارے میں۔ تیسرا حصہ آداب پر مشمل ہے اور چوتھا فرائض واحکام پر۔

مولف لکھتا ہے:

'' قرآن تحکیم کی تفییر کے سلسلہ میں اہل بیت سے بے شار روایات منقول ہیں۔ حتی کہ ہمارے اکثر اصحاب نے تفییر قرآن سے متعلق کتب مرتب کی ہیں جوصرف اہل بیت کے تفییری اقوال کی جامع ہیں۔ میں نے اس قسم کی ایک کتاب دیکھی تھی جو ہیں ہزار اشعار پر مشتمل تھی۔ مثلا بیر روایت جوالکافی ایک کتاب دیکھی تھی جو ہیں ہزار اشعار پر مشتمل تھی۔ مثلا بیر روایت جوالکافی

الشخرات تاریخ تفسیر ومفسرین کیلیسی کیلیسی کیلیسی کیلیسی کیلیسی کیلیسی کیلیسی کیلیسی کی تفسیر نے ابوجعفر علیفات آیت کریمہ نزل بیہ الروق الامین (الشعراء) کی تفسیر کے سلسلہ میں نقل کی ہے کہ اس سے حضرت علی کی خلافت و ولایت مراد ہے۔' (تفسیر زیرتبھرہ جاس)

تحريف القرآن

ملامحسن کاشی کا عقیدہ ہے کہ قرآ ن کریم سب سے پہلے حضرت علی نے جمع کیا تھا۔ آپ نے جونسخہ جمع کیا وہی کامل قرآن ہے جو برقتم کی تحریف و تبدیل سے یاک ہے۔اس کی تائید میں مولف اہل ہیت ہے منقول روایات ذکر کرتا ہے۔مثلاً وہ روایت جو فمی نے اپنی تفسیر میں بسند خود ابو عبداللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ نبی کریم ملی تیل نے حضرت علیؓ ہے فرمایا اے علی! میرے بستر کے پیچھے قرآن کریم کے اجزاء کاغذ اور رکیتمی کپڑے پر لکھے ہوئے ہیں ان کو لے کر جمع کرو اور اس طرح ضائع نہ ہونے دوجس طرح یہود نے تو رات کو ضائع کر دیا تھا۔ <ضرت علی گئے اور ان اجزاء کو زرد رنگ کے کپڑے میں کیجا کر دیا۔ پھر گھر میں لا کرسر بمبر کر دیا اور کہا جب تک ان کوجمع نہ کرلوں گا۔ میں اپنی حا درنہیں اوڑھوں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ کوئی ملا قاتی حضرت علی ہے ملنے کے لیے آتا تو جا دراوڑ ھے بغیراے ملنے جاتے۔ یہاں تک کہ سارا قر آن جمع کرلیا۔ اس صمن میں ایک روایت حضرت ابو ذ رغفاریؓ ہے منقول ہے کہ جب نبی کریم سَنَاتِیَا کَمْ عَنْ وَفَاتِ یا کَی اور حضرت علی نے آئنحضور منَّاتِیَا کی وصیت کے مطابق قرآن کریم جمع کرلیا تو اسے مہاجرین و انصار کو دکھایا۔ جب ابو بکر نے اسے کھولا تو پہلے ہی صفحہ پر صحابہ کے نقائص ومعائب لکھے ہوئے یائے۔عمرید دیکھ کراچیل پڑے اور کہاعلی اسے واپس لے جاؤ ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ چنانجے علی اس کو لے کرلوٹ گئے۔اندریں ا ثنا زید بن ثابت آئے تو عمر نے انہیں بتایا کہ علی قرآن کریم کا ایک نسخہ لے کرآئے تنے۔ اور اس میں مہاجرین و انصار کے معائب مذکور تنے۔ ہم جائے ہیں کہ آپ قر آن جمع کریں اور وہ اس میں ہے حذف کر دیں۔ زید بن ٹابت نے بیہ بات شلیم کرلی اور کہا اگر میں نے آپ کے حسب خواہش قرآن جمع کیا اور ملی نے اپنا جمع کردہ قرآن لوگوں کو دکھایا تو ہماری سب کاوش ہے کارنہیں ہو جائے گی؟

سے اس کر عمر نے کہا" پھراس کا حل کیا ہے؟" زید کئے گئے" یہ تو آپ ہی بتا ئیں ہے۔ "عمر نے کہا" پھراس کا حل کیا ہے؟" زید کئے گئے" یہ تو آپ ہی بتا ئیں گئی" چرا نے کہا تھا گئی ہے۔ " ہم علی کو قبل کر کے اس قرآن سے نجات پائیں" چنا نچے عمر نے خالد بن ولید کو یہ کام سپرو کیا مگر وہ بھی ایسا نہ کر سکے۔ جب عمر خلیفہ قرار پائے تو علی ہے قرآن کا وہ نسخہ لانے کے لیے کہا۔ عمراس کو نذر آتش کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی سے کہا" ابوالحن! آپ ابو بکر کے پاس بھی تو قرآن کا وہ نسخہ والے جی تھے میرے پاس بھی لے آئی ہے تا کہ ہم اس پر منفق ہو جائیں۔" علی نے کہا " ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن میں نے ابو بکر کو اس لیے وکھایا تھا کہ تم پر جمت قائم ہو جائیں موسکتا۔ یہ قرآن میں نے ابو بکر کو اس لیے وکھایا تھا کہ تم پر جمت قائم ہو جائے اور تم روز قیامت یہ نہ کہسکو کہ ہمیں تو اس قرآن کا بیت بی نیس یا تم یوں کہو کہ یہ قرآن ہمارے پاس لایا بی نہیں گیا۔ حضرت علی نے کہا اس قرآن کو وہی لوگ چھوتے میں جو پاک باز بیں اور میری اولاد میں سے جو اوصیاء ہیں۔" عمر نے کہا" کیا اس قرآن کے اظہار کا وقت معین ہے؟" علی نے کہا" بال جب میری اولاد میں سے امام منظرآئے گا تو وہ لوگوں کو اس قرآن پر جمع کرنے کی کوشش کرے گا۔"

( تفسيرز ريتهمره ټاس ۱۰)

مگر فدکورہ صدر احادیث نقل کرنے کے بعد مولف ایک سوال اٹھا تا اور پھر خود
ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن میں تحریف کوشلیم کرلیا جائے تو اس
کے معنی یہ ہیں کہ قرآن پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ اس لیے کہ ہرآیت کے بارے میں
یہ احتمال ہوگا کہ وہ محرف ہواور خداکی نازل کردہ نہ ہو۔ اس کا بھیجہ یہ ہوگا کہ قرآن
ججت نہ تھبرے گا۔ پھراس کا اتباع اور اس کے ساتھ تمسک کیونکر ممکن ہے ہم تیں برآ ل
قرآن کیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ

﴿ إِنَّهُ لَكِتُكُ عَزِيْزٌ ﴾ لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ الْمَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ الْمَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اللهِ ٢٠ ﴿ وَصَالَتِ: ٢٠ \_٢٢ )

'' یہ غالب کتاب ہے باطل نہ اس کے آئے کی طرف سے اس میں گھس سکتا ہے اور نہ بیچھے ہے۔'' دوسری جگہ فرمایا:

المسلم المنظم المسلم ا

اگرتحریف قرآن کے سلسلہ میں وارد شدہ احادیث صحیح ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ تخطی ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ تخریف ایسی معمولی باتوں میں ہوئی ہے جس سے مقصود میں پچھ خلل نہیں آتا۔ مثلاً یہ کہ حضرت علی اور آل محمد کا نام حذف کر دیا یا منافقین کے نام جو قرآن میں مذکور خصان کو باتی نہ رہنے دیا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ جن الفاظ کو حذف کیا گیا ہے وہ اصل قرآنی الفاظ نہ تھے بلکہ ان کی حیثیت شرح وتفسیر کی تھی اس لیے قرآن میں معنوی تحریف ہوئی ہے۔

للکہ ان کی حیثیت شرح وتفسیر کی تھی اس لیے قرآن میں معنوی تحریف ہوئی ہے۔

لفظی نہیں۔مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی ومطالب کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔

لفظی نہیں۔مطلب یہ ہے کہ قرآن کے معانی ومطالب کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔

(تفیر زیرتبرہ ج) اس ۱۰)

یہ بیں وہ افکار و مسائل جن پر ملاحمن نے اپنی تفسیر کے مقدمہ بیں اظہار خیال کیا ہے۔ یہ بیانات اس حقیقت کی آ کینہ داری کرتے ہیں کہ یہ تفسیر غلو و مبالغہ کی آ خری حد تک شیعی نقط نظر کی نمایندگی کرتی ہے۔ مولف اس بات کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ قرآنی آیات کوشیعی نظریات کے سانچہ میں ڈھالے یا اپنے مخالفین وخصوم کے مذہب و مسلک کا ابطال کرے۔ چنانچہ مولف اس کا کوئی موقعہ ہاتھ سے جانے نہیں ویتا۔ اس تفسیر کا قاری یہ تاثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کتاب میں ناپندیدگی کی آخری سرحد تک تعصب سے کام لیا گیا ہے۔ اب اس عریاں تعصب کے چند نمونے قاری کریم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔

#### قرآن اور اہل بیت

قرآن کریم کی لاتعداد آیات ایسی ہیں جن کا اہل بیت اور ان کے مناقب و شاکل سے ساتھ پچھتعلق نہیں۔ گرمولف ندہبی تعصب کی بنا پر آیات کوتوڑ مروڑ کر اہل بیت کے ساتھ پچھتعلق نہیں۔ گرمولف ندہبی تعصب کی بنا پر آیات کوتوڑ مروڑ کر اہل بیت کے اوساف ومحامد پرمحمول کرتا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا:

المحالي المسترومفسرين المحالي المحالية المستجدة المحدة المحتاجة ال

میں نے فرشتوں کوائ لیے تجھے سجدہ کرنے کا تھم دیا تھا کہ یہ انوار تمہاری پشت
میں تھے حضرت آ دم نے کہا اے اللہ آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا۔ اللہ نے فرمایا: ''اے
آ دم! ذراعرش کے گنارے کی طرف دیکھو۔ آ دم نے عرش کی طرف دیکھا تو بھارے
انوار کا تکس عرش پر منعکس ہو گیا۔ جس طرح شیشہ میں انسان کی صورت دکھائی دیتی
ہے۔ یہ تکس دیکھ کر آ دم ہو لے اے اللہ یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا اے آ دم! یہ
تمام مخلوقات سے افضل مخلوق کا عکس ہے یہ محمد ہیں میں محمود ہوں اور میں نے ان کا نام
اینے نام سے اخذ کیا ہے۔

روسرے ملی ہیں۔ میرانام بھی علی ہے۔ ان کا نام میرے ہی نام سے مشتق ہے۔
یہ فاطمہ ہیں۔ میں آسان وزمین کا فاطر (پیدا کنندہ) ہوں۔ اور اَنَّا فَاطِمْ اَعْدَانِی لِیْنَ میں اِپنے دشمنوں کوروز قیامت اپنی رحمت سے جدا کرنے والا ہوں۔ بیدسن وحسین ہیں اور میں 'دمحسن' (حسن سلوک کرنے والا) ہوں۔ ان کا نام بھی میں نے اپنے نام سے نکالا۔ بیمیر سے بہترین خلیفہ اور اُفغل ترین مُخلوق ہیں۔ میں انہی کی وجہ سے لیتا ویتا اور میں انہی کی وجہ سے لیتا ویتا اور

ا نبی کے سبب صلہ اور سزا دیتا ہوں اے آ دم ان کا وسیلہ پکڑیے۔ جب کسی مصیبت میں انبی کے سبب صلہ اور سزا دیتا ہوں اے آ دم ان کا وسیلہ پکڑیے۔ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو میر ہے سامنے ان کی سفارش پیش کرو۔ میں نے قتم اٹھار کھی ہے کہ ان کا نام لینے والوں کو محروم نہیں کروں گا۔ جب حضرت آ دم سے غلطی سرز دہوئی تو انہوں ، نے اہل بیت کے وسیلہ سے بارگاہ ایز دی میں دعا کی تھی۔ اللہ تعالی نے تو بہ قبول کی اور ان کو معاف کر دیا۔ ' (تفییر زیر تبرہ ن اس ۲۹)

صحابه برنفذ وطعن

ہم دیکھتے ہیں کہ مولف حضرت ابو بکر وعمر وعثان اور دیگر صحابہ کرام پڑیجینے کو مطعون کرتا اور ان پر ایسے اتہامات باندھتا ہے جو کسی مومن کے بھی لائق نہیں۔ چہ جائے کہ ان کی نسبت ایسے صحابہ کی جانب کی جائے جنہوں نے آنحضور مُلِیَّتِیْم کی رفاقت میں جہاد کیا اور اپنا مال اور اپنا خون خدا کی راہ میں قربان کیا۔ وہ بنوامیہ کو ہر شم کے نقائص وعیوب کی آ ماجگاہ تھہراتا ہے۔ اس بغض وعناد کا محرک صرف اس کا مبالغہ آ میزی کی حد تک بڑھا ہواتشیع ہے اور بس۔

حضرت عثان طلينة برطعن

سورہ بقرہ کی آیت ۸۸۔۸۵ کی تقییر کرتے ہوئے مولف نے فتی سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت ابو ذرغفاری کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب حضرت عثان نے ابو ذرغفاری کو مقام ریزہ کی جانب جلا وطن کرنے کا تھم دیا تو ابوذران کے بیبال آئے۔ال وقت وہ بیار سے اور لائھی کے سہارے چل کر حضرت عثان کے پاس پہنچے تھے۔ اس وقت حضرت عثان کے سامنے ایک لا کھ درہم پڑے تھے۔ بچھ اوگ حضرت عثان کے سامنے ایک لا کھ درہم پڑے تھے۔ بچھ اوگ حضرت عثان کے پاس اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ درہم ان میں بانت دیں گے۔ حضرت ابوذر نے حضرت ابوذر نے حضرت عثان کو مخاطب کرکے کہا ''کیا چار دینار زیادہ ہوتے ہیں یا ایک لا کھ درہم ؛ عثان نے جواب دیا ''ایک لا کھ درہم زیادہ ہوتے ہیں'' ابوذر کینے شاید آپ کو یادہ و کہ میں اور آپ بارگاہ نبوت میں عشاء کے وقت حاضر ہوک تھے۔ ہم نے سلام کہا مگر آپ نے سلام کا جواب نہ دیا۔ پھر ہم دوبارہ صبح کو حاضر ہوے تو آپ کو مسرور و شاد مان پایا۔ میں نے بواب نہ دیا۔ پھر ہم دوبارہ صبح کو حاضر ہوے تو آپ کو مسرور و شاد مان پایا۔ میں نے بوش کی ''آپ کل رات نہایت مغموم تھے گر آج خوش و خرم ہیں۔''فرمایا''ہاں میر ب

ایس مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے جار دینار نج رہے تھے۔ بجھے خطرہ لائق تھا کہ ایسا نہ ہو میں فوت ہو جاؤں اور یہ میرے پاس پڑے رہیں۔ آج وہ تقسیم کر دیے اور راحت مائی۔''

حضرت عثمان نے کعب الاحبار کی جانب دیکھ کرکہا''آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مخص اپنے مال کی زکوۃ ادا کر دے تو کیا اس کے ذمہ بچھ اور چیز بھی واجب ہے؟''
کعب الاحبار نے کہا''اگر کسی شخص کے پاس فرضی زکوۃ ادا کرنے کے بعد سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی ہوں تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔'' یہ من کر ابو ذر نے اپنی لاشی چاندی کی اینٹیں بھی ہوں تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔'' یہ من کر ابو ذر نے اپنی لاشی اٹھائی اور کعب الاحبار کے سر پر دے ماری۔ پھر کہنے گئے''اے یہودی اور مشرک عورت کے بیٹے تھے اسلامی احکام سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان تیرے قول سے زیادہ سچا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ وَ الَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَ سَبِيلِ اللّهِ فَيَرَدُهُمْ بِعَذَابٍ اللّهِ (التوبه: ٣٣) فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ اللّهِ ﴿ التوبه: ٣٣)

مبر کے اور سونا اور جاندگی جمع کرتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں خرج نہیں ''جولوگ سونا اور جاندگی جمع کرتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں خرج نہیں 'کرتے انہیں درد ناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔''

حضرت عثمان کہنے گئے"ابوذر! آپ بوڑھے کھوسٹ ہو گئے ہیں اور آپ کی عقل جاتی رہی ہے اگر آپ رسول کریم من الجائم کے صحابی نہ ہوتے تو ہیں آپ کو تل کر یا۔" ابوذر نے کہا" عثمان! آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ مجھے میرے حبیب مکرم سائیلہ نے فرمایا کہ ابوذر! لوگ نہ آپ کو تل کرسکیں گے اور نہ فتنہ میں ڈال سکیل گے۔ جہال تک میری عقل کا تعلق ہے مجھے میں اتنا شعور باقی ہے جس کی بنا پر مجھے نبی کریم سائیل کو میں میری عقل کا تعلق ہے جھے میں اتنا شعور باقی ہے جس کی بنا پر مجھے نبی کریم سائیل کے مدیث یاد ہے جو آپ نے تمہارے اور تمہاری قوم کے بارے میں ارشاد فرمانی تھی۔ حدیث یاد ہے جو آپ نے تمہارے اور تمہاری قوم کے بارے میں ارشاد فرمانی تھی۔

سرور کائنات مٹائیز نے فرمایا ''جب تمیں آدمی ابوالعاص کے پاس پہنچ جائمیں گےتو وہ اللہ کے مال کو ذاتی جائمیں گے۔ کتاب ربانی سے دھوکہ فریب کریں گے۔ کتاب ربانی سے دھوکہ فریب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مال ننیمت جمجھیں گے اور نیک لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہوں گے۔''

حضرت عثمان نے لوگوں کو مخاطب کرکے بوچھا ''کیا تم میں سے سی نے یہ صدیث آنحضور مُلَّیْقِ ہے سی ہے؟' انہوں نے کہا ''نبیں' حضرت عثمان نے کہا ''حضرت علی کو بلایئے۔' چنانچہ آپ تشریف لائے۔ عثمان نے کہا''ابوالحن! ذراسنے یہ کذاب بوڑھا ابوذر کیا کہنا ہے۔' حضرت علی نے کہا''عثمان ان کو کذاب نہ کہے۔ میں نے آنحضور مُلِّیْقِ کوفرماتے سنا'' نیلے آسان کے پنچ اوراس کا کنات پر ابوذر سے میں نے آخض اور کوئی نہیں۔'

صحابہ بولے 'علی سے کہتے ہیں۔ یہ بات ہم نے نبی کریم مُنَافِیْم سے ن ہے' یہ سن کر ابوذررونے لگے اور کہا'' مقام افسوں ہے کہتم میں سے ہرخض اس مال کا خواہاں ہے۔ ہم سیجھتے ہو کہ میں نے نبی کریم مُنَافِیْم پرجھوٹ باندھا۔'' پھران کی طرف دیکھ کر کہا ''تم میں سے افضل کون ہے؟'' وہ کہنے لگے''آپ اپنے آپ کو ہم سے افضل قرار دیتے ہیں؟'' ابوذر نے کہا''جی ہاں تم نے جو غلط کام کیے ہیں ان کے بارے میں تم سے پرسش ہوگی اور مجھ سے نہیں ہوگی۔'' (تغیرزیر تبعرہ ن اس سے س)

#### حصرت ابوبكر برطعن

قرآن كريم ميں ارشادفر مايا:

﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا﴾ (التوبه: ٣٠)

"جب وہ اپنے ساتھی ہے کہتے تھے تم نہ کراللہ ہمارے ساتھ ہے۔"

اس آیت کی تفییر میں مولف حضرت ابو بکر کی مدح و توصیف کوتشکیم کرنے کے بچائے ان کو مدف تنقید بناتے ہوئے لکھتا ہے:

''الکافی میں حضرت باقر سے منقول ہے کہ نبی اکرم سی بھی اند عالت تھی کہا ''صبر وسکون سے کام لیجے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔'' ادھر ابو بکر کی بیہ حالت تھی کہ ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ جب آپ نے ابو بکر کی حالت دیکھی تو فرمایا''اگر آپ انصار کو اپنی مجالس میں باتیں کرتے ہوئے اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو سمندر میں غوطے لگاتے ہوئے ویکھنا چاہیں تو میں آپ کو دکھاؤں؟'' ابو بکر نے عرض کی ''جی بال '' چنانچ نبی کریم سی بیٹی اپنا ہاتھ ابو بکر کے چبرے پر پھیرا۔ ابو بکر نے ویکھا کہ ہاں'' چنانچ نبی کریم سی بیٹی ہے اپنا ہاتھ ابو بکر کے چبرے پر پھیرا۔ ابو بکر نے ویکھا کہ ہاں'' چنانچ نبی کریم سی بیٹی ہے اپنا ہاتھ ابو بکر کے چبرے پر پھیرا۔ ابو بکر نے ویکھا کہ

والمائع تغير ومفرين المائع المحال ١٠٥ كالمحال

۔ انصار باہم بات چیت کر رہے ہیں اور جعفر کے رفقاء سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں۔ ابو کمر کے جی میں بیہ بات آئی کہ آپ جادوگر ہیں۔

﴿ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾

'' پھراللّٰد تعالیٰ نے اس پرسکون نازل کیا۔''

الکافی میں رضا ہے منقول ہے کہ وہ ''عَلٰی رَسُوْلِہ'' پر ھا ؑ سرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ بیر آیت یونہی نازل ہوئی ہے۔

العیاشی رضا ہے نقل کرتے ہیں کہ اہل السنت تکانی اٹنین اِڈ ھُما فی الْعَادِ کے الفاظ ہے شیعہ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے حق میں اس کے اندر کوئی دلیل موجود نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: عَلٰی دَسُولِه یعنی سکون واطمینان صرف نبی کریم مُؤیّرہ پر نازل ہوا تھا۔ ابو بکر کا اس میں پچھ ذکر نہیں کیا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس آیت کو یونہی پڑھتے ہیں انہوں نے کہا ہاں! ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں۔' (تفیر زیرتہمرہ جاس کے اس کا سے کا کہا ہاں! ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں۔' (تفیر زیرتہمرہ جاس کے ا

#### احاديث موضوعه

ہم اس بات ہے آگاہ کرنا ضروری خیال کرتے ہیں کہ مولف اپنے نظریات کی تائید وحمایت ہیں رسول کریم من ٹیٹر اور اہل بیت ہے جو احادیث نقل کرتا ہے ان میں ہے اکثر و بیشتر جھوٹی موضوع اور ہے اصل ہیں۔ ایسی بکٹر ت احادیث ہم نقل بھی کر چکے ہیں ان احادیث پر کسی نقذ و جرح کی حاجت نہیں۔ ان کے الفاظ ہی ان کے موضوع ہونے کے شاہد عدل ہیں۔

مولف کا دستور ہے کہ وہ ہرسورت کے آخر میں اہل بیت سے ایسی روایات نقل کرتا ہے جن سے اس مخصوص سورت کی فضیلت اور اس کی تلادت کا اجر و تواب واضح ہوتا ہے۔ بیسب روایات بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہیں۔ مثلاً وہ احادیث جوسورتوں کے فضائل کے سلسلہ میں حضرت ابن عباس اور ابی بن کعب جھٹا کی جانب منسوب ہیں۔ جب مولف نے از اول تا آخر اپنی کتاب کے اوراق کو احادیث موضوعہ کے ساتھ سیاہ کردیا ہے تو جھوٹی روایات کا اندراج اس کے حق میں سیحے بھی جیرت انگیز نہیں۔

المحالي تاريخ تفير ومفسرين المالي المحالي المحالية المحال

### 🍄 تفسيرالقرآ ن از سيد عبدالله علوي

#### تعارف مولف

مولف کا نام سیدعبدالله بن محمد رضا علوی حبینی المعروف شبر ہے۔ آپ ۱۸۸اه میں نجف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ پھراپنے والد کے ساتھ کاظمیہ چلے گئے اور اس مقام ير١٢٣٢ء هيس وفات ياني-

ہ بے شیعہ کے عظیم مفسر محدث فقیہ اور عالم تنھے۔ آپ نے اپنے والدمحترم اور امام کبیر سید محسن اعراجی کے سامنے زانوئے ادب تہد کیا۔ آپ کے اصحاب و تلاندہ کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے کہ آپ کوشیعہ فضلاء میں ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ آ پ زندہ بھرتصنیف و تالیف میں گئے رہے اور بہترین علمی کتب تصنیف کیں۔جن میں ہے مندرجہ ذیل تصانیف قابل ذکر ہیں۔

- الدررالمخوره في المواعظ الما ثوره
  - رساله في جيت خبرالواحد
    - اعمال السنة
    - س رساله فی جمیت انعقل
      - مصباح الظلام
      - نصص الانبياء فصص الانبياء كالمبين كالمبين كالبريان المبين
      - 🛕 شرح نهج البلاغه
- و صفوة النفاسير (بيسائه بزاراشعار پرشمل م)
- الجوہرالثمین فی تفسیرالقرآن المہین (بیددوجلدوں میں ہے اورتمیں بزاراشعاری

ال النفیر الوجیز (بیرایک جلد میں ہے اور اٹھارہ بزار اشعار کوسموئے ہوئے ہے۔ غالبًا یہی تفییر ہمارے پیش نظرہے) ان کے علاوہ کچھ اور کتب بھی ہیں جن کونظر انداز کیا جاتا ہے۔

(روضات الجنات سيم ٢٧)

تعارف تفسير

یقسیر جھی اثناعشری زاویہ نگاہ کی ترجمان ہے۔مولف قرآنی الفاظ کوایسے معانی
کا جامع بہنا تا ہے جواس کے مسلک کے اصول وتعلیمات پرمنطبق ہو سکیں۔ اس کے
ساتھ ساتھ وہ اہل بیت کی مدح وتو صیف میں تعصب وغلوسے کام لیتا اور ان اصحاب کی
تنقیص کا مرتکب ہوتا ہے جواس کے خیال میں حضرت علی اور ان کے اہل بیت کے خیر
خواہ نہ تھے۔ یہ کتاب اختصار و جامعیت کی آئینہ دار ہے۔نہایت قلیل الفاظ میں زیادہ
سے زیادہ معانی کو سمو ویا گیا ہے اس لحاظ سے یہ کتاب بڑی حد تک تفسیر جلالین سے ملتی
جاتمی جے۔ تفسیر جلالین کی طرح اس کی سہل اور مختصر عبارت وقیق وعمیق حقائق و دقائق کی
حامع ہے۔

مولف اس بات کی انتہائی کوشش کرتا ہے کہ صرف اہل بیت ہے منقول تفسیر ک اقوال پر انتہاد کرے۔ مگر اکثر و بیشتر وہ ہر قول کو اس کے قائل کی جانب منسوب نہیں کرتا۔ وہ شیعی اصول وفروع کی تائید وحمایت اور ان سے دفاع کرنے کی ہمکن کوشش کرتا ہے۔ جن قرآنی آیات کا تعلق کلامی مسائل کے ساتھ ہے ان کی شرح وتفسیر کے دوران وہ بعض اوقات معتزلہ کا ہم نوا نظر آتا ہے اور گاہے اہل السنت کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف گاہے معتزلہ کا ہم خیال ہوتا ہے اور بھی اہل السنت کا ساتھ ہے اور بھی اہل

قرآن تحییم کی عبارت پر جولسانی و نحوی اعتراضات وارد ہوتے ہیں مولف ان کو ذکر کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ معانی و بیان کے نکات پر روشنی ڈالٹا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لغوی اور نحوی مسائل کو بھی زیر بحث لا تا

والماح تاريخ تفيرومفرين المالكي المحالي الماكلي الماكل

ہے۔ اس پرطرہ یہ کہ مولف کا انداز تحریراس قدر دلکش حسین اور جاذب توجہ ہے کہ قاری نہ عبارت کی پیجید گی کاشکوہ کرتا ہے اور نہ اس کی طوالت سے بیزار ہوتا ہے۔

مولف نے کتاب کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ تفسیر جمادی الاولی ۱۲۳۹ھ میں اتمام پذیر ہوئی کتاب ایک ضخیم جلد پر مشمل ہے اور جھپ کر شائع ہو چکی ہے۔ ہم قبل ازیں متعدد شیعی کتب تفسیر پر تبھرہ کر چکے ہیں۔ شیعہ اثنا عشریہ کے مخصوص افکار وعقا کہ سے متعلق ہم نے جو عنوانات قائم کیے اور پھران تفاسیر سے اقتباسات پیش کر کے بتایا تھا کہ شیعی مفسر کس طرح قرآنی نصوص کو اپنے نظریات کے قالب میں و ھالتا ہے۔ یہ بات اس تفسیر میں بھی بالکل اس طرح پائی جاتی ہے جیسی دیگر تفاسیر میں۔ بنا ہریں ہم عنوانات کو دہراتے نہیں۔ بلکہ چند نے عنوانات قائم کر کے ان کے بارے میں مولف کا زادیہ نگاہ پیش کریں گے۔ وہ عنوانات مندرجہ ذیل ہیں:

ہرا مام اپنا جانشین مقرر کرتا ہے

<u>بر المبن فی متحقیدہ رکھتا ہے کہ اما</u> مت کسی ایک شخص کوسپر دنہیں گی گئی۔ بلکہ برامام اینے بعد اپنا جائشین مقرر کرتا ہے۔ اینے بعد اپنا جائشین مقرر کرتا ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ يَامُو كُمُّ أَنْ تُودُوا الْأَمْنَةِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (النساء: ٨٥) "الله تعالیٰ تهمیں تعلم ویتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو دے دو۔' مولف کے نزدیک بیتھم عام ہے اور اس میں ہرفتم کی امانت شامل ہے۔ ائمہ اہل بیت نے تھم ویا ہے کہ ہرامام اپنا جانشین مقرر کرے۔ (تغییر زیرتِ ہروس ۲۰۳)

ہرز مانہ میں ایک امام ہوتا ہے

مولف کا نقط نظریہ ہے کہ کوئی زمانہ امام سے خالی نہیں ہوتا۔ نیزیہ کہ اسمہ انہیاء کی طرح معصوم ہوتے ہیں اور دوسرا کوئی شخص معصوم نہیں ہوسکتا۔ لہذا جب سی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جائے اور کتاب و سنت کی نص موجود نہ ہوتو امام کی جانب رجوع کرنا منروری ہے۔ ایکہ کے ماسوا دوسرے لوگوں کی جانب کسی حالت میں بھی رجوع نہیں کیا

والمالي عاريَّ تغير ومفرين المالي المالي

جا سکتا۔اس لیے کہ دینی مسائل میں غیر معصوم کی رائے قابل اعتماد نہیں ہوتی ۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

مران ريم ين مرمايا: ﴿ يَا يَنُهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (النساء: ٥٩)

''اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرورسول کی اور الے ہیں ہے اسحاب الامرکی۔''

اس آیت کی تفسیر میں مولف لکھتا ہے

''اس آیت سے مستفاد ہوتا ہے کہ انسحاب الامر ہر زمانہ میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے علم وفضل اور معصومیت کی بنا پر ان کی اطاعت واجب بوتی ہے۔ آیت کا سے مفہوم امامیہ کے مسلک کے مطابق ہی درست ہوسکتا ہے۔ ائمہ اہل بیت سے منقول ہے کہ اولی الامرے انہی کی ذات مراد ہے۔اس آیت میں سب اہل ایمان کوروز قیامت تک ائمہ اہل بیت کی اطاعت کا تھم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگرتمہارے یہال نسی و بنی امر میں نزاع بیا ہو جائے تو اس کے حل کے لیے کتاب وسنت کی طرف رجو ٹ سیجیے۔اگر کتاب وسنت میں اس کاحل مٰدکور نہ ہوتو اولی الامر لیعنی ائمہ اہل بیت ہے اس اشكال كاازاله جابين " (تفسير زيرتبسروس ٢٠٠٧)

چونکہ مولف تقیہ پر ایمان رکھتا ہے اس لیے قرآنی آیات ہے اس کا اثبات کرتا ہے۔قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ لَا يَتَخِذِ الْمُومِنُونَ الْكُفِرِينَ أَوْلِيآ ءَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِينَ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيءٍ إِلَّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاقًا ﴿ آلَ مَرَانَ ١٨٠) '' اہل ایمان مومنوں کو حجھوڑ <sup>ت</sup>ر کفار کو دوست نہ بنا نمیں۔ اور جو شخص ایسا کرے اللہ ہے اس کا سچھ تعلق نہیں۔ مگریہ کہ ان سے بیاؤ حاصل کرنا

عاريخ تغيير ومفرين المحالي المحالية المحال

مولف اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے:

'' جب کفار سے خطرہ لاحق ہوتو ان کے ساتھ دوئی کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ دل میں ان کے خلاف بدستور عداوت موجود رہے گی۔ اس کا نام تقیہ کہ جس پر امامیہ یقین رکھتے ہیں۔ احادیث متواترہ سے اس عقیدہ کا اثبات ہوتا ہے۔' (تفیر زیرتبرہ س ۱۲۹)

آ کے چل کر شیعہ کے مخصوص نظریات مثلاً تحریف القرآن صحابہ پر نقد وطعن اہل بیت کی مدح وستائش نکاح متعہ وضو کرتے وقت پاؤں کا مسح 'میراث انبیاء' رویت فداوندی اور دیگر عنوانات پر بالکل ای قسم کی بحث کرتا ہے جس کا ذکر ہم قبل ازیں دیگر شیعی تفاسیر کے سلسلہ میں کر چکے ہیں۔اس لیے ان مباحث کا اعادہ نہیں کرتے۔



### بيان السعادة في مقامات العبادة از سلطان محمد خراسانی

تعارف تاليف وموكف

مولف کا نام سلطان محمد بن حیدر جنابذی خراسانی ہے۔ یہ چودھویں صدی ہجری کے غالی شیعہ علماء میں سے تھے۔مولف کے تعارف کے سلسلہ میں اس سے زیادہ کیجھ معلوم نہیں۔ اس تفسیر کا طرز و انداز امامیہ اثنا عشریہ کی کتب تفسیر سے بالکل جدا گانہ نوعیت کا ہے۔ہم نے قبل ازیں جن شیعی تفاسیر کا ذکر کیا ہے وہ بڑی حد تک ایک دوسری ہے ملتی جلتی ہیں ان کا عام اسلوب و اندازیہ ہے کہ ان میں آئمہ اہل بیت کے تفسیری اقوال منقول ہیں۔فرق اختلاف جو پچھ بھی ہے صرف اسی قدر ہے کہ ان میں ۔ معظم غالی شیعه بیں اور بعض اعتدال ببند۔ مزید برآ ں اینے نظریات کی تائید وحمایت ... دلائل و براہین پیش کرنے کے سلسلہ میں بھی وہ سب مساوی ہیں۔ بخلاف ازیں بعض میں دلائل پیش کرنے کی قوت زیادہ پائی جاتی ہے اور بعض میں کم -

گرتفسیر زیرقلم کا مولف ایک ایسی راہ پر جلا ہے جو ندکورہ صدر انداز ہے بگسر جدا گانہ نوعیت کا ہے۔ اس لیے اس کا رنگ ڈھنگ سابق الذکر کتب ہے بالکل ہی الگ تھلگ ہے اگر چہ اس کا مولف بھی دیگر شیعہ علماء کی طرح یبی عقیدہ رکھتا ہے کہ آئمہ اہل بیت قرآنی علوم کامخزن تھے۔گراس نے محض آئمہ اہل بیت ہی پراعتماد نہیں

کیا بلکہ اپنی تفسیر میں دیگر عناصر کو بھی جگہ دی ہے۔

مثانا ہم ویکھتے ہیں کہ اس نے صوفیانہ تفسیر کو بھی کتاب زیر تبصرہ میں شامل کیا ہے یے تفسیر تصوف کے زاویئے نگاہ کی نمایندگی کرتی ہے اور اس کی اساس رموز واشارات پر رکھی گئی ہے اور جن وقیق وعویص حقائق و دقائق پرمشتمل ہے۔ اس کے پیش نظر قاری سے تا ثر لیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس سے معانی و مطالب کی غواصی کارے دارد والی بات ہے۔اس کتاب کے بارے میں میہ فیصلہ صادر کرنامبی برحق وصدافت ہے اور اس میں

المستحدات المستمرين مستمرين مستمرين مستحدات المستحدات المستحد المستحدات المستحد المست

تفسیر زیر تبھرہ کے سلسلہ میں ایک بات یہ قابل ذکر ہے کہ مولف شیعہ کے اصول ندہب کا دفاع بڑی شدت کے ساتھ کرتا ہے اور اس میں بڑی طوالت سے کام لیتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا غلو وعناد کے درجہ تک پہنچا ہوا تعصب بوری طرح کھل کر سامنے آجاتا ہے۔ جہاں تک فقہی فروع اور اجتہادی مسائل کا تعلق ہے ان پر سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے اور براہین و دلائل سے بہت کم کام لیتا

اس سلسلہ میں دوسری ضروری بات رہے کہ مولف صرف شیعی تفاسیر ہی سے اقتباسات پیش نہیں کرتا بلکہ اہل السنت کی تفاسیر مثلاً بیضاوی وغیرہ ہے بھی استفادہ کرتا ہے۔ بیس کرتا بلکہ اہل السنت کی تفاسیر مثلاً بیضاوی وغیرہ سے بھی استفادہ کرتا ہے۔ بیس بیا اوقات مولف فارس ہے۔ بیس بیا اوقات مولف فارس کتب ہے بھی دلائل وشواہ نقل کرتا ہے جو فارس زبان میں ہوتے ہیں۔

خلامہ کلام ہے کہ یہ نفیر بحیثت مجموعی صوفیانہ تفییر سے قریب تر ہے۔ یوں دکھائی
دیا ہے کہ مولف کا اولین مقصد اور تلکم نظر صوفیانہ طرز تفییر کی نمائندگی کرنا ہے۔ بنا بریں
اس کتاب میں قاری کو وہی رموز و اشارات ملیں گے جومتصوفانہ تفییر کی خصوصیت ہیں۔
الہٰذا اگر ہم اس کتاب برصوفیہ کی تفاسیر کے سلسلہ میں تبھرہ کرتے تو بے جانہ ہوتا۔ مگر ہم
نے اس کو تیعی تفاسیر میں اس لیے شامل کیا ہے کہ اس پر فرقہ وارانہ رنگ غالب ہے اور
مولف غلو و مبالغہ کی حد تک شیعی نقطہ نظر کی جمایت کرتا ہے۔ یہ کتاب دو جلدول میں
حجیب کر شائع ہو چکی ہے کتاب کے آخری صفحہ پر مرقوم ہے کہ مولف اس کی تسوید و
تالیف سے اسالے میں فارغ ہوا۔

ابهم افكار وعقائد

تفییر زیر تبصرہ جن مخصوص شیعی عقائد کی جامع ہے ان میں سے آکٹر و بیشتر وہی ہیں جن کی نشان دہی ہم سابق الذکر تفاسیر پر تبصرہ کے دوران کر چکے ہیں۔ وہ اہم افکار و معتقدات جن کے ضمن میں مولف نے شیعہ کی ہم نوائی کی اور

ولاکل و برابین کی روشی میں ان کو ثابت کرنے اور آیات قرآنی کو ان ہے ہم آ بنگ بنانے کی کوشش کی ہے حسب ذیل ہیں:

ا موجودہ قرآن وہ اصلی قرآن ہیں ہے جو نبی کریم طابقیا پر نازل ہوا تھا۔ بخلاف ازیں اس کو تبدیل کر کے اس میں کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ للبذا بیہ قابل اعتماد نہیں میں اس کے ۔ للبذا بیہ قابل اعتماد نہیں میں اس

﴿ جملہ ادبان و فداہب اور آسانی کتب اہل بیت کی عظمت و فضیلت کے اظہار کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ اس طرح قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر آیات صراحة یا اشارۃ اہل بیت کے احباب و اعوان اور ان کے اعداء سے متعلق ہیں۔ اس لیے یوں کہنا بالکل ہجا اور درست ہے کہ سارا قرآن اہل بیت کے بارے میں اترا۔

ا تفییر دور از کارتا و یلات اور بے کار رموز و اشارات پر مشتل ہونے کی بنائج متصوفان تفییر کی نمائندگی کرتی ہے مولف نے بے شارآ یات کی تفییراتی اشاری انداز میں کی ہے۔

﴿ مولف دیگر شیعہ علماء کی طرح بیعقیدہ رکھتا ہے کہ نبی اگرم من تیم اور ان کے اہل بیت کے معتقدین بیت امم سابقہ میں معروف تنصہ ان امتوں میں بھی اہل بیت کے معتقدین موجود تنصے جو ان کی بیردی کرتے اور ان کے وسیلہ سے خیر و برکت حاصل کرتے تنصہ

قرآن کریم میں جوفضص و واقعات ندکور بیں۔ ان کے بارے میں مولف کا خیال ہے کہ ان سے خاص امور کی خیال ہے کہ ان سے ظاہری واقعات مراد نہیں۔ بلکہ ان سے خاص امور کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے جوشخص ان کو ظاہر پرمحمول کرتا ہے ان کی حقیقت سمجھنے ہے قاصر رہتا ہے۔ اس لیے کہ صرف قوت بشری کے بل ہوتے پران کی کند وحقیقت کافہم وادراک ممکن نہیں ہے۔

﴿ مولف سی به کی تکفیر نہیں کرتا۔ اس کی تفسیر میں کوئی ایسا نشان موجود نہیں جس معاہد کا کفر واضح ہوتا ہو۔ زیادہ سے زیادہ ہم میہ کہد کتے ہیں کہ جن

المستحدات المست

ک مولف کا زاویہ نگاہ ہے ہے کہ جو آیات نبی اکرم سُڑی ﷺ کے عماب یا تہدید و و میر پر مشتمل ہیں اگر فرض کر لیا جائے کہ آنخضور سُڑی ﷺ سے معصیت سرز دہوئی تو بھی ان آیات کے مخاطب آپ نہیں۔ بظاہر یہ خطاب آپ سے کیا گیا ہے مگر در حقیقت کوئی اور شخص مخاطب ہے اس لیے کہ رسول و نبی کا مقام اس سے بہت بہت بلند ہے کہ اس پر عماب نازل ہویا اسے ڈانٹا اور ملامت کی جائے۔

﴿ مولف متعد کو جائز تصور کرتا ہے اور اس کے اثبات میں قرآنی آیات سے احتجاج کرتا ہے۔

مولف دیگر شیعه علماء کی طرح به عقیده رکھتا ہے کہ انبیاء کے اقارب ان کے ترکہ ہے ورثہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح وضو کرتے وفت وہ پاؤں کے سے کو فرض قرار دیتا ہے۔ دھونے کو فرض خیال نہیں کرتا۔

ا معتزلہ کی طرح مولف کا نقطہ نظریہ ہے کہ رویت خداوندی ممکن نہیں ہے۔

(آ) مولف سحر کی حقیقت کوشلیم کرتا اور قرآنی نصوص ہے اس کا اثبات کرتا ہے۔ بخلاف ازیں دیگر شیعہ علماء حقیقت سحر کوشلیم نہیں کرتے۔ وہ اس بات کا قائل ہے کہ لبید بن اعصم یہودی نے نبی کریم سائٹیا نم پر جادو کیا تھا۔

بہر کیف تفسیر زریت مرہ کری حد تک شیعی نقطہ نگاہ کی ترجمان ہے۔ مگر اس میں انصوف و فائے کا انتقابا او امتزاج بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اس لیے بوں کہنا چاہیے کہ یہ ستنج وتصوف کا مسین مرکب ہے۔



## اماميداساعيليه (باطنيه)

اساعيليه كے افكار وعقائد

ہم قبل ازیں بتا چکے ہیں کہ اساعیلیہ فرقہ شیعہ امامیہ کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔

یہ اساعیل بن جعفر صادق کی جانب منسوب ہے۔ ان کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے

کہ بیقر آن کے ظاہری معانی کونظر انداز کر کے اس کے باطنی معنی ومفہوم پرزور دیتے

ہیں یا اس لیے کہ بیامام باطن پر ایمان رکھتے ہیں جو اس وقت پوشیدہ ہے۔

ین یہ ت سے ہے۔ دراصل سے محوی حق بات ہے۔ دراصل سے محوی حق بات ہے کہ یہ گروہ فرقہ بائے اسلامی میں شامل نہیں ہے۔ دراصل سے مجوی بین۔ جب مجوسیوں نے اسلام اور ابل اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت و شوکت کو دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ طاقت کے زور سے مسلمانوں پر غلبہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حسد و عداوت کی آگ میں جانے گئے۔ انہوں نے موجا کہ ہم اسلامی فوج کے سامنے محمد و عداوت کی آگ میں جانے گئے۔ انہوں نے موجا کہ ہم اسلامی فوج کے سامنے کھر نہیں کتے۔ اس لیے مسلمانوں کے خلاف حیلہ جوئی سے کام لین جانے۔

فرقہ اساعیابیہ کے بانی

اس فرقد کی خم ریزی خلیفہ مامون کے عبد میں چنداشخاص کے ہاتھوں اور فی جو عبراق کے قید خانہ میں محبول تھے۔ ان میں سے عبداللہ بن میمون القدات کا نام قابل زکر ہے۔ بیام مجعفر صادق کا آزاد کروہ فلام تھا۔ ان میں سے آلیک شخص محمہ بن حسین خانہ جو ذیذان کے نام سے مشہور تھا۔ ان کے علاوہ کچھاور لوگ تھے۔ ان لوگوں نے قید خانہ میں جمع ہو کر باطنی فرقہ کے اصول وقواعد وضع کئے۔ جب قید خانہ سے رہائی پائی تو خانہ میں بیانی شروع ہوئی اور ان کی وعوت اسلائی باد و دیار تک پھیل گئی۔ بیفرقہ نوز بعض اسلامی ممالک میں بیایا جاتا ہے۔

الفرق بین الفرق مین الفرق

المحالي تاريخ تغيير ومفسرين المحالي المحالي عالي المحالي اس لیے انہوں نے اینے مقاصد کی پھیل کے لیے حیلہ جوئی ہے کام لینا شروع کیا۔ چنانچه وه تشیع کالباده اوڑ ھے کراہل ہیت کی تائید وحمایت کی آ زمیں مسلمانوں میں گھس کئے۔ اہل اسلام میں فتنہ وفساد کی تخم ریزی کرنے کے لیے انہوں نے بیرحیلہ اختیار کیا۔

اساعيليه كيمخضر تاريخ

دوسرے فرقوں کی طرح بیفرقہ بھی سرز مین عراق میں بروان چڑھا اور دیگر فرقوں کی طرح وہاں تخته مشق ظلم وستم بنا۔ انہیں فارس وخراسان اور دیگر اسلامی ممالک مثلا بندو ترکستان کی طرف بھا گنا بڑا۔ وہاں جا کر ان کے عقائد میں **قدیم فارس افکار اور** ہندی خیالات گڈ م<sub>گ</sub>ر ہو گئے۔ اور ان میں عجیب وغریب خیالات کے لوگ پیدا ہونے لکے جو دین کے نام پر اپنی مقصد بر آری کرتے رہے۔ یبی وجہ ہے کہ متعدد فرقے اساعیلیہ کے نام ہے موسوم ہو گئے ۔ بعض دینی امور کے اندر محدود رہے اور بعض اسلام کے اساس اصولوں کو ترک کرکے اسلام سے باہرنگل گئے۔

اساعیلیه فرقه کے افراد پر ہندو برہمنوں اشراقی فلاسفہ اور بدھ مت کا اثر غالب تھا۔ کلدانیوں اور امیانیوں میں روحانیت اور کواکب و نجوم ہے متعلق جو افکاریائے جاتے تھے انہوں نے وہ بھی اخذ کیے پھران مختلف النوع افکار ونظریات کا ایک معجون مرکب تیار کیا۔ بیلوگ دائرہ اسلام ہے بہت دورنکل گئے۔ ان کے سب ہے بڑے داعی باطنیہ ہتے جو جمہور امت ہے کٹ گئے تھے اور اہل سنت کے نظریات سے انہیں کوئی تعلق نہ تھا۔ بیجس قدر حقائق کو چھیاتے تھے اس حد تک عام مسلمانوں سے دور نکلتے جاتے ہے۔ ان کے جذبہ اخفاء کا یہ عالم تھا کہ خطوط لکھتے وقت اپنا نام نہیں لکھتے

ا ساعیلیہ کو باطنیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اساعیلیہ کو بیدلقب اس کیے ملا کہ بیرا ہے معتقدات کولوگوں ہے چھیانے کی کوشش کرتے تھے۔اساعیلیہ میں اخفاء کار جھان پہلے پہل جور دستم کے ڈریسے پیدا ہوا اور پھران کی عادت ٹانیہ بن گیا۔ ان کو باطنیہ کہنے کی وجد ریجی ہے کہ بداکٹر حالات میں امام کومستور مانتے ہیں۔ ان کی رائے میں مغرب

عیں ان کی سلطنت کے قیام کے زمانہ تک امام مستور رہا۔ یہ حکومت پھر مصر متقل ہوگئ۔
میں ان کی سلطنت کے قیام کے زمانہ تک امام مستور رہا۔ یہ حکومت پھر مصر متقل ہوگئ۔
ان کو باطنیہ ان کے اس قول کی وجہ ہے بھی کہا جاتا ہے کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ۔ لوگوں کو صرف ظواہر شریعت کا علم ہے۔ باطن کا علم صرف امام کو ہوتا ہے اس عقیدہ کے تحت باطنیہ الفاظ قرآن کی بڑی دور از کارتا ویلیں کرتے ہیں۔ ان تا ویلات بعیدہ کو وہ علم باطن کا نام دیتے ہیں۔ ظاہر و باطن کے اس چکر میں اثنا عشریہ بھی باطنیہ کے ہم نوا ہیں بہت سے صوفیاء نے بھی باطنی علم کا عقیدہ اساعیلیہ سے اخذ کما۔

۔ بہرکیف اساعیلیہ اپنے عقائد کو پس پردہ رکھنے کی کوشش کرتے اور مصلحت وقت بہرکیف اساعیلیہ اپنے عقائد کو پس پردہ رکھنے کی کوشش کرتے اور مصلحت وقت کے تحت بعض افکار کو منکشف کرتے تھے۔ باطنیہ کے اخفاء عقائد کا یہ عالم تھا کہ مشرق و مغرب میں برسر اقتدار ہونے کے دوران بھی وہ اپنے افکار و آراء کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔

#### باطنيه كے اصول اساسی

اعتدال پیند باطنیہ کے افکار ومعتقدات دراصل تمین امور پرمبنی تنھے۔ ان سب میں اثناعشر بیان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں: میں اثناعشر بیان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں:

ال علم ومعرفت کا وہ فیضان الہی جس کی بنا پر ائمہ عظمت وفضیلت اور علم وفضل میں دوسروں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ علم ومعرفت کا بیہ عظیمہ ان کی عظیم خصوصیت ہوئے۔ جس میں کوئی دوسرا فر و بشر ان کاسہیم وشریک نہیں۔ جوعلم انہیں دیا جاتا ہے۔ جس میں کوئی دوسرا فر و بشر ان کاسہیم وشریک نہیں۔ جوعلم انہیں دیا جاتا ہے۔ وہ عام انسانوں کے لیے بالائے ادراک ہوتا ہے۔

امام کا ظاہر ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ مستور بھی ہوتا ہے۔ اس حالت میں بھی اس کی اطاعت ضروری ہوتی ہے۔ امام ہی لوگوں کا ہادی اور پیشوا ہوتا ہے۔ کس زمانہ میں اگر وہ ظاہر نہ بھی ہوتو کسی نہ کسی وقت وہ ضاہر ہوگا۔ قیام قیامت سے قبل امام کا منظر عام پر آنا ان کے نقطہ نگاہ کے مطابق ضروری ہے۔ امام جب ظاہر ہوگا تو کا کنات عالم پر عدل و انصاف کا دور دورہ ہو جائے گا۔ جس طرح اس کی عدم موجودگی میں جور واستبداد کا سکہ جاری رہتا تھا۔ اب اس طرح عدل

الماح الماح الفيرومفرين المالي المحالي الماح الماحي المحالي الماحي المحالية الماحي المحالية الماحي المحالية الماحية الماحية المحالية الماحية ا

وانصاف کی کارفر مائی ہوگی۔

ام کی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا۔ اس کے افعال کیے بھی ہوں کسی کوان پرخردہ گیری اور انگشت نمائی کا حق حاصل نہیں۔ بلکہ سب کے لیے امام کے افعال پر مہر تقد بق شبت کرنا اور ان کو نیکی پرمحمول کرنا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہم مام جس علم سے بہرہ ور ہے سب لوگ اس سے محروم ہیں۔ اس سے انہوں نے عصمت انکہ کا عقیدہ وضع کیا۔ ان کے نزد یک انکہ کے معصوم ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جو گناہ ہمیں معلوم ہیں انکہ ان کا ارتکاب نہیں کرتے۔ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن باتوں کو ہم گناہ تصور کرتے ہیں وہ ان کے مخصوص علم کی روشی میں ان کے لیے جائز اور مباح ہوتے ہیں۔

فرقه حاكميه

باطنیہ کے ذکر کردہ افکار کے بعض گوشے ایسے ہیں جنہیں کفرصری سے تعبیر نہیں کیا جاسکنا۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب وسنت میں ان کا ذکر نہیں پایا جاتا۔ اُسر چہ اکثر باطنیہ یہی عقائد رکھتے تھے تاہم کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلامی احکام کے جوا کو اتار پھینکا اور اس کی حدود کو بھاند گئے۔ باطنیہ کے عقائد باطنیہ سے زریا اثر حاکمیہ کا فرقہ تھا جو اسلامی حدود سے تجاوز کر گیا اثر حاکمیہ کا فرقہ تھا جو اسلامی حدود سے تجاوز کر گیا تھا۔ بعض حاکمیہ نے اشراق البی کے معنی ومفہوم میں اس حد تک اغراق و مبالغہ سے کام ایا کہ وہ انکہ کی ذات میں حلول باری تعالیٰ کے قائل ہو گئے۔

ان غالی شیعہ کا سرغنہ جا کم ہامر اللہ فاظمی تھا جو کہا کرتا تھا کہ ذات خداوندی اس میں حلول کرآئی ہے۔ وہ لوگوں کواپنی عبادت کی دعوت دیا کرتا تھا۔ وہ رو پوش ہو گیا تھا۔ اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے قبل کر دیا گیا تھا۔ اس کے پیرواس کی موت کوشلیم نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ وہ اٹھایا گیا ہے اور اوٹ کر آئے گا۔ اس فرقہ کو حاکمیہ کہا جاتا ہے۔

فرقه نصيريه

ملک شام میں جا نمیہ کے گرد ونواح میں ایک غالی فرقہ اور بھی تھا جسے نصیر یہ کہتے

علاقت المراح ال

خلاصہ کلام! بیفرقہ شیعہ کے غالی فرقوں کے افکار ونظریات کامعجون مرکب نھا۔ انہوں نے شیعہ کے کافرانہ اور برباد شدہ فرقہ سبیئہ سے حضرت ملی کی الوہیت اور ان کے خلو ورجعت کاعقیدہ اخذ کیا اور باطنیہ ہے شریعت کے ظاہرو باطن کا مسئلہ سیکھا۔

#### حسن بن صباح اور اس کے اتباع

ان غالی لوگوں نے اسلامی اصول و شعائر کوخیر باد کہہ دیا تھا اور ان میں اسلام صرف برائے نام باقی تھا۔ فاطمیہ مصر و شام کے عبد حکومت میں بیفر نے خوب پچلے پہولے۔ حاکم بامر اللہ بھی ان کی بیشت پناہی کرتا تھا۔ انہی وجو بات کی بنا پر حاکم بامر اللہ کے عبد اقتدار میں باطنیہ کا رئیس و زعیم حسن بن صبات فارس میں منظر عام پر آیا۔ ایک طرف حاکم بامر اللہ الوہیت کا دعوی لے کر گھڑا ہوا۔ دوسری طرف حسن بن صبات ایک طرف حسن بن صبات فارس میں منظر عام بن صبات ایک طرف حسن بن صبات بن صبات بن صبات بن صبات ایک طرف حسن بن صبات ایک طرف حسن بن صبات بن صبات بن صبات کے عباسیوں کے خلاف ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حسن نے سرز مین شام میں باطنی داعیوں کا جال بچیلا دیا تھا جواوگوں کواسینے نمر میں کی دعوت دیتے تھے۔

ملک شام میں یہ غالی شیعہ بڑی کھڑت سے نمودار ہوئے۔ انہوں نے ''اسمان '' نامی پہاڑ کو اپنا مرکز بنایا۔ آج کل اے '' جبل نصیر یہ' کہتے ہیں۔ ان کے جمنی پڑوا اینے مریدوں کو بھنگ نوشی کی تلقین کرتے تھے۔ اسی بنا پر ناری اسلام میں یہ 'شاشین (بھنگ نوش) کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب صلیبی حملہ آوروں نے بادشام اور پھر دیگر اسلامی ممالک کو تاخت و تاراخ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ساچیوں کا ساتھ دیا۔ جب صلیبی اسلامی دیار وامصار پر مسلط ہو گئے تو انہوں نے ان کو اپنا مقرب

میں تاریخ تغیر ومفرین کی کھی کی ہے۔ خاص بنایا اور بڑے بڑے عہدے بیش کے۔

سلطان نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر سلاطین ایوبیہ رحمہم الله کے عہد اقتدار میں باطنیہ نظرول ہے ادبھل ہو گئے اور کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے عہد حکومت میں ان کا کام صرف بیر تھا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے قائدین کے خلاف سازشیں کرتے اور ان کے خلاف مراف میں مصروف رہتے تھے۔

بعدازال جب تا تاریوں نے ملک شام پر دھاوا بولا تو فرقہ نصیریہ والوں نے ان کی نصرت و حمایت کا دم بھرنا شروع کر دیا۔ جس طرح قبل ازیں صلیبوں کی امداد کی تقرب و حمایت کا دم بھرنا شروع کر دیا۔ جس طرح قبل ازیں صلیبوں کی امداد کی تقل ۔ باطنیہ نے مسلمانوں کی خون ریزی اور قبل و غارت میں امکانی حد تک سفاک تا تاریوں کا ساتھ دیا۔ جب تا تاریوں نے غار گھری ہے دم نیا تو باطنیہ پباڑوں میں جا چھپے اور مسلمانوں کو تبس نہیں کرنے کے لیے کوئی اور منصوبہ سوچنے گئے۔

باطنیہ کے مراتب دعوت

باطنیہ نے اپنے عقائد کی نشر واشاعت او راسلامی اصول وضوابط کے ابطال کے لیے پوشیدہ الجمنیں بنار کھی تھیں۔ انہوں نے مکر وفریب پرمشمل اپنا ایک خاص پروگرام تیار کیا ہوا تھا۔ ان کا اولین نصب العین یہ تھا کہ اسلامی احکام کی تاویل کر کے ان کو باطنیہ کے بنی بر دہریت و الحاد اصول وقواعد کے سانچہ میں ڈھالا جائے۔ اس مقعد کو عصر مالی کرنے کے لیے انہوں نے دعوت و تبلغ کے چند مراتب مقرر کر رکھے تھے۔ وہ مراتب حسب ذیل تھے۔

﴿ وَقُ : وَقُ ہے مرادیہ ہے کہ دعوت دینے ہے آبل یہ دیکھا جائے کہ جس شخص کو دعوت دی جارہی ہے وہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یانہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جہاں دعوت کے مقبول ہونے کے آٹار مفقو د ہوں وہاں دعوت دینے ہے احتراز کرنا حیا ہے۔ جس گھر میں کوئی عالم یا متعلم موجود ہوتا وہ وہاں بھی دعوت نہیں دیتے تھے۔ حل انہیں نے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ ہرشخص کو اس کے میلانات ورجانات کے پیش نظرا ہے عقائد ہے مانوس کرنے کی سعی کی جائے۔ اگر اس کا ذہنی میلان زہد کی جائے۔ اگر اس کا ذہنی میلان زہد کی جائے۔ اور ہوتو اس کے رو ہروز ہدکی مدح وستائش اور حرص و آزکی ندمت کی جائے۔ اور اگر آزاد منش ہوتو اس کے رو ہروز ہدکی مدح وستائش اور حرص و آزکی ندمت کی جائے۔ اور نہد وتقوئی اور زہد وتقوئی

ہوں کی تاریخ تفیر ومفسرین کی کھیے کہ وہ ابو بکر وعمر کا مداح ہے تو اس کی قباحت پر لیکچر دیے جا کمیں۔ داعی جس شخص کو دیکھیے کہ وہ ابو بکر وعمر کا مداح ہے تو اس کے باس ان کی تعریفوں کے بل با ندھنا شروع کر دے۔ اور اسے بتائے کہ ابو بکر وغمر بھی شری احکام کی تاویل کرنے کے تق میں تھے۔ اس لیے نبی کریم من تیزیم ابو بکر وٹائنڈ کو ایس سے ساتھ غار میں لے گئے اور ان کو تا ویل کا طریفتہ سکھایا تھا۔

﴿ تشکیک: باطنیہ کا تیسراطریقہ یہ تھا کہ دین اسلام کے اصول وارکان کی صداقت کو مخاطب پر مشتبہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ مثلاً اس سے بوجھے کہ سورتوں کے آغاز میں جوحروف مقطعات ہیں ان کا مطلب ومفہوم کیا ہے؟ اس میں کیا حکمت ومصلحت مضمر ہے کہ حاکفتہ روزہ کی قضا دیتی ہے اور نماز کی نہیں؟ منی ہے خسل واجب ہوتا ہے اور نماز کی نہیں؟ منی ہے خسل واجب ہوتا ہے اور بول ہے کہ بول ہیں ہوئا کہ بول ہوں کا جوا بنہیں ویتے تھے تا کہ مخاطب ان کی جانب رجو ٹا کر کے ان سے استفادہ کرے۔

﴿ ربط: ربط سے وہ دویا تیں مراد لیتے تھے:

① خلطب سے عہار کیتے تھے کہ وہ ان کا راز افشانہیں کرے گا۔ وہ اس کو سیآ یت سناتے:

﴿ وَ لَا تَنْقُضُوا الْمَانَكُمُ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ (انحل: ١٩)

" اورقسموں کو پکا کرنے کے بعدان کومت توڑو۔ "

وہ مخاطب کواس بات کی تاکید کرتے تھے کہ جب بھی کسی البھن میں مبتلا ہوائی اوائی کے کرم کا کا کید کرتے تھے کہ جب بھی کسی البھن میں مبتلا ہوائی کی کرم کا حل امام سے دریافت کرئے۔ کیونکہ امام کے سوا دوسرا کوئی شخص اس کی گرم کشائی نہیں کرسکتا۔

گرلیس: باطنیه کا دعویٰ به تھا کہ ہم دین و دنیوی اکابر کے بالکل ہم نوا ہیں۔ اس سے ان کا مقصد به تھا کہ ان کے مسلک کوفروغ حاصل ہو۔ اپنی مخصوص اصطلاح ہیں وہ اس کو تدلیس (فریب دہی) کہا کرتے تھے۔

﴿ تاسیس: مخاطب کو دعوت دینے ہے بل باطنیہ اس کے حسب حال میچھ ہا تیں بطور

المجال المرائخ تفیر ومفسرین کی محال کی وقت کا قائل ہوجائے۔ اس کو وہ مقدمہ کے بیان کرتے تھے تا کہ مخاطب ان کی دعوت کا قائل ہوجائے۔ اس کو وہ

تمہید ومقدمہ کے بیان کرتے تھے تا کہ مخاطب ان کی دعوت کا قائل ہو جائے۔اس کو وہ تامیس (بنیا درکھنا) کہتے تھے۔

﴾ ضلع: خلع ہے وہ بیمراد لیتے تھے کہ اسلام میں بدنی اعمال (نماز۔روزہ) کی کچھے ایمہ پنہیں

گسکنے: سکنے کے لفظی معنی کھال اتار نے کے ہیں۔ باطنیہ کے نز دیک سکنے کا مطلب یہ تھا کہ جسٹی کو اسلامی عقائد سے برگشتہ و تھا کہ جسٹی کو اسلامی عقائد سے برگشتہ و منحرف کر لیا جائے اور پھراسے اسلامی احکام کی من مانی تاویلات قبول کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ (المواقف ج ۸۔ س ۳۹۸ نیز الفرق بین الفرق۔ ص ۲۸۳)

موجودہ صدر بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ باطنیہ کا مقصد بیتھا کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اسلامی افکار و معتقدات کو مشکوک بنا دیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک قرآن مسلمانوں کے پاس موجود و محفوظ ہے وہ اس سے مستفیض و مستنیر ہوتے رہیں گے۔ لوگوں کوقرآن سے صرف تاویل ہی کے ذریعہ ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور وہ یوں کہ الفاظ ہے ان کے ظاہری معانی مراد نہ لیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے پوری بے باکی کے ساتھ نصوص قرآنی کی تاویلات کرنا شروع کیں۔ تاکہ اسلامی تعلیمات کو ملیا میٹ کردیا جائے جوان کی آئھ میں کھنگتا خارتھیں۔

تر آنی تاویلات کاعوام کے یہاں بار پانا بظاہر ایک مشکل کام تھا۔ اس لیے باطنیہ نے اس کی تاویلات کا عوام کے یہاں بار پانا بظاہر ایک مشکل کام تھا۔ اس لیا باطنیہ نے اس کومقبول عام بنانے کے لیے ائمہ اہل بیت کی مدح سرائی کا ڈھونگ رجایا۔ وہ کہنے لگے:

(() ) ائمہ اہل بیت ہی خدا کے امین اور محرم راز ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے باطن بھی ظاہر کی طرح کھلا ہوا اور واضح ہوتا ہے۔

(ب) گرائی ہے نجات پانے کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کی جانب رجوع کیا جائے نبی کریم ملاقیا ہے جب دریافت کیا گیا کہ حضور! آپ کے بعد ہدایت کہاں ہے ہلاش کریں؟ آپ نے جوابا فرمایا کیا میں نے تمہارے اندر قرآن اور اہل بیت کونبیں چھوڑا؟ (نفائح الباطنیس؟)
عمر باطنیہ نے تاویل قرآن کو بہانہ بنا کر اسلامی شریعت کو بے کار بنانے کے محمد باطنیہ نے تاویل قرآن کو بہانہ بنا کر اسلامی شریعت کو بے کار بنانے کے

سلا میں جو مسائی انجام دی تھیں۔ وہ عقل سلیم رکھنے والے مسلمانوں میں مقبول نہ ہو سلسا ہیں جو مسائی انجام دی تھیں۔ وہ عقل سلیم رکھنے والے مسلمانوں میں مقبول نہ ہو سکیں۔ ای طرح جن علاء نے قرآن کریم کو گمراہ فرقوں کے باطل عقائد سے محفوظ رکھنے کا عزم باندھ رکھا تھا۔ وہ بھی ایسے نہ تھے کہ باطنیہ کے دام فریب میں آجاتے۔ اور یہ ہو بھی کیسے سکتا تھا؟ جب کہ اہل اسلام بالعموم اور علاء بالخصوص اس حقیقت سے پور کہ طرح باخبر تھے کہ جب شارع کی کسی تصریح اور شدید عقلی ضرورت کے بغیر الفاظ کو ان کے ظاہری مفہوم سے الگ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الفاظ سے اعتاد اٹھ جب نظاہر و متبادر معنی مراونہیں تو باطنی معنی کا کیا اعتبار؟ باطنی معانی تو کئی ایک ہو سکتے جب خبن میں تحد یہ وقعیین کا امکان ہی نہیں۔

بإطنيه كي تفسيري مساعي

آگرچہ باطنیہ نے تاویل قرآن کا دروازہ کھول کر اپنے خاص مقاصد کی تھیل جابی تھی۔ تاہم ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کسی نے قرآن کریم کی کوئی مستقل آشیہ مرتب کی تھی۔ غالبًا اسکی وجہ بیتھی کہ وہ پورے قرآن کو اپنے عقائد کے قالب میں نہیں وحال سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ہر ہر سورت اور آیت کی جامع تفسیر قلمبند نہیں کی اور اگر وہ ایبا کرنے کی کوشش کرتے تو ان کے راستہ میں مشکلات کے بہاڑ حاکل ہو جاتے اور وہ ان کو سرکرنے سے قاصر رہتے۔ بنا ہریں باطنیہ نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جوکوشش کی ہے وہ اس انداز کی ہے کہ انہوں نے جن آیات کو تاویل کا ہدف بنایا میں جو دوشش کی ہے وہ اس انداز کی ہے کہ انہوں نے جن آیات کو تاویل کا ہدف بنایا ہے۔ وہ مختلف کتب تفسیر میں براگندہ ومنتشر صورت میں ملتی ہیں۔

ہاری رائے میں تفسیر قرآن کے سلسلہ میں باطنیہ کے موقف کو دوقسموں میں یہ سرست

منقسم کیا جا سکتا ہے۔

تفییر قرآن ہے متعلق قدیم باطنیہ کا موقف

تفسیر قرآن کے بارے میں متاخرین باطنیہ کا طرزعمل



# تفسيرقرآن سيمتعلق متفذمين بإطنيه كاموقف

یہ حقیقت قبل ازیں منکشف ہو چکی ہے کہ باطنی دعوت کی اولین واسائ غرض و عایت بالعموم تمام ادیان و نداہب کو صفحہ آئیتی سے مٹانا اور بالخصوص دین اسلام کو کا ئنات ارضی سے ملیا میٹ کرنا تھا۔ چونکہ بیلوگ دین اسلام کے خلاف نبرد آزما تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ بیا اسلام کے بنیا دی ستون اور رکن رکیبن قرآن کریم کے خلاف محاذ جنگ کھولیس۔ چنانچہ باطنیہ نے ایک ایک کرکے سب ہتھیار آزمائے۔ آخر کاراس حربہ کو سب سے زیادہ کارگر پایا کہ قرآنی آیات کی تاویل کی جائے اور ان کو وہ معانی بہنائے جائیں جو خداوند کریم نے ان سے مراد نہیں لیے۔

عبیدالله بن حسن قیروانی نے سلیمان بن حسن بن سعید جنانی کوایک خط میں تحریر

"میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ قرآن کریم تورات و انجیل اور زبور کے بارے میں لوگوں کے زہن میں شکوک پیدا کریں۔ ندا ہب و ادبیان کی بے وقعتی لوگوں پر واضح کر دیں۔ عوام الناس کو بتا کمیں کہ حشر ونشر ملائکہ جن وغیرہ پہلے ہیں۔ بیصرف تو ہمات ہیں۔ لوگوں کو بتا کمیں کہ (حضرت) آ دم سے پہلے بھی دنیا پر انسان آ باد تھے۔ اس سے آپ عالم کی قدامت ثابت کر حمیں گے۔ " (الفرق بین الفرق میں الفرق

متفذمين باطنيه كى تاويلات

منقد مین باطنیہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں تاویل کی راہ پر گامزن تھے۔ مشتے نمونہ از خروارے کے طور بر باطنیہ کی چند تاویلات ملاحظہ فرمائیں:

الصون سے امام کی پیروی مراد ہے۔

"" تیم " کامطلب یہ ہے کہ جب اصلی امام موجود نہ ہوتو اس کے جانتین سے

والمحالي تاريخ تغير ومفرين الحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

استفاده کیا جائے۔

و ''صلوٰۃ'' ہے رسول و نبی مراد ہے۔اس کی دلیل ہے آیت ہے: میں میں میں میں میں میں دوروں میں جو دہتر میں دادی

﴿ إِنَّ الصَّلُوةَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْتَآءِ وَ الْمُنْكُرِ ﴾ (العنكبوت: ٣٥)

"احتلام" راز فارش کرنے کواحتلام کہتے ہیں۔

﴿ ''زکوۃ'' باطنیہ کے نزدیک زکوۃ کا مطلب بیہ ہے کہ باطنی عقائد واحکام کاعلم حاصل کرکے اینے نفس کو یاک کیا جائے۔

" کعبہ کے نبی اکرم مٹائیظ مراد ہیں۔

🗞 " باب' تینی درواز ہ ہے حضرت علی مراد ہیں۔

۞ ''صفاومروہ''صفاسے نبی کریم مَثَاثَیْنِ اور مروہ ہے۔حضرت علی مراد ہیں۔

و "تَلْبِيَهُ" (لبيك لبيك كهنا) كمعنى بين دعوت كوقبول كرنا۔

🐠 ''سات مرتبه طواف کعبۂ' ہے سات ائمہ کے ساتھ اظہار الفت ومحبت مراد

--

البنت " تكليف ہے آرام يانے كانام جنت ہے۔

﴿ ﴿ جَنِّمٌ ' مشقت المُعانے كو دوزخ كہتے ہيں۔

''انھاڑ میں گئیں'' (دودھ کی نہریں) یعنی علم کے خزانے۔ دودھ ہے باطنی علم میں ''انھاڑ میں گئیں گئیں'' (دودھ کی نہریں) یعنی علم میراد ہے۔ جس طرح دنیوی زندگی کا قیام و بقاشیر مادر کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس طرح روحانی زندگی کا انحصار علم کے حاصل کرنے پر ہے۔

- 4

الله معجزات فرشتے جن شیطان آ دم۔ دجال یا جوج و ماجوج و غیرہ سیمھ کھی معجزات فرشتے ہیں۔ مہیں سب افسانے ہیں۔

المحالي تاريخ تغيير ومفرين المحالي وسي المحالي وسوالي المحالي المحالية ومفرين المحالية والمحالية والمحالية

دعوت دسيتے ہيں۔

ا''شیاطین'' ہے باطنیہ کے مخالفین مراد ہیں۔

اللہ مراد ہے۔ اس سے علم کا سیلاب مراد ہے۔

﴿ ''سفینۂ' (کشتی) اس سے مراد وہ بچاؤ کی جگہ ہے جہاں امام کی دعوت کو قبول کرنے والایناہ لیتا ہے۔

و الرابراہیم' اس ہے خقیقی آگ مراد نہیں بلکہ نمرود کی ناراضگی مقصود ہے۔

🗇 " 'عصامویٰ''اس ہے لکڑی کی لاٹھی نہیں بلکہ دلیل و ججت مراد ہے۔

الغمام' (بادل) بعنی وہ امام جس کوحضرت مویٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے مقررت مویٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا تھا۔

المراد ہے۔ اسلویٰ'' سے آسانی علم مراد ہے۔

احیاء الموتی'' مردول کو زندہ کرنے سے مراد جہلاء کو زیورعلم سے آ راستہ کرنا مردول کو زیورعلم ہے آ راستہ کرنا

ابراء الاعمیٰ' (اندھے کو بینا کرنا) اس ہے گمراہوں کو راہ راست پر لانا مراد ہے۔ ہے۔

"'دُجال' 'بقول باطنیہ اس سے حضرت ابو بکر مراد ہیں (نعوذ باللہ من ذالک)
اس لیے کہ دجال کا نا ہوگا اور ابو بکر بھی صرف ظاہر کی آئے تھے ہے باطنی
آئکھ سے نہیں۔

😗 ''یا جوج و ماجوج''اس سے اہل ظاہر مراد ہیں۔

'عبادت' باطنیہ کہتے تھے کہ جوشخص عبادت کے مفہوم ہے آگاہ ہو جائے اس
 کے لیے عیادت ضروری نہیں رہتی۔

ان نکات محرمات' باطنیہ کے نزدیک بیٹی بہن اور سب محرمات کے ساتھ نکاح اللہ علیہ میں اور سب محرمات کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ (نعنائج الباطنیہ سے البرن بین الفرق میں الفرق میں العرق میں اللہ ہے۔ (نعنائج الباطنیہ سے اللہ اللہ تیز الفرق بین الفرق میں 124)

المراح تغيرومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

قیروانی نے سلیمان بن حسن کے نام ایک خط میں تحریر کیا:

داس سے زیادہ جیرت انگیز بات اور کیا ہوگی کہ ایک خص اپنے آپ کو دانا
کہتا ہواس کی کوئی خوبصورت بہن یا بیٹی موجود ہواور ایی حسین بیوی موجود
نہ ہو۔ پھر وہ خوبصورت بہن یا بیٹی کو کسی اجنبی کے نکاح میں دے دے ۔ اور
اگر وہ ذرا بھی سوچے تو ہے بات اس کی سمجھ میں آجائے گی کہ وہ اجنبی کی
اگر وہ ذرا بھی سوچے تو ہے بات اس کی سمجھ میں آجائے گی کہ وہ اجنبی کی
نبست اپنی بہن یا بیٹی کا زیادہ حقدار ہے۔ اس کی وجہصرف ہے ہے کہ جس کو
بیدوگ نبی سمجھتے ہیں۔ اس نے ان کے لیے طیبات کو حرام تھہرایا اور ایک
یائی ہستی کا خوف دلایا ہے۔ جس کو برغم خوداللہ کہتے ہیں۔
مثل میں کا خوف دلایا ہے۔ جس کو برغم خوداللہ کہتے ہیں۔
اس مزعومہ اللہ نے ان کو الیمی با تیں بتا کیس جو ہرگز وقوع پذیر نہ ہوں گی۔
مثل ہے کہ لوگ قبروں سے زندہ ہو کر آٹھیں گے۔ پھر ان کے اعمال کا محاسبہ کیا
جائے گا۔ پھر جنت و دوز خ میں جا نمیں گے۔ یہ سب وہمی با تیں ہیں۔''

(التبصير في الدين س ٨٧)

باطنیہ وجود اللہ کے منگر ہیں۔ وہ حضرت محمد مَنَّ اللّٰیْمِ کی رسالت و نبوت کو بھی تشکیم نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک انسان شرعی اوامر و احکام کے مکلّف و مامور نہیں ہیں۔ بعض باطنیہ اس حد تک غلو سے کام لیتے تھے کہ محمد بن اساعیل بن جعفر صادق کو الله قرار دیتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ موصوف ہی نے کوہ طور پر حضرت مولی سے کہا تھا:

''میں ہی تیرارب ہوں۔''

کتاب الفرق بین الفرق کے مصنف ابومنصور بغدادی نے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے۔ جس نے باطنی مسلک اختیار کیا اور پھراسے ترک کر دیا تھا۔ اس شخص نے علامہ بغدادی کو بتایا کہ جب باطنیہ کو میرے بارے میں یقین ہوگیا کہ بیشخص ہمارا ہم نوابن گیا ہے تو انہوں نے کہا یہ لوگ جن کو انبیاء کہہ کر پکارا جاتا ہے مثلاً نوح 'ابراہیم' مویٰ' عیسیٰ محمد (میلیم) طالع آزماقتم کے لوگ تھے اور لوگوں کے لیڈر بنتا چاہتے تھے۔ انہوں نے شری احکام کے بہانہ سے لوگوں کو غلام بنانا چاہا۔

اس شخص نے امام بغدادی سے کہا پھر وہی شخص اپنے سابقہ قول کی خلاف ورزی اس شخص نے امام بغدادی سے کہا پھر وہی شخص اپنے سابقہ قول کی خلاف ورزی

کرتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ محمہ بن اساعیل بن جعفر صادق ہی تھا جس نے کوہ طور پر حضرت مویٰ سے کہا تھا کہ "میں ہی تیرا رب ہول" میں نے اس باطنی لیڈر کو برا بھلا کہ "میں ہی تیرا رب ہول" میں نے اس باطنی لیڈر کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا" تم مجھے خالق و مالک کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسان کو اللہ تسلیم کرنے کی دعوت دے رہ ہو۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ محمہ بن اساعیل ولادت سے قبل اللہ تھا۔ اور اس نے مویٰ کومبعوث کیا۔ اگرتم مویٰ کو کاذب نوال کرتے ہوتو جس شخص نے تمہارے دعویٰ کے مطابق اسے مبعوث کیا 'وہ بھی کاذب ہوگا۔" وہ بوائی لیڈر کہنے لگا" تم بھی فلاح نہیں پا سکتے۔" اسے شخت ندامت ہوئی کہ اس نے یہ باطنی لیڈر کہنے لگا" تم بھی فلاح نہیں پا سکتے۔" اسے شخت ندامت ہوئی کہ اس نے یہ باطنی لیڈر کہنے لگا" تم بھی فلاح نہیں پا سکتے۔" اسے شخت ندامت ہوئی کہ اس نے یہ باطنی لیڈر کہنے لگا تا تم بیں فلاح نہیں پا سکتے۔" اسے شخت ندامت ہوئی کہ اس نے یہ باطنی لیڈر کہنے لگا تر میں نے تو بہ کر لی اور ان کی بدعت سے نجات پائی۔"

\*\*\*

# والمحالي المريخ تفيرومفسرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

# تفسیر قرآن کے بارے میں متاخرین باطنیہ کا زاویہ نگاہ

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ باطنیہ کئی ناموں ہے معروف ہیں۔ وہ ہنوز بعض اسلامی بلاد وامصار میں پائے جاتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں بھی باطنیہ موجود ہیں اور ان کو بوہرہ یا اساعیلیہ کہا جاتا ہے۔ ان کا ندہبی رہنما آغا خان اساعیلی ہے۔ باطنیہ فرقہ کے افراد کردستان میں بھی پائے جاتے ہیں اور ان کوعلو یہ کہا جاتا ہے۔ اس باطنیہ فرقہ کے افراد کردستان میں بھی پائے جاتے ہیں اور ان کوعلو یہ کہا جاتا ہے۔ ان کے کہ یہ حضرت علی کی الوہیت کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ باطنیہ ترکی میں بھی موجود ہیں۔ ان کو بکد اشیہ کہتے ہیں۔ مصر میں البانی الاصل باطنیہ موجود ہیں اور مفادری نامی بہاڑ پر بودوباش رکھتے تھے۔ جب ۱۹۵۲ء میں مصر میں انقلاب آیا تو باطنیہ کے اس گروہ کو جو بکد اشیہ کہلاتا تھا' مصر ہے نکال دیا گیا۔ باطنیہ ایران میں بھی موجود ہیں اور باہیہ کہلاتے ہیں۔ فلسطین میں ان کو'' بہائی'' کہا جاتا ہے۔ ۲۳ جولائی ۱۹۵۲ء کے انقلاب مصر میں بہائی فرقہ کومصر سے نکال کران کے مرکز پر قبضہ کرلیا گیا تھا۔ پھر اس کی تحیل ایک عام بہائی فرقہ کومصر سے نکال کران کے مرکز پر قبضہ کرلیا گیا تھا۔ پھر اس کی تحیل ایک عام اجلاس میں ۱۹۲۱ء میں ہوئی۔

یہ فرقے جوتا ہنوز اسلامی دیار و بلاد میں کھیلے ہوئے ہیں ان میں ہے ہرایک قرآن کی باطنی تاویل کے بارے میں ایک مخصوص نظریہ رکھتا ہے۔ ان کے علاء نے بھی لاز فاقرآن کریم کی تاویلات کی ہوں گی۔ گرافسوس کہ اس ضمن میں ہمارے پاس تنصیلی معلومات موجود نہیں۔ البتہ بابیہ و بہائیہ کے بارے میں جو کم و بیش معلومات ہم رکھتے ہیں وہ پیش کریں گے۔ بنا ہریں ہماری بحث و تتحیص کا دائرہ صرف اس فرقد تک محدود رہے گا۔ اور ہم تفسیر قرآن کے بارے میں ان کے موقف پر روشنی ڈالیں گے۔ اس سے قبل ہم بابیہ و بہائیہ فرقے کی مختصر تاریخ بیان کریں گے اور پھران کی تفسیری مسامی پر تبھرہ کریں گے۔ اس کے تبھرہ کریں گے۔

#### فرقيه بإبيهو بهائيه

بہائی فرقہ کیونکر عالم وجود میں آیا

بہائی فرقہ نے شیعہ اثنا عشریہ ہے جہم لیا۔ اس کتاب میں بہائی فرقہ کا ذکر کرنے سے بیہ نہم جما جائے کہ یہ اسلامی فرقہ ہے۔ چونکہ یہ فرقہ مسلمانوں میں پروان چڑھا اور اس کا بانی وموسس بھی ایک اسلامی فرقہ کی جانب منسوب تھا۔ لہٰذا ہم نے اس کے ذکر و بیان کو ضروری تصور کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ بہائی فرقہ ان اصول و مبادی کوتشلیم نہیں کرتا جن پرمسلمانوں کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔ اور جن کی حقیقت اساسی و بنیادی ہے۔ برائی فرقہ کا انی مین اعلی میں میں اور ا

بہائی فرقہ کا بانی مرزاعلی محمد شیرازی ۱۲۵۲ ہمطابق ۱۸۲۰ء ایران میں پیدا ہوا۔
یہ اثناعشری شیعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ گر اثناعشریوں کی حدود سے تجاوز کر گیا۔ اس نے
اساعیلی فرقہ کے عقائد باطلہ اور فرقہ سبیمہ کے عقیدہ حلول کا ایک ایبامعجون مرکب تیار
کیا جسے اسلامی عقائد ہے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔

یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ امام مستور کاعقیدہ اثناعشری شیعہ کے اساسی عقائد میں ہے ہے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق بارھوال امام مسرّ مَنْ رَ الٰی کے شہر میں غائب ہوگیا تھا اور ابھی تک وہ اس کے منتظر ہیں۔ مرزاعلی محر بھی دیگر اثناعشریہ کی طرح بہی عقیدہ رکھتا تھا۔ اکثر اہل فارس جن میں بینو جوان (مرزاعلی محمد) پروان چڑھا اسی نظریہ کے حامل تھے۔ اس نے اثناعشری فرقہ کی حمایت میں بڑی غیرت کا ثبوت ویا۔ جس کے حامل تھے۔ اس نے اثناعشری فرقہ کی حمایت میں بڑی غیرت کا ثبوت ویا۔ جس کے تتیجہ میں بیاوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔

نفسیات ہے اسے گہرا لگاؤ تھا۔ یہ فلسفیانہ نظریات کے درس ومطالعہ ہیں بھی لگا رہتا۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے صلہ میں مرزاعلی محمد نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ امام مستور کے علوم وفنون کا واحد فاضل بے بدل ہے۔ اور اس کی طرف رجوع کیے بغیر وہ علوم حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے کہ شیعہ فرقہ کے قول کے مطابق دیگر ائمہ اثناعشریہ کی طرح امام مستور ائمہ سما بھین کی وصیت کی بنا پر قابل اتباع علوم کا جامع اور مصدر مدایت

ومعرفت ہوتا ہے۔

اس مفروضہ کی بنا پر کہ مرزاعلی محمد ائمہ سابقین کے علوم کا حامل ہے اسے جمت سمجھا جانے لگا۔ اور بلا پس و پیش اس کی اطاعت کی جانے لگی۔ ایک کامل امام کی حیث حیث حیث ماصل ہوجانے پر مرزاعلی محمد ایک متبوع عام قرار پائے۔ اور بلا استثناءان کے جملہ اقوال کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔

کودیا کہ دہ امام مستور کے علوم کا ناقل ہے۔ اس نے مستقل مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ دہ امام مستور کے علوم کا ناقل ہے۔ اس نے مستقل مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا جس کا ظہور غیوبت امام کے ایک ہزار سال بعد ہونے والا تھا۔ امام غائب ۲۲۰ھ میں نظروں سے اوجھل ہوئے تھے۔ مرزانے اس سے بڑھ کرید دعویٰ بھی داغ دیا کہ ذات خداوندی اس میں حلول کرآئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے مخلوقات کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اس نے بیا بھی کہا کہ آخری زمانہ میں مولیٰ وعیسیٰ میا کا ظہور اس کے ذریعہ ہوگا۔ اس نے نزول عیسیٰ کے عام عقیدہ سے تجاوز کر کے اس پر رجوع مولیٰ کا اس کے ذریعہ ہوگا۔ اس نے نزول عیسیٰ کے عام عقیدہ سے تجاوز کر کے اس پر رجوع مولیٰ کا کا اس کے ذریعہ ہوگا۔ اس کے ذریعہ ہوگا۔ اس مولیٰ کے اس پر رجوع مولیٰ کا کہ ان دونوں انبیاء کا ظہور اس کے توسط سے ہوگا۔

مرزاعلی تحمد کی شخصیت میں اتن جاذبیت پائی جاتی تھی کہ لوگ اس کے بلند بانگ دعاوی کو بلاچون و چرا مان لیتے تھے۔ گرعلاء نے امامیہ ہوں یا غیرامامیہ یک زبان ہوکر اس کے خلاف آواز بلند کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے مزعومات و دعاوی قرآن کے پیش کردہ حقائق وعقائد کے سراسر منافی تھے۔ مرزانے علاء کی مخالفت کی پروانہ کی بلکہ انہیں منافق لالجی اور خوشامہ پیند کہہ کرلوگوں کو ان سے متنفر کرنے لگا۔ بایں ہمہ لوگ اس کی باتوں کو بنتے اور بلا جحت و بر ہان اس کی پیردی کا دم تھرتے رہے۔

بانی بہائیت کے عقائد واعمال

ان وعاوی باطلہ کے بعد مرزاعلی محمہ چندعقائد و اعبال کا اعلان کرنے لگا۔ ہم ذیل میں وہ امور ذکر کرتے ہیں۔اعتقادی امور سے تنھے:

المحالي تاريخ تغيير ومفرين كالمحي وسي المحالي المحالي المحالي

مرزاعلی محمد روز آخرت اور بعد از حساب دخول جنت وجہنم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ روز آخرت سے ایک جدید روحانی زندگی کی جانب اشارہ کرنامقصود ہے۔

🏵 ۔ وہ بالفعل ذات خداوندی کے اس میں حلول کر آئے پراعتقاد رکھتا تھا۔

سی رسالت محمدی اس کے نزدیک آخری رسالت ندتھی۔ وہ کہتا تھا کہ ذات باری محصر میں حلول کر آئی ہے۔ اور میرے بعد آنے والوں میں بھی حلول کرتی رہے محصر میں محصر میں محصول کرتی رہے گی۔ گویا حلول الوہیت کو وہ اپنے لیے مخصوص نہیں تھمراتا تھا۔

وہ کچھ مرکب حروف ذکر کرکے ہرحرف کے عدد نکالیّا اور اعداد کے مجموعہ ہے عدد نکالیّا اور اعداد کے مجموعہ ہے عجموعہ سے عجمیت عجمیت وغریب نتائج اخذ کرتا تھا۔ وہ ہندسوں کی تا نیر کا قائل تھا۔ انیس کا ہندسہ اس کے نزدیک خصوصی مرتبہ کا حامل تھا۔

ان کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام انبیاء سابقین کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ رسالت ہے اور اس اعتبار سے مجموعہ اویان بھی۔

بنا بریں بہائی فرقہ یہودیت ونصرانیت اور اسلام کامعجون مرکب ہے اور ان میں کوئی حد فاصل نہیں بائی جاتی۔ مرزا نے اسلامی احکام میں تبدیلی بیدا کر کے عجیب و غریب قشم کے مملی امور مرتب کیے بتھے۔ وہ امور حسب ذیل ہیں:

🗓 عورت میراث اور دیگر امور میں مرد کے برابر ہے۔ یہ آیت قرآنی کا صریح انکار ہے جوموجب کفر ہے۔

وہ بی نوع انسان کی مساوات مطلقہ کا قائل تھا۔ اس کی نگاہ میں جنس ونسل وین کو بن و بن ونسل وین کو بن و بن و بن و بن و بن و بند و بند

علی محمد باب کے اتباع و تلامذہ

یہ افکار و آ راء مرزانے آئی تحریر کردہ تصانیف میں جمع کر دیے تھے۔ جس کا نام ''اللیان'' ہے۔ بحثیت مجموعی اس کے عقائد دینی افکار ومعتقدات ہے اعراض وانحراف

الکی انگار پرمنی تھے۔ اس نے حلول کے نظریہ کو از سرنو زندہ کیا جے عبداللہ بن سبانے حضرت علی کے گئے انتقار اور جو صرح کفر ہے۔ انبی وجوہات کے بیش نظر حکومت مصرت علی کے لیے گھڑا تھا' اور جو صرح کفر ہے۔ انبی وجوہات کے بیش نظر حکومت اس کے خلاف ہوگئی اور مرز اعلی محمد اور اس کے اتباع کو إدھر أدھر بھگا دیا۔ مرز احکماء میں صرف تی سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہوا۔

مرزاعلی محمہ نے اپنی نیابت کے لیے اپنے دومریدان باصفا کو منتخب کیا تھا۔ ایک صبح ازل نامی اور دوسرا بہاء اللہ۔ ان دونوں کو فارس سے نکال دیا گیا تھا۔ صبح ازل 'قبرص'' میں سکونت پذیر ہوا اور بہاء اللہ نے ترکی میں''ادرنہ' کو اپنامسکن بنایا۔ صبح ازل کے بیرو بہت کم تھے۔ اس کے مقابلہ میں بہاء اللہ کا حلقہ ارادت خاصا وسیع تھا۔ بعد ازاں اس ند بہ کو بہاء اللہ کی طرف منسوب کر کے بہائی کہنے گئے۔ اس فرقہ کو بانی وموسس کی جانب منسوب کر کے بہائی کہنے گئے۔ اس فرقہ کو بانی وموسس کی جانب منسوب کر کے بابی بھی کہا جاتا ہے۔ مرزاعلی محمد نے اپنے لیے'' باب' کالقب تجویز کیا تھا۔

صبح ازل اور بہاء اللہ میں نقط اختلاف یہ تھا کہ اول الذکر بابی و بہائی مذہب کو اس طرح حجوڑ دینا جا ہتا تھا جیسے اس کے بانی نے اسے منظم کیا تھا۔ اس کا کام صرف تبلیغ و اشاعت تھا۔ بخلاف ازیں بہاء اللہ نے مرزا کی طرح بہت ہی اختراعات کیں۔ وہ بھی مرزا کی طرح حلول کا قائل تھا۔ اور اپنے آپ کومظہر الوہیت قرار دینا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ مرزا علی محمد نے میرے متعلق بشارت وی تھی۔ مرزا کا وجود میرے لیے تمہید کا تحکم رکھتا تھا جس طرح نصاری کی نظر میں حضرت یجی علیشا ظہور مسیح کا پیش فیمہ تھے۔ مشہور مستشرق گولڈزیبرا بی کتاب ' العقیدہ والشریعہ'' میں لکھتے ہیں

"بہاء اللہ ی شخصیت میں روح البی کا ظہور ہوا تا کہ اس عظیم کام کی تحمیل کی جائے جسے بہائیت کا بانی تشنہ تحمیل جھوڑ گیا تھا۔ بنا بریں بہاء اللہ کی ذات سے قائم ہے۔ اور بہاء اللہ اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ بباء اللہ اللہ آب کو ذات البی کا مظہر قرار دیتا تھا۔ اور کہا کرتا تھا کہ وہ ذات باری کے حسن و جمال کا جلوہ گاہ ہے اور اس کے مماس (شیشہ) کی طرح ذات بہاء اللہ میں صوف شال ہیں۔

بہاء اللّٰہ کی شخصیت بذات خود'' جمال اللّٰہ'' ہے جو ارض و ساوات میں بول

تابال و درخشال ہے جیسے عمدہ قسم کے پھرکو پالش کیا جائے تو وہ تابانی کے جو ہر دکھا تا ہے۔ بہاء اللہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کا ظہور اس جو ہر (مرزاعلی محمد) سے ہوا۔ اس جو ہرکی معرفت بہاء اللہ کے بغیر حاصل نہیں کی جاشتی۔ بہاء اللہ کے بغیر حاصل نہیں کی جاشتی۔ بہاء اللہ کے بیرو اسے فوق البشر تصور کرتے اور اسے اکثر صفات اللی کا مجموعہ قرار دیتے تھے۔' (العقیدہ والشریعی ۱۳۳۳)

#### بہاءاللہ کے افکار وعقائد

جس طرح عوام کالانعام شخصیت پرتی کے عادی ہوتے ہیں اس طرح بہاء اللہ کے بیروبھی اس جرم کے مرتکب تھے۔ بعد از ال بہاء اللہ اور صبح از ل کے اختلافات کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ یہ دونوں قریب قریب رہتے تھے۔ ایک ادر نہ میں قیام پذیر تھا اور دوسرا قبرص میں۔ چنانچہ دولت ترکیہ نے بہاء اللہ کو عکا کی طرف ملک بدر کر دیا جہاں اس نے اپنے مشر کا نہ عقا کہ کو مدون کرنے کا بیڑ ااٹھایا۔ اس نے قرآن کریم کے خلاف بہت کچھ لکھا اور اپنے استاد کی مرتب کردہ کتاب البیان کی تردید پرقلم اٹھایا۔

بہاء اللہ نے عربی و فارسی دونوں زبانوں کوتعبیر و بیان کا ذریعہ بنایا۔ اس کی مشہور ترین تصنیف' الا قدس' ہے جس کے متعلق اس کا دعویٰ تھا کہ وہ وحی اللی پر بنی اور ذات خداوندی کی طرح قدیم ہے۔ وہ علانیہ کہا کرتا تھا کہ اس کی تصنیفات جملہ علوم کی جامع نہیں بلکہ اس نے بہت ہے علوم کو اپنے برگزیدہ اصحاب کے لیے الگ محفوظ کر رکھا ہے۔ اس لیے کہ دوسرے لوگ ان باطنی علوم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔

بہاء اللہ کا دعویٰ تھا کہ جس مذہب کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ اسلام سے الگ ایک جداگانہ مسلک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بات بہاء اللہ اور اس کے استاد میں مابہ الا متیاز ہے اس کے استاد مرزاعلی محمد کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے افکار سے اسلام کی تجدید و احیاء کر رہا ہے اور وہ اسلام کے دائرہ ہے خارج نہیں ہے۔ وہ بزعم خویش اسلام کو ایک جدید مذہب قرار دیتا تھا اور اس کی اصلاح کا مدعی تھا۔

بخلاف ازیں بہاء اللہ اپنے ندہب کو دین اسلام ہے ایک الگ ندہب تصور کرتا

المراح تغیر و مفرین کی اورائے این نظام کی الودی است المحل کی الودی تفاید کہ کراس نے دین اسلام پر بڑا احسان کیا اورائے اپنے ندعومات باطله کی آلودگ سے پاک رکھا۔ بہاء الله اپنے ندہب کو بین الاقوامی حیثیت دیتا اوراس بات کا دعویٰ دار تھا کہ یہ ندہب جمیع ادیان و نداہب کا جامع اور سب اقوام کے لیے یکسال حیثیت رکھتا ہے۔ وہ وطن پرتی کے خلاف تھا اور کہا کرتا تھا کہ زمین سب کی ہے اور وطن سب کا ہے۔ وہ وظن پرتی کے خلاف تھا اور کہا کرتا تھا کہ زمین سب کی ہے اور وطن سب کا ہے۔ قاس لیے اس نے مشرق و مغرب کے سلاطین و حکام کو دعوتی خطوط ارسال کے اور ان تھا اس لیے اس نے مشرق و مغرب کے سلاطین و حکام کو دعوتی خطوط ارسال کے اور ان میں یہ دعویٰ کیا کہ ذات الی اس میں حلول کر آئی ہے۔ وہ قرآنی اجزاء کی طرح اپنی میں یہ دوی کی کیا کہ دات الی اس میں حلول کر آئی ہے۔ وہ قرآنی اجزاء کی طرح اپنی تحریوں کوسور (سورت کی جمع) کہا کرتا تھا۔ اسے غیب دانی کا بھی دعویٰ تھا۔ وہ مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی پیش گوئیاں بھی کیا کرتا تھا۔ انقاق سے بعض با تیں درست تا بی جوجا تیں۔

اس نے پیش گوئی کی تھی کہ نپولین سوم کی حکومت ختم ہوجائے گی چنا نچہ چارسال کے بعد یہ پیش گوئی بوری ہوگئی۔ اس پیش گوئی کے ظہور سے اس کے بیروُوں کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا۔ بہاء اللہ نے ہوشیاری سے کام لے کر زوال حکومت کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی تھی۔ ممکن ہے اس نے سیاسی بصیرت کی بنا پر یہ بھانپ لیا ہو کہ یہ حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ مگر یہ دعوئی کسی شخص نے بھی نہیں کیا کہ بہاء اللہ کی سب پیش گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہوئیں یہاں تک کہ اس کے بڑے سرگرم پیرو بھی یہ دعوئی نہ کر سکے۔ بہاء اللہ اپنی وعوت کو پھیلانے کے لیے اپنے اتباع کو ترغیب دلایا کرتا والد کی دوہ دوسری زبا نیں سیکھیں۔

#### بہاء اللہ کی وعوت کے خصوصی خدوخال

بہاءاللّٰہ کی دعوت کے خصوصی نکات سیہ تھے:

ا وہ انسانوں کے رنگ ڈسل اور ادبان و نداہب کے اعتبار سے مختلف ہونے کے

<sup>﴿</sup> بہاء اللہ نے تمام اسلامی قواعد وضوابط کوترک کر دیا تھا۔ بنا بریں اس کا ندہب اسلام سے قطعی طور پر بے تعلق تھا۔ یہ بات بہاء اللہ اور اس کے استاد مرزاعلی محد میں مایہ الانتیاز ہے۔

باوجود ان کی مساوات کا قائل تھا۔ مساوات بنی آ دم کا نظریہ اس کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔تعصب واختلافات سے پر کا ئنات عالم میں بہاء اللّٰہ کا بینظریہ بڑا جاذب نظرتھا۔

- ﴿ بہاء اللہ نے عائلی نظام مرتب کیا اور اس میں اسلام کے بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کی چنانچہ وہ تعدد از واج سے روکتا تھا اور شاذ و ناور حالات میں اس کی اجازت ویتا تھا۔ بصورت اجازت بھی وہ دو بیوبوں سے تجاوز نہیں کرنے دیتا تھا۔ طلاق کی اجازت وہ ناگزیر حالات میں دیتا تھا۔ اس کے نزدیک مطلقہ کے لیے کوئی عدت مقرر نہ تھی بلکہ طلاق کے بعد وہ فی الفور نکاح کرسکتی تھی۔
- اس نے نماز باجماعت منسوخ کردی۔صرف نماز جنازہ کی جماعت کی اجازت کی اخترت کی اخترات کی اخترات کی اخترات کی اخترا
- ده خانه کعبه کوقبله قرار نہیں دیتا تھا۔ بلکه اس کا اپنا سکونتی مکان قبله کی حیثیت رکھتا تھا۔ لاہذا قبله وہ حلول باری تعالیٰ کا عقیدہ رکھتا تھا۔ لاہذا قبله وہ جگه ہونی چاہیے جہاں خدا کی ذات حلول کر چکی ہو۔ اور وہ برغم خویش بہاءاللہ کا مکان تھا۔ جب بہاءاللہ اپنی حکومت تبدیل کر لیتا تو بہائی بھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا کرتے تھے۔
- ﴿ بہاء اللہ نے اسلام کی پیش کردہ طہارت جسمانی و روحانی کو بحال رکھا تھا۔ بنا بریں وہ وضواور عسل جنابت کا قائل تھا۔
- بہاء اللہ نے حلال وحرام سے متعلق جملہ احکام اسلامی کونظر انداز کر دیا اور اس ضمن میں عقل انسانی کو حکم تصور کرنے لگا۔ اگر حق کی تو فیق شامل حال ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ اسلام کی حلال کردہ اشیاء عقل کے نزدیک بھی حلال ہیں۔ اور محر مات کے حق میں عقل بھی حرمت کا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ اس ضمن میں ایک اعرابی کا واقعہ ذکر کرنے کے قابل ہے۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ تم محمد مثانیظ پر کیوں ایمان لائے۔ اس نے جوابا کہا میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس میں آنحضور مثانیظ اس کو انجام ویے کا حکم صادر کریں اور عقل انسانی کے جس میں آنحضور مثانیظ اس کو انجام ویے کا حکم صادر کریں اور عقل انسانی کے جس میں آنحضور مثانیظ اس کو انجام ویے کا حکم صادر کریں اور عقل انسانی کے

المريخ تغيير ومفرين المحالي المحالية المحا

کہ ایبا نہ کر۔ اور نہ کوئی ایبا معاملہ میری نگاہ ہے گزرا کہ عقل منع کرے اور آپ وہ کام کرنے کا حکم دیں۔ اگر بہاء اللہ اس اعرائی کی بات پر غور کرتا تو حقیقت کو پالیتا۔ گراس کا مقصد صرف تخریب تھا۔ ظاہر ہے کہ تخریب کے لیے صرف بھاوڑ امطلوب ہے۔ جو ہر چیز کوئہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔

رب بہاء اللہ اللہ اور اس کا استاد مرزاعلی محمد انسانی مساوات کے قائل تھے۔ گر جمہوریت کوسلیم نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ کومعزول کرنا ان کے نزدیک جائز نہ تھا۔ شایداس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان کومعزول کرنا ان کے نظریات ہے میل نہیں کھاتا تھا۔ ان کے ندہبی نظریات کی اساس یہ تھی کہ ذات باری تعالی انسانوں میں حلول کر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اندریں صورت انسانوں کی تقدیس کا قائل میں حلول کر آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اندریں صورت انسانوں کی تقدیس کا قائل مونا پڑتا ہے۔ اگر چہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان میں حال نہ بھی ہو۔ اس لیے کہ ان میں حلول کا امکان ہوتا ہے۔ بنا بریں تقدیس سلاطین کا نظریہ ان کی عقل و منطق کے ساتھ ہم آ ہنگ تھا۔

تقدیس سلطان کے باوجود بہاءاللہ علماء کی فضیلت وعظمت کوتسلیم نہیں کرتا تھا۔ بلکہ اس کا استاد مرزاعلی محمد ان علماء کے خلاف جنگ آ زمار ہا جو اس کے نظریات کا ابطال کرتے تھے۔ اس طرح بہاء اللہ بھی علماء کی اجارہ داری کے خلاف معرکہ آراءرہا۔خواہ وہ مسلمانوں میں پائی جاتی ہو یا یہود ونصاری میں۔

#### بہاءاللہ کا جانشین عباس آ فندی

بہاء اللہ کا اثر واقتدار ۱۱ مئی ۱۸۹۲ء کواس کی موت کے ساتھ ختم ہوگیا۔ اس کے بعداس کا بیٹا عباس آ فندی جسے عبدالبہاء یا غصن اعظم (بری شاخ) بھی کہتے تھے اس کا نائب قرار پایا چونکہ سب عقیدت مند بہاء اللہ سے خلوص رکھتے تھے۔ اس لیے کوئی بھی بہاء اللہ کا فائب قرار پایا چونکہ سب عقیدت مند بہاء اللہ سے خلوص رکھتے تھے۔ اس لیے کوئی بھی بہاء اللہ کا فلیفہ بننے میں اس کا مزاحم نہ ہوا۔ عباس آ فندی مغربی تہذیب و تدن سے پوری طرح باخبر تھا۔ اس لیے اس نے اپنے والد کے افکار کو مغربی طریق فکر ونظر میں ڈھال دیا۔ اس نے حلول کے عقیدہ کوا پنے نہ ہب سے خارج کر دیا۔ اس کا والد جن خوارق عادات کا مدعی تھا۔ اس نے یہ دعوی بھی ترک کر دیا۔ مغربی تہذیب و ثقافت جن خوارق عادات کا مدعی تھا۔ اس نے یہ دعوی بھی ترک کر دیا۔ مغربی تہذیب و ثقافت

الماريخ تفير ومفرين المالي المحالي المالي المالي

کے زیر اثر اس نے یہود ونصاری کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔

بہائی ندہب کی تدریجی ترقی کی داستان بڑی عجیب ہے۔ اس فدہب کے اولین بانی نے اسلام کی تجدید واصلاح کے نام سے اس کی تعلیمات کی تخریب کا بیڑا اٹھایا تھا۔ جب اس کا نائب بہاء اللہ مسند نشین اقتدار ہوا تو اس نے جملہ تعلیمات اسلامی کا انکار کرکے اپنے استاد کے مشن کی تکمیل شروع کر دی۔ جب تیسرے گدی نشین نے مسند سنجالی تو اس نے اصول اسلامی کے انکار پر ہی بس نہ کی بلکہ قرآن کریم کی بجائے کتب یہود و نصاریٰ کی جانب متوجہ ہوا اور ان سے اخذ و استفادہ کرنے لگا۔

#### یہود ونصاریٰ میں بہائیت کی اشاعت

اس کے زیر اثریہ ندہب یہود و نصاری اور بھوس میں پھیلنے لگا۔ اور ان نداہب کے لوگ جوق در جوق بہائیت میں داخل ہونے گئے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جب عباس آفندی اور اس کا والد بہاء اللہ مسلمانوں سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنی توجہ دیگر نداہب والوں کی طرف منعطف کرنا شروع کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سرز مین فارس اور اس کے قرب و جوار میں یہود و نصاری کشرت سے بہائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ انہوں نے بلاد ترکستان میں عمارتیں تعمیر کر رکھی تھیں جہاں اجلاس منعقد کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بلاد ترکستان میں عمارتیں تعمیر کر رکھی تھیں جہاں اجلاس منعقد کیا کرتے تھے۔ یہ ندہب یورپ و امریکہ میں بڑی تیزی سے پھیلنے لگا اور بہت سے لوگ ان کے دام ترویر میں پھنس گئے۔

مشهور كتاب "العقيده والشريعة" كامصنف لكهتاب:

"خرے جوش وخروش سے بہائیت کو تبول کرتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ عیسائیوں میں بھی ان کے حلقہ بگوش پیدا ہو گئے۔ امریکہ میں جن ادبی عیسائیوں میں بھی ان کے حلقہ بگوش پیدا ہو گئے۔ امریکہ میں جن ادبی انجمنوں کا قیام ممل میں آیا وہ بہائیت کے اصول وضوابط کے استحکام میں ممدو معاون ہوتی تھیں۔ امریکہ سے ۱۹۱۰ء میں ایک مجلّہ" نجم الغرب" نامی نکلنا شروع ہوا جس کے سال بھر میں انیس شارے شائع ہوا کرتے تھے۔ انیس کی وجہ تحصیص بھی کہ یہ ہندسہ ان کے یہاں بڑا موثر تھا۔ بہائی یوں بھی اعداد

والمحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحالي والمحالي الماليكي والمحالي الماليكي والمحالية الماليكي والمحالية الماليكي ی قوت تا ثیر کے قائل ہے۔جیسا کہ ہم مرزاعلی محمد کا حال بیان کرتے وقت تحریر کر آئے ہیں۔ بہائیت اضلاع متحدہ امریکہ کے دور افتادہ علاقوں میں سي الله المراشكا كو مين ايك مركز بهي قائم كرليا-' (العقيده والشريعة ٢٥٠) بہائی فرقہ والوں نے عیسائیوں کو ورغلانے کے لیے ان کی کتابوں سے استدلال شروع کیا اور بیددعویٰ کھڑا کر دیا کہ عہد قدیم و جدید میں بہاءاللہ اور اس کے بیٹے کی بشارت موجود ہے۔

"گولڈزیبراس حمن میں لکھتا ہے

''عباس آفندی کے ظہور سے بہائی مذہب نے تورات و انجیل سے مدد لے كرايك نيا قالب اختيار كيا- تؤرات وانجيل ميں عباس آفندي کے ظہور کی خبر دی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ وہ امیر ورئیس ہوگا اور عجیب وغریب القاب سے ملقب ہوگا۔ بیہ ذکر کتاب اشعیاء کے انیسویں باب کی آیت نمبر ۲ میں مٰدکور

ہے۔اس میں مرقوم ہے:

ہمارے یہاں ایک لڑکا (بہاء اللہ) پیدا ہوگا۔جس کے گھر میں ایک بچہنم لے گاجو بڑا نام یائے گا اسے بڑے القاب و آ داب سے یاد کیا جائے گا اور منتنخ الاسلام كے نام سے يكارا جائے گا۔ ' (العقيده والشريعه)

یہ ہے بہائیت کی اصلی تصویر ان کے اپنے بیانات کی روشنی میں۔سابقہ بیانات ہے بی حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ بیفرقد مجموعداوہام ہے بید ندہب امریکہ و بورپ اور ان مسلمانوں میں بھیلاتھا جو دین برحق ہے برگشتہ ہو گئے تھے۔ بایں ہمہ یور پین لوگوں کا بیدوعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں بہائیت کے کثیر التعداد افراد ہیں مگر وہ ہدف ظلم وستم بننے کے خوف ہے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ان کا بید دعویٰ دلائل ہے عاری ہے۔

بہائی ندہب کے متعلق مصری حکومت کا فیصلہ

بیامر قابل ذکر ہے کہ مصر کے محکمہ قضاء نے بیہ فیصلہ صادر کیا کہ بہائیت آسانی ندہب نہیں۔ بلکہ سرے ہے کوئی ندہب ہی نہیں۔ بخلاف ازیں یہ چندافکار پریشان کا مجموعہ ہے جس کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا' انار کی پیدا کرنا اورمسلمانوں میں الحاد و د ہریت کو پھیلا نا ہے۔

انبی وجوہات کی بنا پرمصری حکومت کے اس محکمہ نے جو نکاح کی رجسٹریش کے سلسلہ میں قائم کیا گیا ہے۔ بہائی ندہب سے متعلق تین اشخاص کے بارے میں یہ فتوئی دیا تھا کہ وہ اسلامی اصولوں کے منکر ہیں۔ یہ فتوئی دینے سے قبل اس بات کی تحقیق کر لی گئی تھی کہ بہائی ندہب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعلیمات عقائد فاسدہ پر مشتمل اصول دین کے منافی اور مسلمانوں کے انبیاء و کتب مقدسہ میں شکوک وشبہات پیدا کرنے کی موجب ہیں۔ مصری حکومت کے محکمہ قضاء کے اداکین قبل ازیں پارلیمنٹ میں ان خیالات کا اظہار کر چکے تھے۔ بلکہ یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بہائیت آسانی فداہب کے منافی ہے۔

### فرقہ بابیہ و بہائیہ کاتفیر قرآن کے بارے میں طرزعمل

مندرجہ صدر افکار وعفائد کے باوصف بابیداور بہائیہ قرآن کریم کی جانب رجوع کرکے اپنے عقائد باطلہ کے اثبات کے سلسلہ میں اس کی آیات ونصوص سے احتجاج کرتے تھے۔ جس سے ان کا مقصد وحید عوام الناس کو دام تزویر میں پھنسانا اور ناتجر بہ کار جہلاء کوفریب وینا تھا۔

یہ فرقہ شرم و حیاہے اس حد تک عاری تھا کہ اہل السنّت کی کتب تفسیر پر جرح و نقد کرنے میں کوئی باک نہ مجھتا تھا۔ اس فرقہ کے مشہور داعی ابوالفضل ایرانی نے اپنے ایک خط میں جواکی دوست کے نام تھاتحریر کیا:

"بیارے دوست انسان اہل السنّت کی تعلیمات باطلہ اور مصحکہ خیز تفاسیر کو دکھے کر ورطہ جیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ ہمارے بعض امریکی دوست جو حال ہی میں ارض پاک کی زیارت کے لیے آئے بیروت میں ہماری ان سے ملا قات ہوئی اور ہم نے ان کی معیت و رفاقت میں حیفا کا سفر کیا۔ انہوں نے ہمیں ایسی با تیں بتا کیں جنہیں سن کر انسان جیران رہ جاتا ہے۔ جیرانی ہے کہ ایسی بے کہ ایسی کے ور درازمما لک میں سمام کیسے دور درازمما لک میں بھیل گیا؟ قدرت خداوندی اور اس کی آیات کے ظہور وشیوع کا جُوت اس سے بروھ کر اور کیا ہوسکتا ہے؟" (رسائل ابوالفضل ص ۲۱)

ابوالفضل کا مقصد سے بتانا تھا کہ وہ اور اس کے ہم نوا بابی فرقہ کے لوگ ہی قرآن انہی کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی اسرار و رموز کا محرم ان کے سوا اور دوسرا کوئی نہیں کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی میں کے اسرار و رموز کا محرم ان کے سوا اور دوسرا کوئی نہیں۔ اس کا خیال ہے کہ ہم ہی راسخ فی العلم ہیں جوقرآن کے باطنی علوم ہے آگاہ و

آ شنا ہیں۔ وہ لکھتا ہے:

''اگر قرآنی آیات کے اصلی وحقیقی معانی وہی ہوں جو ظاہر ہیں اور جن سے ہرعر بی دان اور علوم ادبیہ سے بہرہ ورشخص آشنا ہے تو پھر نبی کریم سائیا ہم کا یہ قول کیونکر درست ثابت ہوسکتا ہے کہ'' قرآن کے عجا سُبات بھی ختم ہونے میں نہ آسیں گے۔''اور خداوند کریم کا بیارشاد کیسے سیح ثابت ہوگا کہ فراک یکھنے گا بات ہوگا کہ فراک یکھنے گا بات ہوگا کہ فراک نامی اللہ و الرّاس خون فی الْعِلْم ﴿ (آل عمران : ۷) مناس کی تفییر اَللہ تعالیٰ اور جیدعلاء کے سوا اور کوئی نبیس جانتا۔''

بہائی فرقہ کی تاویلات باطلہ

ہمارے علم کی حد تک اس فرقہ کے کسی شخص نے پورے قرآن کریم کی تغییر مرتب نہیں کی۔ البتہ اس کے بانی وموسس نے سورۂ بقرہ سورۂ یوسف اور سورۂ کوٹر کی تغییر لکھی تھی مگر آج کل وہ کہیں دستیاب نہیں آج جو کچے موجود ہے وہ بہاء اللہ اور اس فرقہ کے بعض داعیوں کے تغییری اجزاء ہیں جوان کی تصانیف میں منتشر پڑے ہیں یا ان کتب و مقالات میں پائے جاتے ہیں جوان کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ یہ تغییری مواداگر چہ بہت کم ہے مگر اس بات کا آئینہ دار ہے کہ یہ لوگ قرآن عکیم کی تحریف کے کس حد تک بہت کم ہے مگر اس بات کا آئینہ دار ہے کہ یہ لوگ قرآن عکیم کی تحریف کے کس حد تک حریص شے اور کس طرح قرآنی آیات کو اپنے فاسد نظریات ہے ہم آ ہنگ کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ہم ذیل میں بہائی فرقہ کی چند تا ویلات چش کرتے ہیں جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ فرقہ کی چند تا ویلات چش کرتے ہیں جو اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ یہ فرقہ کس طرح قرآن عزیز کا فداتی اڑا تا اور اس کے معانی ومطالب کومنے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

مرزاعلى محمد المعروف باب كى تاويلات

<u>مرزاعلی محمد نے سورۂ پوسف کی تفسیر اس</u> انداز میں کی ہے جس کو نہ اسلامی شریعت

المحال من المريخ تفير ومفسرين المحال المحال

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ إِنَّى رَأَيْتُ أَحَدُ عَشَرَكُو كُبًا وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمْرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سُجِدِيْنَ ﴾ ﴿ إِنِّي رَأَيْتُهُمْ لِي سُجِدِيْنَ ﴾ ﴿ إِنِّي رَأَيْتُهُمْ لِي سُجِدِيْنَ ﴾ ﴿ رِيسَف: ٣)

''میں نے گیارہ ستاروں اورسورج جاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے بحدہ کررہے ہیں۔'' مرزاعلی محمد باب اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے:

"اس آیت میں یوسف سے نبی کریم من آیا مراد ہیں۔ ایک روز حضرت حسین فی این این اور جاند اور سورج کو سجدہ نے این والد سے کہا کہ میں نے گیارہ ستاروں اور جاند اور سورج کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اس آیت میں سورج سے حضرت فاطمہ جاند سے نبی کریم من این اور ستاروں سے ائمہ اہل بیت مراد ہیں۔'

(مفتاح باب الابواب ص ۲۰۰۹)

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ يَابُنَى لَا تَقْصُصُ رُءُ يَاكُ عَلَى إِخُوتِكَ ﴾ (يوسف: ۵)

''اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتاؤ۔''

مرزااس کی تفسیر میں لکھتا ہے:

"اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ اے بیٹے خداوند کریم نے جن باتوں سے کھے آگاہ کیا ہے وہ اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ، خداوند کریم نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اگر تو نے اس سے دوسروں کوآگاہ کر دیا تو وہ تھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور وہ ہے کہ خدا کی محبت میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اور خدا کے علم میں مقدر ہے کہ زمین آپ کے خون سے کہ رنمین ہوگی خدا کی مشیت یہی ہے کہ آپ کا جسد مبارک زمین پر پڑا ہوگا اور آپ کی بیٹیاں اور دیگر خواتین کفار کے ہاتھوں میں قید ہوں گے۔'

(مفتاح باب الابواب<sup>ص ۱۳</sup>۰)

بہاءاللّٰد کی تاویلات

بہاء اللّٰہ كا زاويه نگاہ به ہے كەقرآن كريم ميں"صراط زكوة صيام جج كعبداور بلد

والمحالي تاريخ تغير ومفرين الحالي المحالي المحالية

الحرام' کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ان کے ظاہری معانی مرادنہیں۔ بخلاف ازیں اس قبیل کے جملہ الفاظ سے ائمہ اہل بیت مراد ہیں۔ وہ لکھتا ہے: اس قبیل کے جملہ الفاظ سے ائمہ اہل بیت مراد ہیں۔ وہ لکھتا ہے:

''ابوجعفرطوی کہتے ہیں میں نے ابوعبداللہ سے کہا قرآن کریم میں صراط زکوۃ اور حج کے جوالفاظ وارد ہوئے ہیں کیا اس سے ائمہ اہل بیت کی ذات مراد ہے وہ فرمانے گئے صراط' زکوۃ' حج' صیام' بلد الحرام' الشہر الحرام' کعبۃ اللہ' قبلۃ اللہ اور وجہ اللہ سے ہماری (ائمہ اہل بیت) ذات ہی مقصود ہے۔'
قبلۃ اللہ اور وجہ اللہ سے ہماری (ائمہ اہل بیت) ذات ہی مقصود ہے۔'

مشہور کتاب 'بہاء اللہ والعصر الجدید' کا مصنف رقم طراز ہے: ''بہائی فرقہ والے حشر ونشر اور جنت وجہنم پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک روز قیامت اور یوم الجزاء سے بہاء اللہ کا تشریف لا نامقصود ہے۔ بہائی فرقہ کی کتب تفسیر کے پیش نظر ہرمظہر الہی کی آمدیوم الجزاء سے عبارت ہے۔' (رسائل الاصلاح جساس ۹۷)

مصنف ندکور مزیدلکھتا ہے:

''کتب مقدسہ میں جہاں جنت وجہنم کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں خاص حقائق کی جانب اشارہ مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ جنت کا لفظ بول کر حیات کا ملہ اور جہنم کے لفظ سے حیات ناقصہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ بہاء اللہ کے نزدیک روحانی زندگی اس پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور روحانی موت اس کی دعوت کی تکذیب ہے۔' (کتاب بہاء اللہ واحسر الجدیدسے)

عبدالبهاءعباس كى تاويلات

عبدالبہاءعباس بھی اپنے پیش رو کی طرح قرآن کریم کی دوراز کارتاویلات کرتا ہے۔اس کے تفصیلی مطالعہ کے لیے مندرجہ ذیل کتب کی جانب مراجعت کی جائے۔

كل خطابات ومحاسات عبدالبهاء

السبادى البهائية

كتل رسائل ابوالفضل

المنظرين ال

رسائل الاصلاح M

الحجج البقيه M

یے فرقہ بہائیے کی چند تاویلات ہیں جو مشتے نمونہ از خروارے کے طور پر ہم نے ذکر کی ہیں ان ہے بیہ حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ بیفرقہ باطنیہ کے نقش قدم پر گامزن رہا ہے۔ باطنیہ کی طرح ان کا اولین واساسی سمح نظریہ ہے کہ آیات قرآنی کی تا ویل کا درواز ہ کھول کراسلامی شریعت کے قصرر قیع کومنہدم کر دیا جائے۔اس فرقہ کے بانی و داعی نبوت و رسالت کے بھی مدعی تنصے حالانکہ سرور کا ئنات مناتیظِم کی ذات گرامی پر بہسلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔

خلاصه کلام! فرقه بابیه اور ان کے پیش رو باطنیه کو تاویل نصوص کے سلسلہ میں اولیت و تقدم کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ بخلاف ازیں میکوشش جس سے دین اسلام کی اصل واساس ہی اکھڑ جاتی ہے سب ہے پہلے یہودی فلاسفہ نے انجام دی جوان ہے سلے ہو گزرے تھے چنانچہ 'فیلون' نامی یہودی فلسفی نے جو ولا دت حضرت علیلی سے تمیں سال قبل پیدا ہوا تھا۔ تاویل تورات کےسلسلہ میں ایک کتاب تصنیف کی تھی۔ اس کتاب میں اس نے اس نظر بیرکا اظہار کیا تھا کہ تورات میں بعض باتوں کی جانب اشارہ

کیا گیا ہے اور ان سے ظاہری مفہوم مقصورتہیں۔

تاریخ فلفہ کے موضوع پر لکھنے والوں نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ اسکندر رہیے ہے بہودی ادیاء میں''فیلون'' نامی بہودی ہے بل تاویل رمزی کا طریقه موجود تھا۔ اس تاویل کی مثال انہوں نے بیہ ذکر کی ہے کہ وہ آ دم سے عقل وفہم' جنت سے ر پاست و قیادت ابراہیم سے علمی فضیلت الحق سے طبعی فضیلت اور بعقوب سے وہ عزت وعظمت مراد لیتے تھے جومشق وتمرین سے حاصل ہو۔اوراس قتم کی دیگر تاویلات باطلہ جن کو وہی شخص قبول کرسکتا ہے جوعقل وحکمت سے عاری ہو۔

(رسائل الاصلاح جسم ۹۷)

قدیم و جدید باطنیہ کے افکار وعقائد اور ان کی تفسیری مساعی کے کشف و اظہار کے بعداب ہم فرقہ زید ہیے بارے میں گفتگو کریں گے۔ 생생생생

#### فرقه زيدبيه

زيدبه كاظهور وشيوع

یہ شیعہ کے تمام فرقوں میں ہے اہل سنت کے زیادہ قریب اور بہنی ہر اعتدال ہے۔ یہ انکہ کو منصب نبوت ہر فائز نہیں کرتے اور ندانبیاء کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی رائے میں ائمہ عام لوگوں کی طرح انسان تھے گر آنحضور سُلَقِرِ کے بعد سب سے افضل تھے۔ یہ اصحاب رسول کی تکفیر نہیں کرتے۔ خصوصاً وہ صحابہ جن کی امامت کو حضرت علی نے تسلیم کیا تھا اور ان کے دست حق ہرست ہی بیعت کی تھی۔ ان کے امام زید بن علی بن حسین تھے۔ جنہوں نے بشام بن عبدالملک کے خلاف خروج کیا۔ لیکن مقتول ہو کر بید میں سولی پر لئکائے گئے۔ مورخ مسعودی زید بن علی کے خروج کا سبب بیان کرتے ہوئے کہ تھے ہیں:

''زید بن علی ایک مرتبہ خلیفہ ہشام اموی کے دربار میں گئے۔ بینضے کے لیے گئہ نہ تھی۔ چنانچہ مجلس کے آخر میں جاکر بیٹھ گئے اور ہشام کو مخاطب کرکے فرمایا امیر المومنین کوئی شخص بڑا آ دمی بن کر تقوی سے بے نیاز نہیں ہوسکتا اور نہتو کی نے بے نیاز نہیں ہوسکتا اور نہتو کی نے بے نیاز نہیں ہوسکتا اور نہتو کی زندگی اختیار کر کے اس میں جھوٹا بن بیدا ہوتا ہے۔''

بشام بولا:

'' حیپ رہ تیری ماں مرے تو لونڈی زادہ ہونے کے باوجود خلافت کا امیدوار ہے۔'' زید کہنے لگے:

''امير الموسين! اگر آپ حاجي تو ميں آپ کی بات کا جواب دول ورنه خاموش رہوں۔''

هشام بولا:''جواب ديجيے-''

حضرت زید نے کہا:

'' عور تنیں مردوں کو اعلیٰ مقاصد ہے بازنہیں رکھ کیس۔حضرت اساعیل کی ماں

المحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحالي والحالي مده كالمحالي

حضرت المحق کی والدہ کی لونڈی تھیں۔اس کے باوصف حضرت اساعیل مقام نبوت پر فائز ہوئے اور سب عربوں کے جد امجد قرار پائے۔ان کی پشت سے خیر البشر حضرت محمد من المؤلِم تولد ہوئے۔تو مجھے ان الفاظ سے مخاطب کرتا ہے حالا نکہ میں حضرت علی و فاطمہ کی فرزند ہوں۔''

امام زيد كاعلم وفضل

اس واقعہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ امام زید دراصل خلیفہ کے اطاعت شعار تھے اور باغی نہ تھے۔حقیقت بھی یہی ہے۔آپ پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے تھے۔علائے وقت کے ساتھ آپ کے خوشگوار مراسم تھے اور وہ آپ سے استفادہ کرتے تھے۔

روایات میں منقول ہے کہ فرقہ معتزلہ کے بانی واصل بن عطاء نے آپ سے استفادہ کیا تھا۔ امام ابوحنیفہ بیستہ بھی آپ سے ملے تھے اور کسب فیض کیا تھا۔ آپ امام زید کے زبردست حامی تھے۔ جب امام زید اموی لشکر سے لڑنے کے لیے نکلے تو امام ابوحنیفہ بیستہ نے فرمایا آپ کا جنگ کے لیے نکلنا ای طرح ہے جیسے بی کریم سینیڈ امام ابوحنیفہ بیستہ نے فرمایا آپ کا جنگ کے لیے نکلنا ای طرح ہے جیسے بی کریم سینیڈ جنگ بدر کے لیے نکلے تھے۔ امام زید بڑے فقیہ اور ماہر علم الکلام تھے۔ آپ نے علم فقہ بیستہ کریم کئی ہے۔

#### افكار ومعتقدات

زید یہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ نبی کریم سُلِیّا ہے نام لے کرکسی کوامام مقرر فرما دیا تھا۔ بلکہ ان کا اعتقادیہ ہے کہ آپ نے پچھ اوصاف بتا دیے تھے جن کا امام میں پایا جانا ضروری ہے۔ ان اوصاف کے حامل آپ کے بعد صرف حضرت علی شھے۔ ان اوصاف کی رو ہے امام کا ہائمی متقی عالم اور بخی بونا ضروری ہے۔ اپنی طرف دعوت دینا بھی امام کے فرائض میں سے ہے۔ حضرت علی کی وفات کے بعد ہونے والے آئمہ کا اولا دفاطمہ سے ہونا بھی ان کے یہاں شرط ہے۔ دوسروں کو اپنی طرف دعوت دینے اور خروج کرنے میں بہت سے شیعہ ان کے دوسروں کو اپنی طرف دعوت دینے اور خروج کرنے میں بہت سے شیعہ ان کے مخال شھے۔ دوسروں کو اپنی طرف دعوت دینے اور خروج کرنے میں بہت سے شیعہ ان کے بحائی محمد باقر بھی اس ضمن میں ان کے ہم خیال شھے۔

المريخ تغيير ومفرين المالي المالي

باقر فرمایا کرتے تھے تنہارے ندہب کی رو سے تو تنہارے والدبھی امام نہیں۔ کیونکہ انہوں نے نہ بھی خروج کیا' اور نہاس کے دریے ہوئے۔

زید سے نزدیک مفضول کی امامت جائز ہے۔ گویا امام افضل و کامل میں ان صفات کا پایا جانا ضروری ہے اور وہ دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ استحقاق رکھتا ہے۔ لیکن اگر امت کے ارباب بست و کشاد کسی ایسے شخص کو امام چن لیں جس میں یہ بعض صفات موجود نہ ہوں اور اس کی بیعت کر لیس تو اس کی امامت درست اور بیعت لازم ہوگی۔

بنا بریں حضرت ابو بکر وعمر بڑھ کی امامت زید ہے کے بیبال درست اور صحیح تھی۔
اس بیعت کی بنا پر وہ صحابہ کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔ زید ہے حضرت علی کو افضل الصحابہ تصور کرتے تھے۔ مگر ان کے نزدیک ایک مصلحت اور دینی قاعدہ کے تحت خلافت ابو بکر کو تفویض کی گئی تھی وہ مصلحت ہے تھی کہ فتنہ کی آگ نہ بھڑک الشھے۔ نیزعوام الناس کی رائے کا احترام۔ اس لیے کہ اسلامی غزوات کا زمانہ ابھی قشریب تھا اور امیر المونین حضرت علی کی آلوارے مشرکین کا خون ابھی خشک بونے نہ پایا تھا سینوں میں انقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ لبندا لوگوں کے دل ہونے نہ پایا تھا سینوں میں انقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ لبندا لوگوں کے دل ہوتے تھے۔ مصلحت کا نقاضا بے تھا کہ خلیفہ ایک ایسا شخص ہو جو حلیم الطبع محبت ہوتے تھے۔ مصلحت کا تقاضا بے تھا کہ خلیفہ ایک ایسا شخص ہو جو حلیم الطبع محبت بیشتہ معمر آنحضرت میں تھا کہ خلیفہ ایک ایسا شخص ہو جو حلیم الطبع محبت بیشتہ معمر آنحضرت میں اور سابق الاسلام ہو۔

انہی خیالات کی بنا پر اکثر شیعہ نے زید کو آ ڑے وقت میں تنہا جیموڑ دیا۔ علامہ بغدا دی بیشیئے کتاب الفرق بین الفرق میں قم طراز ہیں:

" جب زیداور بوسف بن ممرونقنی میں گھسان کا رن پڑا تو شیعہ کہنے گئی ہم اس شرط پر آ ب کی امداد کریں گئے کہ آ ب ابو بکر وعمر ( طبعہ ) کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کریں۔ جنہوں نے آ ب کے جد امجد حضرت علی پرظلم کا ارتکاب کیا۔ زید کہنے گئے کہ میں تو ان کے بارے میں اتھی بات کہوں گا۔ بنوامیہ کے خلاف تو میں نے اس لیے خروج کیا کہ انہوں نے میرے دادا

می تاریخ تغییر ومفسرین که بیشتر مفسرین که بیشتر و کردوز مدین بر غاربیت گری کی به بیت الله بر

حضرت حسین کوشہید کیا۔ حرہ کے روز مدینہ برغارت گری کی۔ بیت اللہ بر سنگ باری کی۔ شیعہ بین کرآپ سے جدا ہو گئے۔''

زید یہ کے یہاں بیک وقت دومختلف علاقوں میں الگ الگ دو امام ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ہرایک اپنے علاقہ کا امام ہوگا۔ بشرطیکہ وہ اوصاف ندکورہ سے آ راستہ ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی خطدارضی میں دواماموں کے وجود کو ناجائز خیال کرتے تھے۔ کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ لوگ بیک وقت دواماموں کی بیعت کریں اور بیشرعاً ممنوع ہے۔

زیدیہ کے نزویک گناہ کبیرہ کا مرتکب ابدی جہنمی ہے بشرطیکہ وہ تو ہنہ کرے۔
انہوں نے معتزلہ سے بیعقیدہ اخذ کیا تھا۔ کیونکہ زیدمعتزلہ کے ہم خیال تھے۔
اور اپنے استاد واصل بن عطاء سے آپ کے گہرے مراسم تھے۔ اس سے آپ
نے بہت سے اصول و تو اعد سیکھے۔ انہی خیالات کی بنا پر شیعہ ان سے بغض و
عناد رکھتے تھے۔ واصل کا عقیدہ تھا کہ حضرت علیؓ نے جو جنگیں اہل شام اور
اصحاب جمل ہے لڑیں ان میں آپ کا راہ راست پر ہونا یقی نہیں۔ دونوں میں
اکی فریق علطی پر تھا۔ گر معلوم نہیں کون؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ صرف
واصل سے عداوت رکھتے تھے۔ عام معتزلہ کے خلاف نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ
واصل سے عداوت رکھتے تھے۔ عام معتزلہ کے خلاف نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ

امام زید جنالند کے جانشین

زید جب قبل ہوئے تو زید ہے نے ان کے بیٹے کی کی بیعت کر لی۔ جب وہ بھی مقتول ہوئے تو ان کے بعد عبداللہ بن حسن کے دونوں بیٹوں محمد اور ابراہیم کی بیعت کی مقتول ہوئے تو ان کے بعد عبداللہ بن حسن امام ابو حذیفہ میں ہے۔ استاد محترم تھے۔ پھر ابراہیم نے عراق میں خروج کیا اور محمد نے مدینہ میں۔ اس وجہ سے امام ابو حذیفہ کوعراق میں اور امام مالک کو مدینہ میں بوی تکلیف کا سامنا ہوا۔ کیونکہ امام ابو حذیفہ عراق کے امام ابراہیم کی نصرت و حمایت روکتے نہ تھے۔ بلکہ لوگوں کو اس پر آمادہ کرتے اور امام کی مدح و توصیف میں رطب اللمان رہتے تھے۔

ابوجعفرمنصور اس ہے غافل نہ تھا۔ جب بیتحریک ختم ہو گئی اور ملک میں امن و

والمحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال امان کا دور دورہ ہوا' تو منصور نے امام ابو حنیفہ کو ان کی خطائیں یاد دلائیں اور سزا کے

ليے ايک حيله بھی گھڑ ليا۔ وہ حيله بينظا كه آپ كومنصب قضا كى پينيكش كى جائے۔اگر وہ

اس کے لیے تیار نہ ہوں تو سزا دی جائے۔

معترنہیں محمدنفس زکیہ کے رفقاء کا خیال تھا کہ منصور کی بیعت جبراً لی گئی ہے۔لہذا انہوں نے اس فتویٰ کو جو حدیث نبوی کی روشنی میں دیا گیا تھا۔منصور کی بیعت توڑ دینے کا ذر بعیہ بنایا۔ روایت کیا گیا ہے کہ جب امام مالک مبیلیا ہے نفس زکیہ کے خروج کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر بغاوت عمر بن عبدالعزیز جیسے خلیفہ کے خلاف ہوتو ناروا ہے۔ اور اگر ایسے خص کے خلاف نہ ہوتو جانے دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ظالم کے ذریعہ دوسرے ظالم سے انتقام لیں۔ پھرروزمحشر دونوں خدا کے حضور جواب دہ

ابوجعفرمنصور کی متحسس نگاہ اس ہے بےخبر نہھی۔ چنانچے والی مدینہ نے امام مالک بر سخت عمّاب نازل کیا۔ بعد میں منصور کہا کرتا تھا کہ بیمبرے تھم ہے ہیں ہوا تھا۔

زید ہے۔عقائد میں تبدیلی

اس کے بعد فرقہ زید رہے کمزور پڑ گیا اور دوسرے شیعہ فرتے اس پر غالب آ گئے۔ اس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ زید بیہ فرقہ والے اپنی خصوصیات کھو جیٹھے۔ بیہ مفضول کی امامت کے عقیدہ سے منحرف ہو گئے ۔ اور ان روافض میں شار ہونے لگے جوحضرت ابو بکر وعمر کی امامت کوشلیم ہیں کرتے تھے۔اس ہےان کی عظیم ترین خصوصیت جاتی رہی۔ بنا ہریں جارا خیال ہے کہ زید سیکی دوستمیں ہیں:

متقدمین جو روافض میں شارنہیں ہوتے اور حضرت ابو بکر وعمر طبیعہا کی امامت کے قائل ہیں۔

۔۔ ب بیں۔ متاخرین جورافضی ہیں اور بیٹین کی امامت کوشلیم ہیں کرتے۔ زید بی فرقہ آج کل بمن میں موجود ہے۔ یمن کے زید بیہ متقدمین زید بیے سے بہت قریب ہیں اور وہی عقائد رکھتے ہیں۔

# 

## قرآن کریم کے بارے میں زید بیکا نقط نظر

زید میہ اور اہل السنّت کے مابین اس قسم کا فرق واختلاف نہیں پایا جاتا جیسا کہ فرقہ امامیہ اور جمہور اہل السنّت میں موجود ہے۔ زید میہ کی کتب کا درس و مطالعہ اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ شیعی فرقوں میں سے زید میہ اہل السنّت سے قریب تر ہیں۔ مزید برآ س زید میہ اور اہل السنّت میں جو اختلاف موجود ہے وہ بھی اس نوعیت کا ہے کہ سرے سے قابل ذکر ہی نہیں ہے۔ زید میہ کے اہم افکار ومعتقدات جسب ذیل ہیں:

- 🛈 💎 حضرت علیؓ افضل الصحابہ اور آنمحضور من تَبَیْلُم کے بعد خلیفہ بلافصل ہیں۔
- الکے ہر فاطمی جوعلم و زبداور سخاوت کے اوصاف ہے بہرہ ور بووہ امامت کا اہل ہے خواہ حضرت حسنؓ کی اولا دمیں ہے ہویا حضرت حسینؓ کی آل ہے۔
- ش زید بید حضرت ابو بمروعمر طخص ہے اظہار براء تنہیں کرتے 'ندان کی تکفیر کرتے ہیں۔ بین اور ندان کی تکفیر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کی رائے میں ایک افضل شخص کے بوتے ہوئے مفضول کی امامت وخلافت درست ہے۔
  - وه شیعه امامیه کی طرح تقیه اورعصمت انمه کاعقیده نبیس رکتے ۔
  - ﴿ ووامام کے پوشیدہ ہونے اور اس کے دوبارہ آنے کے بھی قائل نہیں۔
- ﴿ نیدیه کے نزویک ائمہ میں اجتہاد کی شرط کا پایا جانا سروری ہے۔ اس لیے ان کے بیہاں اجتہاد کا بزاچر جیا ہے۔
- کوئی حدیث ان کے نزویک اس صورت میں قابل اعتاد ہوتی ہے جب اہل بیت سے مروی ومنقول ہو۔ چنانچ فرقہ زیدیے کی ''ستاب المجموع'' صرف انہی احادیث پرمشتمل ہے جو حضرت زید بین کی زین العابدین سے منقول ہیں اور وہ ائمہ اہل بیت کے واسط سے سرور کا کنات سرقیام سے روایت کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے واسط سے سرور کا کنات سرقیام سے روایت کرتے ہیں۔ زیدیے کہ وہ بزی حد تک معتزلہ کے زیدیے بارے میں ہے امر چیش نظر رہنا جا ہیں کہ وہ بزی حد تک معتزلہ کے

والمحالي تاريخ تفيرومفرين الحالي والمحالي وه ما كالمحالي افکار و آراء سے متاثر نظر آتے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے امام زید بن علی بائی اعتزال واصل بن عطاء کے تلمیذعزیز تھے۔

نظر بریں زید یہ کی تفسیر ہے متعلق ہمیں اس غلط ہمی میں مبتلانہیں ہونا جا ہے کہ وہ اہل السنّت کی تفسیر ہے بالکل جدا گانہ نوعیت کی ہوگی۔اس کی وجہ سے ہے کہ تفسیر بڑی حد تک مفسر کے طرز وانداز کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ جب مفسرخصوصی رجحانات ومیلانات کا حامل ہوگا تو اس کی تفسیر لاز مااس کی عکاسی کرے گی۔اگر زید بیہ کےمعتز لی نظریات سے صرف نظر کر لیا جائے تو وہ اہل انسنت کی تعلیمات سے چنداں دور نظر نہیں آئے۔اس لیے ان کی تفسیر بھی اہل انسنت کی تفسیر سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔

زیدر بیری اہم کتب تفسیر

فرقه زید بیری کتب تفسیر کی طلب و تلاش میں جب دور حاضر کی بہترین لائبر پر یوں کی جانب رجوع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ آئے کل صرف حسب ذیل دو تفاسیر

. فتح القدىرللشو كانى ـ بينسير روايت و درايت كى جامع ہے اور كامل قرآن حكيم كى

الثمرات الیانعه از شمس الدین بوسف بن احمد - بینویں صدی ججری کے علماء میں

سر سوال ہے ہے کہ آیا فرقہ زیر ہے اکابر علماء صرف بہی دو تفاسیر مرتب کر سکے؟ ما علاوہ ازیں اور تفاسیر بھی مرتب کی گنی تھیں مگر وہ گردش دوراں ہے مٹ گئیں یا وہ بنوزموجود بیں مگرہم ان ہے آگاہ وآشنا نہ ہو سکے۔

اس سوال کا سیح جواب میہ ہے کہ فرقہ زید میہ کے فضال نے یقیناً اور تفاسیر مرتب کی تھیں۔ ان میں ہے کچھ تو صفحہ ہستی ہے محو ہو گئیں اور بعض ہنوز زاتی اور شخصی لائبر ریوں میں محفوظ میں۔ آخریہ کیے ممکن ہے کہ ایک اسلامی فرقہ جوایئے وجود کے اعتبار ہے نہایت قدیم ہواور جس نے اپنی مخصوص تعلیمات کو ابھی تک محفوظ رکھا ہو مگر اس کاتفسیری سر ماییاس قندرمعمولی 🕟

المساوي المريخ تغيير ومفرين المالي المساوي المالي المساوي المالي المساوي المسا

اس سلسله میں جب ان کتب کی جانب رجوع کیا گیا جن میں علمی کتب اوران کے مصنفین کا تذکرہ کیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ فہرست ابن ندیم میں زید بید کی دیگر تفاسیر کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ ابن ندیم لکھتے ہیں کہ مقاتل بن سلیمان زید بید فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور موصوف نے ''النفسیر الکبیر'' اور'' کتاب نوادر النفسیر'' قلمبند کی تھیں۔

(الفبرست ابن النديم ص ٢٥)

ابن ندیم مزید لکھتے ہیں کہ زیدیہ فرقہ کے ابوجعفر محمد بن منصور مرادی نے تفسیر قرآن پر دو کتابیں تحریر کی تھیں۔ایک کا نام'' کتاب النفسیر الصغیر' اور دوسری کا'' کتاب النفسیر الکبیر'' ہے۔ (اللم سے ص۲۷)

فریہ زیدیہ کے علماء میں سے احمد بن عبداللہ الجنداری نے علم فقہ پر اپنی کتاب شرح الازبار کے مقدمہ میں تفسیر قرآن سے متعلق فرقہ زیدیہ کے علماء کی چند تصانیف کا ذکر کیا ہے۔

په کتب حسب ذیل میں:

تفیرغریب القرآن از امام زید بن علی ۔ اس کوائمہ زید بیمیں سے محمد بن منصور بن منصور بن منصور بن بند کے ساتھ مرتب کیا۔ بن برند کو فی متوفی موقی موقی مام نید بن علی کی سند کے ساتھ مرتب کیا۔ (مقدمہ شرح الاز حارص ۲۹)

﴿ تفسیر اساعیل بن علی البستی الزیدی متوفی ۱۴۰۰ هـ بیه ایک جلد میں ہے۔ (حوالہ ندکورص ۷)

التبذیب از محن بن محر بن کرامہ معتزلی زیدی۔ ان کو ۴۹ سے میں قبل کر دیا گیا۔
یہ تفسیر نہایت مشہور اور بہترین ترتیب کی حامل ہے۔ ان کا انداز نگارش یہ ہے
کہ پہلے پوری آیت لکھتے ہیں پھراس کی قراءت کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں۔ بعد
ازاں اعراب ولغت پر روشنی ڈال کر اس کا معنی و مطلب بیان کرتے ہیں۔ پھر
اس ضمن میں وارد شدہ اقوال ذکر کرکے اس کے قائل کا نام ذکر کرتے ہیں۔
پھر سبب نزول ذکر کرنے کے بعداس سے فقہی احکام استنباط کرتے ہیں۔
کھر سبب نزول ذکر کرنے کے بعداس سے فقہی احکام استنباط کرتے ہیں۔

التيسير في النفسير از حسن بن محمر نحوى صنعاني متوفى او عرد (حواله ندكورس ۱۱)

۱۹۳۵ء میں یمنی علاء کا ایک وفد مصر آیا تھا جوفرقہ زیدیہ کے جید علاء پر شمل تھا۔
اس میں قاضی محمر بن عبداللہ عامری زیدی بڑے جلیل القدر عالم تھے۔ جب موصوف ہے علائے زیدیہ کی تفاسیر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ علائے زیدیہ نے مشرت تفاسیر مرتب کی ہیں۔ ان میں سے بعض باتی ہیں اور بعض گردش دوراں سے مث گئیں۔ جو کتب موجود میں وہ بھی زیورطبع سے آ راستہ نہیں ہو کمیں بلکہ مخطوطات کی صورت میں زیدیہ کی لا بمر بریوں میں محفوظ ہیں۔ اس شمن میں معروح نے مندرجہ ذیل کتب گنائی تھیں۔

🕧 تفسیرابن اقضم به بیایک زیدی عالم تھے۔

تفسیر آیات الاحکام از حسین بن احمد نجری - بیرآ تھویں صدی ہجری کے زیدی عالم ہیں۔
 عالم ہیں۔

الثمرات الیانعه از شیخ مثمس الدین پوسف بن احمد بن محمد بن احمد بن عثمان - بید
 نویں صدی ججری کے زیدی عالم تھے۔

﴾ منتبی المرام فی شرح آیات الاحکام از محمہ بن حسین بن قاسم۔ بیے گیارھویں صدی ہجری کے زیدی علماء میں ہے ہیں۔

تفییر قرآن از قاضی عبدالرحمٰن بن مجاہد۔ بیہ تیرھویں صدی ہجری کے زیدی عالم
 شھے۔

جب سابق الذكر قاضى صاحب سے دریافت كیا گیا كه فرقه زیدیه كی تفاسیر كے طبع نه ہونے كی وجه كیا ہے تو انہوں نے بتایا كه اس كے دوسب بیں ایک بیك بیك ندیدیه كے يہاں طباعت كا رواح بہت بعد میں ہوا۔ ﴿ دوسرے بید كه چونكه فرقه زیدیه اور معتزله كے مابین قریبی روابط یائے جاتے ہیں اس لیے وہ اکثر و بیشتر زخشرى كی تفسیر كشاف پراعتمادكرتے تھے۔ اس كا نتیجہ بیہوا كه زیدیه نے دیگر تفاسیر سے بے اعتمائى كا

چونکہ فرقہ زید ہے کے تفسیری اٹا ثہ میں سے صرف دو تفاسیر بیعنی فتح القدیم شوکائی اور الثمرات الیانعہ از شمس الدین بوسف بن احمہ ہی موجود ہیں۔ اس لیے ہمارا نفذ و تبھرہ صرف انہی دو تفاسیر تک محدود رہے گا۔ پہلے فتح القدیم شوکانی کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر چہ پیشیم کمل طور پر فرقہ زید ہے کی نمائندگی نہیں کرتی ۔ الثمرات الیانعہ کا تفصیلی تذکرہ فقہاء کی تفاسیر کے شمن میں کیا جائے گا۔



## فنح القديرللشو كاني

تعارف مولف

اسم گرامی علامہ محمہ بن علی بن محمہ بن عبدالقد شوکانی ہے۔ آپ ہجرہ شوکان کے مقام پر ۱۵ ادا ہوئے۔ آپ صنعاء کے شہر میں پروان چڑھے اور اپنا بجبن مقام پر ۱۵ ادا میں پیدا ہوئے۔ آپ صنعاء کے شہر میں پروان چڑھے اور اپنا بجبن والدگرامی کے زیر اثر نہایت پا کیزگی اور پا کدامنی کے ساتھ گزارا۔ آغاز طفولیت ہی سے طلب علم میں لگ گئے اور اکا برعاء سے کسب فیض کیا۔ محصیل علم کے سلسلہ میں اپنی مسائی جمیلہ جاری رکھیں۔ یبال تک کہ ایک قابل اعتاد فاضل قرار پائے۔ آپ اپنے مصر وعہد کے مکتائے روزگار فاضل اور علم وفضل کا ایک بحر بیکرال شھے۔ آپ بیک وقت مفسر ومحدث اور مجتبد تھے۔ اور اس ضمن میں کوئی شخص ان کا سمبیم وشریک نہیں ہوسکنا

علامہ شوکانی نے نہایت گراں قدر تصانف ور ثدیمیں چھوڑیں۔ ان میں تفسیر فتح القدیر زیر تبصرہ ہوی اہمیت رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں'' نیل الا وطار شرح منتفی الا خبار' علم حدیث میں لا ثانی کتاب ہے آپ کی تصانف میں'' ارشاد الثقات الی اتفاق الشرائع علی التوحید و المعاد و النبوات' بھی ہوی گراں قدر کتاب ہے۔ یہ کتاب آپ نے موئ بن میمون اندلی میہودی کی تر دید میں تحریر کی تھی۔ ندکورہ صدر کتب کے علاوہ بھی آپ نے میست کی میرون اندلی میہودی کی تر دید میں تحریر کی تھی۔ ندکورہ صدر کتب کے علاوہ بھی آپ نے بہت کی کت تصنیف کی تھیں۔

امام شوکانی نے زیدی فقہ کا تھر پور مطالعہ کیا اور اس میں بڑا نام پیدا کیا۔ پھر تصنیف و تالیف اور افقاء میں لگ گئے۔ آگے چل کر تقلید کا جوا اتار پھینکا اور منصب اجتہاو پر فائز ہوئے۔ اس سلسلہ میں آپ نے ایک رسالہ'' القول المفید فی اولة الاجتہاو والتقلید'' نامی مرتب کیا۔ جس کی بنا پر علاء کی ایک جماعت آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور غیظ وغضب کا اظہار کرنے لگی۔ اس کے زیر انٹر بمن کے شہر صنعاء میں ایک عظیم فتنہ بیا ہو گیا۔ شوکانی سلفی المشرب تھے اور صفات الہی کو جو کتاب وسنت میں ایک عظیم فتنہ بیا ہو گیا۔ شوکانی سلفی المشرب تھے اور صفات الہی کو جو کتاب وسنت میں ایک عظیم فتنہ بیا ہو گیا۔ شوکانی سلفی المشرب تھے اور صفات الہی کو جو کتاب وسنت میں

المستحد المست

تفیر فتح القدر کے درس و مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ شوکانی ایک آ بت تحریر کرنے کے بعد اس کی نہایت عمدہ تفییر کرتے ہیں جوعقلاً بھی قابل قبول اور پہندیدہ ہوتی ہے۔ پھر اس کی تفییر میں علائے سلف کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سابق الذکر کتب تفییر ہے بھی اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ربط آیات وسور کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ وہ الفاظ کے لغوی حل کی جانب خصوصی توجہ مبذول کرتے اور ائمہ لغت مثلاً مبر دابوعبیدہ اور فراء کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔

امام شوکانی گاہے قراءت سبعہ پر بھی روشی ڈالتے ہیں۔ فقہی نداہب و مسالک کا ذکر و بیان ان کا خاص انداز ہے اور وہ اس کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ فقہاء کے اختلافات اور ان کے ذکر کردہ دلائل و براہین کو بھی نظر انداز نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی رائے پوری آزادی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ شوکانی حسب مرضی بعض اقوال کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ آیات سے احکام و مسائل استباط کرتے ہیں۔ اور اس میں کامل حریت فکر ونظر سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ایک کامل جہد تصور کرتے ہیں جو کسی طرح بھی دیگر مجہدین کے مقابلہ میں کمتر نہیں ہے۔

موضوع وضعيف احاديث

یہ دیکے کر حبرت ہوتی ہے کہ شوکانی بکثرت موضوع وضعیف احادیث ذکر کرتے ہیں۔اوران پرنفذ وجرح کیے بغیرآ گے گزر جاتے ہیں۔

قرآن حکیم میں فرمایا:

﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ﴾ (المائده: ٥٥)

'' ہے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے دوست ہیں۔''

ال المراق المرا

ہوئی۔ بیروایت جملہ اہل علم کے نز دیک موضوع ہے مگر شوکانی نے اس پر خاموش کا اظہار کیا ہے۔ (فتح القدیرج ۲س۵۰)

آیت کریمہ یا آیھا الرّسُول بَلِغُ مَآ انْزِلَ اِلْیَكَ (المائدہ : ۲۲) كَ تَفْسِر مِیں شوكانی حضرت ابوسعید خدریٌ ہے روایت کرتے ہیں كہ بیآ بیت آنحضور سَنْ قَرِا پر غدیر خم کے روز حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود اللہ ہوئی۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود اللہ ہوئی۔ مردی ہے كہ انہوں نے كہا اس آیت میں ہم عہدرسالت میں بیدالفاظ بھی پڑھا كر۔ تھے:

"أَنَّ عَلِيًّا مَّوْلَى الْمُوْمِنِينَ"

شوكاني ان دونوں روايتوں بركوئي نقر وجرح نہيں كرتے۔ ( نتج القدير ٢٥٠٥)

تقلیدومقلدین کی ندمت

جن آیات میں مشرکین کی ندمت کی گئی ہے کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کی پیروی کرتے ہے شوکانی ائمہ فقد کے مقلدین کوان کا مصداق کھہراتے ہیں۔ وہ مقلدین پریہ الزام عائد کرتے ہیں کہ وہ کتاب اللہ کے تارک اور سنت رسول سے انحراف کرنے والے ہیں۔ چندامثلہ ملاحظہ فرما کمیں۔

قرآ ن عزیز میں فرمایا:

﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا أَبَاءَ نَا﴾ (الاعراف: ٢٨) "وه جب كسى برائى كاارتكاب كرتے بيں تو كہتے بيں كه بم نے بروں كو بيه كام كرتے پايا ہے۔"

المال تاریخ تغییر ومفسرین کی کھی کی گھی کی اور کا تاریخ تغییر ومفسرین کی کھی کی کھی کی کھی کا تاکہ کی کھی کا ت

اس آيت كي تفسير مين شوكاني لكصة بن:

''اس آیت کریمہ میں مقلدین کے لیے درس پندوموعظت ہے جو خلاف حق فداہب میں اپنے آباء کی پیروی کرتے ہیں۔ بید کفار کی پیروی ہے اہل حق کی نہیں۔ مقلدین بھی یہی کہتے ہیں کہ''ہم نے اپنے اکا برکوا کی فدہب پر پایا اور ہم ان کے نقش قدم پرگامزن ہیں'' (الزخرف: ۲۳) مقلدای فریب میں مبتلا ہوتا ہے، کہ اس نے اپنے اکا برکوای روش پر پایا اور اس کا تھم خدا ہی نے دیا تھا۔اگر وہ اس دھو کہ کا شکار نہ ہوتا تو اس پر قائم نہ رہتا۔

ای غلط ہی کی اساس پر بہودی بہودیت پر نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی اپی بدعت پر قائم ہے۔ اس گراہانہ روش پر گامزن رہنے کی وجہ بہی ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو بہودیت نصرانیت اور بدعت کی راہ پر گامزن پایا۔ یہ لوگ اپنے بڑوں کے بارے میں یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ حق کی راہ پر رواں دواں ہیں۔ یہ حق کی طلب و تلاش کی زحمت گوارانہیں کرتے۔ اس کا نام تقلید ہے۔ حالانکہ اس امت میں خدانے ایک ہی رسول بھیجا تھا۔ جس کی اطاعت کا تھم دیا اور خالفت سے منع فر مایا۔ اگر آئمہ نداہب کی محض رائے ہی واجب کا تھم دیا اور خالفت سے منع فر مایا۔ اگر آئمہ نداہب کی محض رائے ہی واجب الا تباع جمت ہوتی تو اس امت کے استے ہی رسول ہوتے جس قدر آئمہ فقہ کی تعداد تھی۔ حق سے بُعد اور غفلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ مقلدین کتاب و سنت کے ہوئے ہوئے بھی رجال و اشخاص کی آ راء اختیار کرتے ہیں۔ والا نکہ ان کے اندر ایسے علاء موجود ہیں جن سے وہ کتاب و سنت کے دلائل معلوم کر سکتے ہیں۔ اور وہ عقل وشعور اور فہم و ادراک کی صفاحیت سے بھی بہرہ ور ہیں۔ ' (فتح القدیر ج م صورا ور فہم و ادراک کی صفاحیت سے بھی بہرہ ور ہیں۔ ' (فتح القدیر ج م صورا ور فہم و ادراک کی صفاحیت سے بھی بہرہ ور ہیں۔ ' (فتح القدیر ج م صورا ور فہم و ادراک کی

قرآن كريم مين ارشادفر مايا:

﴿ إِنَّنَّحُنُوْ اللَّهِ ﴾ (التوبه: ٣١) ''انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو خدا کے سوارب بنالیا۔'' اس آیت کی تفسیر میں شوکانی لکھتے ہیں:

المستحد المست

تھے۔جس چیز کو وہ حلال کہتے اس کو حلال سمجھتے اور جس کوحرام کہتے اس کو حرام قرار دیتے تھے۔

را اس امت کے مقلدین کا طرز عمل بھی بعینہ یہی ہے۔ بالکل اسی طرح جس اس امت کے مقلدین کا طرز عمل بھی جینہ یہی ہے۔ اور جس طرح انڈا طرح ایک تھجور دوسری تھجور سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ اور جس طرح انڈا انڈ سے کے اور پانی پانی کے مشابہ ومماثل ہوتا ہے۔ مقام جبرت و تاسف ہے کہ لوگوں نے کتاب و سنت کو جبوڑ کر اپنے ہی جیسے آ دمیوں کی عبادت شروع کر دی ۔ ان کے افکار و آراء کی پیروی کرنے لگے۔ اگر چہ و بنی دلائل و براہین سے ان کی تائید نہ ہوتی ہو۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی نصوص بہا نگ دہل اس کی تردید کرتی ہیں۔' (فتح القدیرے ۲۳ سے ۲۳)

حيا*ت شهداء* 

امام شوکانی کاعقیدہ ہے کہ شہداء کو خداوند کریم کے نزدیک حقیقی زندگی حاصل ہواور آئیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہداء کی زندگی مجازی قسم کی نہیں ہے۔ اس کا اظہار انہوں نے فتح القدر کے متعدد مقامات پر کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

﴿ وَ لَا تَحْسَبُنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمُواتًا بَلُ اَحْیاءً عِنْدَ دَبِیهِمُ وَ لَا تَحْسَبُنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اَمُواتًا بَلُ اَحْیاءً عِنْدَ دَبِیهِمُ وَ لَا تَحْسَبُنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اَمُواتًا بَلُ اَحْیاءً عِنْدَ دَبِیهِمُ وَ لَا تَحْسَبُنَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اَمُواتًا بَلُ اَحْیاءً عِنْدَ دَبِیهِمُ وَ لَا تَحْسَبُنَ الّٰذِیْنَ قُتِلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمُواتًا بَلُ اَحْیاءً عِنْدَ دَبِیهِمُ وَ لَا تَحْسَبُنَ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

''جن لوگوں کو خدا کی راہ میں قبل کیا گیا ہے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیل اور انہیں خدا کے نزد یک رزق دیا جاتا ہے۔'' امام شوکانی اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں:

" اہل علم کے یہاں اس بات میں اختلاف یایا جاتا ہے کہ اس آیت میں کن شہداء کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض علماء کے نز دیک ہے آیت شہدائے احد کے بارے میں اتری۔بعض کہتے ہیں کہ اس کا نزول غزوۂ بدریا بئر معونہ کے شہداء کے بارے میں ہوا۔ اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ آیت کسی خاص موقع پرِ نازل ہوئی تھی تو اعتبار عمومیت الفاظ کا ہوگا۔ چونکہ الفاظ عام ہیں اس کیے اس کامفہوم بھی عام ہی تھبرے گا۔ جمہور علماء کے نز دیک آیت کے معنی یہ ہیں کہ شہداء کو حقیقی زندگی حاصل ہے۔ بعض علاء کے نزد یک اس کی صورت ہیہ ہے کہ قبروں میں شہداء کی روح ان میں لوٹائی جاتی ہے۔ اور وہ وہاں عیش و آ رام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔مجاہد کہتے ہیں کہ شہداء کو قبروں میں جنت کے کھل ویے جاتے ہیں۔علماء کی ایک جماعت کے نزدیک اس سے مجازی زندگی مراد ہے اور مطلب میر ہے کہ وہ تھم خداوندی کے مطابق جنت میں انعامات کے مستحق ہوں گے۔ سیح بات یہ ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد ہیں۔ مجازی معنی مراد لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم مَنْ تَیْلِم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہداء کے ارواح کوسبر پرندوں کے پیٹ میں داخل کیا جاتا ہے اور وہ جنت میں اڑتے کھاتے پینے اور عیش و آ رام کی زندگی بسر کرتے ميں <u>'' ( فتح القدرج اص ۲۵ س)</u>

توسل

﴿ قُلُ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَ لاَ ضَرَّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهِ ﴾ (يونس: ٣٩) '' فرما ديجيے كه ميں اپنے آپ كے ليے نفع وضرر كا ما لك نہيں ہوں مگر جو الله تعالیٰ جاہے۔''

شوکانی مذکورہ صدر آیت کریمہ کی تفییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''جولوگ نبی کریم مَلَاثِیَّام کو پکارتے اور زندگی کے حوادث و آلام میں ان سے

استمداد کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس آیت میں درس عبرت و موعظت ہے۔ بعض لوگ نبی کریم ملکھی ہے اسی باتوں کا سوال بھی کرتے ہیں جو صرف بارگاہ البی ہے ہی انسان کوملتی ہیں۔مصائب و آلام میں صرف ذات خداوندی ہی کو پکارنا چاہیے۔ جس نے انبیاء وصالحین اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ وہی ان کو رزق دیتا' زندہ رکھتا اور مارتا ہے۔ کسی نبی فرشتے یا نیک آدمی ہے وہ چیز کس لیے طلب کی جائے جس سے وہ عاجز ہے۔ اور اس خدا کونظر انداز کر دیا جائے جو رب الا رباب ہے اور ہر چیز کی قدرت سے بہرہ ورہے۔ اس آیت کریمہ میں عبرت وموعظت کا جو درس دیا گیا ہے وہی کافی ورہے۔ اس آیت کریمہ میں عبرت وموعظت کا جو درس دیا گیا ہے وہی کافی

مقام غوروفکر ہے کہ آیت زرتفسیر میں سید اولاد آدم خاتم الانبیاء منافیق کو سے کہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع و خکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں ہے کہ دیں کہ میں اپنی ذات کے لیے نفع و ضرر کا مالک نہیں ہوں۔ جب آپ اپنے لیے نفع وضرر کے مالک نہیں ہیں تو دوسروں کے لیے کیونکر ہو سکتے ہیں۔ پھر جولوگ نبی کریم سنگریا ہے مرتبہ میں فروتر ہیں وہ اپنے اور دوسروں کے لیے نفع وضرر کے مالک کیونکر ہوں گے؟ کس قدر چیرت کی بات ہے کہ لوگ قبروں پر جاکر اہل قبور ہے اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ زیر زمین مدفون ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور ان کا یہ فعل لا الله الا الله اور قل ھو الله احد کی خلاف ورزی ہے۔ ' (فتح القدیم نامی میں۔)

متشابهات

جہاں ایسے الفاظ آتے ہیں جن سے خداوند کریم سے مشابہت کامفہوم نکلتا ہے تو وہ ان کوظاہری معنی برجمول کرتے ہیں اور اس کی کیفیت خداوند کریم کوظاہری معنی برجمول کرتے ہیں اور اس کی کیفیت خداوند کریم کوتفویض کرتے ہیں۔
قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَسِعَ كُرُسِيَّهُ السَّمَاوَٰتِ وَ الْأَرْضَ ﴾ (البقره: ٢٥٥)

المحال تاریخ تفیر ومفسرین کی کالیسی و قال کالیسی و کالیس

اک فی کری ہے اسمان وزین توسمولیا ہے۔ شوکانی اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''کرس کے معنی وہی ہیں جو عام طور سے معروف ہیں۔ معزلہ کی ایک جماعت اس کی منکر ہے۔ یہ ان کی سخت غلطی ہے۔ بعض علائے سلف کرسی سے علم مراد لیتے ہیں۔مفسر ابن جربر کا قول بھی یہی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک کرسی کے معنی قدرت یا عرش کے ہیں۔بعض علماء کا قول ہے کہ یہ عظمت خدادندی بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔لہذا اس سے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں۔ مگرحق بات یہ ہے کہ کرسی کوحقیقی معنی پرمجمول کیا جائے۔''

( فتح القدريج اص ٢٣٣)

#### معتزلي افكار وعقائد

اگرچہ زیر ہے کے افکار و آراء بڑی حد تک معتزلہ سے متاثر تھے۔ تاہم امام شوکانی معتزلی نظریات کی جانب چندال رجحان ومیلان نہیں رکھتے۔ بخلاف ازیں وہ اکثر ان کی شدیدتر دیدکرتے ہیں۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَإِذْ قَلْتُمْ يَامُولُ مِنَ لَنَ نَوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهُ جَهْرَةً ﴾ (البقرة: ۵۵) "اور جب تم نے کہا اے مویٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ صلم کھلا اللہ کو دیمے لیں۔"

شوكاني اس كى تفسير ميس لكھتے ہيں:

'' بنی اسرائیل کوسزااس لیے دی گئی تھی کہ انہوں نے دنیا میں رؤیت خداوندی کا مطالبہ کیا تھا جس کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ معتزلہ اوران کے ہم نوا دنیا و آخرت میں رؤیت خداوندی کے منکر ہیں۔ جب کہ دوسرے لوگ دنیا و آخرت میں اس کو جائز اور درست خیال کرتے ہیں اور آخرت میں اس کے جائز اور درست خیال کرتے ہیں اور آخرت میں اس کے عائل ہیں۔ احادیث صححہ متواترہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اہل اسلام آخرت میں اللہ تعالیٰ کو دیمیں گے۔ بیا حادیث قطعی

'' بخشری کی رائے میں اس آیت ہے واضح ہوتا ہے کہ جنت اعمال کی وجہ
سے ملے گی۔فضل ربانی کے باعث نہیں۔ گرید بات غلط ہے۔ رسول اکرم
مالیڈی نے حدیث سجح میں فرمایا ہے کہ'' سید ھے رہواور راہ حق کے قریب رہو
اور عمل کرتے رہو۔ بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کے بل ہوتے پر
جنت میں نہیں جائے گا۔' صحابہ نے عرض کیا '' حضور! کیا آپ بھی اپنے
اعمال کے باعث جنت میں نہیں جا کیں گے؟'' فرمایا'' میں بھی نہیں بجز اس
کے کہ فضل خداوندی مجھ کوائی آغوش میں لے لئ' اگر عنایت ایز دی عامل
کے کہ فضل خداوندی مجھ کوائی آغوش میں لے لئ' اگر عنایت ایز دی عامل
کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ عمل ہی نہ کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہر بانی صرف
کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ عمل ہی نہ کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مہر بانی صرف
کہ جنت اعمال ہے نہیں بلکہ فضل النہ سے مبرہ ورکیا۔ تو پھر بھی ہے جو تی میں فرمایا:
کہ جنت اعمال سے نہیں بلکہ فضل النہ سے ماتی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا:
معزلہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ نظر کگنے کا تصور غلط ہے اور نظر سے کسی شخص کو کوئی میں فرمایا:
معزلہ کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ نظر کگنے کا تصور غلط ہے اور نظر سے کسی شخص کو کوئی

المسلك تاريخ تفير ومفرن على المسلك ا

''میرے بیٹو! سب ایک ہی دروازہ ہے داخل نہ ہو بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو۔''

اس آیت کی تفسیر میں شوکانی لکھتے ہیں:

"معتزلہ میں سے ابو ہاشم اور بخی نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ نظر لگنے سے بھی کی کو نقصان بہنی سکتا ہے۔ دراصل معتزلہ سے بچھ بعید نہیں کہ وہ ایسے حقائق کو تسلیم نہ کریں۔ ان کا تو شیوہ ہی یہ ہے کہ وہ عقلی ڈھکونسلوں کے بل بوتے پر کتاب و سنت کے دلائل کو تھکرا دیتے ہیں۔ نظر لگنے سے کیا چیز مانع ہو سکتی ہے جب کہ احادیث سیحہ میں وارد ہوا ہے کہ نظر حقیقة لگ جاتی مانع ہو سکتی ہے جب کہ احادیث سیحہ میں وارد ہوا ہے کہ نظر حقیقة لگ جاتی ہے۔ عہد رسالت میں چند صحابہ کو نظر لگ گئی تھی۔ خود نبی کریم من اللہ اللہ کی تھی۔ حود نبی کریم من اللہ اللہ کی تھی۔ خود نبی کریم من اللہ اللہ کی خوات کی بنا پر۔ زخشر کی کی گیا ہے۔ محمد اور دہ بھی صرف عقلی قیاسات کی بنا پر۔ زخشر کی کی عادت یہی ہے کہ وہ محض عقلی استبعاد کے پیش نظر شری دلائل کو رد کر دیتا عادت یہی ہے کہ وہ محض عقلی استبعاد کے پیش نظر شری دلائل کو رد کر دیتا عادت یہی ہے کہ وہ محض عقلی استبعاد کے پیش نظر شری دلائل کو رد کر دیتا عادت یہی ہے۔ " (فتح القدیر جس م

خلاصہ کلام ہیر کہ فتح القدیر فیمتی معلومات کا گنجینہ اور نہایت گراں بہاتفییری ورثہ ہے بیہ کتاب پانچ جلدوں میں حجیب چکی ہے اور اہل علم کے مابین معروف و متداول ہے۔



#### خوارج

خارجی ندہب کی اساس

خوارج اپنے عقائد و افکار کے دفاع ان کی حمایت اور تدین و تشرع میں تمام اسلامی فرقوں سے زیادہ سخت تھے۔ یہ اظہار جراکت و جلادت سے چند الفاظ سے چنے رہے جن کے ظواہر کو لے کر انہوں نے اسے دین مقدی کا درجہ دے رکھا تھا کہ جس سے کسی ایماندار کو مجال انجاف نہیں اور جس کی خلاف ورزی وہی شخص کر سکتا ہے جو بہتان کی طرف مائل اور کفر وعصیان اس کی راہ میں حائل ہو۔ لَا حَکَمَ اِلَّا اللّٰہِ کے الفاظ ہر لمحہ ان کے چیش نظر رہتے۔ یہی ان کا دین تھا جس سے خالفین پر آ وازے کہتے اور ہر بات کوختم کر کے رکھ دیتے۔ جب حضرت علی کو مشغول گفتگو دیکھتے یہی نعرہ لگانے منقول سے کہ جب حضرت علی کو مشغول گفتگو دیکھتے یہی نعرہ لگانے منقول سے کہ جب حضرت علی کو مشغول گفتگو دیکھتے یہی نعرہ لگانے

''یہ تجی بات ہے گراس کو غلط معنی بہنائے گئے ہیں۔ یہ درست ہے کہ فرمال روائی صرف اس کی ہے۔ گریہ لوگ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ خدا کے سوا عوام کا کوئی داعی اور امیر بھی نہیں۔ حالا نکہ ایک امیر کا جونا لوگوں کے لیے ازبس ضروری ہے وہ نیک ہویا بد' کہ جس کی حکومت کے سایہ ہیں ایمان دار کام کریں' کافر فائدہ اٹھا میں اور انسان عنایت ایزدی ہے اجل طبعی تک پہنچ جائے۔ یہ امیر دشمن ہے لڑتا' مال غنیمت جمع کرتا' راستوں کو محفوظ بناتا اور کرور کو زیردست سے قصاص لینے پر قادر کرتا ہے۔ نیک لوگ اس کی حکومت میں راحت یاتے ہیں اور بدکاروں سے نجات ملتی ہے۔''

حضرت عثمان وعلی اور ظالم حکام ہے اظہار براء ت کا خیال ان پر غالب رہتا تھا یہ چیز ان کے قلب و د ماغ پر حیصا گئی اور ان کے لیے حق تک رسائی حاصل کرنے کے سب دروازے بند کر دیے تھے۔عثانؓ وعلیؓ وطلحہؓ و زبیرؓ اور ظالم بنی امیہ ہے بیزاری کا

اظبار کرنے والے کواپنے زمرہ میں شامل کر لیتے تھے۔ اور بعض دیگر اصول وقواعد میں اظبار کرنے والے کواپنے زمرہ میں شامل کر لیتے تھے۔ اور بعض دیگر اصول وقواعد میں نرم سلوک کرتے۔ حالانکہ وہ مسائل ان سے زیادہ اہم ہوتے اور ان میں مخالفت کا ارتکاب کرنے سے وہ ان سے زیادہ دور جا پڑتے۔ مگر اظہار براءت کی مخالفت میں یہ خطرہ نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب امویوں کے خلاف خروج کیا تو خوارج نے دخرہ نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب امویوں کے خلاف خروج کیا تو خوارج نے ان کی مدد کی۔ ان کی نصرت پر قائم رہنے اور ان کی صف میں شریک ہو کر لڑنے کا وعدہ کیا۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ ابن زبیر اپنے والد زبیر طلح علی اور عثمان سے اظہار براء ت

خوارج کی صرف یہی خصوصیت نہیں تھی کہ وہ غیر معمولی طور پر بہادر اور شجاع سے ۔ بلکہ ان کی صفت یہ بھی تھی کہ فدائیت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ موت کے انتظار میں بے چین رہتے تھے۔ کسی قوی سبب کے بغیر بھی بڑے سے بڑے خطرے میں کود پڑنے سے دریغ نہ کرتے تھے۔ اس کا سبب محض اوگوں میں کم عقلی اور اضطراب اعصاب ہوتا تھا۔ اس معاملہ میں خوارج عیسائیوں کے اس گروہ سے بہت اضطراب اعصاب ہوتا تھا۔ اس معاملہ میں خوارج عیسائیوں کے اس گروہ سے بہت ملتے جلتے تھے۔ واندلس میں عرب حکومت کے زیر اثر رہتے تھے۔ ایک فریق ان میں سے کے خریر اثر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ کم عقلی کا شکار ہوکر فکر فاسد اور شد یہ تعصب کے زیر اثر موت کے منہ میں چلا جاتا

#### خوارج كاتشدد

كرنے كو تيار تہيں تو ان كا ساتھ حيموڑ ديا۔

خوارج میں حد درجہ کا تعصب اور گروہی جنون پایا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خوارج کی اکثریت باویہ شین تھی۔ ان میں شہروں کے رہنے والے بہت کم لوگ تھے۔ یہ لوگ فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے رہے تھے۔ جب اسلام آیا تو بھی ان کی مادی حالت بچھ بہت بہتر نہیں ہوئی۔ کیونکہ ان کی اکثریت نے جنگل کی زندگی حسب سابق جاری رکھی۔ یہ زندگی سخت کوشی اور صعوبت حیات پر مشتل تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کی سادگی فکر انہیں پیند آگئی۔ لیکن ان کے تصور کا دائرہ نگ ہی رہا۔ علوم سے اور اس کی سادگی فکر انہیں پند آگئی۔ لیکن ان کے تصور کا دائرہ نگ ہی رہا۔ علوم سے بھی انہیں کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ان امور کا بحثیت مجموعی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان تو شے کیکن شخص اور جلد جذبات میں آجاتے ہے۔ لذات و نیوی سے نگ نظری کے باعث متعصب اور جلد جذبات میں آجاتے ہے۔ لذات و نیوی سے نگ نظری کے باعث متعصب اور جلد جذبات میں آجاتے ہے۔ لذات و نیوی سے

المستحد کیونکہ وہ ان کومیسر نہ آسکی تھیں۔ اور جب انسان کو دنیوی نعمیں مل نہ سکیت اور جب انسان کو دنیوی نعمیں مل نہ سکیت اور اس حالت میں ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوجائے اور وجدان میں اعتقاد سی ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہوجائے اور وجدان میں اعتقاد سی اثر جائے تو وہ دنیا کی رغبتوں سے بیزار ہوجاتا ہے۔ زندگی کی لذتیں اس کا دامن اپنی طرف نہیں تھینج سکتیں اور حیات اخروی ہی کی طرف اس کی ساری توجہ مرکوز ہوجاتی ہے جنت کے انعامات ہی اس کا منتہائے نظر بن جاتے ہیں۔ اور ان چیزوں سے نفرت ہوجاتی ہے جو دوزخ کی طرف لے جانے والی ہوں۔

دراصل خوارج کی معیشت ہی ان کی خشونت قساوت اور تشدد کا سبب تھی اس کے خشونت قساوت اور تشدد کا سبب تھی اس کیے کنفس انسانی عام طور پراپنے احوال کی پیداوار ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے رفاہیت کی زندگی دیکھی ہوتی اور کسی درجہ میں بھی نعیم دنیا ہے بہرہ ور ہوئے ہوتے تو ان کی اس صلابت میں کیک پیدا ہو جاتی اور ان کی خشکی میں تری کی جھلک نظر آنے لگتی اور اس کی حدت نرم پڑ جاتی۔

روایت ہے کہ زید بن ابیہ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص جس کی کنیت ابو الخیر ہے بڑا بہادر اور دلیر ہے۔ لیکن اب وہ خارجی ہو گیا ہے۔ زیاد نے اسے بلایا اور اس کو ایک عہدہ دے دیا اور چار ہزار درہم ماہانہ تخواہ مقرر کر دی اور ایک لا کھ سالانہ الا وُنس مقرر کر دی اور ایک لا کھ سالانہ الا وُنس مقرر کر دیا۔ اس کے بعد ابوالخیر نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ:

''اطاعت سے بہتر میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی اور نہ جماعتی زندگی ہے بہتر زندگی۔''

یشخص اس وقت تک اپنے عہدہ پر فائز رہا جب تک کہ خود زیاد ہی اس کی بات سے چڑ گیا اور اس نے اسے قید کر دیا۔ قید خانہ ہی میں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کی تبدیلی نے اس شخص کی عادت اور طبیعت میں کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔

خوارج کے افکار ومعتقدات

مندرجه صدر بیان سے خوارج کی عقلیت اور نفسیاتی کیفیت کا پتہ چل گیا۔ جس

سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ ان کے افکار ونظریات بے حد سادہ اور سطحی تھے۔ یہ قریش اور تمام مصری قبائل سے نفرت کرتے تھے۔ اب ہم ان کے چند مخصوص افکار و معتقدات برروشنی ڈالیس گے۔

کے خلیفہ کا تقرر آزادانہ اور منصفانہ انتخاب سے ہونا چاہیے۔ جس میں تمام مسلمان حصہ لیس اور کسی ایک گروہ پر اکتفاء نہ کیا جائے۔ خلیفہ اس وقت تک اپنے منصب پر قائم رہے۔ شریعت کے احکام نافذ منصب پر قائم رہے۔ شریعت کے احکام نافذ کرے۔ خطا اور کج روی سے کنارہ کش رہے۔ اگر ان چیزوں کوچھوڑ دے تو اس کا معزول کردینا بلکہ تل کردینا جائز ہے۔

اس خلافت کسی عرب خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ قریش کی بھی اس میں کوئی شخصیص نہیں جیسا کہ دوسرے اہل سنت کہتے ہیں۔

یہ بھی غلط ہے کہ مجمی خلیفہ نہیں ہوسکتا صرف عرب ہی اس منصب پر فائز ہوسکتا ہے۔ ہمام اہل اسلام خلیفہ ہونے کا کیسال حق رکھتے ہیں۔ بلکہ فضل ہے ہے کہ خلیفہ کسی غیر قریش کو بنایا جائے۔ تاکہ اگر وہ راہ حق سے منحرف ہو یا خلاف شرع حرکات کا ارتکاب کرے تو اسے معزول کرنا یا قتل کر دینا آسان ہوگا۔

کیونکہ غیر قریش خلیفہ کومعزول یا قتل کر دینے کے باعث قبا کلی عصبیت آ ڈے شہیں آئے گی۔ نہ خاندانی جذبہ روک بن سکے گا۔ غیر قریش خلیفہ کو سایہ اللی کے سواکوئی اور سایہ بنانہیں دے سکے گا۔

ای نقط نظر کے ماتحت شروع میں خارجیوں نے اپنا امیر عبداللہ بن وہب را ہی

کو بنایا اور اسے امیر المومنین کہنے لگے۔ یہ شخص قریش نہیں تھا۔ یہ بات بھی

قابل ذکر ہے کہ خارجیوں کا نجدات نامی فرقہ اس بات کا قائل تھا کہ کسی امام یا

خلیفہ کی سرے سے ضرورت ہی نہیں لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں اپنے

معاملات خوش اسلولی کے ساتھ نیٹالیا کریں تاہم اگر ایسانہ ہو سکے اور امام کے

بغیر کام نہ چلے تو امام کو منتخب کر لینے میں بھی مضا کقہ نہیں ہے۔

🙆 خوارج ہر گنا ہگار کو کا فر مجھتے تھے خواہ یہ گناہ بری نیت ہے ہو یا غلط ہی سے اور

المحالي المريخ تغيير ومغرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

خطائے اجتہادی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تحکیم کے معاملہ میں وہ حضرت علی کو (معاذ اللہ) کافر کہتے تھے۔ حالانکہ حضرت علی تحکیم کے لیے اپنے طور پر تیار نہیں ہوئے تھے۔ لیکن اگر وہ از خود بھی تیار ہو گئے تھے اور بہتسلیم کرلیا جائے کہ تحکیم کا معاملہ درست نہ تھا تو بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت علی کی مخطائے اجتہادی تھی۔

تی مارجیوں کا حضرت علی کی تکفیر پر اصرار اس امر کا غماز تھا کہ وہ خطائے اجتہادی کو دین سے خارج ہونے کا سبب اور فساد عقیدہ کی علامت جانتے سے۔ یہی وطیرہ ان کا حضرت عثمان حضرت طلحہ و زبیر وغیرہ اکابر صحابہ کے بارے میں تھا۔ جن سے خارجیوں کو جزئیات ہی میں اختلاف تھا۔ لیکن ان کی مزعومہ خطائے اجتہادی بھی ان کے نزد کی موجب گفرتھی۔

#### خوارج كاباجمي اختلاف

سے تو تھے خوارج کے متفقہ عقائد۔ اس کے علاوہ جو ان کے دوسرے افکار و نظریات تھے۔ ان پر وہ خود جمع نہ ہو سکے۔ بلکہ ان جس بہت اختلاف بایا جاتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے امور کے بارے میں آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ یہی تفرق و انقسام ان کی بزیمتوں کا سبب ہوا۔ عہد اموی میں مہلب بن الی صفرہ نے جوخوارج کے شر سے بچانے کے سلسلہ میں عامۃ اسلمین کے لیے ایک ڈھال کا کام دے رہے تھے۔ خارجیوں کے اختلافات کوان کی جمعیت توڑنے ان کی قوت کے پارہ پارہ اور ان کی تیزی کے کم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ بلکہ ان میں اختلاف نہ بھی ہوتا تو ان میں سے ایسے اشخاص بھیج دیتا جوان کے اندراختلاف پیدا کردیتے۔

ابن ابی الحدید نے ایک واقعہ یوں نقل کیا ہے:

"فارجیوں کے فرقہ ازارقہ کا ایک لوہار زہر آلود تیر تیار کرتا تھا۔خوارج انہی تیروں کی بارش اصحاب مہلب ہر کیا کرتے تھے یہ معاملہ جب مہلب کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا میں اس کا تدارک کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک آ دمی کو ایک خط دیا اور ایک ہزار درہم دیے۔ اور اسے قطری

الماريخ تغيير ومفرين المحالي ا

بن الفجاءة كے لشكر كى طرف جانے كى ہدايت كى اور كہا كه بيه خط اور بيه درہم جنگے ہے دشمن كے لشكر ميں بھينگ آؤ۔ اور وہاں اپنے بچاؤ كا خيال ركھنا۔ وہ آؤ دي تعميل ارشاد كے ليے روانہ ہوگيا۔''

اس خط کی عبارت پیھی:

''امابعد! آپ کے تیر مجھے مل گئے۔ میں ایک ہزار درہم بھیج رہا ہوں۔ بیرقم قبول سیجیے اور مزید تیر بنا کر مجھے بھیج دیجیے۔''

یہ خط قطری تک پہنچا دیا گیا۔قطری نے اوہار کو بلایا اور اس سے بوچھا'' یہ خط کس کا ہے؟''اس نے کہا'' مجھے نہیں معلوم' قطری نے کہا'' یہ درہم کیسے ہیں؟'' اس نے کہا '' مجھے پچھ خبرنہیں؟'' قطری نے تھم دیا اسے تل کر دو۔فوراً اسے تل کر دیا گیا۔

یے خبرس کر بنوقیس بن نغلبہ کا ایک شخص آیا اس نے قطری سے کہا'' آپ نے ایک شخص کو بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے قل کر دیا۔ یہ کیا کیا؟'' قطری نے جواب دیا''مفاد عامہ کے لیے کسی شخص کوقتل کرنا معیوب نہیں ہے۔ اور امام کو بیدی حاصل ہے کہ جو مناسب سمجھے کرے رعیت اس پراعتراض نہیں کرسکتی۔''

اس شخص پریہ بات بہت گراں گزری۔ تاہم جماعت سے علیحد گنہیں اختیار کی۔
یہ بات جب مہلب کومعلوم ہوئی تو اس نے خوارج کے پاس ایک نفرانی بھیجا اور اس
سے کہا'' جب تم قطری کے پاس پہنچو تو سجدے میں گر پڑو۔' وہ منع کرے تو کہنا'' میں
آپ کوسجدہ کرتا ہوں' نفرانی نے ایسا ہی کیا۔ قطری نے اسے سر بسجو دو کھے کر کہا'' سجدہ
صرف اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے۔''

نفرانی نے کہا ''میں آپ کو بجدہ کرتا ہوں' ایک خارجی نے قطری سے کہا'' یہ خدا کو جھوڑ کر آپ کی عبادت کرتا ہے۔' قطری نے کہا'' عیسائی عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں۔لیکن اس سے حضرت عیسیٰ کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟'' یہ من کر خارجی اٹھا اور اس نے اس نصرانی کوقتل کر دیا۔ یہ بات قطری کو نا گوارگزری۔ اور قطری کی یہ نا گواری بہت سے خوارج کو ناپند آئی۔مہلب کو پہنہ چلا تو اس نے تحقیق احوال کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ وہ مختص خوارج کے یہاں حاضر ہو کر یو چھنے لگا:

والمحالي تاريخ تغير ومفرين المالي المحالي المح

"بے بتائے کہ بالفرض دو شخص آپ کی طرف جمرت کرکے آئے۔ایک راستہ میں فوت ہو گیا اور دوسرا آپ کے بیبال پہنچ گیا۔تم نے اے آزمایا مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوسکا۔اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟"

بعض کہنے لگے فوت شدہ آ دمی یقینا جنتی ہے اور دوسرا کا فر۔ دیگر خوارج بولے"وہ کا فر۔ دیگر خوارج بولے"وہ کا فر ہیں۔مسلم اس وقت ہوں گے جب آزمائش میں کامیاب

اس مسئلہ میں خوارج کے یہاں بڑا اختلاف بیدا ہوا۔قطری اصطحر کے شہر میں جا کرسکونت پذیر ہو گیا۔اس کی عدم موجودگی میں بید جھکڑا چلتا رہا۔''

(شرح نبج البلاغه ج اص اسم)

اس واقعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مہلب ایسے سپہ سالا راعظم نے کس طرح حکمت علی ہے کام لے کرخوارج میں اختلاف کی آگ ہور کائی اور ان کی سادہ لوحی اور کم عقلی سے پورا فاکدہ اٹھایا اور کس آسانی ہے ان کی حماقت کے باعث انہیں آپس میں لڑا دیا۔ جس کے نتیجہ میں ان کی قوت کزور پڑی گئ اور وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی سکت ہے محروم ہو گئے۔ بچ پوچھے تو ان میں اندرونی طور پر اختلافات بہت زیادہ تھے جو کسی دوسرے کے بیدا کردہ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہوئی کہ وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

#### خوارج کے اوصاف خصوصی

خوارج گونا گول اوصاف کے حامل تھے۔ ان کا خصوصی طرہ امتیاز یہ تھا کہ وہ بڑی شدت سے اپنے مسلک کی جمایت کا فریضہ ادا کرتے تھے۔ مخالفین کے دلائل سنتے اور ان کے تیروں ہی سے ان کو شکار کر لیتے۔ اپنے آراء وافکار سے تعصب کی حد تک چھٹے رہتے اور کسی قیمت پر ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے مخصوص نظریات محدود ومقید ہوکررہ گئے تھے۔ ان میں عام قواعد کی طرح حق و باطل کی تمیز کا کوئی امکان نہ تھا۔ نہ کوئی ایسا ضابطہ ومعیارتھا۔ جس پررکھ کر آئییں جانچا پر کھا جا سکے۔

خوارج مندرجه ذیل خصوصیات کے حامل تھے۔

فصاحت و بلاغت طلاقت لسانی اورخوش بیانی خوارج کاخصوص وصف تھا جس

ے وہ اکثر موصوف ہوتے تھے۔ وہ بے حد نڈر اور بے باک واقع ہوئے
تھے۔ کس سے ڈرتے نہ تھے۔ اور نہ اپنے دلائل ذکر کرتے ہوئے جھے کتے۔
مروی ہے کہ عبدالملک بن مروان کے باس کسی خارجی کولایا گیا۔ عبدالملک نے
محسوس کیا کہ وہ بڑا صاحب فہم و فراست اور ہوشیار ہے۔ چاہا کہ وہ خارجی
نذہب کو ترک کر دے اس پر خارجی نے مزید علم و تحقیق کا ثبوت دیا۔ یہ دائش
مندی دیکھے کر عبدالملک میں اس داعیہ نے مزید کروٹ کی کہ وہ خارجی نظریات
کو خیر باد کہہ دے۔ یہ من کر خارجی بولا:

''آپ کی پہلی ہاتیں ہی کافی تھیں اور اس ضمن میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ تاہم آپ نے کہا اور میں نے سا۔ اب میری باتیں بھی گوش گزار کیجے۔'' عبدالملک بولا:''فرما ہے''

خارجی نے بڑے پرتا نیر اور بلیغ انداز میں اپنے افکار ونظریات بیان کیے۔
عبدالملک کا بیان ہے کہ اس نے اپنے زور بیان سے میرے اندر بیتاثر پیدا کر
دیا تھا کہ جنت خارجیوں کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ اور بید کہ خوارج کی حمایت
میں اگرنا ہی اسلامی جہاد ہے۔ مگر خدا داد ججت اور حق وصدافت کی محبت نے مجھ
میں انگرائی لی اور میں نے خارجی کو مخاطب کر کے کہا:

'' دنیاو آخرت کا ما لک حقیقی خداوند تعالیٰ ہے۔ اس نے بیر حکومت وسلطنت مجھے عطا کررکھی ہے۔''

ابھی عبدالملک خارجی ہے محو گفتگو تھا کہ اس کا بیٹا روتا ہوا آیا۔عبدالملک پریہ بڑا نامحوارگز را خارجی عبدالملک کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا

''اسے رونے و بیجیے۔ رونے سے اس کی باچیس کھل جائیں گی' اس کا دماغ درست ہو جائے گا اور آ واز بلند ہو جائے گی۔اورسب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ خدا کی عبادت کرتے ہوئے جب رونے کی ضرورت لائق ہوگی تو اس وقت

## والمالي تاريخ تغير ومفرين كالمحي وسي كالمحي اس کی آئیس رونے کے لیے تیار ہوجائیں گی۔"

عبدالملك بين كربولا:

''کیا تمہارے لیے وہ مصیبت کافی نہیں جس سے تم دوحیار ہو اور بلاوجہ ووسروں کے معاملہ میں داخل اندازی کرتے ہو۔''

خارجی کہنے لگا:

'' دنیا کی کوئی طاقت مومن کو سچی بات کہنے سے روک نہیں سکتی۔'' عبدالملک نے اسے قید خانہ جیجنے کا حکم صاور کیا اور معذرت کے طور پر کہا: ''اگر مجھے رپے ڈرنہ ہوتا کہتم اپنی چرب زبانی ہے میری رعایا میں فساد پیدا کر وو گے تو میں تمہیں قید نہ کرتا۔ جس شخص نے مجھے شکوک وشبہات کے ورطہ میں ڈال دیا یہاں تک کہ حفاظت خداوندی نے میرا دامن تھاما۔ اس سے پچھ بعید تہیں کہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیے۔' (الکامل للممردج ۲ص ۱۰۱)

فصاحت وبلاغت کے علاوہ خوارج کتاب وسنت فقہ الحدیث اور آثارالعرب کو بری ذہانت و فطانت اور بیدارمغزی کے ساتھ حاصل کرتے تھے روایات میں ندکور ہے کہ خوارج کے فرقہ ازارقہ کا امیر نافع بن ازرق علمی استفادہ کے لیے حضرت عبدالله بن عباس النين كي خدمت ميں حاضر ہوا كرتا تھا۔ ايك مرتبه ناقع نے ابن عباس سے "واللیل وما وسق" كامفهوم دريافت كيا-ابن عباس ف فرمايا وَسَقَ جَمَعَ كِمعنى مَين استعال موتا ہے۔ نافع نے پوچھا''عربی زبان میں بیرلفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ حضرت ابن عباس نے جواب میں ایک شعر پڑھ دیا۔

جدل ومناظره شعروشاعری اورادیبانه اقوال و آثارخوارج کامحبوب مشغله تھا۔ میدان حرب و قال میں بھی پیشعروا دب کے تذکروں میں مشغول رہتے تھے۔ ابن ابی الحدید نے الاغانی سے نقل کیا ہے کہ جب مہلب بن ابی صفرہ اور قطری بن فجاءۃ کے مابین جنگ ہورہی تھی تو خوارج لڑائی بند کر کے بڑے امن وسکون ے باہم دینی مسائل پر بحث وشحیص کرتے تھے۔

یہ حقیقت ہے کہ خوارج کے مناظرات و مناقشات پر تعصب کا رنگ نمایاں ہوتا تھا۔ وہ بھی نہ خصم کی دلیل کو شلیم کرتے نہ اس کے نظریہ کی صحت کا اعتراف کرتے۔خواہ حق سے کس قدرہی قریب کیوں نہ ہو۔ مخالف جس قدرزیادہ قوی دلیل پیش کرتا اس قدر یہ اپنے عقیدہ پر زیادہ راسخ ہو جاتے اور اپنی تائید و حمایت میں دلیلیں دیہے۔

اس کی وجہ بیتھی کہ ان کے افکار ان کے نفوس پر چھائے رہتے تھے۔ ان کے نظریات ومعتقدات ان کے قلوب کی گہرائی تک جاگزیں ہو چکے تھے۔ اس کا متجہ بیہ ہوا کہ ان کی قوت فکر ونظر کی تمام راہیں مسدود ہوکر رہ گئیں۔ اور ان کے ادراکات واحساسات میں قبول حق کی کوئی صلاحیت باتی نہ رہی۔ بایں ہمہ خوارج میں شدت نزاع وخصومت کا جذبہ کار فرما رہتا تھا جو ان کے بدوی الاصل اور ناشائستہ ہونے کا بینہ دیتا تھا۔

یہ اسباب سے جن کی بنا پرخوارج کے افکار میں بڑی تنگ نظری پیدا ہوگئی تھی۔ وہ ان کی جانب صرف ایک ہی آئکھ ہے دیکھا کرتے اور دوسروں کے نظریات کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔

خوارج ظواہر قرآن ہے تمسک کرتے اور اس کے معنی ومفہوم کی گہرائی ہیں اتر نے کی کوشش نہ کرتے ۔ نصوص پر سطحی نگاہ ڈالنے ہے جوسرسری مفہوم ذہن میں بیٹے جاتا بس اس کے ہور ہے اور اس سے ایک اپنے بھی اِدھر اُدھر سرکنا گوارا نہ کرتے ۔ جب خوارج میں ہے کوئی کسی تہمت کا شکار ہوتا تو ازالہ تہمت کی کے لیے ظواہر آیات ہے کام چلاتا اور ان کے معنی و مطلب ہے اسے کوئی واسطہ نہ ہوتا۔

#### خوارج کے فریقے

ہم نے جن اصول و عقائد کا ذکر کیا ہے مجموعی طور پر سب خوارج میں پائے جاتے ہے۔ گر اس کے بعد کثرت اختلاف کے باعث ان کا شیرازہ بکھر گیا۔ ادر وہ مختلف نظریات کے گردگھو منے لگا۔ اور مختلف ندا ہب و مسالک میں منقسم ہو گئے ہر فرقہ اپنے نظریات کے گردگھو منے لگا۔ اور

حوارت سے پیرسے ہوئی میں نقطہ اختلاف بعض اوقات کوئی جوہری امر ہوتا اور بعض خوارج کے فرقوں میں نقطہ اختلاف بعض اوقات کوئی جوہری امر ہوتا اور بعض اوقات کوئی جزئی واقعہ یا حادثہ۔خوارج کے فرقہ جات کی تفصیلات بیان کرنے سے سے اوقات کوئی جزئی واقعہ یا حادثہ۔خوارج کے فرقہ جات کی تفصیلات بیان کرنے سے سے حقیقت منظر عام پر آئے گی کہ کن فرقوں میں جو ہری فرق پایا جاتا تھا اور کن میں سطی اور فرقی اختلاف تھا۔

#### ازارته

یہ نافع بن ازرق کے پیرو تھے۔ یہ جوش میں سب فرقوں سے زیادہ سخت تھا اور تعداد میں بھی زیادہ تھا۔ قوت وشوکت میں بھی سب سے بڑھے ہوئے تھے۔ نافع کی سرکردگی میں ازارقہ نے امویوں اور ابن زبیر سے کامل انیس سال تک نہایت پامردی اور استقلال کے ساتھ جنگ جاری رکھی۔ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب فی فقل اور استقلال کے ساتھ جنگ جاری رکھی۔ میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب فی فقل ہوگیا تو عنان قیادت نافع بن عبیداللہ کے ہاتھ میں آئی۔ اس کے بعد قطری بن بولی نے اس فرقہ کی سرداری سنجالی۔

سے بہ ں رہ ہی رہ ہیں ہے۔ وہ ہوتہ رو ہزوال ہوا۔ کیونکہ ابعوام خوارج کی خون رہزی قطری کے عہد میں بیفرقہ رو ہزوال ہوا۔ کیونکہ ابعوام خوارج کی خون رہزی اور سنگ دلی کے باعث ان سے سخت نفرت کرنے لگے تھے۔ مسلمانوں میں ان کے خلاف جذبہ انتقام وعناد پیدا ہو گیا۔ آپس میں بھی خوارج برسر پرکار رہنے لگے۔ چنانچہ اب جرمعرکہ میں انہیں فئلست فاش سے دوجار ہونا پڑا۔ اور قطری کے بعد مسلسل شکستوں کے بعد مسلسل فیکستوں کے بعد مسلسل شکستوں کے باعث اس فرقہ کا خاتمہ ہو گیا۔

#### 😘 نحدات

پیلوگ نجدہ بن عویمر کے پیرہ تھے' جو قبیلہ بنو حنیفہ کی طرف منسوب تھا۔ یہ متعدد میائل میں ازارقہ سے اختلاف رکھتے تھے۔ مثلاً یہ جنگ ہے جی چرانے والےخوارج کی تھے۔ مثلاً یہ جنگ ہے جی چرانے والےخوارج کی تھے۔ مثلاً یہ جنگ ہے۔ جی حسلمانوں کے بچوں کا قتل جائز نہیں سجھتے تھے۔ ان کی رائے میں نصب امام کی حیثیت ایک شرعی وجوب کی نہیں بلکہ مصلحت کے پیش نظر واجب ہے۔ اگر

چھ کی ہے گئی مسلمان اشاعت اسلام کا فریضہ بدوں امام کے ادا کر سکتے ہوں تو انہیں تقررامام کی کوئی ضرورت نہیں۔

نجدات ایک نظریہ میں باقی خوارج سے بالکل منفرد تھے اور وہ تقیہ کا اعتقاد تھا تقیہ کے پیش نظر جہال ضرورت ہوتی وہ تحفظ مال و جان کے لیے کہد دیتے کہ وہ خارجی نہیں۔ مناسب وقت آنے پراپنے خارجی ہونے کا اظہار کر دیتے۔ اس فرقہ کے لوگ کیامہ میں رہتے تھے۔ پہلے اس جماعت کا سردار ایک شخص ابوطالوت خارجی تھا۔ پھرنجدہ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ پھراس فرقہ نے بڑا عروج حاصل کیا۔ چنانچہ بہت جلد یہ لوگ بحرین عمان محضرموت کی اور طاکف پر قابض ہو گئے۔

#### 🥻 صفریه

اس فرقہ کے لوگ زید بن اصفر کے پیرہ تھے۔ یہ اپنے افکار ونظریات میں ازارقہ سے کم درجہ پر تھے۔لیکن دوسروں سے تخق کرتے تھے۔ یہ کہاڑ کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں ازارقہ سے اختلاف رکھتے تھے اور ان کو کا فرنہیں سجھتے تھے۔ بلکہ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ جن گنا ہوں کے بارے میں قرآن میں حد کا ذکرآ گیا ہے وہ اس نام سے موسوم ہوگا جو خدا نے ان کے لیے مقرر کیا ہے۔مثلاً سارق و زائی وغیرہ۔

اس فرقہ کے لوگوں میں ابو بلال مرداس بڑا نیک آ دمی تھا۔ یزید بن معاویہ کے عہد میں بصرہ کے قریب اس نے خروج کیا۔لیکن عوام کونہیں چھیڑا۔ کہیں موقع مل جاتا تو سلطانی مال پر قبضہ کر لیتا۔ جنگ نہیں کرتا تھا۔عبیداللہ بن زیاد نے اس کی سرکو بی کے لیے ایک کشکر بھیجا اور وہ قتل کر دیا گیا۔

صفرید کا ایک اور شخص عمران بن حطان تھا۔ یہ شاعر بھی تھا اور زاہد بھی۔ اپنے گروہ سے بھاگ کر بلاد اسلامیہ کے چکر کا ثنا رہا۔ ابو بلال کے بعد صفریہ نے اس کو اپنا قائد اور امام بنالیا اس فرقہ کے امراء و رؤساء کا حال معلوم کرنے ہے واضح ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خون کو نہ مباح سمجھتے تھے نہ مخالفین کے ملک کو دارالحرب قرار دیتے نہ مسلمانوں کے خون کو نہ مباح سمجھتے تھے نہ مخالفین کے ملک کو دارالحرب قرار دیتے نہ

المن عورتوں اور بچوں کو قید کرتے تھے۔ بلکہ صرف سلطانی لشکرسے جنگ کرتے تھے۔ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو قید کرتے تھے۔ بلکہ صرف سلطانی لشکرسے جنگ کرتے تھے۔

🦚 عجارده

اس فرقہ کے لوگ عبدالکریم عجر و کے پیرو تھے۔ یہ لوگ اپنے ندہب کے اعتبار کے فرقہ نجدات سے بہت قریب تھے۔ ان کے افکار وآراء بھی ان سے ملتے جلتے تھے۔ مثلاً ان کے نزدیک جنگ ہے۔ جی جرانے والے خارجی اگر دیانت دار ہول تو انہیں مثلاً ان کے نزدیک جنگ ہے۔ جی جرانے والے خارجی اگر دیانت دار ہول تو انہیں عہدے تفویض کیے جا سکتے ہیں۔ ہجرت ان کے نزدیک فرض نہ تھی بلکہ صرف سبب فضیلت۔ مخالف کا مال ان کے نزدیک اس وقت تک مال غنیمت قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ مخالف زندہ ہے اور اسے تل نہیں کیا جاتا۔

🗗 اباضیه

یہ لوگ عبداللہ بن اباض کے پیرو تھے۔ یہ فرقہ خوارج میں معتدل اور فکر و رائے میں معتدل اور فکر و رائے میں معتدل اور فکر و رائے میں ہا نوں سے زیادہ قریب تھا۔ یہ لوگ غلو اور انتہا پیندی سے بالکل الگ تھے۔ میانہ روی اور توسط و اعتدال ان کا شعارتھا۔ یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام کے بعض اطراف میں یہ اب بھی موجود ہے۔

فرقہ اباضیہ والوں نے نہایت عمدہ فقہ مرتب کی۔ ان میں ممتاز علائے دین پائے فرقہ اباضیہ والوں نے نہایت عمدہ فقہ مرتب کی۔ ان میں ممتاز علائے دین پائے جاتے تھے۔ ان کے بعض طوائف مغربی صحراؤں میں بود و باش رکھتے تھے اور بعض بلاد زنجار میں اقامت گزین تھے۔ ان کے بچھ فقہی مسائل بھی تھے۔ موجودہ مصری قانون میں مواریث سے متعلق ان کے بعض افکار کواخذ کیا گیا ہے۔

ا باضیه مندرجه ذیل نظریات رکھتے تھے:

بہ سیہ مدیبہ یک رہا ہے۔ ﴿ غیر خارجی مسلمان نہ مشرک ہیں نہ مومن۔ البتہ انہیں کفران نعمت کی وجہ سے کافر کہا جائےگا۔

عیرخارجی مسلمانوں کا خون بہانا حرام ہے۔ ان کا ملک دارالتوحید ہے۔ البتہ

الشخال تاریخ تفییر ومفسرین کے لکھی کا کھی ہے ۔ بادشاہ کی جھاؤنی کفر گاہ ہے۔ مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرتے۔ ان کے دل میں بیہ بات ہوتی ہے کہ مخالفین کی خون ریزی حرام ہے اور ان کا ملک دارالتو حید ہے۔

عیرخارجی مسلمانوں پر فتح حاصل کرنے کے بعدان کے اسلحہ جنگ گھوڑوں اور جانوروں کو نیز ان تمام چیزوں کو جن سے جنگ میں کام لیا جاتا ہو مال غنیمت میں شار کیا جائے گا۔ البتہ سونا چاندی وغیرہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیے جائیں گے۔

اللہ غیرخارجی مسلمانوں کی شہادت قبول کی جاسکتی ہے۔ ان سے معاملات نکاح و وراثت کے تعلقات قائم کیے جاسکتے ہیں۔

اباضیہ کے ان افکار و آراء سے اندازہ ہوتا ہے کہ دوسرے خارجی فرقوں کے مقابلہ میں بیلوگ اعتدال بہند تھے اور اپنے مخالفوں کے ساتھ نسبتاً روا داری اور انصاف کا سلوک کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔

### خوارج کے غالی فرتے

دراصل خارجی مذہب کی بنیاد تشدد اور غلو پر ہے۔ دین کے فہم و ادراک کے عالمہ میں یہ نوگ بہت زیادہ غالی اور متشدد ہے۔ اس چیز نے انہیں گراہی کے راستے پر اڈالا تھا۔ یہ عام مسلمانوں کو بھی گراہ کرنے کے در پے رہتے تھے۔ لیکن صادق الا یمان لوگوں نے بھی ان پر کفر کا فتو کا نہیں لگایا۔ یہ دوسری بات ہے کہ انہیں گراہ کہا ہو۔ مردی ہے کہ حضرت علی مخالف نے اپنے اصحاب کو یہ وصیت کی تھی کہ ''میرے بعد کسی خارجی ہے کہ حضرت علی مخالف نے اپنے اصحاب کو یہ وصیت کی تھی کہ ''میرے بعد کسی خارجی ہے۔ کہ حضرت علی مخالف کی خارجی ہے۔ کہ خارجی ناد ہی جائے۔ کہونکہ جوحق کی تلاش میں نکلا اور تھوکر کھائی وہ اس شخص کی طرح نہیں جو باطل کی جنبچو میں نکلا اور اسے یا لیا۔''

حفرت علی کے مندرجہ صدر بیان ہے واضح ہوتا ہے کہ آپ امویوں کو باطل کا طلب گار اور ان کے مقابلہ میں خارجیوں کو حق کا جو یا خیال کرتے تھے۔ انہوں نے حق کی تلاش میں تھوکر کھائی اور امویوں نے باطل کو پالیا۔لیکن خوارج میں ایسے فرقے بھی

ال الله سے نہیں ہوتی۔ بلکہ کسی تاویل کے بغیر نصوص قرآنیہ ان کی تردید کرتی ہیں۔ جس کتاب اللہ سے نہیں ہوتی۔ بلکہ کسی تاویل کے بغیر نصوص قرآنیہ ان کی تردید کرتی ہیں۔ ہیں۔

**€**یییے

۔۔۔۔ یہ یزید بن ابی انیبہ خارجی کے پیرو تھے جو پہلے اباضی تھا' پھر دعویٰ کرنے لگا کہ خداوند تعالیٰ عجمیوں میں ہے ایک رسول جیجیں گے اور اس پر کتاب نازل کریں گے جو شریعت محمد ریکومنسوخ قرار دے گی۔

🗘 میمونیه

یہ لوگ میمون مجر دی کے پیرو تھے۔اس فرقہ نے بنات اولا داور بھائی بہنول کی اولاد کی بیٹیوں سے نکاح کو جائز قرار دیا تھا۔وہ اس کی وجہ یہ بیان کیا کرتا تھا کہ قرآن نے ان لاکیوں کومحر مات میں ذکر نہیں کیا۔اس فرقہ نے سورہ یوسف کے قرآن ہونے کا یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ایسی سورت قرآن میں کس طرح ہو سکتی ہے جس میں داستان میں سی کی گئی ہے بہز بریں وہ سورہ یوسف کوقرآن میں شامل نہیں کرتے تھے۔ محبت بیان کی گئی ہے بہز بریں وہ سورہ یوسف کوقرآن میں شامل نہیں کرتے تھے۔ اندر تا بین الفرق میں الفرق



# تفسيرقرآن يسيمتعلق خوارج كاموقف

جس طرح خوارج کے فرق و مذاہب گونا گوں اور بوقلموں ہے اس طرح ان کے افکار ونظریات میں بھی بڑی حد تک اختلاف و تنوع پایا جاتا تھا۔ چونکہ خوارج کے سب فرقے اسلام کے دعویٰ دار ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہ اپنے اصول وعقا کہ کے اثبات کے سلسلہ میں قرآن سے احتجاج کرتے۔ جوآیات ونصوص بظاہران کے عقا کہ سے ہم آ ہنگ تھیں ان سے استدلال کرتے۔ اور جوان کے اصول و مبادی سے متصادم تھیں ان کے تان کوایئے معتقدات کے قالب میں ڈھال لیتے۔

خوارج کی تاریخ اوران کےتفسیری اقوال کا درس ومطالعہ اس امرکی غمازی کرتا ہے کہ بیلوگ اپنے نظریات میں حد درجہ غالی تھے۔اس لیے بیقر آن حکیم کا مطالعہ اپنے افکار ہی کی روشنی میں کرتے تھے۔اس طرح قرآنی آیات سے ان کا اخذ و استفادہ بھی خارجی نظریات کے زیراثر ہوتا تھا۔

مثال کے طور پرہم دیکھتے ہیں کہ اکثر خوارج کے نزدیک کبائر کا ارتکاب کرنے والا کافر اور ابدی جبنی ہے۔ مشہور شیعہ عالم ابن ابی الحدید نے ''شرح نبج البلاغہ' میں خوارج کا ذکر کیا اور مرتکب کبائر کے کفر کے سلسلہ میں ان کے دلائل و براہین پر تفصیلی رفتی ڈالی ہے۔ ابن ابی الحدید خوارج کے بیان کردہ دلائل پر نفذ و جرح بھی کرتے ہیں جس ہے ہمیں پھے سروکا رہیں۔ ہم قاری کریم کے علم میں چند آیات لانا چاہتے ہیں جن جس سے ہمیں پھے سروکا رہیں۔ ہم قاری کریم کے علم میں چند آیات لانا چاہتے ہیں جن جن خوارج فہم شرح نے احتجاج کیا ہے اس سے یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ خوارج فہم قرآن کے سلسلہ میں اینے عقائد سے کس حد تک متاثر تھے۔

آيات حسب ذيل بين:

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْهِيْتِ مَنِ اسْتَطَاءَ اللَّهِ سَبِيْلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَانَ اللّٰهَ غَنِي عَنِ الْعَلْمِيْنَ ﴾ (آل عمران: ٥٤)

"اور الله کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے اس شخص کے لیے جو وہاں پہنچ سکے۔ اور جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ سب جہاں والوں ہے بے نیاز خوارج کہتے ہیں کہ اس آیت میں تارک حج کو کا فرقر اردیا گیا ہے۔ ﴾ ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْيُنُسُ مِنْ رَّوْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ ﴾ ( يوسف: ٨٠) '' الله کی رحمت ہے کا فرلوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔'' خوارج کہتے ہیں کہ فاسق چونکہ اینے فسق پر اصرار کرتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کی

رحمت ہے مایوس ہے اور کا فر ہے۔

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِهَا آنَزَلَ اللَّهُ فَأُولَنِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ﴾

(المائده:۱۳۸)

''اور جولوگ خدا کے نازل کردہ تھم کے مطابق فیصلہ نہ کریں' وہ کا فریں ۔'' خوارج کہتے ہیں کہ جو محض بھی گناہ کا ار نکاب کرتا ہے وہ خدا کے نازل کر دہ حکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے اس لیے وہ کا فرہے۔

﴿ وَلَٰكَ جَزَيْنَاهُمُ بِهَا كَفَرُوا وَ هَلُ نَجْزَى إِلَّا الْكَفُورَ ﴾ (سبا: ١١) '' بیمزاہم نے ان کو گفر کے سبب دی اور ہم گفار ہی کوسزا دیتے ہیں۔'' خوارج کہتے ہیں کہاں آیت کی بنا پر فاسق کوبھی سزا دی جائے گی۔اس لیے وہ

علاوہ ازیں دیگر آیات۔

ہم نے یہ چند آیات نقل کی ہیں جن سے خوارج نے این انظریہ پر استدلال · کیا ہے کہ کہاڑ کا مرتکب جو بلاتو بہ مرجائے وہ ابدی جہنمی ہے۔خوارج کے نزدیک ان کے نظریہ کے اثبات کے لیے بیرولائل قاطعہ و براہین ساطعہ ہیں جن سے انحراف ممکن تہیں اس سے بیر حقیقت واضح ہوتی ہے کہ خوارج حد درجہ متعصب تھے اور قرآن کریم کے نہم وادراک میں اینے عقا کد کونظر انداز نہیں کرتے تھے۔

بعض قرآنی نصوص ایسی بھی ہیں جن کا سہارا لے کرخوارج کے بعض فرقوں نے اپنے منفرد اور جداگانہ نظریات کو ثابت کرنے کی سعی لاحاصل کی تھی۔ خوارج کے یہ فرق قرقے مقابلۂ زیادہ ضدی اور متعصب تھے۔ مثلاً نافع بن ازرق تقیہ کے حق میں نہ تھا۔ وہ تقیہ کی حرمت کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل آیت سے استدلال کیا کرتا تھا:

﴿ إِذَا فَرِیقٌ مِّنْهُمْ یَخْشُونَ النَّاسَ کَخَشْیَةِ اللّٰهِ ﴾ (النساء: ۲۷)

''ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے یوں ڈرتا ہے جسے اللہ سے ڈرنا جا جیے۔'

بخلاف ازیں مشہور خارجی نجدہ بن عامر' نافع بن ازرق کی رائے کوشیح نہیں سمجھتا تھا وہ تقیہ کے جواز کا قائل تھا اور اس آیت سے استدلال کیا کرتا تھا۔ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُّوْمِنَ مِّنْ آلِ فِرْ عَوْنَ یَکْتُمُ اِیْمَانَهُ ﴾ (غافر: ۲۸) ''اور آل فرعون میں ہے ایک مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا''

نافع بن ازرق کاعقیدہ تھا کہ جولوگ جہاد میں شرکت نہ کریں وہ کافر ہیں۔ وہ مخالفین کے نابالغ بچوں کے قتل کومباح قرار دیتا تھا۔ اس کا بیبھی عقیدہ تھا کہ اعداء و خصوم کی امانتیں ان کو واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس قتم کے دیگر افکار ونظریات جن میں وہ بالکل منفر دتھا۔ نجدہ بن عامر ان تمام مسائل میں اس کے خلاف تھا اور اس نے ایک طویل خط اس ضمن میں نافع کوتح ریکیا تھا۔

خوارج کے نہم قرآن کا طرز وانداز

قرآن کریم کے معانی و مطالب معلوم کرنے کے سلسلہ میں خوارج گہرائی میں اتر نے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کا طرز فکر بالکل عامیانہ اور سطی تھا۔ قرآن عزیز کے اسرار و رموز کے فہم و ادراک کے لیے وہ محنت و کاوش کے خوگر نہیں تھے۔ قرآن فہم کے نوگر نہیں تھے۔ وہ آیات کے قرآن فہم میں وہ صرف قرآنی حروف و الفاظ کے پجاری تھے۔ وہ آیات کے صرف ظاہری معانی مراد لیتے تھے۔ قطع نظراس سے کہ وہ عنداللہ مقصود ہوں یا نہ ہوں۔

و ارخ تفیر و مفرن کی کو جو ظاہری معنی بہنائے اور جس طرح اپنے نظریات خوارج نے نصوص قرآنی کو جو ظاہری معنی بہنائے اور جس طرح اپنے نظریات کے اثبات کے سلسلہ میں ان سے تمسک کیا تھا ان کو دیکھ کرایک صاحب بصیرت مخص بندی ضبط نہیں کرسکتا۔ اس ضمن میں ہم چند واقعات محترم قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تاکہ وہ بذات خود فیصلہ کر کمیں کہ خوارج راہ راست سے کس قدر دورنکل گئے تھے۔

مروی ہے کہ عبیدہ بن ہلال یشکری ایک لوہار کی بیوی ہے متہم ہوا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوہار کے گھر میں بلا اذن آیا جایا کرتا تھا۔خوارج نے اپنے امیر قطری بن فجاء قسے یہ واقعہ بیان کیا۔قطری نے کہا''تم جانتے ہو عبیدہ کس قدر دین دار ہے۔ جہاد کے سلسلہ میں اس نے جو خد مات انجام دیں تم ان ہے بھی آگاہ ہو۔''

خوارج نے کہا''میں اس کا ایک برے کام پرمصرر ہنا گوارائہیں۔'' قطری نے کہا'' جلے جاؤ۔''

پھر عبیدہ کو بلا کر حقیقت حال دریافت کی۔عبیدہ نے کہا''امیر المونین! مجھ پر بہتان طرازی کی گئی ہے۔''

قطری نے کہا''میں مخافین کوتمہارے روبرو بلاؤں گا۔ نہ تو ایک مجرم کی طرح اپنے جرم کااعتراف سیجیے اور نہ ہی ایک پاک دامن کی طرح دراز دستی سے کام لیجیے۔'' قطری نے خوارج کو بلایا۔ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ جوابا عبیدہ نے کھڑے ہو کرواقعہا فک کی آیات تلاوت کیں۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عَصْبَةٌ مِّنْكُمْ ﴾ (النور: ١١)

حتی کہ اس واقعہ سے متعلق تمام آیات پڑھ ڈالیں۔خوارج س کر رو پڑے۔ عبیدہ کو گلے لگالیا۔اور کہا ہمیں معاف شیجیے۔ (الکامل کلم دیج س۳۶)

اس واقعہ سے عیاں ہے کہ عبیدہ نے بیآ یات تلاوت کرکے خوارج کو ٹال دیا۔
اور اس بات کی مہلت نہ دی کہ وہ سوچیں کہ آیا بیہ واقعہ درست ہے۔ اور اس کی بنا پر
عبیدہ سزا کا مستحق ہے یا بے گناہ ہے۔ اور انہوں نے بہتان طرازی کا ارتکاب کیا ہے۔
بیآ یات سن کرخوار تی نے مطلقاً غوروفکر کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اور جس طرح بلا دلیل

اسے گناہ سے ملوث کرنے کی سعی لا حاصل کی تھی اب اسے بری قرار دیا۔خوارج کا یہ طرزعمل اس امرکا آئینہ دار ہے کہ کسی دلیل پرغور کیے بغیر وہ آن کی آن میں ایک نقیض سے کود کر دوسری نقیض تک پہنچ جایا کرتے تھے۔

خوارج کی ظاہر برتی کی میہ حد ہے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص میتم کے مال سے دو پیسے بھی کھا لے تو جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں رادشاد سرن

''جولوگ ازروئے ظلم تیبموں کا مال کھاتے ہیں' وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔''

لیکن اگر کوئی شخص بیتیم کونل کر دے یا اس کا پیٹ بھاڑ دے تو اس کا جہنمی ہونا ضروری نہیں ہے۔اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کی تصریح نہیں گی گئی۔

(تلیس ابلیس ۹۵)

خوارج کے فرقہ میمونیہ کا قائد میمون عجر دی بنات اولا دلینی ہوتی اور نواس کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے۔ اس طرح اس کے نزد یک بھینچے اور جینی کی بیٹیوں سے بھی نکاح درست ہے۔ وہ اس کی دلیل بیدیتا ہے کہ قرآن کریم نے جن حرام رشتوں کا ذکر کیا ہے ان میں بیر شتے ندکور نہیں ہیں۔ (الفرق بین الفرق سم ۲۹۳)

مروی ہے کہ خوارج کے فرقہ اباضیہ کے ایک فخض نے چند خارجیوں کو وعوت مروی ہے کہ خوارج کے فرقہ اباضیہ کے ایک فخض نے چند خارجیوں کو وعوت دی۔ اس کی ایک لونڈی ہے کہا پچھ کھانے کے لیے لاؤ ۔ لونڈی نے بہت دیر کر دی۔ مالک نے قتم کھائی کہ میں اسے بدؤوں کے پاس فروخت کروں گا حاضرین نے کہا ''تم ایک مومن لونڈی کو کفار کے پاس فروخت کر رہے ہو' اس نے بیآ بت تلاوت کی:

﴿ وَأَحَلَّ الْبَيْعُ وَحَرَّمُ الرَّبُو﴾ (البقره: ٢٥٥) "اورالله تعالى نے بیع كوطلال كيا اور سود كوحرام تفہرايا-"

المحالي تاريخ تغير ومفرين الحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

خوارج حضرت عائشہ ڈٹاٹٹا پراعتراض کیا کرتے تھے کہ واقعہ افک میں آپ گھر سے کیوں نکلی تھیں' جب کہ مستورات کو گھروں میں تھہرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ جبیری میں نہیں نہیں نہیں ہیں تاہم ہیں تھیں کا تھیں کی سے کیوں کی سے کیوں کی سے کیوں کی سے میں میں نہیں کا سے سے میں میں نہیں کا سے میں نہیں کا میں نہیں کا میں نہیں کی میں نہیں کا میں کہ میں نہیں کی میں نہیں کیوں کی میں نہیں کی میں نہیں کی کھر اس کی کھر کی کا تھی کی کی کیا ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَقَرْنَ فِي بِيوْتِهِنَ ﴾ (الاحزاب:٣٣) "اورائي گھرول ميں گھېرى رہو۔''

خوارج کے فرقہ ازارقہ والے اس بات کے قائل سے کہ جوشخص پاکدامن عورت پر بہتان لگائے اسے شرق حد لگائی جائے گی۔ اور جوشخص پاک دامن مرد کومتہم کرے اس پر حدنہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں عورت پر بہتان لگانے والے کے لیے مزامقرر کی گئی ہے۔ مرد پر بہتان لگانے والے کے لیے مزاکا ذکرنہیں کیا گیا۔

(التبصير في الدين ص ٢٩)

خوارج کا قول ہے کہ معمولی ہے معمولی چیز چرانے والے کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے گا۔اس لیے کہ قرآن کریم میں ''سارق'' (چرانے والا) کے الفاظ میں۔اور اس سلسلہ میں کوئی قیدیا شرط نہیں عائد کی گئی۔

مندرجہ صدر امثلہ سے بیہ حقیقت عبال ہوتی ہے کہ خوارج قرآن کریم کے فہم و ادراک میں نہایت سطی واقع ہوئے تھے۔

### خوارج کی تفسیری خد مات

خوارج نے تفییر قرآن کے سلسلہ میں اس قدر محنت و کاوش سے کام نہیں لیا تھا جس قدر معتزلہ وشیعہ اور دیگر فرق و ندا بہب نے۔ دیگر فرقوں نے متعدد تفاسیر مرتب کی تھیں متقد مین خوارج سے جوتفییری اقوال منقول ہوکر ہم تک پنچے ہیں۔ ان کی حیثیت چند منتشر و پراگندہ افکار کی ہے جو ان کے مناظرات و مجادلات کے ضمن میں بھرے ہوئے ملتے ہیں۔ اور ہم قبل ازیں ہوئے ملتے ہیں۔ اور ہم قبل ازیں متعدد اقوال ذکر کر تھے ہیں۔

مگرسوال میہ ہے کہ آیا خوارج کی تفسیری خدمات اسی دائر ہ تک محدود و مقسور ہیں یا انہوں نے مستقل تفاسیر مرتب کی تھیں مگر گردش دوراں نے انہیں صفحہ ہستی ہے محو کر

الماريخ تغيير ومفرين المالي المحالي ال

ريا؟

النفیر والمفرون کے مصنف محرحسین الذہبی اس کا جواب بید دیتے ہیں کہ خوارج کے فرقہ اباضیہ کے ایک عالم رکن شخ ابراہیم دارالکتب المصریہ کے شعبہ ادب میں پروفیسر تھے جب میں نے ان سے بیسوال کیا تو انہوں نے اس امر کا اعتراف کیا کہ دگر فرقوں کے مقابلہ میں خوارج کی تفسیری خدمات کم ہیں۔ تا ہم تفسیر کے سلسلہ میں انہوں نے جو کام کیا تھا وہ بھی آج موجود نہیں۔ بلکہ خوارج کا بیشتر تفسیری سرمایہ گردش دوراں سے مث گیا۔

محرسین الذہبی لکھتے ہیں کہ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ خوارج کی مرتبہ کتب تفییر کے پچھنام آپ کو یاد ہیں؟ تب انہوں نے مندرجہ ذیل کتب گنا کیں۔

### خوارج کی کتب تفسیر

- <u> آنسیر عبدالرحمٰن</u> بن رستم الفارس \_ بی تبسری صدی ہجری کے عالم ہیں ۔
  - الهواري بيجى تيسرى صدى ججرى كيمفسري ويجمى تيسرى صدى ججرى كيمفسري -
- 🕝 تفسیر ابو بعقوب نوسف بن ابراہیم ورجلانی ۔ بیچھٹی صدی ہجری میں تھے۔
- اعی العمل لیوم الامل از شیخ محمد بن بوسف۔ بدیجودھویں صدی ہجری کے عالم
  - -04
  - هميان الزاد الى دارالمعاد ازشخ محمد بن يوسف مذكور الله الزاد الى الماد الله المعاد الشيخ محمد بن يوسف مذكور -
    - 🕯 تيسير النفسيراز شيخ مذكور

اور جب شیخ ابراہیم سے دریافت کیا گیا کہ آیا ندکورہ صدر کتب تفسیر میں سے ہنوز کوئی کتاب موجود بھی ہے تو انہوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن رستم کی تفسیر تو مفقود ہے۔ البتہ ہود بن محکم کی تفسیر موجود ہے اور بلا دمغرب کے اباضیہ فرقہ میں عام طور سے متداول ہے۔ یتفسیر چارجلدوں میں ہے۔ شیخ ابراہیم نے اس تفسیر کی پہلی اور چوشی جلد مجھے دکھائی یہ دونوں غیر مطبوعہ مخطوط کی صورت میں تھیں۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ سے شروع ہوکر سورۃ الناس پر محرک موجاتی ہے۔ اور چوشی سورۃ الزمر سے شروع ہوکر سورۃ الناس پر محرک موجاتی ہے۔ اور چوشی سورۃ الزمر سے شروع ہوکر سورۃ الناس پر

اتمام یذر ہوتی ہے۔

البیتیم بنی ایک ابو یعقوب ورجلانی کی تفسیر آج کہیں موجود نہیں۔ محققین علائے خوارج کا کہنا ہے کہ بحث و تحقیق کے اعتبار سے یہ تفسیر عدیم المثال ہے۔ جہال تک تفسیر 'داعی العمل لیوم الامل'' کا تعلق ہے وہ ناتمام ہے۔ مولف اس کو ۳۲ جلدول میں مکمل کرنا چاہتے تھے۔ پھر یہ ارادہ تبدیل کر دیا اور تفسیر'' ہمیان الزاد'' کی تسوید و تصنیف میں لگ گئے۔

محرحسین الذہبی کابیان ہے کہ بقول شخ ابراہیم مذکورہ تفیر''داعی العمل'' کے چار اجزاء دو جلدوں میں مجلد ہیں۔ اور مصنف کے ہاتھ کے تحریر کردہ ہیں۔ ان میں سے ایک جلد کتاب کے جزونمبر ۳۰٬۲۹ پر مشمل ہے۔ اور سورہ الرحمٰن سے شروع ہو کر سورہ التحریم پر فتم ہوتی ہے۔ دوسری جلد کتاب کے جزوا ۳۲٬۳۳ کی جامع ہے ادر سورہ جارک سے شروع ہوکر آخر قرآن پر اتمام پذیر ہوتی ہے۔ دوسری جلد کے ساتھ بعض اوراق پوستہ ہیں جن میں سورہ ص کی تفییر کا آغاز کیا گیا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے سورہ الرحمٰن سے تفییر نویسی کا آغاز کر کے اس کوسورہ الناس پر فتم کیا۔ اور پھر سورہ ص کی تفییر لکھنا شروع کی مگراس کی تحمیل نہ کر سکے۔

باقی ربی تفسیر'' ہمیان الزاد'' تو وہ حجب چکی ہے اور تیرہ ضخیم مجلدات پر مشمل ہے۔ دارالکتب المصریہ میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔ خوارج کی تحریر کردہ''تیسیر النفسیر'' بھی حجب چکی ہے اور سات متوسط الجم مجلدات پر مشمل ہے۔ دارالکتب المصریہ میں اس کا ایک نسخہ موجود ہے۔

### خوارج کی تفسیری مساعی کی قلت کے اسباب

ندکورہ صدر بیان اس امرکی غمازی کرتا ہے کہ خوارج کی تفاسیر خواہ موجود ہوں یا غیر موجود میں۔ غالبًا اس کی وجہ یہ غیر موجود سب کی سب خوارج کے فرقہ اباضیہ کی مرہون منت ہیں۔ غالبًا اس کی وجہ یہ ہے کہ اباضیہ کے ماسوا خوارج کے دیگر فرقے صفحہ کا کنات پر آج کہیں موجود نہیں۔ اباضیہ فرقہ ہنوز موجود ہے اور اس کے وابستگان دامن بلاد مغرب حضر موت عمان اور

والمحالي تاريخ تغيير ومفرين كالمحالي والمحالي ( ١٩٢ كالمحالي زنجبار میں یائے جاتے ہیں۔ اب بیسوال حل طلب ہے کہ خوارج کی تفسیری کاوش میں کمی کی وجہ کیا ہے؟ اس كاجواب بيه ہے كداس كے حسب ذيل تين وجوہ واسباب ہيں: خوارج زیاده تر دیبات میں بودوباش رکھتے تھے۔ان کی غالب اکثریت بنوحمیم کے قبائل سے وابستہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دین علمی اور اجتماعی کاموں میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔خوارج دراصل اس فطری سادگی کی نمائندگی کرتے تھے جو آغاز اسلام کا طرۂ امتیاز ہے۔اورجس میں دیگراقوام وامم کی تعلیمات کی آمیزشنہیں ہوئی تھی۔اس کے ساتھ ساتھ ان میں دیباتی خصوصیات بوری طرح موجودتھیں۔ وہ سادگی فکر ونظراور تنگ نظری کا مرقع تتے اور اپنے قرب و جوار میں بسنے والی اقوام کی تہذیب سے متاثر تہیں ہوئے تھے۔ دوسری وجہ بیتھی کہ خوارج آغاز ظہور ہے ہی طویل وشدیدلژائیوں سے دوحیار رہے وہ پہلے حضرت علیؓ کے خلاف برسر پریکار رہے اور پھر اموبوں سے تھن گئی۔ ابھی ان سے گلوخلاصی نہیں ہوئی تھی کہ عباسیوں نے الجھ گئے۔ عباسیوں کے ساتھ جنگوں میں قریباً خوارج کا قلع قمع ہو گیا۔ لڑائیوں میں انہاک کی وجہ ے خوارج کوالی فرصت نہل سکی جو بحث و تحقیق کے لیے در کار ہے۔ اس کی تیسری وجہ رہتھی کہ نفری قلت کے ساتھ ساتھ خوارج اپنے عقائد میں بے

حد متشدد واقع ہوئے تھے۔ وہ بڑے کیے مومن تھے اور کذب و دروغ کو کبیرہ گناہ خیال کرتے تھے۔ان کے خیال میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اہل ایمان کے زمرہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ خوارج کا حد سے بر ها ہوا تقویٰ تفسیر قرآن سے مانع ہوا ہو کہ مبادا قرآن کی غلط تفسیر کریں اور خداوند کریم پر افتر ا پردازی کے مجرم ثابت ہول چنانچہ ایک خارجی سے جب دریافت کیا گیا كه آپ قرآن كى تفسير كيون نبيس كرتے تواس نے بير آيت تلاوت كى: ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَا حَذْنَا مِنْهُ بِالْيَوِينِ ﴾

(الحاقه:۳۸\_۵۸)

یہ ہیں وہ وجوہ واسباب جن کے پیش نظر خوارج کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ تفہیر قرآن کے سلسلہ میں تفہیری مساعی انجام دیتے۔ اور یہ بات صرف تفہیر قرآن تک محدود نہیں بلکہ دیگر علوم وفنون کا بھی بہی حال ہے۔ آج علوم حدیث وتفہیر فقہ واصول اور علم الکلام پر خوارج کی جو کتب موجود ہیں وہ سب کی سب فرقہ ابا خیبہ کی محنت و کاوش کی مرہون احسان ہیں۔ اس لیے کہ بہی ایک فرقہ ہے جو آج موجود ہے اور مختلف اسلامی بلاد و دیار میں بھیلا ہوا ہے۔ یہ فرقہ بڑی حد تک معتزلی نظریات اور دیگر فرق و ماسلامی بلاد و دیار میں بھیلا ہوا ہے۔ یہ فرقہ بڑی حد تک معتزلی نظریات اور دیگر فرق و ماسب کے افکار سے متاثر ہوا ہے اور عصر حاضر کی علمی واجتماعی کا وشوں کا ساتھ دے رہا

بہرکیف یہ ہے خوارج کاتفسیری سرمایہ! اس میں شک نہیں کہ یہ سرمایہ نہایت گراں قدراور بیش بہا ہے۔گراس کا کیا جائے کہ اس کا اکثر حصہ گردش دوراں کی نذر ہو چکا ہے اور بہت کم باقی ہے۔تفسیر قرآن سے متعلق خوارج کے جوملمی آٹار ہنوز باقی ہیں ان میں سب ہے اہم''ہمیان الزاد الی دارالمعاد'' ہے۔



## المريخ تغيير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي

# فصل ينجم

# تفسيرصوفيه

### لفظ تصوف کی اصل

لفظ تصوف کی اصل کے بارے میں مندرجہ ذیل خیالات کا اظہار کیا گیا ہے:

تصوف کا لفظ صوف ( اُون ) ہے ماخوذ ہے۔ چونکہ صوفیہ بنا بر زہر و ورع عام لوگوں کے برعکس بیش قیمت لباس سے احتر از کرتے اور اون کا لباس زیب تن كيا كرتے تھے اس ليے ان كوبيلقب ملا۔

تصوف صفاء (یا کیزگی' صفائی) سے نکلا ہے۔ چونکہ صوفیہ مرید کے دل کو باطنی امراض ہے پاک کرتے ہیں اورخود ان کے دل بھی روحانی بیار یوں سے پاک ہوتے ہیں اس لیے وہ اس نام سے موسوم ہیں۔

تصوف صفہ سے نکلا ہے۔ صفہ کی جانب نسبت کرکے فقراء صحابہ کی ایک جماعت کواہل صفہ کہا جاتا تھا۔ چونکہ صوفیہ بھی اہل صفہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں

اہل لغت کی ایک جماعت کے نزدیک تصوف کا لفظ مشتق نہیں بلکہ جامہ ہے۔ قشیری فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف کے مشتق ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ قیاس ہے بھی اس کی تائیر نہیں ہوتی۔ ظاہر بات یہ ہے کہ مید لقب ہے اور کسی سے مشتق نہیں۔ جولوگ اس کوصوف یا صفاء سے ماخوذ قرار دیتے ہیں لغوی اعتبار ہے ان کی بات بعید از قیاس ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون ص۵۲۲)

تضوف کامعنی ومفہوم تضوف کے معنی ومفہوم کے بارے میں ایک تول سے ہے کہ اپنے نفس کو ارادؤ الہی

المحلال المحال المحلوق المحتاج المحتا

#### تصوف كاارتقاء

دوسری صدی جمری میں اور اس کے بعد صوفیانہ نظریات پیدا ہوئے اور جول جوں زمانہ گزرتا گیا بڑھتے اور پھلتے کچو لتے چلے گئے۔ کچر معاشرہ اور ماحول کے زیرائر یہ نظریات تغیر بذیر رہے۔ فلاسفہ مشکلمین اور فقہاء نے بھی صوفیانہ افکار پر خاطر خواہ اثر والا صوفیہ نے فلسفہ سے مقابلۂ زیادہ اثر قبول کیا۔ بلکذا نیا ایک جداگانہ فلسفہ اختر اع کیا۔ بیاسی کا نتیجہ ہے کہ صوفیہ میں بعض ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جوان کی نسبت فلاسفہ سے قریب تر ہیں۔ بعض صوفیہ ایسی باتوں پر یقین رکھتے ہیں جود بنی اصول وعقا کہ سے متصادم ہیں۔

اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جمہور اہل السنت فلسفیانہ تصوف کے خلاف نبرد آزما ہوئے۔
اور اس تصوف کی تائید کرنے لگے جو زبد و تقوی اور نفس کی تربیت و اسلاح کے لیے
مفید ہے۔ اہل السنت اور فلسفیانہ تصوف کے درمیان بیہ آ ویزش جاری رہی یہاں تک
کہ اہل السنت نے ساتویں صدی ہجری کے اختیام پر ایسے تصوف کو صفحہ ستی ہے مٹا
ڈالا۔

المحالي تاريخ تغير ومفرين العالم المحالي المحا

اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ ہوئی کہ تصوف میں ایسے لوگ بھی آ دھمکے جو اس کے اہل نہ تھے۔ ان لوگوں نے زہر وتقوی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ اور جاہل محض ہونے کے باوجود انتاع و مریدین کی اصلاح و تربیت کا بیڑا اٹھایا۔ صوفیہ کی تعلیمات کا دائرہ افکار میں محدود ہو کررہ گیا۔ اور اگر وہ اس دائرہ سے باہر بھی نکلتے تو تفسیر و حدیث اور فقہ سے متعلق بعض محدود مباحث میں گھر کررہ جاتے۔

اقسام تضوف

سابقہ بیان سے می حقیقت آشکارا ہوئی کہ تصوف کی بنیادی طور پر دو تشمیں ہیں:

🛈 نظری تصوف

بی تصوف بحث و شخفیق پر ببنی ہے۔

(٣) عملي تضوف

<u>اس تصوف کی</u> اساس زہروتقو کی پررکھی گئی ہے۔

تصوف کی مندرجہ صدر دونوں ہی قتمیں تفسیر قرآن پر اثر انداز ہوئیں۔ جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ صوفیہ کی تفسیر بھی دوقسموں میں بٹ گئی۔

🛈 نظری صوفیه کی تفسیر

ے تفسیراشاری جس کوتفسیر فیضی بھی کہتے ہیں۔اب ان دونوں پرتفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔

# **4** نظری صوفیه کی تفسیر

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ صوفیہ میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپ تصوف کی بنیاد فلسفیانہ نظریات پر رکھی تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ وہ قرآن حکیم کو بھی اسی نگاہ سے ویکھتے جو ان کے افکار وآراء سے ہم آ ہنگ ہوتی۔ یہ بات آسان نہ تھی کہ صوفیہ کو قرآن کریم میں ایسا مواد ملتا جو صراحة ان نظریات کی ترجمانی کرتا جن کے وہ قائل ہیں۔ کیونکہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے کسی مخصوص نظریہ کے اثبات

و کی ساریخ تغییر ومفسرین کی کارسی کی اس کی وجہ رہے ہے کہ نظریات تو روح دین سے عاری اور خلاف عقل بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر قرآن ان کی تائید وجمایت کیسے کرسکتا ہے؟

یونکہ صوفی اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کے نظریات و مغتقدات عوام میں چونکہ صوفی اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ اس کے نظریات و مغتقدات عوام میں مقبول ہوں اس لیے وہ مقدور بھر اس بات کے لیے کوشاں رہتا ہے کہ قرآن سے اس کے افکار کا اثبات ہو سکے۔ چنانچہ وہ قرآنی آیات کو بہ تکلف وہ معانی بہنانے کی سعی کرتا ہے جو خلاف ظاہر اور عربی لغت کے خلاف ہوتے ہیں۔

فلسفيانه تصوف اور ابن عربي

ہم بہانگ وہل اس امر کا اعلان واظہار کرنے کی پوزیشن میں ہیں کہ شخ اکبر می الدین ابن عربی اس قبے کہ جن لوگوں نے بھی الدین ابن عربی اس قبے کے جن لوگوں نے بھی اس قبم کی تفییر میں حصہ لیا شخ کے قدم اس میدان میں ان سب سے آگے ہیں - اگر چہ آپ نے تفییر اشاری کے سلسلہ میں بھی اس قدر کام کیا ہے کہ ان کوتفییر اشاری کے مفسرین میں شار کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کوتفییری اشاری کا بانی و شخ مفسرین میں شار کیا جا سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کوتفییری اشاری کا بانی و شخ منہیں کہا جا سکتا۔

جب ہم ابن عربی کے نظریات کو ان کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں جن کی نسبت ان کی جانب مشکوک ہے مثلاً ان کی تفسیر قرآن یا وہ کتب جو در حقیقت آپ کی تحریر کردہ ہیں مثلاً فتوحات مکیہ وفصوص الحکم' تو یہ حقیقت تکھر کر سامنے آتی ہے کہ وہ قرآنی آیات کو ایپ فلسفیانہ تصوف ہے ہم آ جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

چندامثله ملاحظه فرمائمين:

قرآن کریم میں حضرت ادر کیں ملیکہ کے بارے میں فرمایا: ﴿وَدَفَعْنَاهُ مَکَانًا عَلِیّا ﴾ (مریم: ۵۵) ''اور ہم نے اس کو بلند جگہ پراٹھا لیا۔'' ابن عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''بلند ترین جگہ وہ ہے جس پر عالم افلاک کی چکی گھومتی ہے اور وہ فلک ممس ہے وہاں حضرت ادریس کی روح مقیم ہے۔ سات آسان اس کے اوپر ہیں

الماريخ تغيير ومفرين الماليكي المحالي الموه الماليكي

اور سات ینجے۔ فلک شمس پندرهوال آسان ہے۔ ان چودہ آسانوں کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ سب سے بلند مرتبہ امت محمد میکا ہے۔ جس کی شان میں دورہ ور سور اور ہے۔ ' (نصوص انکام جام ۱۳۱۳) ہے۔ جس کی شان میں ''گنتھ خیر آمیم '' وارد ہے۔' (نصوص انکام جام ۱۳۱۳) ارشاد فرمایا:

﴿ وَلَقَدُ اتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ وَقَفَیْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرَّسُلِ ﴾ (البقرہ: ۸۷) "ہم نے موکی کو کتاب دی اور ان کے بعد لگا تاررسول بھیجے۔" ابن عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

'' ظاہر ہے کہ جبریل سے عقل فعال مراد ہے۔ میکائیل فلک ششم کی روح ہے اور نباتات کا ظہوراس سے وابستہ ہے۔ اسرافیل فلک چہارم کی روح ہے اور حیوانات اس سے متعلق ہیں۔ عزرائیل فلک ہفتم کی روح ہے اور اس کا تعلق ارواح انسانی کے ساتھ ہے۔'' (تفییر ابن عربی جاص ۱۵)

ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عربی نے تفییر قرآن کے شمن میں وحدۃ الوجود کے عقیدہ پر زور دیا ہے۔ وحدۃ الوجود ابن عربی کا اساسی و بنیادی عقیدہ ہے جس پر اس نے اپنے فلسفیانہ تصوف کی بنیاد رکھی ہے۔ وہ اکثر و بیشتر قرآئی آیات کی شرح وتفییراس عقیدہ کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اور اس میں اس حد تک کھینچا تانی سے کام لیتے ہیں کہ مراد ربانی خبط ہو کررہ جاتی ہے۔ ابن عربی کی تفییر اس کی مثالوں سے بھر پور ومعمور ہے۔ اس لیے مثالیں پیش کرتے ہم قارئین کا وقت ضائع نہیں کرنا جائے۔

سابقہ بیان کی روشی میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ نظری صوفیہ کی تفسیر اکثر و بیشتر قرآن حکیم کواس کے اصلی مقصود سے نکال دیت ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآنی آیات و نصوص کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ای طرح صوفیانہ بحث و نظر بھی مقصدیت سے خالی نہیں۔ یہ دونوں مقاصد ایک دوسرے سے مختلف و متضاد بھی ہو سکتے ہیں۔صوفی چاہتا ہے کہ قرآن کواس کے اہداف و مقاصد سے نکال کراپنے نصب العین کے تابع کر دے اور بیدوہ اس لیے کرتا ہے تا کہ اپنے نظریات کوقرآن کی اساس پرمبنی کر سکے۔ اس طرح صوفی فلسفیانہ تصوف کی خدمت تو انجام دے سکتا ہے مگر قرآن کے سکے۔ اس طرح صوفی فلسفیانہ تصوف کی خدمت تو انجام دے سکتا ہے مگر قرآن کے

المحلول تاریخ تفیر ومفسرین کی المحل کی کا محل کی ا ایسے بچھ بیس کر سکے گا۔ بجز ان تاویلات کے جو دین اسلام کے لیے ایک عظیم شر ہیں اور آیات قرآنی میں الحاد کا دروازہ کھولتی ہیں۔

وحدة الوجود كانظرية بعض صوفی نما لوگوں نے فلاسفہ اور باطنيہ اساعيليہ سے اخذ
کیا تھا اس قتم کے مدعیان تصوف جب باطنیہ فرقہ والوں سے ملے تو ان میں سرایت کر
آیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے آئمہ میں حلول کر آیا ہے۔ صوفیہ نے اس عقیدہ کو اس رنگ میں
ہیش کیا کہ یہ حقیقت میں باطنیہ کا چربہ تھا گر اصطلاح و الفاظ میں ان سے مختلف تھا۔
بیش کیا کہ یہ دورہ الوجود اور حلول کے نظریہ میں فرقہ ہے اور یہ دونوں ایک نہیں
اس میں شک نہیں کہ وحد ۃ الوجود اور حلول کے نظریہ میں فرقہ ہے اور یہ دونوں ایک نہیں
ہیں۔ دراصل وحد ۃ الوجود کے عقیدہ پریقین رکھنے والے صوفیہ دوقسموں میں بن گئے
ہیں۔ دراصل وحد ۃ الوجود کے عقیدہ پریقین رکھنے والے صوفیہ دوقسموں میں بن گئے
ہیں۔ دراصل میں سے ایک جماعت حلول کی قائل ہے اور دوسری نہیں۔

(فلسفيه اسلامية از ؤاكترمحمد البهي مس يهم)

ای خود ساختہ نصوف کے زیر اثر منصور حلاج نے ''انا لند' (میں اللہ ہول) کہا اور یہ بھی اس کا نتیجہ ہے کہ ابن عربی نے کہا ''بی اسرائیل کے بچھڑے کومظہر بنا کر اللہ تعالیٰ اس میں حلول کرآیا تھا۔' ابن عربی یہ بھی کہتے ہیں کہ''جملہ ادیان و ندا ہب میں کوئی فرق وانتیاز نہیں خواہ وہ آ سانی ہوں یا غیر آ سانی۔ اس لیے کے سب لوگ اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں' جس کا ظہور ان کی اپنی اور تمام معبودات کی صور توں میں ہوا ہے۔' عبادت کرتے ہیں' جس کا ظہور ان کی اپنی اور تمام معبودات کی صور توں میں ہوا ہے۔' ابن عربی کا میطر زفکر ونظر ایسا ہے جو دین اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینگا ہے۔ کہ ہم

المحالي تاريخ تفير ومفرين المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المالي

ا \_ فيهم قرآن كي اصل واساس قرار دير \_ چندامثله ملاحظه فرمائين:

قرآن تحکیم میں فرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمُ لَمْ تُنْذِرُهُمْ لَا مُوْرِدُونَ ﴾ (البقره: ٢)

'' بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔''

شیخ ابن عربی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"اے محر" کفر کرنے والوں کو چھوڑ ہے انہوں نے اپی محبت کو میرے اندر چھپا رکھا ہے۔ برابر ہے کہ آپ ان کواس وعید کے ساتھ ڈرائیں جو دے کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے یا نہ ڈرائیں وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے کہ میرے سوا وہ کسی چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ وہ آپ پر کیسے ایمان لا سکتے ہیں جب کہ میں نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور اپنے سواکسی اور کے لیے گنجائش ہی باتی نہیں چھوڑی۔ اور اان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے وہ میرے سواکسی کی بات من ہی نہیں سکتے۔ ان کی آئھوں پر پردہ ہے۔ چنانچہ میرے سواکسی کی بات من ہی نہیں سکتے۔ ان کی آئھوں پر پردہ ہے۔ چنانچہ میرے سواکسی کی وہ میرے بینے ہیں وہ میرے بینے ہیں اور کسی کو دیکھتے ہی نہیں۔ " (فو عات جاس ۱۵)

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ وَاللَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ ﴾ (البقرة: ١٦٣)

"اورتمهارامعبودایک ہے۔"

ابن عربي اس كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

'' خداوند کریم نے اس آیت کریمہ میں اہل اسلام اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو خاطب کیا ہے۔ چونکہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے پیش نظر بھی خدا ہی کا تقرب ہوتا ہے۔ اس لیے گویا وہ بھی اللہ ہی کا عبادت کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بذات خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم غیر اللہ کی عبادت تقرب الہی کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت تقرب الہی کے حصول کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے

والمحالي تاريخ تفير ومفرين كالمكالي والمحالي المالي كالمكالي المالي الماليكي

فرمایا کہ مسلمانوں کا اللہ اور مشرک کا اللہ جس کے توسط سے وہ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ایک ہی ہوئے۔ ان میں پچھ فرق نہیں۔
بایں طور مسلم اور مشرک خدا کی احدیت برمتحد ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں 
در اللہ محمد ، جمع کے الفاظ ہیں۔ گویا اگر انہوں نے شرک کا ارتکاب بھی کیا 
ہے تو خدا ہی کے لیے کیا ہے۔ جو شخص کسی خاص مقصد کے تحت کوئی کام

انجام دیتا ہے تو اس کامقصود اصلی وہی ہوا کرتا ہے۔''

اس من میں میں میں میں اس من اور آخری رائے یہ ہے کہ جوتفسیر وحدۃ الوجود کے عقیدہ پر بنی ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس طرح جس تفسیر کی اساس فلسفیانہ نظریات پر رکھی گئی ہواس پر بھی اعتاد نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے کہ ابن عربی اور دیگر صوفی نما لوگ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اس راہ پر گامزن رہے ہیں۔ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر کتے کہ یہ نفسیر مقصود ربانی کے مطابق ہے اور نزول قرآن کی اصلی غرض یہی تھی۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آیت میں اس مفہوم کی گئی گئی ہو جو ابن عربی نے بیان کیا ہے۔ بشرطیکہ وہ مفہوم قرآن کے منافی و معارض نہ ہو۔ اس پر مزید یہ کہ ابن عربی کا بیان کردہ معنی و مطلب طنی ہے جو کسی وقت بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن کر یم کو یہ معنی کیسے مطلب طنی ہے جو کسی وقت بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن کر یم کو یہ معنی کیسے مطلب طنی ہے جو کسی وقت بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن کر گرفییں پھٹک سکتا۔

تفیرقرآن کے سلسلہ میں ابن عربی کا بیطرز فکر کہ وہ نادیدہ خفائق کو موجودات پر قیاس کرتے ہیں درست نہیں۔ مثلا میزان اعمال کے بارے میں ابن عربی نے اس فتم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ بیمض قیاس آ رائی ہے ظاہر ہے کہ جو دینی خفائق شارع سے صرف سن کربی معلوم کیے جا سکتے ہیں ان میں ظن وتخمین کی کیا قدر و قیمت ہو شارع ہے۔ جوتفیر نحوی و بلاغی اصول وقواعد پر جنی ہواگر وہ سیاق وسباق سے ہم آ ہنگ ہوتو مقبول ہے ورنہ مردود۔ خلاف سیاق ہونے کی صورت میں اسے رد کر دیا جائے گا۔ اور وہ تفییر مقبول ہوگی جو دلیل کے ساتھ ثابت ہو۔

یہ ہے ہماری رائے نظری صوفیہ کی تفسیر کے بارے میں! ہمارے لیے میمکن نہیں کہ الیمی تفسیر کے جواز کے لیے عذر تراثی ہے کام لیس جو فاسد نظریات پر مبنی ہے اور

المراق ا

ہمارے علم کی حد تک نظری صوفیہ نے پورے قرآن کی کوئی تفسیر مرتب نہیں گ۔
البتہ مختلف کتابوں میں منتشر طور پر قرآنی آیات کی تفسیر ملتی ہے۔ مثلا اس تفسیر میں جو
ابن عربی کی جانب منسوب ہے۔ علاوہ ازیں ابن عربی کی فقوحات مکیہ اور فصوص الحکم
میں بھی بعض آیات کی شرح وتفسیر کی گئی ہے۔

### 💠 تفسيرفيضي يااشاري

تفیر فیضی یا اشاری کا مطلب بہ ہے کہ پوشیدہ اشارات کی بنا پر جو اصحاب تصوف ہی کومعلوم ہوتے ہیں قرآن کریم کی الیم تفسیر بیان کی جائے جواس کے ظاہری مفہوم کے خلاجری مفہوم میں جمع ونظیق کا امکان ہو۔

بنا ہریں نظری صوفیہ کی تفسیر اور تفسیر اشاری میں دوطرح سے فرق کیا جا سکے گا: نظری صوفیہ کی تفسیر چندعلمی مقد مات پرمبنی ہوتی ہے جو پہلے صوفی کے ذہن میں

المری سودی میر چد کی محد مات پران مول کے بوپ موں سے بول کرتا ہے۔ بخلاف ازیں تفسیر اشاری کی اساس علمی مقد مات پرنہیں رکھی جاتی۔ بلکہ یہ روحانی ریاضت کے زیراثر ہوتی ہے۔ صوفی ریاضت کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس پرعبادت کے پردہ میں پچھاشارات قدسیہ منکشف ہونے لگتے ہیں۔ اور اس طرح آیات میں جو معارف و حقائق ہوتے ہیں وہ ابرغیب سے اس پر برس پڑتے ہیں۔

المائع تغير ومفرين المائع تغير ومفرين المائع المحالي المائع تغير ومفرين المائع المحالية المائع المائ

دوسرا فرق بہ ہے کہ نظری صوفی کسی آیت کی جوتفسیر کرتا ہے اس کے بارے میں اس کا خیال بہ ہوتا ہے کہ آئیت اس کے ماسواکسی دوسرے مفہوم کی متحمل ہی نہیں ۔ اس کے برعکس تفسیر اشاری میں صوفی کا خیال بہ ہوتا ہے کہ آیت میں دوسرے معنی کی گنجائش ہے بلکہ وہ ظاہری معنی ہیں اور ذہن انسانی سب سے دوسرے معنی کی گنجائش ہے بلکہ وہ ظاہری معنی ہیں اور ذہن انسانی سب سے پہلے اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔

ہے۔ کہ آیا تفسیر اشاری کے ذہن میں انھرسکتا ہے کہ آیا تفسیر اشاری کے لیے کہ آیا تفسیر اشاری کے لیے کوئی شرعی اصل و اساس بھی ہے یانہیں؟ نیز ریہ کہ اس کا وجود اسلام کے عصر اول میں بھی تھا یا اس کا ظہور اس وقت ہوا جب تصوف کا چرچا ہوا؟

اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن عزیز کے معانی ومطالب کے اظہار و بیان میں تنسیر اشاری کا انداز نیانہیں بلکہ میہ اس وقت سے جانا پہچانا طریق ہے جب آنحضور سل تیا ہی ہی تا اس کے اظہار و بیان میں تقیق پر قرآن نازل ہوا کرتا تھا۔خود نبی کریم سل تی ہے اس سے آگاہ کیا تھا اور صحابہ جھی اس سے آگاہ کیا تھا۔

چند آیات ملاحظه فرمائین:

﴿ فَهَا لِهُولَاءِ الْقُومِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (النساء: ٨٠) "اس قوم كوكيا مو كيا ہے كہ بات ہى نہيں مجھتى۔"

﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْانَ ﴿ (النساء: ٨٢)

'' کیا قرآن میں غوروفکرنبیں کرتے۔''

﴿ إِنَّا يَتَدَبُّرُونَ الْقَرَّانَ آمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَقَفَالُهَا ﴾ (محمد:٢٣)

'' کیا قرآن میںغورنہیں کرتے یا دلوں پڑتا لیے چڑھے ہوئے ہیں۔''

مندرجہ صدر آیات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اس لیے کہ خداوند کریم ان آیات میں کفار کو اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ وہ قرآن کو بیجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ نفس قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اور انہیں قرآن کے ظاہری معانی معلوم کرنے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ کی کونکہ وہ عربی بن کی فادری زبان تھی۔ اس لیے وہ قرآن کے ظاہری مفہوم کیونکہ وہ عربی ان کی مادری زبان تھی۔ اس لیے وہ قرآن کے ظاہری مفہوم

سے بوری طرح آگاہ تھے۔ منشائے الہی دراصل یہ ہے کہ وہ مرادر بانی کومعلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے ان کو قرآنی آیات میں فکر ویڈبر کی دعوت دی گئی ہے۔ کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے ان کو قرآنی آیات میں فکر ویڈبر کی دعوت دی گئی ہے۔ یہی قرآن کا باطنی مفہوم ہے جس ہے وہ ناآشنا تھے۔ (الموافقات شاطبی جسم ۳۸۲)

سرور کا نئات مَنْ اللّهِ نَهِ بھی اس ہے آگاہ فرمایا ہے۔ چنانچہ الفریا بی حفرت حسن اسے مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مَنْ اللّهِ نَا ہم آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ہر حرف کی ایک حد ہے اور ایک بلندی۔ اس طرح دیلمی نے عبدالرحمٰن بن عوف رہایا قرآن عرش کے نیچ بن کریم مَنْ اللّهِ نَا ایک فاہر ہے اور ایک باخن۔ وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ تھا۔ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ وہ لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔

ندکورہ صدر دونوں احادیث میں صراحت ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن البتہ علماء نے اس ضمن میں اختلاف کیا ہے کہ ظاہر و باطن سے کیا مراد ہے۔ اس سلسلہ میں علماء کے اقوال حسب ذیل ہیں:

- اللہ خلام سے لفظی معنی مراد ہیں اور باطن سے تاویلی مفہوم۔
- ابوعبید کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں امم سابقہ اور ان کی ہلاکت کے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کا ظاہری مفہوم ان کی تباہی و بربادی کی خبر دیتا ہے اور باطنی معنی دوسروں کو ایسی حرکات ہے بازر کھنا ہے تا کہ ان کا انجام بھی ویسانہ ہو۔
- ابن نقیب کا قول ہے کہ قرآن کے ظاہری معنی وہ بیں جو عام طور سے اہل علم کو معلی معلی مور سے اہل علم کو معلوم ہوں اور قرآن کے باطنی مفہوم سے وہ اسرار مراد ہیں جو صرف اہل حقائق ہی کو معلوم ہوتے ہیں۔

صحابہ ہے جواقوال منقول ہیں ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تفییر اشاری ہے آگاہ اور اس کے قائل نتھے۔ چنداقوال ملاحظہ ہوں:

ابن ابی حاتم بطریق ضحاک حضرت عبدالله بن عباسٌ سے نقل کرتے ہیں کہ قرآنی علوم چند انواع و اقسام پرمشمل ہیں۔ اس کے کئی ظاہر اور کئی باطن ہیں۔ اس کے بی ظاہر اور کئی باطن ہیں۔ اس کے بی ظاہر اور کئی باطن ہیں۔ اس کے بجائبات ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ جس نے اس میں نرمی کے ساتھ غوطہ لگایا اس نے نبجات پائی۔ اور جس نے تنی اختیار کی وہ ہلاک ہوا۔ اس میں اخبار و امثال اس نے نبجات پائی۔ اور جس نے تنی اختیار کی وہ ہلاک ہوا۔ اس میں اخبار و امثال

الماريخ تفير ومفرين الماطون الماريخ تفير ومفرين الماطون الماريخ المار

طلال وحرام ناسخ ومنسوخ محکم ومنشابہ ظاہر وباطن سب کچھ ہے۔ اس کا ظاہر اس کا درس ومطالعہ ہے اور اس کا باطن اس کی تاویل وتفسیر ہے قرآنی معلومات کے حصول کے لیے علاء کی صحبت میں بیٹھواور جہلاء سے پر ہیز کرو۔

حضرت ابوالدرداءً کا قول ہے کہ آ دمی اس وقت تک نقیہ نہیں بن سکتا جب تک قرآن کوظاہر و باطن کئی وجوہ پرمشتمل قرار نہ دے۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ:

''جو مخصُ اولین و آخرین کے علوم سے آگاہ ہونا جاہے وہ قرآن کا مطالعہ کر ہے۔''

ظاہرے کہ بیمقصد قرآن کی ظاہری تفسیرے بورانہیں ہوسکتا۔

جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اشاری تفسیر جہاں تک ان روایات کا تعلق ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اشاری تفسیر بھی کرتے تھے ان میں سے حضرت ابن عباسؓ کی صحیح بخاری میں ذکر کردہ بیر روایت بھی ہے کہ جناب فاروق اعظم جڑ تئے انہیں بدری صحابہ کی موجودگی میں شرف باریا لی بخشا کرتے تھے بعض صحابہ نے نارانس ہوکر حضرت عمر ہے کہا کہ'' ہمارے بھی جئے ہیں اور ہم ان کو آپ کی مجلس میں نہیں لاتے۔ پھر ابن عباس کے آ نے کی کیا وجہ ہے' حضرت عمر نے فرمایا''عنقریب آپ کو بہتہ چل جائے گا۔''

چنانچ حضرت عمر نے ایک روز دیگر صحابہ کی موجودگی میں ابن عباس کو بھی ملاقات کا شرف بخشا۔ صحابہ کو مخاطب کر کے بوچھا کہ آیت کریمہ ﴿ إِذَا جَاءً نَصْرُ اللّٰهِ ﴿ کَ الرّبِ مِیں آپ کی کیا رائے ہے؟ بعض صحابہ نے کہا کہ جمیں اس آیت میں حمہ و استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ پھر ابن عباس کو مخاطب کرکے اس آیت کے معنی دریافت کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیگر صحابہ کے میان سے متفق نہیں ہوں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ آنحضور س ای آئے کی اجل طبعی قریب آگئی ہے۔ اس لیے آپ کو اب پہلے ہے بھی زیادہ حمد واستغفار کرنا چاہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا اس ضمن میں میرا ذاتی خیال بھی بہی ہے۔ ''

(صحیح بخاری باب النفسیر)

اس سے واضح ہوا کہ بعض صحابہ نے اس آیت کو ظاہر پرمحمول کیا تھا۔ گر حضرت عمر و ابن عباس بڑھول کیا تھا۔ گر حضرت عمر و ابن عباس بڑھ شانے اس سے جومفہوم مرادلیا ہے وہ خلاف ظاہر ہے۔ یہ باطنی مفہوم ہے اور بطریق اشارہ معلوم کیا جا سکتا ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ الْيُومَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اتَّمَهْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْكِمْ الْكِمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِلْسُلَامَ دِيْنًا ﴾ (المائدة: ٣)

''آج کے دن میں نے تمہارے وین کو کمل کر دیا۔ اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے تمہارے لیے قبول کر لیا۔''

جب بدآیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ بہت خوش ہوئے۔ گر حضرت عمر اونے لیے فرمایا جب دین کامل ہو چکا ہے تو اب نبی کریم سائیڈ منا میں موجود نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس آیت میں حضور اکرم منائیڈ منا کی وفات کی خبر دی گئی ہے کہ اس کا وقت قریب ہے۔ محدث ابن الی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ جب بد آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رونے گئے۔ رسول اکرم منائیڈ منے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے دین میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا' جب دین کامل ہوگیا تو اس کی تکیل کے بعد اب تنزل کا آغاز ہوگا۔ (اور وہ نبی اکرم منائیڈ منا کی وفات ہے) سرور کا نئات سائیڈ منا کہ قرمایا کہ آپ بھی کے بیا۔ (روح المعانی جا میں)

چنانچہ جناب فاروق اعظم مرات نے ندکورہ صدر آیت سے اشاری مفہوم مرادلیا چنانچہ جناب فاروق اعظم مرات نے ندکورہ صدر آیت سے اشاری مفہوم مرادلیا ہے۔ اور سرور کا کنات منافی آئے اس کی تائید فر مائی۔ دیگر صحابہ بیر آیت سن کر اس لیے خوش ہوئے ہے کہ انہوں نے اس سے ظاہری مفہوم مرادلیا تھا۔

یہ دلائل و براہین اس امرکی آئینہ داری کرتے ہیں کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ ہرعر بی دان ظاہر قرآن کے فہم وادراک پر قادر ہے۔ البتہ باطن سے ارباب دانش وبصیرت ہی آگاہ ہو سکتے ہیں۔ باطنی معانی کی آخری سرحدوہ نہیں ہے جہال تک ہمارے حواس کی رسائی ہے۔ بلکہ بیامر ہمارے تصور سے بالاتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جائیڈ فرمایا کرتے تھے کہ فہم قرآن کا میدان بہت وسیع ہے۔ جو محض اولین و

المحالي تاريخ تفيرومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

ہ خرین کےعلوم سے آگاہ ہونا جا ہے وہ قر آن کا مطالعہ کرے۔

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ مَا فَرَطْنَا فِی الْکِتٰبِ مِنْ شَیْءِ ﴾ (الانعام: ۳۸) ''ہم نے قرآن میں کوئی کی باقی نہیں چھوڑی۔''

باطنی معانی کے نہم میں فرق مراتب

یہ امرشک وشبہ سے بالا ہے کہ قرآن جن باطنی معانی پر مشمل ہے سب مفسرین کو وہاں تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس طرح جومفسرین ان کے سبجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ بھی مساوی الدرجہ نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں فرق مراتب پایا جاتا ہے۔ پھر جن معانی کا ادراک انہیں حاصل ہوتا ہے۔ضروری نہیں کہ وہ تھے ہو۔ بخلاف ازیں اس بات کا قوی اختال ہے کہ ان کے معلوم کر دہ بعض معانی تھے ہوں اور بعض غلط۔ پھر جس کے فہم میں غلطی سرز دہوئی ہے ہوسکتا ہے کہ بنی ہر جہالت ہواور اس بات کا بھی امکان ہے کہ دانستہ اور بدنی کے باعث ہو۔

امامیہ ظاہر پرست ہونے کے باوجود باطنی معانی کے قائل ہیں۔ گر وہ دانستہ الیے باطنی معانی مراد لیتے ہیں جوان کے عقائد ہے ہم آ ہنگ ہوتے ہیں۔ باطنیہ فرقہ والے ظواہر قرآن کوسلیم نہیں کرتے بلکہ صرف باطنی معانی کے قائل ہوتے ہیں وہ بھی دانستہ ایسے باطنی معانی مراد لیتے ہیں جن ہان کے افکار وعقائد کی تائیہ ہوتی ہے۔ دانستہ ایسے باطنی معانی مراد لیتے ہیں جن ہان کے افکار وعقائد کی تائیہ ہوتی ہے۔ جہاں تک اہل حقیقت صوفیہ کا تعلق ہے وہ قرآن کے ظاہر و باطن دونوں کوسلیم کرتے ہیں۔ گر باطنی معانی کی شرح وتوضیح کرتے وقت جہاں قابل قبول معانی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ وہاں ایسے مطالب بھی بیان کرتے ہیں جن کوعقل وشریعت قبول نہیں کر کتی۔ اس لیے ہم صوفیہ کے ذکر کردہ باطنی معانی بیان کر کے حق و انصاف کی روشنی میں بتا کمیں گے کہ وہ کس حد تک قرین عقل وصواب ہیں۔ پھر ایسے شرائط بیان کریں گے جن کی موجودگی میں وہ تفیر قابل قبول ہوتی ہے ورنہ نہیں۔ چانچہ ان شرائط کے فقدان کی صورت میں ہم باطنی تغیر کونظر انداز کر دیں گے۔قطع نظر اس سے کہ اس کا قائل قوم کی نگاہ میں کس حد تک واجب الاحترام ہے۔

# تفسيراشاري كامعيار ومدار

ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ نیزیہ کہ ظاہری و باطنی معانی سے کیا مراد ہے۔ اس ضمن میں ذکر کردہ اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ظاہر قرآن سے اس کا ظاہری مفہوم مراد ہے جوعر فی الفاظ کے اعتبار سے سمجھا جا سکے۔ بخلاف ازیں باطنی معنی سے وہ مطلب ومفہوم مقصود ہے جس غرض کے پیش نظر خداوند تعالیٰ نے اسے نازل کیا۔ بالفاظ دیگر باطنی معنی سے مقصود ربانی مراد ہے۔ بیسب سے عمدہ قول ہے جو ظاہر و باطن کے سلسلہ میں کہا گیا ہے۔

نظر بریں ہم کہتے ہیں کہ عربی الفاظ کے وہ معانی و مطالب جن کے بغیر فہم قرآن مکن نہیں سب ظاہر میں شامل ہیں۔ اس لیے قرآن کے ظاہری مفہوم کو سیجھنے کے لیے علم بیان و بلاغت کے مسائل ہے آگاہی ازبس ناگزیہ ہے۔ اس کی مثال ہیہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک جگہ' نظیق "کا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ' نظیق "کا فظ وارد ہوا ہے اور دوسری جگہ' نظانی "کا۔ فیق صفت مشہۃ ہے جو دوام و ثبوت پر دلالت کرتی ہے۔ بخلاف ازیں ' نظافی و منگامی و فاعل ہونے کی حیثیت سے حدوث و تجدد پر دلالت کرتا ہے جو ایک عارضی و ہنگامی و صف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان دونوں کے فرق و امتیاز کو سجھتا ہوگا۔ وہ قرآن کے ظاہری مفہوم کے فہم و ادراک پر قادر ہوگا۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ظاہری معانی سے آگاہ ہونے کے لیے صرف عربی دانی کافی ہے اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ نیز یہ کہ قرآن سے ماخوذ جومعنی و مطلب عربی زبان کے اصول وقواعد پر پورانہ اترتا ہووہ قرآن کی تفییر نہیں ہوسکتا۔ اور اگرکوئی شخص اس کو تفییر قرار دیتا ہے تو وہ اینے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

باقی رہا قرآن کا باطنی مفہوم نو اس کے سلسلہ میں صرف عربی وانی کافی نہیں۔ بلکہ عربی لغت ہے آشنائی کے ساتھ ساتھ خداداد دانش و بصیرت کی بھی ضرورت ہے

والمالي تاريخ تغير ومفرين كالمحي والمحالي المالي المالي المحالي المالي ا جس کی بنا پر ایک محض صاحب بصیرت اور سلیم الفکر بن سکتا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ باطنی مفہوم قرآنی الفاظ کے مدلول سے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی یمی وجہ ہے کہ باطنی مفہوم کی صحت کے لیے علماء نے دو بنیادی شرطیں عائد کی ہیں: بہلی شرط بیے ہے کہ باطنی معنی عربی زبان کے اصول وقواعد سے متصادم نہ ہو۔ دوسری شرط میہ ہے کہ کوئی نص ایسی موجود ہوجس سے باطنی معنی کی تائیر ہوتی ہو اوراس کا کوئی معارض نہ ہو۔ پہلی شرط عائد کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ قرآن عربی زبان میں اترا ہے۔ اگر اس کا مفہوم کلام عرب کے موافق نہ ہوتو اس کوعلی الاطلاق عربی سکنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ دوسری شرط اس لیےضروری ہے کہ اگر باطنی معنی کی تائید کسی نص سے نہ ہوتی ہویا اس کا کوئی معارض بھی ہوتو اندریں صورت بیا کیک ایبا دعویٰ ہوگا جو بلا دلیل و برہان ہے۔ ظاہر ہے کہ دعوی بلا دلیل علماء کے نزد کیک مقبول نہیں۔ (الموافقات جسم اسم اسم) باطنی معنی میں جب بید دونوں شرائط موجود ہوں تو اسے بچے معنی ہونے کے اعتبار ہے قبول کرلیا جائے گا۔ ورنہ فاسد معنی تصور کرتے ہوئے اسے رد کر دیا جائے گا۔ جب مندرجه صدر ضابطه کی روشی میں علاء کے بیان کردہ باطنی معانی کو جانیخ پر کھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو رہ حقیقت الجر کر سامنے آتی ہے کہ ان میں سے پچھ معانی مقبول ہیں اور بہت ہے مردود۔اس راہ کی سب سے بڑی مشکل میہ ہے کہان میں سے بعض معانی ایسے اکابرعلاء کی جانب منسوب ہیں جن کو بڑی عزت و وقعت کی نگاہ سے و یکھا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اقوال کی نسبت حضرات صحابہ کی جانب بھی کی گئی ہے۔ جو ستاب خداوندی کے سب سے بڑے راز دان تھے۔ جو باطنی معانی علماء سے منقول ہیں اوران کے بیچے ہونے کا بھی احتمال ہے اس کی ایک مثال میآ یت کریمہ ہے:

ن کے چیج ہونے کا بھی احتمال ہے اس کی ایک مثال ہے آیت کر ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرہ:۲۲) دند مند سرین کا میں ایک ایک ایک کا میں میں میں میں میں میں کا میں کا

''اور خدا کے شریک نہ بناؤ جب کہتم جانتے بھی ہو۔''

سہل تُستَری اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ''اُنڈاڈا'' کے معنی ہیں ضد اور مخالف۔ نفس امارہ سب سے بڑا مخالف ہے جو ہدایت خداوندی کے برعکس لوگوں کو

المحالي تاريخ تغيير ومفرين المحالي المحالية المحا

خواہشات نفس کی پیروی کی ملقین کرتا ہے۔' (تغییر القرآن از سہل تستری ص ۱۲)

سہل تستری کے اس قول سے ستفاد ہوتا ہے کہ لفظ انداد کامفہوم وسیج ہے۔اور نفس امارہ بھی اس میں شامل ہے گویا آیت کے معنی یہ ہیں کہ کسی بت شیطان یا نفس امارہ کو خدا کا شریک نہ کھہراؤ۔ ظاہری معنی کے اعتبار سے یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔اس لیے کہ آیت کے سیاق وسباق اور قرائن و آثار سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انداد سے وہ معبود مراد ہیں جن کی بوجا کی جاتی تھی۔خواہ وہ بت ہوں یا پچھاور۔ ظاہر ہے کہ نفس امارہ کی بوجا نہیں کی جاتی تھی۔ تاہم اس امر کا احتمال ہے کہ یہ معنی بھی تھے ہوں۔ اور اس کی وجہ حسب ذیل ہے۔

قرآن کریم کا قاری و ناظر عبرت پذیری کے نقط خیال ہے کی آیت ہے بعض ایسے معنی مراد لیتا ہے جن کے بارے میں وہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ وہ معنی اس آیت کے مقصد نزول سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ چنا نچے ہل تستری نے جب بیم عنی بیان کیے تو ان کا مطلب یہ نہ تھا کہ وہ اس آیت کی تفییر کر رہے ہیں۔ بلکہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ نفس امارہ بھی شری اعتبار سے بند (خدا کا شریک) ہی ہے۔ اس لیے کہ ند شریک اور خالف کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نفس امارہ اس اعتبار سے خدا کا شریک ہے کہ وہ نفس انسانی کو غلط راہ پر ڈالتا ہے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ لوگوں نے جو بت بنا رکھے تھے وہ بھی منشائے ربانی کی مخالفت کے لیے تھے۔ اس لیے ہمل کا قول درست

مو فیہ کے کلام میں ایسے معانی کی کمی نہیں۔ البتہ تفسیر اشاری کے سلسلہ میں صوفیہ سے بعض ایسے اقوال منقول ہیں جن کے سامنے عقل انسانی عاجز و قاصر رہ جاتی ہے اور ان کے لیے کوئی سیجے محمل تلاش نہیں کرسکتی۔ چندامثلہ ملاحظہ فرما کیں۔

صوفیہ حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے "المد" کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ الفہ" کی تفسیر یوں بیان فرمائی کہ الف سے اللہ لام سے جبریل اور میم سے محمد ملائی کم الف سے اللہ لام سے جبریل اور میم سے محمد ملائی مراد ہیں۔ کویا اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی حضرت محمد اور جبریل مینی کی قشم کھائی ہے۔

ر تنسير القرآن العظيم ازمستري ص١٢)

اگراس کی نقل وروایت درست ہے تو اس کو تسلیم کرنا نہایت دشوار ہے۔ اس لیے کروف کے ذریعہ کلمات کی جانب اشارہ کرنے کا رواج عرب میں نہیں ہے۔ حروف سے کلمات کی طرف اشارہ صرف اس وقت کیا جاتا ہے جہال کوئی لفظی یا حالی قرینہ موجود ہوجیہا کہا کہ شاعر نے کہا:

فقلت لھا قفی فقالت قاف ''میں نے اسعورت سے تھہر جانے کو کہا اس نے کہا میں تھہر گئی۔'' قاف سے وَقَفْتُ (میں تھہر گئی) کی جانب اشارہ کیا۔ اس لیے کہ یہال''قفی''

کا قرینه موجود ہے۔

گرابیا کوئی قرینہ "آلق" میں موجود نہیں۔ مزید برآ کسی خارجی دلیل سے بھی اس تفییر کی تائید نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اگر اس کی کوئی دلیل موجود ہوتی تو عادۃ اس کو نقل کیا جاتا۔ جب اس کی کوئی دلیل موجود نہیں تو اس کے معنی بیہ ہیں کہ بیہ متشا بہات کے قبیل سے ہار کسی دلیل سے اس کی تائید ہوگی تو ہم اس کو تسلیم کریں گے ورنہ تو قف سے کام لیس گے۔

سبل تستری نے ''دہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کی تفسیر میں جو بچھ کہا ہے وہ ابن عبال کی فہ کورہ صدر روایت ہے بھی عجیب تر ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی باء ہے بہاء اللہ اسین سے سناء اللہ اور میم سے مجد اللہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اور لفظ''اللہ'' اسم اعظم ہے جو سب اساء کو شامل ہے۔ اس کے الف و لام کے درمیان ایک حرف پوشیدہ ہے جس کے راز سے وہی شخص آگاہ ہو سکتا ہے جو میل کچیل سے پاک ہو اور طلال روزی پر قناعت کرنے والا ہو۔ رحمٰن ایک اسم ہے جس میں الف و لام کے مابین پوشیدہ حرف کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ رحیم کے معنی ہیں الف و لام کے مابین پوشیدہ رحمٰ کرنے والا اور اپنے قدیم علم کے مطابق ان کو شفقت کی نگاہ رحم کرنے والا ان کا پیدا کرنے والا اور اپنے قدیم علم کے مطابق ان کو شفقت کی نگاہ سے و کیکھنے والا۔' (تفیر القرآن از تستری ص۹)

ابوعبدالرحمٰن اسلمی سورۂ بقرہ کے ابتدائی الفاظ ''الق'' کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کا الف' الوحدانی' ہے کام''لطف' ہے اورمیم'' الملک'' سے ماخوذ ہے۔ اس کے

ابوعبدالرحمٰن السلمی کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے نزدیک ''القی'' کے الف سے افر کہ سیر آک ( تیرے راز کو الگ کروں گا) لام سے کیٹ بحو ار جِک لِعِبَادَتِی ( کاش کہ تیرے اعضاء میری عبادت کے لیے وقف ہوتے ) اور میم سے اَقِیمُ معِی (میرے ساتھ کھڑا ہوجا) مراد ہے۔ (حقائق النبیرص ۹)

سہل تستری اور ابوعبد الرحمٰن اسلمی نے جو بات کہی ہے وہ ابن عباسؓ کی روایت ہی نیادہ عجب وغریب ہے۔ ان کے دعویٰ کا حاصل یہ ہے کہ ان حروف سے غیبی اسرار کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ بقول ان کے جب ان حروف کو ایک خاص طریقہ سے ترکیب دی جائے تو ان سے ایک نیا اور عجیب مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حروف علوم وفنون کی اصل و اساس ہیں اور ان سے دنیا و آخرت کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان الفاظ کے ساتھ عرب کے اُئی لوگوں کو مخاطب کیا تو اس کی مراد یہی تھی۔ حالانکہ عرب کے جابل ان سے مطلقا نا آشنا ہیں۔ یہ سب دعاوی انہوں نے قر آن کے بارے میں کے جابل ان سے مطلقا نا آشنا ہیں۔ یہ سب دعاوی انہوں نے قر آن کے بارے میں کے جابل ان سے مطلقا نا آشنا ہیں۔ یہ سب دعاوی انہوں نے قر آن کے بارے میں کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ نے کشف و البہام کی بنا پر یہ دعویٰ کیا ہے مگر واضح کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ صوفیہ نے کشف و البہام کی بنا پر یہ دعویٰ کیا ہے مگر واضح رہے کہ کشف و البہام کو شرعی دلیل قر ارنہیں دیا جا سکتا۔

قرآن كريم مين فرمايا:

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وَّضِعَ لِلنَّاسِ ﴾ (آل عمران: ٩٦) "سب سے بہلا گھر جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔" سہل تستری اس کی تفییر میں لکھتے ہیں:

"اولین گھرسے خانہ کعبہ مراد ہے۔ یہ اس آیت کے ظاہری معنی ہیں۔ باطنی معنی کے طاہری معنی ہیں۔ باطنی معنی کے مطابق اس سے رسول کریم ماڑھ کا مراد ہیں جن پر ایک موحد محض ہی

المحالي المريخ تغير ومفرين المحالي المحالي المالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

ايمان لاسكتا هے-' (تفيرالقرآن ازتسرى صاسى)

قرآن عظیم میں ارشادفر مایا:

﴿ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَ الْجَارِ الْجُنْبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ﴾ (النماء:٣١)

''اوررشتهٔ داریزوی اوراجنبی همسایه اوراجنبی رفیق کاراورمسافر۔''

سہل تستری اس آیت کی ظاہری تفسیر ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں :

"اس آیت کی باطنی تفسیر سے کہ "المجاد ذی القربلی" سے ول مقصود ہے۔ "المجاد المجنب" سے عقل ہے۔ "المجاد المجنب" سے عقل انسانی اور"ابن السبیل" سے وہ اعضاء جسمانی مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں۔" (تفیرالقرآن تسری ص۳۵)

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَأَيَّةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ آخِينَاهَا وَآخِرَ جِنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ ﴿ وَأَيَّةً لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ آخِينِنَاهَا وَآخِرَ جِنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ (يس:٣٣)

''اور مردہ زمین میں ان کے لیے قدرت کی نشانی ہے کہ ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے دانے نکالے جن کووہ کھاتے ہیں۔''

ابن عطاء الله سكندري اس آيت كي تفسير ميل لكھتے ہيں:

''جو دل غفلت کی بنا پر مردہ ہو کیکے تھے' ہم نے ان کوعبرت وموعظت کے ذریعے خواب غفلت سے جگایا۔'' (حقائق النمیر اسلمی ۲۸۴۷)

ظلاصہ یہ کہ صوفیہ ہے اس متم کے تفسیری اقوال منقول ہیں جن کی کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں اگر یہ کہا جائے کہ صوفیہ نے اس متم کے اقوال میں قرآنی آیات کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کے اور باطنیہ کے افکار ونظریات میں کسی متم کا فرق و امتیاز باتی نہ رہے گا۔ اس لیے کہ سابقہ آیات کو جومعانی پہنائے گئے ہیں عرب ان سے مسی طرح بھی آگاہ نہیں۔ نہ حقیقی معنی کے اعتبار سے اور نہ مجازی مفہوم کی حیثیت

المحالي تاريخ تغيير ومفرين العالمي المحالي المالة المحالي المالة المحالية

ظاہر ہے کہ قرآن عربی زبان میں اترا۔ اس کے مخاطب عرب ہیں جواس کے الفاظ وتراکیب کو بیجھتے ہیں۔ قبل ازیں جن آیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک عرب ان ہے وہی مفہوم سمجھ سکتا ہے جوان الفاظ کو سنتے ہی اس کے ذہن میں آتا ہے۔ چنانچہ''البیت الحرام' الجار ذی القربی الجنب اور ابن السبیل کے الفاظ سے وہی معنی مراد لیے جا کیں گے جو ایک عربی فخص ان کوس کر سمجھتا ہے اس کے سوا جو معنی مراد لیے جا کیں گے وہ دلیل و بر ہان سے عاری ہوں گے۔

مزید برآں سلف صالحین صحابہ و تابعین سے ایسی تفسیر بالکل منقول نہیں۔ اگر السی تفسیر الکل منقول نہیں۔ اگر السی تفسیر ان کے یہاں معروف ہوتی تو وہ ضرور نقل کرتے۔ اس لیے کہ صحابہ بالا تفاق قرآن کے ظاہری و باطنی معانی کے سب سے بڑے عالم تھے۔ یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ پچھلے تاریخی ادوار کا کوئی شخص صحابہ سے بڑھ کر شریعت کا راز دان ہو اور عربی زبان کوان لوگوں سے بہتر طور پر سمجھتا ہوجن کی زبان میں قرآن از اتھا۔

د نی وعلمی اعتبار سے مفسرین کا جو مقام ہماری نگاہ میں ہے اور جس طرح وہ اپنی تفاسیر میں قرآن کے ظاہری معانی کا اعتراف اور باطنی معانی پر تقید کرتے ہیں۔ اس کا تقاضا ہہ ہے کہ ہم حسن ظن سے کام لیس اور ایسے معانی کے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ ان میں قرآن حکیم کی تفسیر بیان نہیں کی گئی۔ بلکہ یہ با تیں چونکہ قرآن کے موضوع سے ملتی جلتی ہیں اس لیے ان کو مشابہ وممائل کی حیثیت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ محدث ابن الصلاح نے اپنے فقاوی میں یونہی ذکر کیا ہے۔

( فمآوي ابن الصلاح ص ٢٩)

#### تفسیراشاری کے بارے میں علماء کے اقوال

علاء نے صوفیہ کی تفییر سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان کی اساس صوفیہ کے ساتھ حسن ظن پر رکھی گئی ہے۔ اس ضمن میں علاء کے چند اقوال ملاحظہ فرما کیں۔

محدث ابن الصلاح

محدث ابن الصلاح ہے جب صوفیہ کے تفسیری اقوال کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے امام ابوالحن الواحدی کے بارے میں پتہ جلا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ابوعبدالرحمٰن اسلمی نے ''حقائق النفسیر'' نامی کتاب تحریر کی ہے۔ اگر انہوں نے بیرکتاب تفسیر قرآن ہونے کے اعتبار سے مرتب کی ہے تو کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ ابن الصلاح کہتے ہیں کہ جب کوئی قابل اعتماد آ دمی قرآ ن کے بارے میں الیمی بات کہتا ہے تو میں حسن ظن کی بنا پر کہتا ہوں کہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتا اگر ایسا ہوتا تو پھر باطنیہ اور ایسے لوگوں میں سیجھ فرق و امتیاز نہ ہوتا۔ دراصل بات سے ہوتی ہے کہ سے لوگ مندرجات قرآن کی تائید وحمایت میں ایسی با تیں کہتے ہیں۔ اس لیے کہ بات ہے بات نکل ہی آتی ہے۔مثلاً قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّادِ ﴾ (التوبه:١٢٣) ''تمہارے قریب جو کفار رہتے ہیں ان سے لڑو۔''

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس آیت میں کفار اور خود اینے نفس سے جہاد کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ تگر ایسے خیالات کا اظہار قرآن میں مناسب نہیں۔ اس لیے کہ اس ے غلط فہمیاں اور تو ہمات پیدا ہوتے ہیں۔ (فآوی ابن الصلاح ص ٢٩)

علامه شاطبی کہتے ہیں کہ صوفیہ ہے بدا توال عبرت انگیزی کے نقطہ خیال سے صادر ہوئے تھے۔ تاہم ان کو قرآن کے معانی پرمحمول کیا جاسکتا ہے۔ بید حقیقت اپنی جگہ پر درست ہے کہ جن صوفیہ ہے بیاقوال صاور ہوئے انہوں نے بیہیں کہا کہ ہم قرآن ی شرح وتفییر کررہے ہیں بیہ بات صوفیہ کے ساتھ حسن ظن کی آئینہ داری کرتی ہے۔ (الموافقات جساص ۴۰۳)

سعد الدین تفتاز انی سعد الدین تفتاز انی تسفی نے اپنی کتاب العقائد میں لکھا ہے کہ'' نصوص کو ان کے ظاہر پرمحمول کیا

المان المان

ابن عطاءاللدسكندري

امام سیوطی نقل کرتے ہیں کہ ابن عطاء اللہ سکندری نے اپنی کتاب ''لطائف المنن'' میں لکھا ہے:

''صوفیہ کے گروہ نے قرآن وحدیث کے جو عجیب وغریب معانی بیان کیے
ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ انہوں نے ظواہر نصوص کو تبدیل کر دیا ہے۔
دراصل بات یہ ہے کہ ظاہری معانی تو لغت کی مدو سے بہولت سمجھ میں
آ سکتے ہیں۔ البتہ آیات واحادیث کے پچھ باطنی معانی بھی ہوتے ہیں۔ اور
وہ اس محف پر منکشف ہوتے ہیں جے شرح صدرعطا کیا گیا ہو۔ حدیث میں
آیا ہے کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن کی جھڑ الوقف کے کہنے
پر ان معانی کے اخذ واستفادہ سے رکنہیں جانا چاہیے۔ لوگ کہیں گے کہ
فلاں آیت کے اصلی معانی سے عدول کیا گیا ہے۔ مگرعدول تو جب ہے ہیہ
کہا جائے کہ اس آیت کے صرف بہی معنی مکن ہیں اور نہیں۔ ظاہر ہے کہ
صوفیہ اس طرح نہیں کتے۔ وہ ظاہری معانی کو قائم رکھتے ہوئے القاء ربانی

ابن عر بي

علاء کے مندرجہ صدر اقوال اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے صوفیہ کے ساتھ حسن طن رکھنے کی بنا پر کہی ہے۔ علاء کا یہ طریق کار نہایت پہندیدہ ہے۔ اس لیے کہ امکانی حد تک ایک مون سے حسن طن ہی رکھنا جا ہے۔ گر جب ہم ابن عربی کے ان خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کا اظہار انہوں نے اپنی کتاب فقو حات مکیہ میں کیا ہے تو حسن طن پر بنی یہ تصورات پاش پاش ہوجاتے ہیں۔ ابن عربی فقو حات مکیہ میں کیا ہے تو حسن طن پر بنی یہ تصورات پاش کا شرح وقو سے میں ابن عربی کے اس ابن عربی محافی مطلوب ومقصود سے وہ تی محافی مطلوب ومقصود سے جن کا اظہار صوفیہ نے کیا ہے۔ وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ان تفسیری اقوال کو جو اشارات قرار دیا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا تقیہ کیا ہے اور یہ صرف علائے ظاہر کی کو جو اشارات قرار دیا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کا تقیہ کیا ہے اور یہ صرف علائے ظاہر کی دلداری کے لیے کیا گیا ہے جو علاء ابن عربی اور صوفیہ پر تقید کرتے تھے۔ اس مقالہ میں دلداری کے لیے کیا گیا ہے جو علاء ابن عربی اور صوفیہ پر تقید کرتے تھے۔ اس مقالہ میں ابن عربی نے ان پر تابو تو رخطے کیے ہیں اور ان کو ' اہل الرسوم' (ظاہر پرست) کے نام ابن عربی اے باد کیا ہے۔

#### ابن عربی پرنفند وجرح

ہم ابن عربی کے ساتھ اس امر میں منفق ہیں کہ خداوند کریم اپنے اصفیاء واحباب کے قلوب پر ایسے معانی کا القاء کرتا ہے جن سے دوسر ہوگ محروم ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی شلیم ہے کہ جس طرح درجات سلوک کے اعتبار سے ان میں فرق مراتب پایا جاتا ہے اس طرح معانی کا الہام والقاء پر سب پر کیسال نوعیت کا نہیں ہوتا۔ ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ان معانی کے ذریعہ قرآن کریم کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ مگر یہ اس صورت میں ممکن ہے جب یہ معانی عربی زبان کے اعتبار سے قرآنی الفاظ کے تحت صورت میں ممکن ہے جب یہ معانی عربی زبان کے اعتبار سے قرآنی الفاظ کے تحت ہوں۔ علاوہ ازیں کسی شری دلیل و بر ہان سے بھی ان معانی کی تائید و حمایت ہوتی ہو۔

المان تفيرومفرين المالي المالي

بصورت دیگر جب بیدمعانی قرآنی الفاظ کے مدلول ومفہوم سے خارج ہوں اور ان کی کوئی شری دلیل بھی نہ ہو۔ تو ان کوتفسیر قرآن کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی کوئی شری دلیل بھی نہ ہو۔ تو ان کوتفسیر قرآن کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کی اولین حیثیت ہے کہ وہ عربی زبان میں نازل ہوا۔ خداوند کریمُ نے اس کی شان میں فرمایا:

﴿ كِتُكُ فُصِّلَتُ النِّنَةُ قُرُ انَّا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ (حم السجدہ: ٣)

''یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن عربی
ہے اس قوم کے لیے جوعلم رکھتی ہو۔''
ایسا بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ایک چیستان اور معما بنا کر رکھ دیتا
جب کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو آسان بنا کر بھیجا ہے۔ (قر: ١٤)

OOOO

# تفسيراشاري كي قبوليت كے شروط

ہم قبل ازیں واضح کر بچلے ہیں کہ تغییر اشاری کی ایک قسم مقبول ہے اور دوسری غیر مقبول۔اب ہم یہ بتانا جا ہتے ہیں کہ تغییر اشاری ہیں کن شروط کا پایا جانا ضروری ہے جس سے وہ قابل قبول ہو سکے۔وہ شروط مندرجہ ذیل ہیں:

🗘 تفسیراشاری قرآن کریم کی ظاہری نظم وتر تبیب کے منافی نہ ہو۔

🗇 سمسی شرعی دلیل و بر ہان سے اس کی تا سکیہ ہوتی ہو۔

🗇 اس کا کوئی شرعی یاعظلی معارض نه ہو۔

ہ میں ان شروط سہ گانہ کی تشریح کر چکے ہیں لہٰذا اب اس کا اعادہ نہیں مرس گے۔

چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ دعویٰ نہ کیا جائے کہ صرف اشاری تفسیر ہی مراد ہے۔
ظاہری معنی مراد نہیں ۔ بخلاف ازیں پہلے ظاہری معنی کا اعتراف ضروری ہے۔
اس لیے کہ جب تک ظاہری معنی کی تعیین نہ کی جائے باطنی مفہوم تک رسائی
ممکن نہیں ۔ جوشخص قرآنی اسرار کے نہم و ادراک کا مدی ہو گر ظاہری تفسیر نہ
جانتا ہو۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جو دروازہ عبور کرنے سے پہلے ہی کسی گھر کے
مرکز تک پہنچ جانے کا دعویٰ دار ہو۔ (الاتقان جاس ۱۸۵)

مندرجہ صدر حقائق کی روشی میں ہے بات نکھر کرسامنے آتی ہے کہ کوئی وائش مند مخص بعض صوفیہ کی بیان کردہ مندرجہ ذیل تفسیر کوشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ مَن ذَا الَّذِي يَشُفُّعُ عِنْدَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

''کون ہے جواس کی اجازت کے بغیراس کے باس سفارش کرے۔''

ایک صوفی نے اس آیت کی تفسیر بوں کی ہے کہ ''مَنْ ذَا الَّذِیْ' کے معنی ہیں ''مِنَ الذَّلِ'' (ذلت ہے) ذِی اسم اشارہ ہے اور اس کا مشار الیہ نفس انسانی ہے۔ یَشُفِ

المارئ تغير ومفرين المالي المحالي ( ١٢٠ ) المالي

کا مادہ شِفَاء ہے اور''ع'' وکی کے مصدر سے فعل امر حاضر ہے۔ (الاتقان ج م م ۱۸۴) قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (العنكبوت: ٦٩)

'' اور الله تعالى نيك اعمال كرنے والوں كے ساتھ ہے۔''

ایک صوفی صاحب کا قول ہے کہ لکم قعل ماضی صیغہ واحد ندکر غائب ہے۔ اس کے معنی ہیں ''روشن کر دیا'' اور ''المعتمینین'' لکم کا مفعول ہے۔ اس لیے معنی سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کوروشن کر دیا ہے۔ (مبادی النفیر از خفری ص ۹)

اس قسم کی تفسیر آیات قرآنی میں الحاد کے مترادف ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي الْيِتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا﴾ (فصلت: ٣٠)

''جولوگ ہماری آیات میں الحاد سے کام لیتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔''

علامه آلوى اس آيت كي تفسير مين فرمات بين:

''جولوگ قرآنی آیات میں انراف ہے کام لیتے ہیں اور سیحے و درست معانی '' کو چھوڑ کر باطل مطالب پرمحمول کرتے ہیں وہ ہماری نگاہ سے پوشیدہ نہیں۔ حضرت عبداللّٰہ بن عماسؓ نے بھی اس آیت کا یہی مطلب بتایا ہے۔''

(روح المعاني ج٢٣-١١١)

مندرجہ صدر شروط جب تفیر اشاری میں موجود ہوں گے تو وہ مقبول ہوگ ۔ مقبول ہونے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اسے رونہیں کیا جائے گا۔ یہ معنی نہیں کہ اس کا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ رد نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر کے منافی نہیں اور کوئی شرقی دلیل اس کی معارض نہیں۔ باتی ربی یہ بات کہ اس کا تسلیم کرنا ضروری نہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وجدانیات کے اساس کسی دلیل و بر بان پر نہیں رکھی وجدانیات کی اساس کسی دلیل و بر بان پر نہیں رکھی جاتی۔ یہ ایس بات ہوتی ہے جوصوفی کے جی میں آتی ہے اور یہ صوفی اور اس کے جاتی ۔ یہ ایس ایک راز کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے صوفی خودتو اس پر عمل کر سکتا ہے مگر کسی دوسرے کواس کا یابند نہیں بنا سکتا۔

# تفسيراشاري برمشتل انهم كتب

اس قتم کی تفسیر نو میں سے سلسلہ میں علماء کا طرزعمل مختلف رہا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ایک جماعت ظاہری تفسیر کی دلدادہ رہی اور انہوں نے تفسیر اشاری کی جماعت ظاہری تفسیر اشاری کی جانب مطلقاً توجہ نہ دی۔مثلًا قاضی بیضاوی و زخشری جانب مطلقاً توجہ نہ دی۔مثلًا قاضی بیضاوی و زخشری

علاء کی ایک شم وہ ہے جنہوں نے یوں تو ظاہری تفسیر کو اپنی تو جہات کا مرکز قرار دیا ہے۔ تاہم کسی حد تک تفسیر اشاری سے بھی اعتباء کیا۔ مثلا آلوس و نیسابوری۔

ایک شم کے علاء وہ تھے جن پرتفسیر اشاری کا غلبہ تھا۔ مگر وہ کسی حد تک ظاہری تفسیر کی تفسیر کی خلام کی تعدید خلام

کے سیجھ علماء وہ تنصے جوتفسیر اشاری ہی میں گم ہو کررہ گئے۔ اور ظاہری تفسیر کو مطلقاً قابل النفات نہ مجھا۔ مثلا ابوعبدالرحمٰن اسلمی۔

علاء کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے ظاہری تفییر سے اعراض کیا اور تفییر کے علاء کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جس نے ظاہری تفییر اشاری کو یکجا کر دیا۔ چنانچے جوتفییر ابن عربی کی جانب منسوب ہے وہ اس طرز عمل کی آ نمینہ دار ہے۔ ہم نیسابوری اور آلوسی کی ہر دو تفاسیر کے اشاری پہلو پر گفتگونہیں کریں گے۔ اس لیے کہ یہ تفاسیر صوفیہ کی نسبت اہل الظاہر کی تفاسیر سے قریب ترجیں۔ ان میں تفییر اشاری کا پہلوشمنی واجمالی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم قبل ازیں ان دونوں تفاسیر پر تفصیلی تبھرہ کر بچے ہیں۔ تفییر اشاری کے سلسلہ میں ہم صرف انہی کتب کا تذکرہ کریں گے جن کے مضنفین نے اکثر و بیشتر اس تسم کی تفییر کوموضوع بحث بنایا اور اپنی تو جہات کو صرف اس کی طرف مبذول کیا ہے۔

المحالي عاريخ تغير ومفرين المحالي المحالية المحال

# **پرالفرآن العظیم** ازتستری

تعارف مولف

اسم گرامی سہل بن عبداللہ کنیت ابومحمہ اور نسبت تستری ہے۔ آپ تستر (بضم تاءِ اول وسکون سین و فتح تاءِ ٹانی) کے مقام پر ۲۰۰۰ھ میں پیدا ہوئے۔

آب ایک عظیم عارف اور زہد و تقوی میں عدیم المثال تھے۔ آب صاحب کرامات سے آپ مکہ میں مشہور عارف باللہ ذوالنون مصری ہے بھی ملے تھے۔ بھرہ میں مشہور عارف باللہ ذوالنون مصری ہے بھی ملے تھے۔ بھرہ میں عرصہ دراز تک قیام کیا۔اور۲۷۳ھ یا ۲۸۳سے میں باختلاف روایات وفات پائی۔

تعارف تفسير

ریقسر حجب چی ہے اور ایک جلد پرمشمل ہے۔ یہ پورے قرآن کریم کی تفسیر خبیب ہے مولف نے چیدہ چیدہ آیات قرآنے کی شرح وتوضح کی ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفسیر درحقیقت سہل نے مرتب نہیں کی۔ ہوا یوں کہ ہل نے مخلف مواقع پرجن آیات کی تفسیر کی تھی اس کو ان کے تلمیذ عزیز ابو بکر محمد بن احمد بلدی نے یکجا کر دیا۔ اس کتاب میں ابو بکر اکثر یوں کہتے ہیں کہ ہل سے فلاں آیت کی تفسیر دریافت کی گئی اور انہوں نے یوں فرمایا چنا نچہ یہ کتاب مرتب کر کے ابو بکر نے اس کو ہمل کی جانب منسوب کر دیا۔

مولف نے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں ظاہر و باطن اور حدومطلع کا مفہوم بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

ہو ہیوں میں ہے۔ دہ ہے ہیں. ''ہر آیت قرآنی جار معانی کی متحمل ہوتی ہے۔ ﴿ فَاہِر ﴿ بِاطْن ﴿ حَدِ ﴿ مطلع ''

ظاہر سے اس کی تلاوت اور باطن سے اس کافہم و ادراک مراد ہے۔ حدسے

علا وحرام مقصود ہے۔ جواس کتاب میں ندکور ہے۔ مطلع سے وہ نہم وادراک مراد ہے جوان کو خلاف کی جانب سے وربعت کیا جاتا ہے۔ ظاہری علم ایک عام چیز ہے جو انسان کو خداوند کریم کی جانب سے وربعت کیا جاتا ہے۔ ظاہری علم ایک عام چیز ہے جو ہرکس و ناکس میں پائی جاتی ہے۔ بخلاف ازیں باطنی علم مخصوص ومحدود ہے۔ قرآن عزیز میں فرمایا:

﴿ فَمَالِ هُولًا عِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ (النساء: 44)

"اس قوم كوكيا موكيا سي كمه بات من نبيل محتى-"

دوسرى جگه لكھتے ہيں:

" دسهل کا قول ہے کہ امت محمدی میں کوئی ولی ایبانہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نہ سکھایا ہو۔ خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن ۔ ان سے کہا گیا کہ ظاہر تو ہمیں معلوم ہے باطن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سہل نے کہا باطن سے قرآن کریم کافہم وادراک مقصود ہے۔ " (تفیر القرآن ص )

ندکورہ صدر بیان اس امری غمازی کرتا ہے کہ ہمل کے نزدیک ظاہر سے محض لغوی معنی مراد ہیں۔ بخلاف ازیں باطنی معنی وہ ہے جو کسی لفظ سے مستفاد ومستنبط ہو یا جواللہ تعالیٰ نے اس کلام سے مراد لیا ہو۔ اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ہمل کے نزدیک ظاہری معانی ایک عام چیز ہے اور ہر عربی دان ان سے آگاہ ہوتا ہے۔ البتہ باطنی معانی ایک غاص چیز ہے اور اس سے وہی لوگ باخبر ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان معانی سے آگاہ کر دیتا ہے۔

تفسیر ذریقلم کے مطالعہ سے بیہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ مولف نے صرف باطنی معانی پراکتفاء ہیں کیا۔ بخلاف ازیں بعض اوقات وہ ظاہری معانی بیان کرکے اس کے بعد باطنی معانی پرروشنی ڈالتے ہیں۔ بعض جگہ صرف ظاہری معانی بیان کرتے ہیں۔ اور بعض مواقع برصرف اشاری پراکتفاء کرتے ہیں۔

سہل قرآنی آیات کے جو اشاری معنی بیان کرتے ہیں وہ ہر جگہ واضح نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس سے جو اشاری معنی بیان کرتے ہیں وہ ہر جگہ واضح نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس تتم کے عجیب وغریب معانی بیان کرتے ہیں جن کو مراد ربانی قرار دینا بعیداز قیاس نظر آتا ہے۔ ہم قبل ازیں سہل سے آلمۃ اور ''بسم اللہ'' کے معانی

نقل کر چکے ہیں۔ بعض مواقع پر وہ ایسے معانی بیان کرتے ہیں جو یوں تو عجیب وغریب نظر آتے ہیں جو یوں تو عجیب وغریب نظر آتے ہیں مگر آیت میں ان کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو آیت کا مدلول قرار دے سکتے ہیں۔ان کی تفسیر کا غالب حصہ اس تسم کے معانی پر مشتمل ہے۔

مولف کا مقصد بڑی حد تک نفوس انسانی کی اصلاح و تزکیه اور اخلاق حمیدہ سے
آ راستہ پیراستہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر وہ صلحاء کے اخبار و واقعات ذکر
کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ان اعتراضات کے ازالہ کی کوشش کرتے ہیں جوقر آنی
عبارت پر وار د ہوتے ہیں۔ ان کی تفسیر کے چندنمونے ملاحظہ فرمائیں:

قرآن كريم مين فرمايا:

﴿ وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيّهِمْ عِجْلًا ﴾ (الاعراف: ١٢٨) "مویٰ کی قوم نے ان کے بعد زیورات سے ایک بچھڑا بنالیا۔" سہل اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

'' پھڑے سے مراد ہروہ چیز ہے جس کی محبت میں گرفتار ہوکر انسان اللہ سے منہ موڑ لے۔ مثلاً الل واولا داور مال وغیرہ۔ اس سے خلاصی اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان تمام خواہشات کوختم کر دے۔ جس طرح بچھڑے کے پجاری اس سے اسی حالت میں چھٹکارا پاسکتے ہیں جب وہ اپنی جانوں کوتلف کر دیں۔' (تغیر ندکورس)

قرآن كريم مي فرمايا:

﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ (السافات: ١٠٠)

''اوراس (حَضرت اساعیل) کے عوض ہم نے ایک بڑا جانور دے دیا۔'' اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"حفرت ابراہیم چونکہ بتقاضائے بشریت اپنے بیٹے سے محبت کرتے تھے
اس لیے آزمائش کے طور پر اللہ تعالی نے اس کو ذرح کرنے کا حکم دیا۔
منشائے خداوندی دراصل بین تھا کہ ابراہیم بیٹے کو ذرح کر ڈالیں۔ بلکہ مقصد
بیقا کہ غیراللہ کی محبت کو دل سے نکال دیا جائے۔ جب بیہ بات پوری ہوگئ

اور حضرت ابراہیم میں بیات ہے باز آئے تو اساعیل کے عوض '' ذریح عظیم'' عطا ہوئی۔ (تغیر زیرتھروس ۱۲۰) عظیم'' عطا ہوئی۔ (تغیر زیرتھروس ۱۲۰) فاہر ہے کہ اس متم کے معانی قابل قبول ہیں اور قرآنی آیات سے بلاتکلف مراد لیے جا سکتے ہیں۔ کتاب کا غالب حصہ ایسے ہی معانی پر مشتمل ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس پر نفذ وجرح کی کوئی سخوائش نہیں۔

(참)....(유)

المحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحالي المالة كالمحالي المالة كالمحالي المالة كالمحالية كالمحالية المالة كالمحالية ك

# تقائق النفسير ارسلمي

تعارف مولف

اسم گرامی محمد بن حسین کنیت ابوعبدالرحمٰن اورنسبت ازدی وسلمی ہے۔ ۳۳۰ھ میں پیدا ہوئے آپ خراسان میں صوفیہ کے بہت بڑے فاضل اور شخ تھے۔ طریق سلف پر گامزن رہے۔ تصوف اپنے والدمحرم سے اخذ کیا۔ آپ تصوف کے تمام آ داب و اطوار سے بخوبی آگاہ تھے۔ علم حدیث میں مہارت و بصیرت رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ چالیس برس تک حدیث کے درس و مطالعہ اور الماء میں بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ چالیس برس تک حدیث کے درس و مطالعہ اور الماء میں مشغول رہے۔ آپ نے نیسابور' مرو' عراق اور حجاز میں گھوم کر حدیثیں تصیں۔ اور ابل خراسان کے لیے حدیث کی ایک کتاب مرتب کی۔ حفاظ حدیث میں سے ابوعبداللہ حاکم اور ابوالقاسم قشیری و غیر ہمانے آپ سے استفادہ کیا تھا۔ آپ نے بیش قیمت تصانیف کا ذخیرہ ورث میں جھوڑا۔ جن کی تعداد ایک سو سے زائد ہے۔ یہ کتب تصوف تاریخ اور دیث میں جھوڑا۔ جن کی تعداد ایک سو سے زائد ہے۔ یہ کتب تصوف تاریخ اور دیث وقسیر کے علوم سے متعلق ہیں۔

سی محفوظ ندرہ سکے۔خطیب بغدادی لکھتے ہیں: سے محفوظ ندرہ سکے۔خطیب بغدادی لکھتے ہیں:

"محمد بن بوسف نیسا بوری کا بیان ہے کہ سلمی ثقد ند تھے اور صوفیہ کے لیے حدیثیں وضع کیا کرتے تھے۔"

خطیب یہ قول نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سلمی اپنے شہر والوں کی نگاہ میں بڑے جلیل القدر تتھے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ محدث بھی تتھے۔

طبقات الشافعيه كےمصنف ابن سكى لكھتے ہیں:

'' خطیب کا قول صحیح ہے۔ ابوعبدالرحمٰن سلمی کے ثقنہ ہونے میں کوئی شک وشبہ کی مُنجائش نہیں ہے۔'' مولف نے ۱۲س صبیں وفات پائی۔

اندازتفسير

یفسیرایک بڑی جلد پر مشمل ہے اور اس کے دوقلمی نسخ مکتبہ از ہر یہ میں محفوظ ہیں۔ یہ تفسیر اگر چہ تمام قرآنی سورتوں پر مشمل ہے۔ تاہم اس میں سب آیات کی تفسیر نہیں کی گئی بخلاف ازیں بعض آیات کی تفسیر کی ہے اور بعض کونظر انداز کر دیا ہے۔ کامل کتاب تفسیر اشاری کی آئینہ دار ہے اور اس میں ظاہری تفسیر سے مطلقاً تعرض نہیں کیا۔ مگروہ یہ بیں کہتے کہ ظاہری تفسیر مراد ہی نہیں ہے مولف نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جس طرح اہل الظاہر علماء نے تفاسیر مرتب کی بیں میں صوفیہ کے طریق پر ایک تفسیر قلمبند کرنا جا ہتا ہوں۔

ابوعبدالرطن السلمی نے اس کتاب کی ترتیب و تبذیب میں اس سے زیادہ پچھ نہیں کیا کہ انہوں نے ارباب تصوف کے تفسیری اقوال کو بیجا کرے ان کوسور و آیات سبیں کیا کہ انہوں نے ارباب تصوف کے تفسیری اقوال کو بیجا کرے ان کوسور و آیات کے مطابق مرتب کر دیا اور اس کا نام'' حقائق النفسیر'' تجویز کیا ہے۔ مولف اکثر و بیشتر جعفر صادق' ابن عطاء القد سکندری' حبنید' فضیل بن عیاض' سہل بن عبدالقد تستری وغیر ہم کے اقوال نقل کرتے ہیں۔

تفسير مذا برنقد وجرح

چونکہ مولف نے اس کتاب میں تفسیر اشاری بر انحصار کرکے ظاہری معانی سے اعراض کیا ہے اس کتاب میں تفسیر اشاری بر انحصار کرکے ظاہری معانی سے اعراض کیا ہے اس لیے علماء نے اس کتاب اور اس کے مولف دونوں کو شدید نفذ و جرح کا مدف بنایا ہے۔

بنانچ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب طبقات المفسرین میں ابوعبدالرحمٰن سلمی چنانچ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب طبقات المفسرین میں ابوعبدالرحمٰن سلمی کیا ہے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ سلمی کی تفسیر ''غیر محمود'' (نابیندیدہ) ہے۔ (طبقات المفسرین سا۳)

حافظ ذہبی لکھتے ہیں:

' دسلمی نے حقائق النفسیر نامی کتاب مرتب کی ہے۔ اے کاش! کہ وہ بیے کتاب

المنافق المريخ تفير ومفرن المالي المنافق المنا

نه لکھتے۔ اس لیے کہ وہ باطنیہ کے عقائد کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ کتاب عجائبات پرمشمل ہے۔' (طبقات الثافعیہ جسم ۱۱) عجائبات پرمشمل ہے۔' (طبقات الثافعیہ جسم ۱۱) امام سبکی رقمطراز ہیں:

''حقالُق النفسير كے بارے ميں بڑى لے دے ہو چكى ہے۔ اس ليے كہ وہ محض تاويلات كا بلندہ ہے اور اس ميں ايس با تيں مذكور ہيں جس سے قرآنی الفاظ اباء كرتے ہيں۔'' (حوالہ ذكور)

يشخ الاسلام ابن تيميه بيشية فرمات بين:

''حقائق النفير ميں امام جعفر صادق ہے جوتفيری اقوال منقول ہيں سب حجوث ہيں۔ ان کی نسبت جعفر صادق کی جانب درست نہيں۔ جس طرح دوسرے لوگوں نے بھی بعض اقوال کوجھوٹ موٹ ان کی طرف منسوب کیا ہے۔'' (منہاج النة جہم 100)

₩.....₩

# عرائس البيان في حقائق القرآن از ابومحمد شيرازي

تعارف مولف وتفسير

مولف کا نام ابو محمد روز بہان بن ابو نصر بقلی شیرازی صوفی ہے۔ آپ نے ۱۰۲ ھیں وفات پائی۔اس سے زیادہ آپ کے بارے میں پچھ معلوم نہیں۔

( كشف الظنو ن ت٢ مس٢١ )

یہ کتاب صرف اشاری انداز تفسیر کی حال ہے اور ظاہری تفسیر سے اس میں مطلقا تعرض نہیں کیا گیا۔ اگر چہ مولف ظاہری تفسیر کا قائل ہے۔ جیسا کہ اس نے مقدمہ میں ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے اس کتاب میں وہ تمام حقائق و معانی کیجا کر دیے ہیں جو خداوند کریم کی جانب ہے مجھ پر القاء کیے گئے تھے۔ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کتاب میں جو بچھ بھی ذکر کیا گیا ہے وہ کتاب اللہ کی تفسیر اور مراد ربانی کے شف و اظہار کے سلسلہ میں کیا گیا ہے۔ گر کتاب کا بغور جائزہ لینے ہے مولف کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے کتفسیر کے شمن میں اس نے جو نا در اور عجیب وغریب معانی بیان کیے ہیں وہ قرآنی الفاظ ہے بالکل بے تعلق ہیں اور اس لیے ان کومراد اللی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تفسیر کانمونہ ملاحظ فرمائیں:

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَآءِ وَ لَا عَلَى الْمَرْضَى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا عِنْفِقُونَ حَرَجَ ﴿ (التوبه: ٩١)

'' کمزوروں بیاروں اور ان لوگوں کے لیے پچھ مضائقہ نبیں جوخرج کرنے کے لیے پچھ بیں پاتے۔''

مولف اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے:

" خداوند کریم نے اس آیت کریمہ '' مل مراقبہ کا ذکر کیا ہے۔ جومشاہدہ

اور بحرازلیات میں ڈو بے رہتے ہیں اور جو مجاہدہ وریاضت میں اس حد تک حصہ لیتے ہیں کہ ان کے جسم کر ور اور بیار ہو جاتے ہیں۔ ذکر وفکر میں محو رہنے ہے ان کے قلوب بگھل جاتے ہیں وہ اپنے پاکیزہ عقائد کی بنا پر ونیائے فانی سے نکل کر باقیات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو امتحان کی مشقت میں نہیں ڈالا جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ کمزوروں پر پچھ حرج نہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کو محبت کے بوجھ نے کمزور کر دیا ہواور رفت شوق نے مریض بنا دیا ہوان پر پچھ عتاب نہ ہوگا۔ اس لیے کہ وہ مقول محبت ہیں۔ وہ وفور شوق کے باعث کمزور ہیں۔ اور ان کی بیاری حب وعشق کے سوا پچھ نہیں۔" (عرائس البیان جاس اور ان کی بیاری حب وعشق کے سوا پچھ نہیں۔" (عرائس البیان جاس اس)

قرآ ن عظیم میں فرمایا:

﴿ وَتَفَقَّلُ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُهُ لَا أَمَّ كَانَ مِنَ الْغَانِبِينَ ﴾ ﴿ وَتَفَقَّدُ الطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُهُ لَا أَمَّ كَانَ مِنَ الْغَانِبِينَ ﴾ (الممل: ٢٠)

''اور پرندے کو تلاش کیا تو کہنے لگے کیا بات ہے کہ میں مدمد کونہیں و کھے رہا'یا وہ غائب ہے؟''

اس كى تفسير ميس لكھتے ہيں:

'' حقیقت کے پرندے نے سلیمان کے دل کواڑالیا تھا۔ چنانچہ وہ اسے تلاش کرنے گئے۔ چونکہ ان کا دل مشاہدہ کت میں غائب ہو چکا تھا۔ اس لیے تلاش کرنے پر جب مل نہ سکا تو ہوئے حیران ہوئے' کہنے گئے میرا دل کہاں گیا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا دل حق سے غائب ہے حالانکہ وہ حق کے اندر محوقا۔ اہل حضور عارفین کا یمی حال ہے۔ بعض اوقات انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہیں۔ اور یہ بات حد درجہ استغراق کی وجہ سے پیش آتی ہے۔ بعد

ازال حضرت سليمان نے فرمايا:

وَ لَا عَذِيبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذُبَعَنَّهُ ﴾

''میں اے سخت سزا دوں گایا ذیح کر ڈ الوں گا۔''

المحلات المحلف و المحبت كي ملوار سے فرخ كر ذالوں گا۔' (عرائس خاص مراقبہ پر صبر كرے يا اسے عشق و محبت كي ملوار سے فرخ كر ذالوں گا۔' (عرائس خاص ۱۳۸) مارى كتاب الىي دوراز كارتفبير پر مشتمل ہے۔ مارى كتاب دوجلدوں ميں حجب چكى ہے اوراس كا ايك نسخة مكتبة الا زہريہ ميں محفوظ يہ كتاب دوجلدوں ميں حجب چكى ہے اوراس كا ايك نسخة مكتبة الا زہريہ ميں محفوظ يہ كتاب دوجلدوں ميں حجب چكى ہے اوراس كا ايك نسخة مكتبة الا زہريہ ميں محفوظ يہ كتاب دوجلدوں ميں حجب چكى ہے اوراس كا ايك نسخة مكتبة الا زہريہ ميں محفوظ كياب دوجلدوں ميں حجب بكل ہے اوراس كا ايك نسخة مكتبة الا زہريہ ميں محفوظ كياب دوجلدوں ميں حجب بكل ہے اوراس كا ايك نسخة مكتبة الا زہريہ ميں محبوب بكل ہے اوراس كا ايك نسخة مكتبة الا زہريہ ميں محبوب بكل ہے اور اس كا ايك نسخة مكتبة الا زہريہ ميں محبوب بكل ہے اور اس كا ايك نسخة مكتبة الا زہر ہيں ميں محبوب بكل ہے اور اس كا ايك نسخة مكتبة الا زہر ہيں ميں محبوب بكل ہے اور اس كا ايك نسخة مكتبة الا زہر ہيں ميں محبوب بكل ہے اور اس كا ايك نسخة مكتبة الا زہر ہيں ميں محبوب بكل ہے اور اس كا ايك نسخة مكتبة الا زہر ہيں ميں محبوب بكل ہے اور اس كا ايك نسخة مكتبة الا زہر ہيں ميں محبوب بكل ہے اور اس كا ايك نسخة مكتبة الا زہر ہيں ميں محبوب بكل ہے اور اس كا ايك نسخة مكتبة الله نہر ہيں ميں محبوب بكل ہے دوران كیں موجب بكل ہے دوران كا ايك نسخة مكتبة الا زہر ہيں ميں محبوب بكل ہے دوران كا ايك نسخة مكتبة الله كلا ہے دوران كا تو مدران كا تو مدر

-4

생생생생

# التاويلات النجميه

ازنجم الدين دايه.....وعلاء الدوله سمناني

دونوں مؤلفین کا تعارف

اس تفسیر کا آغاز بھم الدین دائیہ نے کیا تھا اور اس کی تھیل سے پہلے فوت ہو گئے۔ بعد ازاں علاء الدولہ سمنانی نے اس کو ممل کیا۔ دونوں کا مختصر تعارف حسب ذیل

عجم الدين دابيه

سے معروف تھے۔

ہم الدین ابو بکر بن عبداللہ اسدی رازی دایہ کے لقب سے معروف تھے۔

ہم الدین نے ابوالبخاب

ہم ۲۵ ھیں وفات پائی۔ یہ بہترین صوفیہ میں سے تھے۔ شخ مجم الدین نے ابوالبخاب

بری سے استفادہ کیا۔ پہلے خوارزم میں مقیم تھے۔ چنگیز خال کی لڑائیوں کے ایام میں

وہاں سے نکل کر بلادروم کی طرف چلے گئے۔ وہاں صدر الدین قونوی سے مل کر استفادہ

کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ نے تا تارکی لڑائیوں میں شہادت پائی۔ ایک دوسرے

قول کے مطابق آپ بغداد کے مقام شونزیہ میں سری مقطی اور جنید بغدادی کے پہلو میں

مدفون ہیں۔ (نمحات الانس س ۲۹۱)

#### علاءالدولهسمناني

'' یہ بڑے جامع عالم امام اور کثیر اللاوت تھے۔ نہایت بارعب اور باوقار تھے۔ ابن عربی کو ناپیند کرتے تھے اور ان کی تکفیر کرتے تھے۔ نہایت حسین بااخلاق جوانمرد اور بخی تھے۔ جائداد سے سالانہ قریباً نوے بڑار درہم آ مدنی

تاریخ تغییر ومفسرین کی کی کی گردیا کرتے تھے۔ آپ نے صدر ہوتی تھی۔ جس کو نیک کاموں میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ آپ نے صدر الدین بن حمویۂ سراج الدین قزونی اور امام الدین بن علی مبارک بکری ہے استفادہ کیا۔ آپ تین صدیے زائد کتب کے مصنف تھے۔'' (الدر را اکامنہ نا

علامه الاسنوى طبقات مين لكصنة مين:

رسمنانی عظیم وینی پیشوا اور صاحب کرامات تھے۔ آپ تفسیر وتصوف میں متعدد کتب کے مصنف تھے۔ آپ کی تصانیف میں سے مدارج المعارج اور متعدد کتب کے مصنف تھے۔ آپ کی تصانیف میں سے مدارج المعارج اور تکملة الناویلات النجمیه بہت مشہور ہیں۔ آپ نے تیرہ جلدوں میں ایک تفسیر مرتب کی تھی۔ آپ بلاد تا تار میں گئے تھے بھر وہاں سے تیریز و بغداد لوٹ مرتب کی تھی۔ آپ بلاد تا تار میں گئے تھے بھر وہاں سے تیریز و بغداد لوٹ آئے۔ ماہ رجب ۲ سامے میں وفات بائی۔'

( طبقائت المفسرين واؤدي ص ۴۸ \_ كشف الظنو ان خ الس ۴۸ )

اندازتفسير

یہ تفسیر پانچ ضخیم مجلدات پر مشمل ہے اور اس کا ایک قلمی نسخہ دار الگتب قاہرہ میں موجود ہے اس کی چوشی جلد سورۃ الذاریات کی آیت کا۔ ۱۸ پر ختم ہو جاتی ہے۔ جمم الدین داید نے پہنسیر یہاں تک لکھی تھی کہ دفات پائی۔ پانچویں جلد اس کا تعملہ ہے جس کوسمنانی نے مرتب کیا۔ موصوف نے پانچویں جلد کے شروع میں ایک طویل مقدمہ کلھا ہے جو نہایت دقیق وعمیت ہے اور اس کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو صوفیہ کی اصطلاحات ہے آگاہ ہو۔ مقدمہ کے بعد سورۃ فاتحہ کی تفسیر کلھی ہے حالانکہ نجم الدین اصطلاحات ہے آگاہ ہو۔ مقدمہ کے بعد ازاں سورۂ طور سے شروع کرے آخر قرآن تک تفسیر کھی ہے۔ اس طرح سورۃ الذاریات کی تفسیر جس کا آغاز نجم الدین کر قرآن تک تفسیر کھی ہے۔ اس طرح سورۃ الذاریات کی تفسیر جس کا آغاز نجم الدین کر قرآن تک تفسیر کھی ہے۔ اس طرح سورۃ الذاریات کی تفسیر جس کا آغاز نجم الدین کر قرآن تک تفسیر کھی اور سمنانی نے اسے کھمل نہ کیا۔

ے مقد مال اور سمنانی کے انداز تنسیہ بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجم الدین دایہ اور سمنانی کے انداز تنسیہ میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ مجم الدین پہلے ظاہری تفسیہ لکھتے اور اس کے بعد تفسیہ میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ مجم الدین کہلے ظاہری تفسیہ لکھتے اور اس کے بعد تفسیہ اشاری کی جانب توجہ دیتے ہیں۔ ان کی تحریر کردہ تفسیہ اشاری نہایت آ سان اور زود فہم اشاری کی جانب توجہ دیتے ہیں۔ ان کی تحریر کردہ تفسیہ اشاری نہایت آ سان اور زود فہم

المحال المحالي المحال

بخلاف ازیں سمنانی ظاہری معانی سے بالکل سروکارنہیں رکھتے۔ان کی تحریر کردہ تفسیر سلاست و سہولت ہے میسر عاری اور حد درجہ عمیق وعویص ہے۔ اس لیے کہ یہ فلسفیانہ تضوف کی آئینہ دار ہے۔مقدمہ میں انہوں نے بیسب چیزیں کھی ہیں مگران کا فہم وادراک آسان نہیں۔

بہرکیف یہ کتاب تفسیر اشاری کی اہم کتب میں شار کی جاتی ہے۔ تکملہ کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو اس تفسیر کاسمجھنا چنداں دشوار نہیں ہے۔

(3636363

# تفسيرمنسوب بإبن عربي

ئس كى تاليف؟

سیسے روجلدوں میں الگ بھی طبع ہوئی ہے اور عرائس البیان فی حقائق القرآن از ابونھر شیرازی کے حاشیہ پر بھی۔ ان دونوں نسخوں کی نسبت ابن عربی کی جانب کی گئی ہے۔ بعض لوگ اس نسبت کو درست سمجھتے اور کہتے ہیں کہ یہ تفسیر ابن عربی کی ساختہ پر داختہ ہے۔ دوسر ہے لوگ اس کی تقید بین کرتے۔ ان کے نزدیک یہ تفسیر عبدالرزاق قاشانی کی تحریر کردہ ہے جو مشہور باطنی تھا۔ ترویج واشاعت کے نقطہ خیال سے اس کو ابن عربی کی طرف منسوب کردیا گیا ہے۔ شیخ محمد عبدہ کی بھی یہی رائے ہے۔ جانبی کی طرف منسوب کردیا گیا ہے۔ شیخ محمد عبدہ کی بھی یہی رائے ہے۔ جانبی سیدر شید رضا نے آپ کے درس قرآن کو تفسیر المناری صورت میں جمع کیا ہے۔ اور اس کے مقدمہ میں شیخ کی اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

روتفسیراشاری کے من میں صوفیہ اور باطنیہ کے افکار ونظریات گذشہ ہوجاتے ہیں اور ان میں کوئی فرق و انتیاز باقی نہیں رہتا۔ جس تفسیر کو ابن عربی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے وہ اسی قبیل ہے ہے۔ بینفسیر دراصل مشہور باطنی قاشانی کی تحریر کردہ ہے۔ اس میں ایسے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے جس سے اللہ کا دین اور اس کی کتاب دونوں یاک میں۔' (المنار ناائی)

ہلدہ ریں بررہ من ماہ جسم میں ہاتھ ہے۔ شیخ محمد عبدہ کا بیدارشاد بالکل ہجا ہے کہ بینسیر ابن عربی کے بجائے قاشانی کی محنت و کاوش کی مرہون منت ہے۔اس کے دلائل حسب ذیل ہیں:

ا تمام قلمی نسخوں میں اس تفسیر کو قاشانی کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہا تھا تھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اعتماد قلمی نسخہ پر ہی کرنا جا ہیے۔ کیونکہ مطبوعہ نسخہ جات کی اصل واساس قلمی نسخے ہی ہوا کرتے ہیں۔
نسخے ہی ہوا کرتے ہیں۔

﴿ صاحب كشف الظنون لكصتر مين:

المرئ تغير ومفرين المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي

"تاویلات القرآن میصوفیہ کے انداز تفییر پرمشمل تفییر بالتاویل ہے۔ اس
کوشیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشی سمرقندی نے مرتب کیا ہے جن کی وفات
مسلام میں ہوئی۔ اس کا آغاز الحمد لله الذی جعل مناظم کلامه
مظاهر حسن صفاته کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ ابن عربی کی طرف جوتفیر
منسوب ہے اس کے شروع میں بعینہ یہی عبارت ہے۔ "

( كشف الظنون ص ١٨٧)

ابن عربی کی جانب جوتفیر منسوب ہے اس میں آیت: ﴿ وَ اصْعُمْ الْکِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ (القصص: ٣٢) کی تفییر میں لکھا ہے:

"میں نے اپنے استاد نور الدین عبدالصمد سے سنا۔" (تغیر ابن عربی جام ۱۱۱)
نور الدین سے یہاں نور الدین عبدالصمد بن علی نطنزی اصفہانی مراد ہیں۔
جن کی وفات ساتویں صدی ہجری کے اواخر میں ہوئی۔ بیعبدالرزاق قاشانی متوفی مسلام سے متوفی مسلام کے استاد ہے۔ جبیبا کہ کتاب نفحات الانس صفحہ مسلام معلوم ہوتا ہے۔نور الدین نہ کور ابن عربی کے استاد نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ ابن عربی کی وفات ۱۳۸ ھ میں ہوئی تھی۔

. خلاصہ بیہ کہ بیتفسیر ابن عربی کی تالیف نہیں بلکہ اس کوعبدالرزاق قاشانی صوفی نے مرتب کیا ہے۔

ندازتفسير

یہ تفسیر صوفیہ کی نظری تفسیر اور تفسیر اشاری کا معجون مرکب ہے۔ اور اس میں ظاہری تفسیر کو مطلقاً نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نظری تفسیر کی اساس وحدۃ الوجود پر رکھی گئی ہے۔ بیدوہ نظریہ ہے جس نے قرآن کریم کی تفسیر پر بہت برااثر ڈالا۔

جہاں تک اس کتاب میں ذکر کردہ تفییر اشاری کا تعلق ہے اس کا اکثر حصہ بالائے فہم و ادراک ہے۔ سیاق وسباق اور الفاظ ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر

الماريخ تفير ومفرين المالي المحالي المالي ال

مولف کا انداز بیان تستری کی طرح سلیس ہوتا یا اس میں باطنی تفسیر کے ساتھ ظاہری تفسیر کو ہمی سمودیا گیا ہوتا تو عبارت قابل فہم ہوتی ہے گرمولف نے اسیانہیں۔ جس کا متیجہ ریہ ہوا کہ کتاب مغلق اور نا قابل فہم ہوگئی۔

ام محرعبرہ کی رائے میں قاشانی باطنی عقائدر کھتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ سے تفیر باطنیہ کی تفییر ہے۔ اس لیے کہ اس کی اساس وحدۃ الوجود کے عقیدہ پر رکھی گئی اور قرآنی آیات کے نہایت دور از کار عجیب وغریب معانی بیان کیے گئے ہیں۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ قاشانی باطنی نہ تھے۔ بخلاف ازیں ان کی سیرت وسوائح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ بڑے پاک بازصوفی تھے۔ مزید برآ ل باطنیہ قرآن کے طاہری معانی کا انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ صرف باطنی معانی مراد ہیں۔ مگر قاشانی اس بات کے ظاہری معنی مراد اور ناگزیر کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ ظاہری معنی مراد اور ناگزیر معنی مراد اور ناگزیر معنی مراد اور ناگزیر کے دیگر اس کیا ہی معانی بیان نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ دیگر مفانی سے نظر انداز کردیا۔

مقدمہ تفسیر کے درس و مطالعہ سے بیہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ قاشانی صوفی تتے اور باطنی نہ تنے۔اب تفسیر مہٰدا کے چندنمونے ملاحظہ فرمائے۔

تفسيرا شارى

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللّ

"اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو بھلوں کا رزق عطا کر۔"

مولف اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"جب ابراہیم نے کہا اے رب اس سینہ کو جو دل کا حرم ہے امن والاشہر بنا دے کہ اس پر نفسانی خواہشات کا غلبہ نہ ہو۔ تعین دشمن اس پر حملہ آور نہ ہو

سکے۔ قوائے بدنیہ کا جن اس پر غالب نہ آ سکے۔ اس کے رہنے والوں کو روحانی معارف وانوار کے بھل عطاکر ''مَنْ اَمَنَ مِنْهُمْ '' یعنی ان میں ت روحانی معارف وانوار کے بھل عطاکر ''مَنْ اَمَنَ مِنْهُمْ '' یعنی ان میں ت جو خداکی وحدانیت کا قائل ہواور آخرت کا یقین رکھتا ہو۔''
وحدة الوجود برمنی تفییر
قرآن ظیم میں فرمایا:
قرآن ظیم میں فرمایا:
قرآن ظیم میں فرمایا:
(آل عمران : ۱۹۱)
(آل عمران : ۱۹۱)
دوزخ کے عذاب سے بچا۔''
اس آیت کی تفییر میں تکھتے ہیں:

''لینی اے رب تو نے اپنے سواکوئی چیز پیدا ہی نہیں گی۔ اس لیے کہ تیر ب سوا جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے۔ دنیا کی سب چیزیں تیرے ہی اساء اور تیری صفات کے مظاہر ہیں۔ سبطنگ یعنی ہم مجھے اس بات سے پاک بمجھتے ہیں کہ تیرے سوابھی کچھ موجود ہو۔'' (تغیرابن عربی جام ۱۳۱)

قرآن میں فرمایا:

اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''ہم نے تم کو پیدا کیا لیعنی اپنے وجود کے ساتھ تمہیں ظاہر کیا اور تمہاری صورتوں میں ہماراظہور ہوا۔' (تغیر ابن عربی جاس ۲۹۱) صورتوں میں ہماراظہور ہوا۔' (تغیر ابن عربی جاس ۲۹۱) ﴿ وَاذْ كُرِ اللّٰهَ رَبِّكَ وَتَبَتّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَبُّ الْمَثْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ ﴿ وَاذْ كُرِ اللّٰهَ رَبِّكَ وَتَبَتّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۞ رَبُّ الْمَثْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾

''اوراینے رب کا نام یاد کراوراسی کا ہوکررہ جا۔''

اس کی تفسیر یوں کی ہے:

''اپنے رب کا نام ذکر کر اور وہ تو خود ہی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو پہچان۔
اسے یادر کھ اور فراموش نہ کر کہ اللہ تجھے بھلا دے گا۔ ننس کی حقیقت معلوم
کر کے اس کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کر۔ رب الْکمشوق وَ الْکمفوق وَ الْکمفوت جھھ
پر ای کا پر تو پڑا ہے۔ اور وہ تیرے وجود کے افق سے طکوئ ہوا ہے۔ وہ
تیرے وجود میں حجیب گیا ہے اور اس کا نور تجھ میں آ کرغم دب ہو گیا ہے۔ ''
تیرے وجود میں حجیب گیا ہے اور اس کا نور تجھ میں آ کرغم دب ہو گیا ہے۔''

سینمونہ ہائے تفسیراس کتاب کی حقیقت پر روشی والے ہیں۔ کتاب کی ورق گروانی سے یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ یہ تفسیرا بن عربی کے نظریہ وحدۃ الوجود کی آئینہ دار ہے۔ غالباً کتاب کو ابن عربی کی جانب منسوب کرنے کی وجہ بھی بہی ہے۔ اس لیے کہ ابن عربی وحدۃ الوجود کے قائل تھے اور قرآنی آیات کی تفسیر اس نظریہ کی روشی میں۔ ایک یہ کہ اتحاد نظریات کی بنا پر التباس پیدا بیں کرتے تھے۔ اب دوصور تیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ اتحاد نظریات کی بنا پر التباس پیدا بوااور اس تفسیر کو ابن عربی کی جانب منسوب کر دیا گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کتاب کو مقبول بنانے کے لیے جھوٹ موٹ اس کی نبیت ابن عربی کی جانب کردی گئی۔ اور اس طرح جس شخص نے اس کا ارتکاب کیا تھا اس کا پردہ فاش نہ ہو۔ کا۔ جس کی بڑی وجہ یہ تھے۔

چونکہ ابن عربی کا ذکر چل نکلا ہے اس لیے اتمام فائدہ کے پیش نظر ہم ابن عربی کے خضر سیروسوانح اوران کے تفسیری انداز پر دوشنی ڈالنا جا ہے ہیں۔ اس طرح قاری پر یہ حقیقت منکشف ہو سکے گی کہ قاشانی اور ابن عربی کا زاویہ نگاہ نہم قرآن کے سلسلہ میں ایک دوسرے سے کس حد تک ماتا جاتا ہے۔



# ابن عر بی اوران کا انداز تفسیر

سير وسوانح

اسم گرامی محمد بن علی بن محمد کنیت ابو بمر لقب محی الدین اور نسبت حاتمی طائی اندلی ہے۔ آپ ابن عربی ( بلا الف لام ) کے نام سے معروف تھے۔ قاضی ابو بمر ابن العربی صاحب احکام القرآن اور ان کے درمیان فرق کرنے کے لیے ان کو ابن عربی اور قاضی موصوف کو ابن العربی کہا جاتا ہے۔

ابن عربی مرسیہ کے مقام پر ۵۲۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ۵۲۸ھ میں اشبیلیہ چلے گئے۔ اور وہاں ۳۰ سال تک مقیم رہے۔ وہاں بہت سے شیوخ واسا تذہ سے استفادہ کیا اور بہت شہرت حاصل کی۔ ۵۹۸ھ میں مشرق کا رخ کیا اور مختلف بلاد و دیار میں گھو ہے پھرے۔ چنانچہ آپ نے شام مصرموصل ایشیائے کو چک اور مکہ کی سیاحت کی۔ آخر میں دمشق کے ہور ہے اور وہیں ۱۳۸ھ میں وفات یائی۔

( نفح الطيب وشذرات الذهب ج ۵ص ۱۹۱ دائرة المعارف بستاني ج اول ص ۵۹۹ )

#### ابن عربی کے احباب واعداء

ابن عربی اپنے عصر وعبد میں صوفیہ کے سرخیل تھے۔ بہت ہے لوگ آپ کے مربی سے جو اس حد تک آپ کے نام سے کر ید تھے جو اس حد تک آپ کے نام سے کیارتے تھے۔ اس طرح آپ کے خالفین بھی تھے جو آپ کو کفروزندقہ کا مرتکب تھبراتے تھے۔ اس کی وجہ آپ کا عقیدہ وحدۃ الوجود اور دیگر نظریات تھے۔ جن میں بظاہر کفروزندقہ کی ہر بات شامل تھی۔

ابن عربی ہے۔ عقیدت وارادت کا اظہار کرنے والوں میں مندرجہ ذیل اکابر کے اسا مشامل ہیں:

ال قاضى القصناة مجد الدين محمد بن يعقوب شيرازى فيروز آبادى صاحب

# المالي عاريخ تغير ومفرين المالي المال

القاموں۔ آپ نے ابن عربی کے دفاع میں رضی الدین بن خیاط کی کتاب کا جواب لکھا جس میں ان کو کفرے متم کیا گیا تھا۔

ال الدين زملكاني جوملك شام كه اكابرشيوخ ميس سے تھے۔ ال

سينتخ صلاح الدين صفدي

امم جلال الدین سیوطی ۔ آپ نے ابن عربی کی حمایت میں'' تنبیہ العلی علیٰ الم جلال الدین سیوطی ۔ آپ نے ابن عربی کی حمایت میں'' تنبیہ العلی علیٰ تنزیبہ ابن عربی' نامی کتاب تحربر کی تھی ۔ تنزیبہ ابن عربی' نامی کتاب تحربر کی تھی ۔

مراج الدين بلقيني

ي تقی الدين السبکی و ديگرعلماء ـ

ابن عربی کے مخالفین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ محدث ذہبی اور ابن خیاط کے اُساء قابل ذکر ہیں۔ ابن عربی ہے لوگوں کی عداوت کا بیہ عالم تھا کہ ان کونل کرنے کے لیے حملہ کیا گیا مگر آپ بال بال نجے گئے۔

علمى مرتبه ومقام

ابن عربی کی عظمت و برتری صرف تصوف ہی میں محدود نہیں۔ بخلاف ازیں آپ دیگر علوم میں بھی یرطولی رکھتے تھے چنانچہ آپ آٹاروسنن سے بخوبی آگاہ تھے اور بکثرت محدثین سے استفادہ کر چکے تھے۔ آپ شاعر وادیب ہونے کے ساتھ ساتھ اجتہاد واستنباط کا ملکہ بھی رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ ابن عربی اپنے ہم وطن محدث ابن حزم اور اس کے ظاہری ند ہب کے معاونین میں سے تھے۔ تقلید کو باطل قرار دیتے تھے۔

#### ابن عربي اور وحدة الوجود

ابن عربی کے نظریہ وحدۃ الوجود کا مطلب سے ہے کہ وجود در حقیقت ایک ہی ہے اور وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ البتہ ظاہری حواس کو کثر ت نظر آتی ہے۔ وحدۃ الوجود سے ابن عربی نے وحدت ادبیان کا نظریہ ایجاد کیا۔ جس کا حاصل سے ہے کہ ادبیان و نداہب میں سچھ فرق نہیں۔ وہ آسانی ہوں یا غیر آسانی۔ اس لیے کہ سب نداہب میں ایک اللہ

والمحالي تاريخ تغير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي

کی عبادت کی جاتی ہے جو انسانوں کی شکل میں متشکل نظر آتا ہے۔عبادت کا مقصد صرف بیے ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وحدت ذاتیہ کا تحقق کر سکے۔

(حاشيه دائرة المعارف الأسلاميدج اص٢٣٣)

خلاصہ یہ کہ ابن عربی کاعلمی مقام بہت بلند ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ان کی کثیر تصانف ہیں۔ جن سے ان کی علمی وسعت اور تبحر کا پنہ چلنا ہے۔ ابن عربی کی جو تصانف آج موجود ہیں ان کی تعداد ایک سو پچاس ہے۔ دراصل ان کی تصانف اس سے دوگئی تصی ۔ مگر گردش ایام ہے وہ کتب صفحہ ہستی سے محو ہو گئیں۔ ابن عربی کی اہم کتاب جس کی بنا پر ان کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ............ الفقو حات المکیہ "اور پھر" نصوص الحکم' ہے۔ آپ کے اشعار بھی ایک دیوان میں محفوظ ہیں۔

ابن عربی کی تصانیف کا طرہ امتیاز ان کی دفت آفرینی اور مشکل نولی ہے جس نے ان کی کتب کو چیستان بنا کر رکھ دیا ہے۔ ان کی کتابوں میں مشکل الفاظ وکلمات کی مجر مار ہے۔ جن کا فہم وادراک ممکن ہی نہیں۔ اس بنا پرلوگ ان کو کفر و زندقہ ہے متہم کرتے ہیں۔ مگر ان کے اتباع ومریدین ان الفاظ کو ظاہر پرمحمول نہیں کرتے۔ ان کے نزد یک ان الفاظ ہے وہ اصطلاحی معانی مراد ہیں جومتا خرین نے وضع کیے تھے۔

امام سيوطي اين كتاب "تنبيه الغبي "مين لكصته بين:

"ابن عربی کے بارے میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اگر چہوہ ولی تھے تاہم ان کی کتب سے استفادہ حرام ہے۔ خود ابن عربی سے منقول ہے کہ" ہماری کتب کا مطالعہ کرنا ناروا ہے "سیوطی اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ نے چند اصطلاحات گھڑ لی ہیں۔ اور ان الفاظ ہے وہ معروف معانی مراد نہیں لیتے۔ علمائے ظاہر میں سے جوشخص ان سے معروف معانی مراد لیتا ہے کافر کشہرتا ہے۔ امام غزالی بھی اس کی تائید کرتے اور کہتے ہیں کہ صوفیہ کی اصطلاحات متشابہات کی مانند ہیں۔ جوشخص ان سے ظاہری معانی مراد لیتا ہے کافر ہوجاتا ہے۔ " (شدرات الذہب جوشخص ان سے ظاہری معانی مراد لیتا ہے کافر ہوجاتا ہے۔ " (شدرات الذہب جوشخص ان سے ظاہری معانی مراد لیتا

علاء کی ایک جماعت کا نظریہ ہے کہ ابن عربی نے بذات خود ایسے خیالات کا

اظہار نہیں کیا بلکہ یہ عبارت کسی نے ابن عربی کی تصانف میں شامل کر دی ہے۔ امام اظہار نہیں کیا بلکہ یہ عبارت کسی نے ابن عربی کی تصانف میں شامل کر دی ہے۔ امام شعرانی نے ابن عربی کی ''الفتو حات المکیہ'' کا خلاصہ تیار کیا تھا۔ اس میں موصوف نے بھی اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"الفتوحات كا خلاصه تياركرتے ہوئے كئ جگه مجھے توقف ہے كام لينا پڑا۔
میں نے دیکھا كہ الفتوحات كے بعض مقامات اہل السنت كے عقائد ہے ہم
آ ہگ نہيں ہیں۔ چنانچ میں نے به عبارت خلاصه میں شامل نه كی۔ بعض
اوقات ہول كرائ قتم كى عبارت كوخلاصه میں جگه دئ۔ بیضاوى كوجھی زخشرى
کے ساتھ يہى سابقه چيش آيا۔ بعد ازاں مجھے بار بار خيال آتا رہا كہ جو
عبارت میں نے حذف كر دى ہے دراصل شخ ابن عربی كی تحرير كردہ ہے۔ حتى
عبارت میں نے حذف كر دى ہے دراصل شخ ابن عربی كی تحرير كردہ ہے۔ حتى
کہ مشہور عالم منس الدين سيدمحمد بن سيد ابوطيب مدنی متوفی ۵۵۵ حقشريف
لائے تو ان ہے میں نے اس بات كا تذكرہ كيا۔ انہوں نے الفقوحات كا ايک قلمي نيخ نكالا جوتر كی كے شہر تونيہ میں موجود ابن عربی کہتے شبہ لاحق ہوا تھا وہ
الک تخ میں موجود نہتی۔ ہی معلوم ہوا كہ مصر میں الفقوحات كے جو نیخ
اس نيخ میں موجود نہتی ہے۔ ہی معلوم ہوا كہ مصر میں الفقوحات كے جو نیخ
عبارت كوشائل كر دیا گیا ہے شنح ابن عربی كی كتاب 'الفصوص'' میں ہی خود
موجود میں سب اس مشكوک قلمی نسخ ہے نقل کیے گئے میں جس میں جعلی
عبارت كوشائل كر دیا گیا ہے شنح ابن عربی كی كتاب 'الفصوص'' میں ہی خود
موجود میں سب اس مشكوک قلمی نسخ ہے نقل کیے گئے میں جس میں جعلی
میارت كوشائل كر دیا گیا ہے شنح ابن عربی كی كتاب 'الفصوص'' میں ہی خود
ماختہ عبارت كوظط ملط كیا گیا ہے۔' (خاتمہ الفتوحات نہ میں دید)

خلاصہ کلام ہے کہ ابن عربی کے افکار و آراء نہایت وقیق وعسیر الفہم ہیں اور ان کا فلم و ادراک بہت دشوار ہے۔ چونکہ ہم صوفیہ کی اصطلاحات اور اسرار ورموز ہے آشنا نہیں ہیں اس لیے ان کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ ہیں کر سکتے۔محدث ذہبی نے ان کے بارے میں جو وحق وانصاف پر بہنی ہے۔ ذہبی ہیں ہیں اس کے بارے میں جو وحق وانصاف پر بہنی ہے۔ ذہبی ہیں ہیں اس کے بارے میں نہایت وسعت پائی جاتی ہے۔ وہ نہایت زبین و ''ابن عربی کے کلام میں نہایت وسعت پائی جاتی ہے۔ وہ نہایت زبین و فطین اور قوی الحافظ تھے۔ ان کے تصوف میں بڑی گہرائی پائی جاتی ہے۔ متعدد کتب کے مصنف تھے۔ اگر ابن عربی اپنی تصانیف میں دوراز کار باتیں متعدد کتب کے مصنف تھے۔ اگر ابن عربی اپنی تصانیف میں دوراز کار باتیں

( دائرة المعارف بستاني ص٥٩٩)

#### ابن عربی اورتفسیر قر آ ن

ابن عربی کے تفسیری اسلوب کی بنا ان کے نظریہ وحدۃ الوجود پر رکھی گئی ہے۔ جس کے وہ معتقد ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان فیوضات و وجدانیات پر بھی اعتماد کرتے ہیں جو بقول ان کے ان کے دل برمن جانب اللہ القاء کیے جاتے ہیں۔

جہاں تک نظریہ وحدۃ الوجود کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عربی اس کے اثبات کے پیش نظر دور از کار تاویلیں کرتے اور آیت کو اپنے نظریات ہے ہم آ جنگ کرنے کے لیے کھینچا تانی سے کام لیتے ہیں۔تفسیر قرآن کا یہ بدترین انداز ہے اس لیے کہ اندریں صورت منشائے خداوندی فوت ہو جاتا ہے اور آیت کو زبردی وہ مفہوم پہنایا جاتا ہے جومفسر کے عقیدہ کے موافق ومطابق ہوتا ہے۔ یہ باانصاف مفسر کی شان نہیں ہو گئی جو قرآن کی تفسر کی شان نہیں ہو تا ہے۔ یہ باانصاف مفسر کی شان نہیں ہو تا ہے۔ یہ بانصاف مفسر کی شان نہیں ہو تا ہے۔ یہ بانصاف مفسر کی شان نہیں ہو تا ہے۔ یہ باندرہ کر کرنا چاہتا ہو۔

باقی رہافیض الہی کا سلسلہ تو ابن عربی کا دامن اس طمن میں نہایت وسیع ہے۔ اور قبل ازیں تفییر اشاری کے ذکر و بیان میں اس پر روشی ڈالی جا چک ہے۔ ابن عربی کا دعویٰ ہے کہ اہل حقیقت صوفیہ قرآن کریم کے جو اشاری معانی بیان کرتے ہیں' وہ دراصل مقصود ربانی کی شرح وتفییر ہی ہوتی ہے۔ ان کو اشاری صرف اہل الظاہر سے تقیہ کرنے کی بنا پر کہا جا تا ہے۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ قرآن عظیم کی تفییر و ترجمانی کا سب سے زیادہ حق صوفیہ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ وہ براہ راست خداوند کریم سے قرآنی علوم کا استفادہ کرتے ہیں۔ وہ جو بات بھی قرآن کے بارے میں کہتے ہیں فہم وبصیرت بربنی ہوتی ہے۔ اہل الظاہر کی بات قطعی و حتی اس لیے نیبیں ہو سکتی کہ وہ انکل پچو سے کام پینے کے عادی ہوتے ہیں۔

ابن عربی کی رائے میں قرآن عزیز اورصوفیہ کی شرح وتفسیر میں سرے سے کوئی فرق و انتیاز پایا ہی نہیں جاتا۔ دونوں کا درجہ ایک ہے۔ دونوں میں شک و شبہ کی کوئی مخبائش نہیں۔ جس طرح من جانب اللہ ہونے کے اعتبار سے قرآن میں باطل کا گزر

المحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحالي والمحالي المحالي ال ممکن نہیں۔اسی طرح صوفیہ کی تفسیر میں باطل کے راہ یانے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ ہے بھی ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ کی جانب ہے اتاری گئی ہے۔ یہ ہے ابن عربی کا انداز تفسیر جس کا اظہار انہوں نے الفنو حات میں صراحۃ کیا

ہے گر ہم ابن عربی کے ادعائے فیض والہام کوشلیم ہیں کر سکتے۔اس لیے کہ تفسیر قرآن

كوالهام والقاء برمبني قرارنبيس ديا حاسكتا -

ہارے علم کی حد تک ابن عربی نے کوئی مستقل تفسیر مرتب نہیں گی۔ مگر صاحب کشف الظنون نے دعویٰ کیا ہے کہ ابن عربی نے صوفیہ کے انداز پر ایک تفسیر تحریر کی ہے جو کئی جلدوں پرمشتمل ہے کہا گیا ہے کہ وہ ساٹھ اجزاء پرمشتمل ہے۔اورسورہ کہف تک ہے۔ بقول صاحب کشف الظنون آپ نے مفسرین کے انداز پر ایک اورتفسیر مرتب کی ہے جوآ ٹھ محلدات میں ہے۔ (کشف الظنون جاس ۲۳۳)

مگر بید دونوں کتب آج کہیں دستیاب نہیں۔ابن عربی کی تفسیری کاوش کے سلسلہ میں جومواد ہنوز موجود ہے وہ''الفتو حات'' اور''الفصوص'' کے اوراق میں بکھرا ہوا ملتا ہے.. چنانچیدان دونوں کتابوں کی مدد ہے چندنمونے قارئین کرام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔

قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ مَنْ يَكِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاءَ اللَّهَ ﴾ (النساء: ٨٠)

''جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللّٰہ کی اطاعت کی ۔''

ابن عربی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''اس لیے کہ رسول جو کیھے بھی کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہتا ہے اور اللہ کے ساتھ کہتا ہے۔ بلکہ رسول کے منہ سے اللہ ہی بولتا ہے۔ رسول صرف اس کی ظاہری تصویر ہے در حقیقت وہ خود ہی سب پچھ ہے۔' (الفتوحات جم مس اللہ قر آن میں ارشاد فرمایا:

﴿ وَ مَنْ يَعْظِمُ شَعَآنِدَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿ (سورة الحج:٣٢) " جو خص شعائر الله کی تعظیم کرتا ہے تو بیدول کے تقویٰ کی علامت ہے۔ "

ابن عربی لکھتے ہیں:

''شعائر الله ہے وہ دلائل و براہین مراد ہیں جو ذات باری تعالیٰ تک بہنچانے والے ہوں۔ مَحِلَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِیْقِ صوفیہ کی رائے میں'' البیت العیّق'' کو الله کا گھر'' مقصود ہے اور وہ نمومن کا دل ہے جس میں خداوند کی عظمت وجلال کوسمود یا گیا ہے۔''

(الفتوحات المكيه جهم ١٠٩)

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ إِنْ تَكُ مِثُقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلَ فَتَكُنْ فِي صَخْرَقِ ﴾ (لقمان:١٦) ''اگررائی کے دانے کے برابر کسی پھر میں ہو۔''

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''لیعنی ایسے سنگ دل انسان کے پاس ہو جورتم و کرم ہے آشنا ہی نہیں۔اس آیت میں ''صُخُد َۃ'' ہے سنگدل آ دمی مراد ہے۔اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں فرمایا:

﴿ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ فَهِي كَالْحِجَارَةِ ﴾

'' پھرتمہارے دل پھر کی طرح سخت ہو گئے۔'' (الفتوحات جہم سہاا)

ابن عربی کی تفسیر قرآن کے چند نمونے ہم نے پیش کیے ہیں۔ اس سے قاری کریم یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ابن عربی کا اسلوب تفسیر کیسا ہے؟ نیزیہ کہ قاشانی نے جو تفسیر للھ کر ابن عربی کی جانب منسوب کر دی ہے اس میں ادر ابن عربی کی تفسیر میں کیا فرق وامتیازیا یا جاتا ہے؟

بہرکیف ہیہ ہے صوفیہ حصرات کا انداز تفسیر اور بیہ ہیں ان کے اہم مفسرین! ہم نے صوفیہ کی اہم کتب تفسیر کاتفصیلی تعارف بھی کرا دیا ہے۔ اب موضوع زیر بحث سے متعلق کوئی بات تشنہ تھیل نہیں رہی۔

(H)(H)(H)

# فصل ششم

# تفسير فلاسفير

تفسير وفليفه مين ربط وتعلق

ملت اسلامیه کی قوت وشوکت کے ایام میں کتب فلسفه کامختلف زبانوں ہے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔اس عظیم خدمت کا سہرا خلفائے بنی عباس کے سرہے جنہوں نے اس کام کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو پاییے تھیل تک پہنچایا۔خلیفہ منصور نے اس مبارک تحریک کا بیز ااٹھایا اور بعدازاں اس کے اقارب واعز ہنے اس کومزید فروغ دیا۔غلیفہ مامون نے اس تحریک کو ہام عروج پر پہنچایا۔اس سے عصر وعہد میں بغداد کے شہر نے ایک عظیم علمی مرکز کی حیثیت حاصل کر لی جس کی جانب طلبہ دور دراز ہے ترک وطن کر کے آتے

اس مقصد کی تکمیل کے پیش نظرعباسیہ نے اہل فارس ہنود اورعیسائی علما و سے بھی مدد لی۔ بیلوگ ان قدیم علوم سے بخو بی آگاہ تھے۔ چنانچیہ انہوں نے یونانی فلسفہ ک سے کوعر بی سے قالب میں ڈھال دیا ان کتب کومسلمانوں میں بھیلا دیا گیا اور انہوں سے کومسلمانوں میں بھیلا دیا گیا اور انہوں

نے نہایت ذوق وشوق ہے ان کا مطالعہ کیا۔

بخلاف ازیں بعض مسلمانوں نے بیا تنابیں پڑھیس اور ان میں بیان کردہ نظریات و افکار کو نابیند بدگی کی نگاہ ہے دیکھا۔ اس لیے کہ وہ دین اسلام ہے متصادم تھے اور کسی صورت بھی اس کے ساتھ جم آ ہنگ نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کا ردممل بیہ ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی ان نظر بات کے ابطال و تر دید کے لیے وقف کر دی۔ ان لوگوں کے سرخیل امام غزالی وامام رازی جینیا تھے۔ چنانچیمؤخرالذکرنے اپنی تنسیر میں فلسفیانہ نظریات کی بھر بپورتر دید کی اوران کے پیش کردہ دلائل کی دھجیاں بھیبر کرر کھ دیں ۔ مسلمانوں کی ایک تبسری جماعت بھی تھی جنہوں نے ان کتب کو بنظر استحسان

و یکھا۔ حالانکہ وہ د یکھتے تھے کہ ان میں جو افکار ونظریات مندرج ہیں وہ شرعی نصوص و تعلیمات سے متصادم ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حکمت وعقیدہ یا فلسفہ ودین کے ماہین توفیق و تطبیق دے سکتے اور لوگوں پر یہ حقیقت واضح کر سکتے ہیں کہ عقل ووجی میں کمی تناقض کا امکان نہیں۔ ان کا کہنا ہے تھا کہ یہ عقیدہ جب حکمت کی روشنی سے مستنیر ہو جائے تو وہ نفوس انسانی میں رائح ہو جاتا ہے اور دشمن کے سامنے زیادہ ٹھوس اور یا کدار

ٹابت ہوتا ہے۔

چنانچانہوں نے دین وفلفہ میں ربط واتصال پیدا کرنے کی ہرمکن کوشش کی اور وہ اس جہد وسعی میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے مگر ان کی مسامی کو بعض لوگوں نے پہند کیا اور اکثر نے ناپسند میدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ مسلم فلاسفہ نے جمع وظیق کے سلسلہ میں وین تعلیمات کو ایسا رنگ دیا جو ان کی شرعی حیثیت سے یکسرمخلف تھا۔ ظاہر ہے کہ دومخلف و متصادم امور میں تطابق و تو افق کا بیا نداز کسی طرح موزوں نہ تھا۔ بہی وجہ ہے کہ امام غزالی جیسے لوگوں کو جمع وظیق کے مدی فلاسفہ کی تر دید کے سلسلہ میں کوئی زحمت پیش نہ آئی۔

# دین وفلسفہ کے مابین انداز ربط وتعلق

پہلا طریقہ بیتھا کہ انہوں نے دین نصوص وشری حقائق کی ایسی تاویل کی جو نسط میں نسط کی ایسی تاویل کی جو فلسفیانہ نظریات ہے ہم آ ہنگ ہو سکے۔ گویا شری نصوص کو ایسے قالب میں و ھالا گیا جس سے وہ فلسفیانہ نظریات کے ساتھ متصادم نہ رہیں۔

روسراطریقہ بیتھا کہ انہوں نے فلسفیانہ افکار کی روشنی میں شرعی حقائق کی شرح و تفسیر کی جس کے معنی بیر ہیں کہ فلسفہ غالب اور دینی حقائق مغلوب ہو کر رہ گئے۔ بیطریقہ پہلے طریقہ سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کے مفاسد ومضرات دین کے حق میں مقابلۂ طریق اول سے زیادہ ہیں۔

المحالي المريخ تفير ومفسرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

تفییرقرآن پرفلیفه کے اثرات

مندرجہ صدر بیان سے یہ حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے کہ فلسفیانہ افکار کے سلسلہ میں جملہ علمائے اسلام ایک ہی نقطہ نظر کے حامل نہ تھے۔ ان میں سے ایک جماعت ان کو جملہ علمائے اسلام ایک ہی نقطہ نظر کے حامل نہ تھے۔ ان کو بنظر استحسان و کیھتے اور ان کا کو قبول نہیں کرتی تھی جب کہ دوسری قسم کے علماء ان کو بنظر استحسان و کیھتے اور ان کا وفاع کرتے تھے۔ چنانچہ دونوں قسم کے علماء کے متضاد نظریات کا اثر تفسیر قرآن پر پڑنا وفاع کرتے تھے۔ چنانچہ دونوں قسم کے علماء کے متضاد نظریات کا اثر تفسیر قرآن پر پڑنا ایک لازمی امرتھا۔

بیت ارت اس فریق کا تعلق ہے جوفلفہ کے خلاف تھا۔ انہوں نے جب قرآن کی تفسیر کرنا چاہی تو وہ فلسفیانہ آراء کے خلاف تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک مفسر کی تفسیر کرنا چاہی تو وہ فلسفیانہ آراء کے خلاف تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک مفسر کی حثیت ہے اپنا یہ فرض سمجھا کہ فلسفیانہ نظریات کو تفسیر میں شامل کرکے یا تو ان کا دفاع کریں اور ثابت کریں کہ یہ قرآنی نصوص سے متصادم نہیں۔ اور یہ طریق کاران افکار کے بارے میں اختیار کیا گیا جو ان کے نزدیک تھیج اور مسلمہ تھے۔ جو نظریات ان کے خیال میں غلط تھے ان کی تردید کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ قرآنی تعلیمات سے ہم خیال میں غلط تھے ان کی تردید کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ قرآنی تعلیمات سے ہم خیال میں غلط تھے ان کی تردید کی جائے اور بتایا جائے کہ یہ قرآنی تعلیمات سے ہم

ایسے مفسرین ایک تو قرآن کی تفسیر اس انداز سے کرتے کہ وہ ان کے مسلمہ فلسفیانہ نظریات کے موافق و مطابق ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی تفسیر میں وہ فلسفیانہ افکار کی روشنی میں نہیں جلتے تھے بلکہ قرآنی آیات کی توضیح وین وعقل دونوں کے پیش نظر کرتے تھے۔ اس طرح فلسفیانہ افکار شرح قرآن میں راہ نہیں پاسکتے تھے۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی کی تفسیر اس طرز وانداز کی حامل ہے۔

جہاں تک فلفہ کے حامی گروہ کا تعلق ہے۔ وہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں ایک ایسی راہ پرگامزن ہوا جوسراسر شروضلالت تھا۔ وہ فلسفیانہ نظریات کی مینک سے قرآن کو دکھتا اور انہی کی روشنی میں قرآن کی شرح وتفسیر کرتا تھا۔ چنانچ بعض لوگوں نے اسی قسم کی تفسیر میں مرتب کیس جوتفسیر سے زیادہ فلسفیانہ افکار کی ترجمانی پرجنی تھیں۔اس سے ان کی مقصد میہ تھا کہ وہ قرآنی نصوص کی اصل و اساس پر فلسفیانہ افکار کی تائید و حمایت کا مقصد میہ تھا کہ وہ قرآنی نصوص کی اصل و اساس پر فلسفیانہ افکار کی تائید و حمایت کریں۔

المحالي المالي المالي

فلسفہ پر بہنی تفسیر قرآن کی ایک جھلک دیکھنا چاہیں تو فارابی متوفی ۳۳۹ھ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ تفسیر موصوف نے اپنی کتاب 'فصوص الحکم' میں کی ہے۔تفسیر کالب لباب میہ کہ فارابی نے قرآنی حقائق کوفلسفیانہ افکار کے قالب میں ڈھال دیا ہے۔ چندامثلہ ملاحظہ ہوں۔

قرآ ن عزيز ميں فرمايا:

﴿ هُوَ الْأُوَّلُ وَالَّاجِرُ ﴾ (الحديد: ٣)

'' الله تعالی اول بھی ہے اور آخر بھی۔''

فارانی اس کی تفسیر میں لکھتا ہے:

"الله تعالی اس لحاظ ہے اول ہے کہ برموجود نے اس سے شرف وجود پایا۔
وہ اس اعتبار ہے اول ہے کہ ہر زمانی چیز اپنے وجود کے اعتبار ہے اس کی
جانب منسوب ہے۔ ایک ایبا زمانہ بھی گزر چکا ہے جب وہ موجود تھا گر وہ
چیز موجود نہ تھی وہ اول ہے اس لیے کہ جس چیز کوبھی دیکھا جائے اس پرسب
سے پہلے الله تعالیٰ کا کوئی نشان ضرور ہوگا۔ الله تعالیٰ آخر ہے اس لیے کہ
جب اشیاء کے اسباب ومبادی پرغور کیا جائے گا تو منسوب چیز خدا کی ذات
پر آ کر تھر جائے گی۔ آخر ہے اس لیے کہ ہر طلب و تحقیق کی غایت وہی
ہے۔ " (نسوس الگام فارائی س ۱۵)

قرآن میں فرمایا:

﴿ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ } (الحديد: ٣)

''وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔''

اس کی تفسیر میں فارانی لکھتا ہے:

'' ظاہر کے معنی میہ ہیں کہ وہ سب سے کامل تر ہے۔ اس لیے وجود کے اعتبار سے اس میں کوئی خفانہیں۔ وہ اپنی ذات میں ظاہر ہے اور شدت ظہور کی وجہ سے اس میں کوئی خفانہیں۔ وہ اپنی ذات میں ظاہر ہے اور شدت ظہور کی وجہ سے باطن ہے۔ اس لیے کہ جو چیز بہت نمایاں ہوتی ہے وہ نگاہ سے پوشیدہ

المالي ال

رہتی ہے اور اس کی جانب توجہ ہیں دی جاتی مثلاً آ فناب ہر چیز کو ظاہر کر دیتا ہے اور خود پوشیدہ رہتا ہے مگر اس لیے ہیں کہ اس میں خفا پائی جاتی ہے بلکہ شدت ظہور کی وجہ سے نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔''

( فصوص الحكم فارا بي نس• ١٧ )

وحی کی تشریح فارانی ان الفاظ میں کرتا ہے:

'وحی کے معنی یہ بین کہ فرشتہ روح انسانی کوراہ راست مخاطب کرتا ہے۔ کلام حقیق یہی ہے۔ کلام کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے جو چیز متکلم کے ذہن میں ہوتی ہے۔ وہ مخاطب کے ذہن میں والنا جابتا ہے تا کہ وہ اس کا ہم خیال ہو جائے۔ جب متکلم مخاطب کے باطن کو اس طرح نہ چیوسکتا ہو جیے مہر کے ساتھ موم کو چیوا جاتا ہے تو اس وقت دونوں نے درمیان ایک اپنی مقرر کیا جاتا ہے جو زبان سے بولتا ہے یا لکھتا ہے اور یا اشارہ سے کام لیتا ہے۔ اور جب مخاطب و متکلم کے درمیان کسی قتم کا حجاب نہ ہوتو وہ اس پر اس طرح جبانکتا ہے جیسے آ قاب صاف سقر ہے پانی پر۔ اس طرح مخاطب کی بات جبانکتا ہے جیسے آ قاب صاف سقر ہے پانی پر۔ اس طرح مخاطب کی بات مشکم کی روح پر نقش ہو جاتی ہے۔ مگر جو چیز روح پر منقوش ہو اس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ باطنی حس کی جانب رجوع کر تی ہے۔ بشرطیکہ وہ نقش مضبوط ہو۔ چنا نچراس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح جس کی طرف مضبوط ہو۔ چنا نچراس کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح جس کی طرف وی کی جاتی ہے اس کا باطن فرشتہ سے متصل ہو کر اس سے وحی اخذ کرت ہے۔ ' (نسوس انکام ساکا و کی اس ہو کر اس سے وحی اخذ کرت

فارانی فرشتوں براس انداز میں روشنی ڈالتا ہے:

''فرشتوں سے صور علمیہ مراد ہیں جن کے جواہر علوم ابداعیہ ہیں جو الن کُ ذات کے ساتھ قائم ہیں۔ بیصور علمیہ ہالا کی امور کا ملاحظہ کرتی ہیں اور وہ ان کی شخصیت پر منقوش ہو جاتے ہیں۔ بیصور علمیہ آزاد ہیں۔ روح قد سیہ عالم بیداری میں ان کومخاطب کرتی ہیں اور روح بشری حالت نمیند میں۔''

( أنسونس النَّام نس ٢ ١٩٠١ )

# المارئ تغير ومفرين كالمكارك تغير ومفرين كالمكارك تعالي

#### اخوان الصفا كى تفسير

اخوان الصفاکے آغاز ظہور اور ان کی تاریخ کے بارے میں ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ اساعیلیہ باطنبی فرقہ کے ساتھ ربط وتعلق رکھتے سے۔ اور عقائد و افکار میں بھی ان کے ہم نوا تھے۔ رسائل اخوان الصفا میں قرآن کریم کی کچھ تفسیر بھی ملتی ہے جوانہوں نے فلسفیانہ انداز میں کی تھی۔

اخوان الصفا جنت وجہنم کی تشریح اس انداز میں کرتے ہیں کہ جنت عالم الافلاک کا نام ہے فلک القمر کے تحت جو عالم الدنیا ہے اس کوجہنم کہتے ہیں۔ نفس انسانی کے تجرد اور عالم الافلاک کی جانب اس کے اشتیاق کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جسم انسانی چونکہ کثیف ہے اس لیے وہ عالم الافلاک تک چڑھنے سے قاصر ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانی روح جب اس جسد خاکی سے الگ ہو جاتی ہے تو وہ فی الفور عالم فلک پر پہنچ جاتی ہے۔ بشرطیکہ اس کے اخلاق قبیحہ وافعال شنیعہ اور جہالت وضلالت اس کی راہ میں حائل نہ ہو۔ اس لیے کہ روح ایک عاشق ہے اور اس کا قیام اس جگہ کمکن ہے جہاں اس کا معشوق ہو۔

جب روح بدن انسانی کی عاشق ہواور اس کا نصب العین جسمانی و مادی لذات کا حصول ہوتو وہ عالم بالا تک نہ پہنچنا جاہتی اور نہ ہی پہنچ سکتی ہے۔ اس کے لیے نہ تو آسان کے درواز ہے کھلتے ہیں اور نہ ہی وہ فرشتوں کی رفاقت میں جنت میں جاسمتی ہے۔ بخلاف ازیں وہ فلک القمر کے نیچے ہی إدھراُ دھر بھنگتی رہتی ہے۔

(رسائل اخوان الصفاح اص ٩١)

اخوان الصفا فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ آسانوں کے ستارے اور ان کے ستارے اور ان کے ستارے اور ان کے بادی اور گلوقات کی تدبیر و ان کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس کا سُنات کی آبادی اور مخلوقات کی تدبیر و سیاست کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ آسانوں پر اسی طرح خدا کے نائب ہیں جس طرح د نیوی سلاطین وملوک زمین براس کے خلیفہ ہیں۔ (حوالہ ذکور)

اخوان الصفایے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ مومن کی روح اس کے جسم سے الگ ہو کر عالم، بالا پر پہنچ جاتی اور فرشتوں کے زمرہ میں شامل ہو جاتی ہے۔ پھر روح

تاريخ تغير ومفرين كالمحتال المحالي المحالية المح

القدس کے ذریعہ زندگی پاکر آسان کی فضاؤں میں بخوشی خاطر تیرتی پھرتی ہے۔ وہاں اے ہرفتم کا راحت وآرام اور لذت وغیش حاصل ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں آیت کریمہ:

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُهُ ﴿ (الفَاطر: ١٠) ﴿ يَا كِيزُهُ كُلَمَاتِ اس كَى طرف چِرْ صَتَى بِينِ اور عمل صالح ان كو بلندكرتا ہے۔'' يني معانى بين \_ (رسائل نَاسَ ۱۱)

اخوان الصفا کا زاویہ نگاہ ہے ہے کہ قرآن عزیز ایسے رموز واسرار پرمشمل ہے جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آسے ہرور کا ئنات سُلَقَیْر خواص امت کو بیاسرار ورموز کھلے الفاظ میں بلا رمز واشارہ بتایا کرتے تھے۔البتہ عوام کو رمز و کنایہ کے انداز اور ایسے الفاظ میں سمجھاتے جن میں تاویل کی گنجائش ہوتی۔ فلا ہر ہے کہ فرقہ باطنیہ کا ندہب بھی میں ہیں ہے کہ قرآن کے ظاہری معانی مراد ومقصود نہیں ہیں۔

یہ ہے مسلم فلاسفہ کی تفسیر قرآن جوفلسفیانہ نظریات پر بہنی ہے اور قرآن کریم میں جس کی گئی کش بالکل نہیں۔ ہمارے علم کی حد تک کسی مسلم فلسفی نے بورے قرآن کریم کی تفسیر نہیں لکھی۔ البتہ فلسفہ سے متعلق جو کتب انہوں نے مرتب کی تفسیر ان میں ان میں ان کے تفسیر کی اقوال جا بجا ملتے ہیں۔ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جس شخص نے سب سے زیادہ کام کیا وہ رئیس ابوعلی بن سینا ہے موصوف نے سورہ نور کی آیت نمبر ۳۵٬ اللہ نود السلون و الآر فن ' نیز سورہ اخلاص اور قرآن کریم کی آخری دوسور تول کی تفسیر تحریر کی خضر سیر و سوانح اور پھر اس کے انداز تفسیر پر تبھرہ ڈرایں گے انداز تفسیر پر تبھرہ کریں گے۔

#### تعارف ابن سينا

نام ونسب حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن بینا' کنیت ابوعلی اور لقب بینخ الرئیس ہے۔ان کے والد بلخ کے رہنے والے تھے پھر بخارامنتقل ہو گئے۔ بخارا کے ایک نواحی گاؤں میں ابوعلی بن بینا • سے کو پیدا ہوئے۔

ابوعلی نے طلب علم کی خاطر بلاد و دیار کی خاک چھانی اور بہت سے علوم وفنون میں مہارت حاصل کی۔ ابھی دس برس کے تھے کہ قرآن کریم حفظ کرلیا۔ بعد ازاں ادب عربی اصول الدین حساب اور جر و مقابلہ کا درس لیا۔ ابوعبداللہ الناتلی سے منطق کا علم بڑھا اور اس پر سبقت لے گئے۔ پھر علوم طبیعیہ والنہیات کی تحصیل میں لگ گئے۔ پھر علم طب کی تحصیل میں لگ گئے۔ پھر علم طب کی تحصیل کا شوق ہوا اور جو کتب اس علم میں موجود تھیں سب بڑھ ڈالیں۔ حتی کے علم طب میں یگانہ عصر قراریا ہے۔

یہ سب بچھ آپ نے سولہ سال کی عمر تک کرلیا۔ ابھی اٹھارہ سال کے نہیں ہوئے سے کہ تمام مروجہ فنون کی تخصیل ہے فارغ ہو گئے اور آپ کی ذہانت و فطانت کے چرچے ہونے گئے۔ آپ کی تصانیف ایک سو کے لگ بھگ ہیں۔ جن میں سے کتاب الثفا' کتاب النجا ق' کتاب الاشارات اور القانون بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ کی تصانیف نہایت گراں بہا ہیں اور لوگوں نے ان سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔

ابوعلی بن سیناعلمی شہرت کے پہلو سیاسی طور بھی معروف شخصیت تھے۔
اپنے والدکی رفاقت میں شاہی دربار میں آیا جایا کرتے تھے اور سلطان نے بہت سے امور آپ کو تفویض کرر کھے تھے۔ جب سلطنت کے حالات دگرگوں ہو گئے تو ابوعلی بخارا سے نکل کرمختلف دیار وامصار میں گھو متے پھرتے ہمدان پہنچے۔ وہاں شمس الدولہ نے ان کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ پھر شکر نے حملہ کر کے آپ کے گھر کا تمام ساز وسامان لوٹ لیا۔ ابو علی کو پکڑلیا اور شمس الدولہ سے انہیں قتل کرنے کی اجازت مائلی مگر اس نے نہ دی۔ پھر کا بن سینا کو آزاد کر دیا گیا اور وہ عرصہ تک روپوش رہے۔ بعد ازاں شمس الدولہ نے پھر ان کو مند وزارت پر فائز کیا۔ جب شمس الدولہ نے وفات پائی تو ابن سینا عازم اصبال ہوئے۔ اور ۲۲۸ ھ میں ہمدان میں وفات پائی۔ ہوئے۔ اور ۲۲۸ ھ میں ہمدان میں وفات پائی۔ دونیات الاعیان صاعا وشذرات الذہب جسم ۲۲۰۰۰

ابن سينا كاانداز تفسير

ابن بینا بحثیت ایک مسلم کے قرآن حکیم پریفین رکھتے تھے۔ بخلاف ازیں فلیفہ کے ایک شیدائی کے اعتبار ہے وہ فلسفیانہ نظریات کی نصرت وحمایت کوبھی ضروری

المحروبي المرتح تقید مفرین المحروبی ال

قرآن وفلفه دونوں پر ابن سینا کی نگاہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے فلسفیانہ نظریات کو قرآن کی روشی میں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ جس کے لیے انہوں نے بیطریق کار افتیار کیا کہ خالص فلسفیانہ انداز میں قرآن کی شرح وتفسیر کی بنا ڈالی۔ اکثر و بیشتر ان کا طرز وانداز بیتھا کہ وہ دبنی حقائق کی تعبیر وتفسیر فلسفیانہ آراء کے مطابق کرتے۔ ان کا عقیدہ بیتھا کہ قرآن کیم اسرار ورموز کا گنجینہ ہے۔ اس میں ایسے حقائق کورمز و کنابی ک انداز میں بیان کیا گیا ہے جن کے فہم وادراک سے ذبمن انسانی قاصر ہے۔ جن با ول کا انداز میں بیان کیا گیا ہے جن کے فہم وادراک سے ذبمن انسانی قاصر ہے۔ جن با ول کا صحیحا ممکن تھا نبی کریم من قرآ ہے ان کو اشارہ کنابہ میں بیان کر دیا۔ اور جن باتوں کو صرف خواص بی سمجھ سکتے تھے اورعوام کی رسائی ان تک ممکن نہ تھی ان کو پوشیدہ رکھا۔ ابن سینار قمطراز ہیں:

''نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کلام رمز و اشارہ کے انداز میں ہو۔
افلاطون نے اپی کتاب' النوامیس' میں لکھا ہے کہ جوشخص انبیاء کے اسرار
ورموز ہے واقف نہ ہو وہ ملکوت اللی میں داخل نہیں ہوسکتا۔ دیگر فلاسفہ
یونان بھی اپنی کتب میں رموز واشارات ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ فیٹا غورث'
سقراط اور افلاطون نے اسی طرح کیا ہے۔ نبی اکرم سن پیز کے لیے ممکن نہ تھا
کہ آ ہے جابل بدوؤں کو علمی حقائق ہے آگاہ کرتے یا تمام انسانوں کو اسلامی
تعلیمات سے بہرہ ورکرتے جن کی جانب آپ کومبعوث کیا گیا تھا۔'

(رسائل ابن سینانس ۱۳۴)

خلاصه کلام پیہ ہے کہ ابن مینا کی رائے میں قرآنی آیات ایسے رموز و اسرار پر

مشتمل ہیں جن کی عقدہ کشائی اس جیسے فلسفی ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ فلسفیانہ نظریات کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ابن سینا کا پیطرز عمل حقیقت دین اور روح قرآن دونوں کے منافی ہے۔ ابن سینا کی تفسیر کے چند نمونے ملاحظہ فرمائیں: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنِذِ ثَمَانِيَةً ﴾ (الحاقه: ١٤) ''اور تیرے رب کے عرش کواس دن آ ٹھے فرشتے اٹھا کیں گے۔'' ابن سینااس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ''عرش ہے نواں آ سان مراد ہے جس کو فلک الافلاک کہتے ہیں عرش کو تھامنے والے آٹھ فرشتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہوہ آٹھ آسان ہیں جو فلک تہم کے نیچے ہیں۔' (رسائل ابن بیناص ۱۳۸) اسی طرح ابن سینا جنت وجہنم کی فلسفیانہ تفسیر کرتے ہیں جو دینی حقائق کے بالکل خلاف ہےان کے نزویک عالم کی تین قسمیں ہیں: عالمحسي عالم خيالي ووہمي عالمعقلي ان کی رائے میں عالم عقلی ہے جنت مراد ہے عالم خیالی جہنم ہے اور عالم حسی ہے قبر کی ونیا مراد ہے۔ قرآن كريم ميں فرمايا: ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ ﴾ (المدرُ: ٣٠) ''اس (جہنم) پرانیس (فرشتے) ہوں گے'' اس کی تفسیر میں ابن سینا لکھتے ہیں: ' ونفس حیوانی کوجہنم میں ابدی زندگی حاصل ہو گی۔نفس حیوانی کی ووقتمیں

ہیں ﴿ اوراکیہ ﴿ عملیه عملیه کی پھر دونتمیں ہیں: • شوقیہ • غصیب

والمحالي المريخ تفير ومفسرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية قوت ادراکیہ ہے ان محسوسات کا ادراک حاصل ہوتا ہے جن کو ظاہری حواس ہے محسوں کیا جاتا ہے۔محسوسات کی سولہ شمیں ہیں۔قوت وہمیہ جو ان محسوسات کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے ایک ہے۔ محسوسات کی تعداد سولہ ہے۔ اس کے ساتھ قوت ادرا کیہ وعملیہ کوشامل کر لیا جائے تو کل انیس ہوئیں۔قرآن کریم کا طرز بیان یہی ہے كة وي لطيفه غيرمحسوسه كوملائكه بسے تعبير كيا جاتا ہے۔' (رسائل ابن سينا) قرآن میں فرمایا: ﴿ وَمِنْ شَرّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ﴾ (الفلق:٥) "اور حاسد کی شرارت ہے جب حسد کرے۔" ابن سینااس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ''حسد ہے وہ نزاع مراد ہے جو بدن انسانی قوائے جسمانی اورنفس کے مابین بيا موتا ہے۔ ' (جامع البدائعس ٢٥) قرآن كريم ميں فرمايا: ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ (الناس:٢) ''جنوں اور انسانوں ہے۔'' ابن سینا رقمطراز ہیں: ''جن کے معنی ہیں پوشیدہ ہونا اور انس مانوس ہونے کو کہتے ہیں۔جن یعنی بوشیدہ امور ہے حواس باطنی مراد ہیں اور انس سے ظاہری'' (جامع البدائع صامع)

فلاسفہ کی تفسیر کے بارے میں ہمارا نقطہ نگاہ

یہ ہیں ابن سینا کی تفسیر کے چندنمونے! باطنیہ نے قرآنی نصوص کی جو دوراز کار تاویلیں کی ہیں ابن سینا بھی اسی ڈگر پرگامزن ہیں ہم نہیں سبجھتے کہ کوئی مسلم خواہ فلسفہ و فلاسفہ کا کتنا ہی محب کیوں نہ ہواس امر میں ابن سینا کی تائید کرے گا کہ قرآنی نصوص دراصل دوسرے حقائق کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ چونکہ ان حقائق کا فہم و ادراک دشوارتھا اس لیے نبی کریم مُن اَنْ اِنْ مِنْ آنی آیات سے ان کی جانب اشارہ فرمایا۔

تاريخ تغيير ومفرين الملكي المحالي المح

دراصل بات یہ ہے کہ امامیہ اثنا عشریہ باطنیہ اساعیلیہ غالی صوفیہ اور مسلم فلاسفہ سب کے سب ایک الیمی شاہراہ پرگامزن رہے جو قرآنی غایات و مقاصد ہے متصادم تھی۔ اس کا نام انہوں نے رمز و اشارہ اور باطن رکھا ہے۔ در حقیقت یہ متعدی بیاری قدیم فلاسفہ سے مسلمانوں میں سرایت کرآئی تھی بھر ان فرقوں نے خندہ بیشانی اور کشادہ دلی سے اس کو قبول کر لیا۔ اس لیے کہ ان اسرار ورموز سے ان کی بدعت و صلالت کوشہ ملتی تھی۔

₩₩₩

#### فصل هفتم

# تفسيرفقهاء

#### فقهى تفسير كالدريجي ارتقاء

فقہی تفسیرعہد نبوت سے فقہی مسالک کے قیام تک

قرآن عزیز الیمی آیات کو اپنے جلو میں لیے ہوئے نازل ہوا جو فقہی احکام پر مشتمل تھیں۔ یہ احکام بندوں کی دنیوی و اخروی فلاح و بہود ہے متعلق تھے۔ عبد رسالت کے مسلمانوں کی مادری زبان چونکہ عربی تھی اس لیے وہ ان احکام کو بخو بی بجھتے سے۔ اگر کسی بات کے سیجھنے میں دقت پیش آتی رسول اکرم مناقیظ کی طرف رجوع سے۔ اگر کسی بات سے سیجھنے میں دقت پیش آتی رسول اکرم مناقیظ کی طرف رجوع سے۔

جب سرور کائنات سرقی نے وفات پائی تو صحابہ کرام بعض ایسے نو پید مسائل سے دوجار ہوئے جن کا صحیح شری حل مطلوب تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس ضمن میں اولین کوشش میری کہ ان مسائل کے استباط کے سلسلہ میں قرآن کریم کی طرف رجوع کیا۔ قرآنی آیات میں فکر و تد ہر کیا جانے لگا۔ اگر طلب و تلاش سے ان نو پید مسائل کا حل قرآن میں مل جاتا تو فیہا ورنہ سنت رسول کی جانب متوجہ ہوتے اگر اس میں بھی ان کا حل نہ ماتا تو ایجہاد سے کام لیتے اور کتاب و سنت کے قواعد کلیے کی روشنی میں ان کو حل نہ ماتا تو اجتہاد سے کام لیتے اور کتاب و سنت کے قواعد کلیے کی روشنی میں ان کو حل

قرآن کریم کی آیات الاحکام پر فکر و تدبر کرتے ہوئے سحابہ بعض اوقات ایک دوسرے کے سامنے اختلاف کرتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ مسئلہ زیر بحث کے سلسلہ میں ان کے خیالات ایک دوسرے سے جداگانہ نوعیت کے حامل ہوتے۔ اس سے جداگانہ نوعیت کے حامل ہوتے۔ اس فتم کا اختلاف حضرت عمر وعلی جائے اس مسئلہ میں رونما ہوا تھا کہ اگر

عاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے؟ حضرت عمر کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ اس عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ بخلاف ازیں حضرت علی کا خیال یہ تھا کہ اس عورت کی عدت الاجلین ہے۔ بغلاف اور چار ماہ دس دن میں سے جوعدت دورتر ہو ً عدت ابعد الاجلین ہے۔ بعنی وضع حمل اور چار ماہ دس دن میں سے جوعدت دورتر ہو ً وہی اس کی عدت ہے۔

اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی دوآیات جوائے مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں بظاہر متعارض ہیں۔ ایک آیت میں طلاق شدہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل مقرر کی گئی ہے جب کہ دوسری آیت میں فوت شدہ خاوند والی عورت کی عدت چار ماہ دس دن تھہرائی گئی ہے اور اس میں حاملہ غیر حاملہ کے درمیان کوئی فرق و امتیاز روا نہیں رکھا گیا۔ حضرت علی کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ بیک وقت دونوں آیتوں پڑمل کیا جائے۔ نیز یہ کہ دونوں میں سے ہرآیت دوسری کے عموم کی تخصیص کر رہی ہے۔ حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ آیت طلاق دوسری آیت کی تخصیص کر رہی ہے۔ حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ آیت طلاق دوسری آیت کی تخصیص کر تی ہے۔

حضرت عمر ﷺ کے نقطہ نگاہ کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے کہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کا خاوند فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے پچیس دن بعداس کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم مُلَّاثِیْم نے بیچ کی ولادت کے بعداس کو نکاح ثانی کی اجازت دے دی۔ (تاریخ التشریع للخضری ص۱۱۳)

اس سے ترکہ میں سے بیوی کو نصف میں اس کو ایک تہائی اور زید بن ٹابت کے مابین اس شخص کی میراث کے سلسلہ میں رونما ہوا تھا جو مر جائے اور اس کے ورثاء میں سے اس کی بیوی اور والدین بقید حیات ہوں۔ اس مسئلہ میں حضرت ابن عباس نے بیون ویا کہ اس کے ترکہ میں سے بیوی کو نصف ماں کو ایک تہائی اور باتی ماندہ رقم باپ کو بحثیت عصبہ کے مطے گی۔ اس کی دلیل بیر تیت ہے:

﴿ فَإِنْ لَهُ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثُهُ اَبُواهُ فَلِا مِنِهِ الثَّلُثُ ﴾ (النساء: ١١) ''اگرمیت کی اولا دنه ہواور اس کے والدین وارث ہوں تو اس کی مال کوایک تہائی ملے گا۔''

بخلاف ازیں حضرت زید بن ٹابت اور دیگر صحابہ بڑڑ کھیا کا موقف یہ ہے کہ میت

الما المحالي الما المحالي الما المحالي الما المحالي ال کے والدین کا حصہ ادا کرنے سے بعد جو ہاتی بچے گا۔اس کا ایک تبائی بیوی کو ملے گا۔ سے والدین کا حصہ ادا کرنے سے بعد جو ہاتی بچے گا۔اس کا ایک تبائی بیوی کو ملے گا۔ (٦ریخ التشریعی الاسلامی از سکی و بربرگ ص ۹۶) صحابہ میں اس مسم سے فقہی اختلافات رونما ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ پیھی صحابہ میں اس سم سے فقہی اختلافات رونما ہو جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ پیھی کے صحابہ آیت قرآنی کا جومطلب سبھتے۔ برملا اس کو بیان کر دیتے اور اگر کوئی خارجی کے صحابہ آیت قرآنی کا جومطلب سبھتے۔ برملا اس کو بیان کر دیتے اور اگر کوئی خارجی

ولیل ان کومعلوم ہوتی تو اس کا اظہار بھی کر دیتے۔اس اختلاف کے باوجود فریقین حق ولیل ان کومعلوم ہوتی تو اس کا اظہار بھی کر دیتے۔اس اختلاف کی تلاش میں مکن رہنے ادر اگر کسی وقت بھی دوسری جانب حق وصدافت کی کوئی شعاع کی تلاش میں مکن رہنے ادر اگر کسی و کیھتے تو اس کی طرف رجوع کرتے اور اپنی رائے ترک کر دیتے۔ و

مسالک اربعہ کے طہور کے وقت فقہی تفسیر کی حالت

مسالک اربعہ کے ظہور سے وقت فقہی تفسیر کی لیمی کیفیت رہی۔ اس دور میں مسالک اربعہ کے ظہور سے وقت فقہی تفسیر کی لیمی کیفیت رہی۔ اس دور میں مسلمانوں کے اندرا بسے مسائل وحوادث رونما ہوئے جن سے بارے میں متقدمین کوئی فیعلہ نہ کریائے تھے۔اس لیے کہ ایسے واقعات کا ان سے عہد میں ظہور ہی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ ہرامام نے ان نو پیدحوادث کو کتاب وسنت کی روشنی میں دیکھنا شروع کیا۔ان کی چنانچہ ہرامام نے ان نو پیدحوادث کو کتاب رائے میں جو بات دلائل و براہین پرمبنی ہوتی' اس سے مطابق فیصلہ صا در فرماتے۔ ان کے فیصلہ جات گا ہے متفقہ ہوتے اور گا ہے مختلف تا ہم فیصلہ جات میں کثرت اختلاف کے باوصف ان سے بیہاں ہٹ دھری اور تعصب کا نام ونشان تک نظر نہ آتا تھا۔ بخلاف ازین تمام ائمه حق کی طلب و حقیق میں مشغول رینے اور جب بھی جانب بخلاف ازین تمام ائمه حق کی طلب و حقیق میں مشغول رینے اور جب بھی جانب مخالف میں ان کوحق کی کوئی کرن نظر آتی بلا تکلف اس کوقبول کر لیتے۔ مخالف میں ان کوحق کی کوئی کرن نظر آتی بلا تکلف اس کوقبول کر لیتے۔

امام شافعی میشهٔ فرمایا کرتے تھے:

((إِذَا صَبَّحَ الْحَدِيثُ فَهُوَ رَائِي))

'' جب تیمج حدیث موجود ہوتو میری رائے بھی وہی ہے۔'' ''جب میں حدیث موجود ہوتو میری رائے بھی وہی ہے۔'' امام ابوصنیفہ کے بارے میں امام شافعی کا ارشاد ہے: ((اَلنَّاسُ عَيَالٌ فِي الْفِقْهِ عَلَى اَبِي حَنِيْفَةَ))

''لوگ فقه میں ابوحنیفهٔ کے مختاج ہیں۔''

ا مام شافعیٌ اینے شاگر دا مام احمد بن حنبلؓ کے بارے میں فرماتے ہیں:

المحالي تاريخ تغيير ومفرين الحالي المحالي المحالية ال

((إذَا صَحَّ الْحَدِيثِ عِنْدَكَ فَاعْلِمُنِي بِه))

''جب آپ کے پاس سی حکے حدیث موجود ہوتو مجھے بھی آگاہ کر دیا کریں'' امام شافعیؓ اپنے استاد گرامی امام مالک ہُنائیڈ کے بارے میں فرماتے ہیں: ((اذَا ذُکِرَ الْمُحَدِیْثُ فَمَالِكُ اَلْنَہُمُ الثَّاقِبُ)

''جب حدیث نبوی کا ذکر کیا جائے تو امام مالک درخشندہ ستارہ ہیں۔'' اور اس قسم کے دیگر اقوال و آثار جن سے بیہ حقیقت اجباگر ہوتی ہے کہ فقہائے کرام آپس میں ایک دوسرے کا کس حد تک احتر ام کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف صحابہ و تابعین ﷺ بھی اس روش پر گامزن تھے۔ تابعین ﷺ بھی اس روش پر گامزن تھے۔

ظہورتقلید کے بعد فقہی تفسیر

آئمہ اربعہ کی جائینی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جن کے قلب و ذہن پران انکمہ کی تقلید مسلط ہو چکی تھی۔ اس تقلید کی اساس مسلکی تعصب پر رھی گئی تھی جس میں مخالف سے چیٹم پوشی کرنے اور حق وصدافت کی طلب و تلاش کے لیے کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس تقلید میں فکری جمود کا یہ عالم تھا کہ اس میں حریت فکر ونظر اور آزادی نقد و جرح کا شائمہ تک موجود نہ تھا۔

ان میں ہے بعض مقلدین کی عقیدت کی سے حدیقی کہ اپنے ائے۔ کے اقوال کوشر گ نص ہے کم اہمیت کا حامل قرار نہ دیتے۔ چنا نچے انہوں نے علمی کاوش و محنت کو اپنے امام کی نصرت و حمایت اور اس کے اقوال کی ترویج و اشاعت کے لیے وقف کر دیے ۔ اس کے مسلک و مذہب کی تر دید و ابطال کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو صرف کر دیتے ۔ اس کا بقیجہ یہ ہوا کہ اس قسم کے متعصب مقلدین نے حسب مرضی آیات الاحکام کی تاویل کرنا شروع کی ۔ اگر آیت میں تاویل کی گنجائش نہ ہوتی تو کم از کم اس کی تعبیر وتفسیر اس انداز میں کرتے کہ مخالف اس سے استدلال نہ کر سکتا۔ جو آیت ان کے حسب منشاء نہ ہوتی بعض او تات اس کو منسوخ یا مخصوص قرار دے دیتے اور یہ اس صورت میں کیا جاتا جب تاویل کے سب رائے بند ہو جاتے چنا نچے ابو عبدالند کرخی متوفی میں سے متعصب حنفی تھے لکھتے ہیں:

المحال المرخ تفير ومفرين المحالي المح

''ہر آیت یا حدیث جو ہمارے اصحاب کے مسلک کے خلاف ہو اس کی ''ہر آیت یا حدیث جو ہمارے اصحاب کے مسلک کے خلاف ہو اس کی تاویل کی جائے گی یا اسے منسوخ قرار دیا جائے گا۔''

( تاریخ التشریعی الاسلامی از تنبی و بربری مس ۱۸۹)

مسلکی تعصب میں غلو کے باوصف ایسے مقلدین کی بھی کی نہیں جو انصاف سے کام لیتے تھے۔ اگر ان کے قول کو کام لیتے تھے اور ائمہ کے اقوال پر آزادانہ نقد وجرح کرتے تھے۔ اگر ان کے قول کو دلیل و بر ہان سے ہم آ ہنگ پاتے تو تشکیم کرتے ورنہ جس بات کوحق سمجھتے اس کو قبول کرتے قطع نظر اس سے کہ اس کا قائل کون ہے۔

رے میں رہا ہے۔ ۔ ، ، ، ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ، ہوم متعین کرتے۔ خلاصہ بید کہ متعصب وغیر متعصب مقلدین نے نقہی تفسیر پر خاطر خواہ اثر ڈالا۔ متعصب مقلدین قرآنی آیات کو اپنے فقہی مسلک کی عینک ہے دیکھتے اور ان کو اسی متعصب مقلدین قرآنی آیات کو اپنے ڈھانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کرتے۔ بخلاف ازیں جواوگ گروبی تعصب سے بالا تھے وہ اپنی نظر وفکر کے مطابق ان کا معنی و مفہوم متعین کرتے۔

فقهى تفسير كي قشمين

فقیمی تفییر کے تاریخی مراحل وادوار کا جائزہ لینے ت یہ حقیقت کھل کرسا سنے آئی ہے کہ نزول قرآن کے آغاز سے لے کرفقہی مذاہب کے قیام تک یہ تفییر ذاتی اغراض وخواہشات سے بالکل پاک رہی۔ آگے چل کر یہ فقہی مذاہب کے زیرا شرمختلف انوان و اقسام میں بنتی چل گئی۔ چنانچہ اہل السنت کی فقہی تفییر پہلے پہل تعصب سے پاک تھی بعد ازاں وہ اس سے ملوث ہوتی چلی گئی۔ ای طرح ظاہریہ کی فقہی تفییر کا مدار وانحصار اس بات پر ہے کہ قرآنی آیات کو ظاہری منہوم پرنایا جائے اور کسی قیمت براس سے عدول نہ کیا جائے۔ خوارج وشیعہ کی تفییر جداگانہ نوعیت کی حامل ہے۔ ان فرق و مداہب میں سے ہرایک اس بات کی مقدور بھر کوشش کرتا ہے کہ قرآنی آیات کی تاویل مذاہب میں کے ہرایک اس بات کی مقدور بھر کوشش کرتا ہے کہ قرآنی آیات کی تاویل نہ کیا اس انداز میں کی جائے کہ وہ ان کے خصوص نظریات کی موید نظر آئے یا کم از کم ان کے نظریات کے خلاف نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگ آیات کی تاویل میں تھینچا تانی نظریات کے خلاف نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض لوگ آیات کی تاویل میں تھینچا تانی

چھ کی ہے۔ کام کیے۔ کی ہے کام کیے۔ فقہاء کی تفسیری خدمات

فقہائے کرام نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جومحنت و کاوش انجام دی ہے۔ اس کاتفصیلی جائزہ لینے سے بید حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ عصر تدوین سے پہلے اس سلسلہ میں کوئی خاطر خواہ کام انجام نہیں پایا۔ بجز اس کے کہ فقہائے صحابہ و تابعین سے پچھٹسیری اقوال منقول ہیں۔ البتہ عصر تدوین کے بعد فقہائے کرام نے باختلاف نداہب و مسالک فقہی تفسیر میں بہت ہی کتب مرتب کی ہیں۔

حنفيه

فقہائے احناف میں ہے مندرجہ ذیل نے کتب تفییر مرتب کی تھیں:

- ① ابوبکر جصاص رازی متوفی ۰ سے احکام القرآن تالیف کی۔ یہ کتاب تین صحیم مجلدات میں ہے اور اہل علم میں معروف دمنداول ہے۔
- احمد بن ابوسعید المعروف ملاجیون نے جو گیارھویں صدی ہجری کے علاء میں سے تھے۔''النفسیرات الاحمدیہ'' مرتب کی۔ یہ کتاب پاکستان میں حجب چک ہے اور ایک ضخیم جلد پرمشمل ہے۔ اس کا ایک نسخہ مکتبۃ الازھر میں اور ایک جامعۃ القاہرہ میں موجود ہے۔ جامعۃ القاہرہ میں موجود ہے۔

شافعيه

مندرجه ذیل فقہائے شافعیہ نے تفسیریں مرتب کیں:

- ابوالحسن طبری متوفی س۵۰۵ نے جوالکیاالہرای کے نام ہے معروف تھے۔
  ''احکام القرآن' تحریر کی۔ بیاتب ایک ضخیم جلد پرمشمل ہے۔ اس کا ایک نسخہ
  دارالکتب المصربیا ورایک الاز ہرلائبریری میں موجود ہے۔
- شہاب الدین ابو العیاس احمد بن یوسف طبی نے جو''السمین'' کے نام سے مشہور تھے۔ ایک تفسیر' القول الوجیز فی احکام الکتاب العزیز' نامی تالیف کی۔ آپ نے ایک تفسیر' القول الوجیز فی احکام الکتاب العزیز' نامی تالیف کی۔ آپ نے 201ء میں وفات پائی۔ الازھر لائبریری میں اس کتاب کی پہلی جلد

موجود ہے جومولف کے ہاتھ کی رقم کردہ ہے۔

علی بن عبدالله بن محمود شنفکی نے جونویں صدی جمری کے علماء میں سے تھے

ایک کتاب ''ادکام الکتاب المبین '' نامی تالیف کی تھی۔ اس کتاب کا ایک نسخه
مرقومه مولف الازهر لا بمریری میں موجود ہے۔ یہ ایک ضخیم جلد پر شتمل ہے۔

حلال الدین سیوطی متوفی اا 9 صے نے ایک تفسیر بنام '' الاکلیل فی استنباط التزیل' والک الدین سیوطی متوفی اا 9 صے نے ایک تفسیر بنام '' الاکلیل فی استنباط التزیل'

جلال الدین سیوطی متوفی ۱۱۹ ھے نے ایک تفسیر بنام'' الانتیل فی استنباط التنزیل تحدید کی استنباط التنزیل تحدید کی متوفی ۱۹ ھے۔ اور اس کا ایک قلمی نسخہ الازھر لائبر میری مجرر کی تھی بیدا یک جلد پر مشتمل ہے۔ اور اس کا ایک قلمی نسخہ الازھر لائبر میری میں موجود ہے۔

بالكبيه

سیم مالکی فقہاء میں ہے ابو بکر بن العربی متوفی ۱۹۳۳ھ کے ''احکام القرآن' تالیف مالکی فقہاء میں ہے ابو بکر بن العربی متوفی ۱۹۳۳ کے کے ''احکام القرآن' تالیف کی ۔ یہ دوجلدوں پرمشمل ہے اور اہل علم میں عام طور سے معروف و متداول کی ۔ یہ دوجلدوں پرمشمل ہے اور اہل علم میں عام طور سے معروف و متداول

ہے۔
ابوعبداللہ قرطبی متوفی اے ۲ ھے نے'' الجامع الاحکام القرآن' مرتب کی جومصر العراقہ میں مرتب کی جومصر سے طبع ہو کہا ہے۔

زيدسي

سین بن احمد النجری نے جو آٹھویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے۔ ایک آ تفسیر بنام'' شرح الممس مائۃ آیۃ''تحریری-

شمس الدین بن پوسف نے جونویں صدی ہجری میں بقید حیات تھے اپی کتاب
''الثمرات الیانعۃ'' تحریر کی۔ اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔
یہ تمین اجزاء پر مشتمل ہے۔ اس کی دوسری جلد کا ایک قلمی نسخہ الازھر لا ہمریری
میں موجود ہے۔
میں موجود ہے۔

صحمہ بن حسین بن قاسم نے جو گیا رھویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے ایک تفسیر بنام ' منتہی المرام شرح آیات ایا < نام' تالیف کی۔ الماميدا ثناعشرييه المناعشريير ومفسرين الماليكي المناعشريير الماليكي المناعشريير الماليكي المناعشريير المناعشريرير المناعشريرير المناعشريرير المناعشريرير المناعشريرير المناعشريرير المناعشريرير المناعشريرير المناعشرير المناعشريرير المناعشرير المناعشريرير المناعشريرير المناعشرير المناعشريرير المناعشرير المناعشريرير المناعشريرير المناعشرير المناعشريرير المناعشرير المناعشريرير المناعشرير المناعشر المناعشرير المناعشرير المناعشرير المناعشر

آ تھویں صدی ہجری کے شیعہ علاء میں سے مقداد السیوری نے ایک تغیر" کنز الفرقان فی فقہ القرآن" نامی تحریر کی تھی۔ اس کا ایک نسخہ دارالکتب المصریہ میں موجود ہے۔ یقسیر ایک جلد میں حسن عسکری کی تفسیر کے حاشیہ برطبع ہو چکی ہے۔ آیات الاحکام کی تفسیر سے متعلق بچھ اور کتب بھی ہیں جن کا تذکرہ صاحب کشف الظنون نے کیا ہے۔ مگر ہم نے خوف طوالت سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اب ہم کشف الظنون نے کیا ہے۔ مگر ہم نے خوف طوالت سے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اب ہم فقہی تفاسیر پر تقید و تبصرہ ہمارے فقہی تفاسیر پر تقید و تبصرہ ہمارے پیش نظر نہیں۔



# احكام القرآن ازجصاص

#### ترجمه مولف

ابوبکراحمد بن علی رازی بصاص (چونہ ساز) بغداد میں ۱۳۰۵ھ میں بیدا ہوئے۔
ایخ عصر وعہد میں حفیہ کے سرخیل تھے اور آپ کی ذات پراحناف کی امامت وسیادت ختم ہوگئی تھی آپ نے ابوالحسن کرخی اور دیگر فقہائے عصر سے استفادہ کیا۔ بغداد میں تدریس کا آغاز کیا اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ زہد و تقوی میں امام کرخی کی روش پر گامزن رہے۔ آپ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ آپ کو منصب قضا کی پیشکش کی گئی مگر قبول نہ کی۔

آپ کی تصانیف میں سے مندرجہ ذیل نہایت اہم ہیں:

- 🗘 احكام القرآن (زيرتبسره)
  - 🕏 شرح مختصر الكرخي
  - 🕏 شرح مختسر الطحاوي
- 🕏 شرح الجامع الصغيرازمحمه بن حسن شيباني
  - 🕸 اصول الفقد
  - 🕏 اوب القصا

خلاصہ کلام! جعمانس اپنے دور کے اکابر علمائے احناف میں سے تھے۔ آپ نے حنفی فقہ کی تروت کے واشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ منصور باللہ نے طبقات معتزلہ میں آپ کا ذکر کیا ہے۔ جصائس کی تفسیر ہے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے کہ آپ معتزلی عقائد وافکار سے متاثر تھے۔ آپ نے ۳۷ھ میں وفات پائی۔

(شرح الازهاري السهم نيز الفوائد البهيه في تراجم الحنفيه سيع)

علائے احناف کے نزدیک یہ کتاب فقہی تفییر کی اہم کتب میں شار ہوتی ہے۔
اس لیے کہ اس کی اساس حنفی فقہ کی حمایت وتقویت اور اس کے دفاع پر رکھی گئی ہے۔
اس تفییر میں قرآن کریم کی تمام سورتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ مگر جن آیات کا فقہی احکام ہے بچھ تعلق نہیں ان ہے تعرض نہیں کیا گیا۔ اس کی تبویب فقہی ترتیب کے مطابق کی گئی ہے۔ ہر باب کا ایک عنوان مقرر کیا گیا ہے اور اس میں اس عنوان سے متعلق مسائل واحکام ذکر کیے گئے ہیں۔

مولف اس کتاب میں صرف وہی احکام ذکر نہیں کرتے جو کسی آیت سے استنباط کیے جا سکتے ہیں۔ بلکہ بکٹر ت ایسے اختلافی مسائل اور دالاً کبھی بیان کر دیتے ہیں جن کا آیت کے جا سکتے ہیں۔ بلکہ بکٹر ت ایسے اختلافی مسائل اور دالاً کبھی بیان کر دیتے ہیں جن کا آیت کے ساتھ بہت معمولی تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی کتاب تفسیر سے زیادہ فقہ کی کتاب تفسیر سے زیادہ فقہ کی کتاب معلوم ہوتی ہے۔ چندمثالیں ملاحظہ فرما کمیں۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ بَشِرِ الَّذِينَ الْمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِخْتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تُجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ (البقرة: ٢٥)

''جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے ان کوخوشخبری سنا دیں کہ ان ''جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انجام دیے ان کوخوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔'' اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''جس شخص نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو مجھے فلاں عورت کے بچہ جننے کی خوشخبری دے گا میں اسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ کیے بعد دیگرے بہت سے غلاموں نے اس کوالیمی بنثارت سنا دی تو پہلا غلام آزاد ہوگا دوسرے نہیں۔'' غلاموں نے اس کوالیمی بنثارت سنا دی تو پہلا غلام آزاد ہوگا دوسرے نہیں۔' (احکام القرآن جاس سے اس کا میں بالس

قرآن كريم ميں فرمايا:

وَ شَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيْكُ قُدُّ مِنْ قُهُلٍ (يوسف: ٢٦)

والمالي المالي المالية الم

''اس عورت کے گھر والوں میں ایک نے شہادت دی کدا گر اس (یوسف) کی قبیص اگلی طرف سے بھٹی ہے۔''

حنفيت ميس غلو وتعصب

مولف نے حنی ند بہب کی جمایت و جنبہ داری میں حد درجہ نلو و تعصب سے کام لیا ہے اس کے نتیجہ میں بعض آیات کی تاویل کر کے ان کو اپ فقہی مسلک سے ہم آ بنگ کرنے کی سعی کی ہے۔ بعض بگہ تادیل میں اس لیے کھینچا تانی ہے، کام لیا ہے تاکہ خالف اس سے اپنے نظریہ کے اثبات میں استدلال نہ کر سکے۔ اس کتاب میں تعصب کی رہ سے کہ قاری کو ہر جگہ بے جا جمایت و جنبہ داری کی روح جھلکتی ہوئی صاف وکھائی دیتی ہے۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں:

﴿ ثُمَّ أَتِهُوا الصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ (البقرة: ١٨٧)

'' پھرروز وں کورات تک بیرا کرو۔''

مولف نے اس آیت ہے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو تخص ایک مولف نے اس آیت ہے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو تخص ایک دفعہ نظمی روز ہ کوشروع کر دیتو اسے بورا کرنا اس پر داجب ہو جاتا ہے۔' (۱دکام القرآن نے اس میں)

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهَنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ

المحالي تاريخ تفير ومفرين المحالي المحالية و ١٤٠) المؤدة: ٢٣٢)

''جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اینے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکو۔''

مندرجہ صدر آیت کریمہ ہے جصاص نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرسکتی ہے۔ (احکام القرآن نےاص ۲۲۲)

قرآن كريم ميں ارشاد ہوا:

﴿ وَ اتُّوا الْيَتَلَمَّى اَمُوَالَهُمْ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِبِ ﴾ (النساء:٢) '' يتيمول كو ان كے مال دے دو اور ردى مال كے عوض عمدہ مال تبديل نه كرو۔''

اس آیت ہے مولف نے امام ابو صنیفہ کے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کی سعی کی ہے کہ جب یہتیم پندرہ برس کا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا جاہیے اگر چہ وہ عقل مندنہ ہو۔ (احکام القرآن نے اس کا ۵۲ سے کہ وہ عقل مندنہ ہو۔ (احکام القرآن نے ۱۳س۵)

مخالفين يرجصاص كاحمله

چنانچہ سورۃ النساء میں حرام رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے بصاص نے حنفیہ وشافعیہ کے باہمی اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ مسئلہ متنازعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرے تو کیا وہ اس کی بینی کے ساتھ نکاح کرسکتا نے یانہیں؟ پھراس شمن میں ایک مناظرہ کا ذکر کیا جوامام شافعی اور ان کے مخالف کے مابین ہوا۔ اس موقع پر جصاص نے امام شافعی کی شان میں ناروا اور گتا خانہ الفاظ استعال کیے ہیں۔

امام شافعی میسید کے بارے میں بصاص کے الفاظ سنے گا۔ بصاص لکھتا ہے:
"اس سے میہ حقیقت واضح ہوئی کہ امام شافعی نے جو پچھ کہا ہے ہے معنی ہے اور سائل کے سوال کے ساتھ اس کا پچھ تعلق نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو محض

الما المحالي المالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المحا سمی مخالف ہے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے وہ اس قدر لاجواب بھی ہوسکتا ہے جس طرح امام شافعی ہوئے ۔خصوصاً جب کہ مخالف احمق اور سم عقل بھی ہو۔'' (احکام القرآن ج<sup>م ص ۱۳۳</sup>) مخالف کے سوال سے جواب میں امام شافعی نے جو کچھ کہا اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے بصاص لکھتا ہے: و'اگر ہیار ہے نوخیز اور نو آ موز اصحاب بھی اس مسئلہ برِ گفتگاو کریں تو ان پر بیہ حقیقت کھل سکتی ہے کہ امام شافعی کی دلیل کس قدرمعیوب اور کمزور ہے۔' (احكام القرآن تي وص ١٩٦٥) ا مام شافعی کے نقطہ نگاہ کا ذکر کرتے ہوئے کہ دضو کے اعضاء میں ترتب ضرور ک ہے جصاص رفسطراز ہے: ''اس قول کے مطابق امام شافعی علمائے سلف وفقہاء کے اجماع سے باہرنگل سكيتے \_' (جلد دوم ص ١٩٦٩) سے بندہ کے نزدیک امام شافعی کی رائے کوئی وزن ہی نبیس کھتی اوران کے سے سے بندہ سے سے بندہ کھتی اوران کے سے سے ب سے بیار میں سے سے بندہ کیا ہام شافعی کی رائے کوئی وزن ہی نبیس رکھتی اوران کے سے بندہ کھتی اوران کے بغیر بھی اجماع منعقد ہوسکتا ہے۔ جصاص معتزلی عقائد ہے متاثر تنھے جصاص معتزلی عقائد ہے متاثر تھے اور ان کا بی<sub>ر جح</sub>ان ان کی تفسیر میں صاف جھلکتا ہوا دکھائی ویتا ہے۔ چندامثلہ ملاحظہ ہوں: قرآن كريم ميں فرمايا: ﴿ وَ اتَّبِعُوا مَا تَتَلُوا الشَّيْطِينَ عَلَى مُلْكِ سَلَّيْمَنَ ﴾ (البقرة:١٠٢) '' اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کے عہد حکومت میں مولف لکھتا ہے:

مولف للصتا ہے: ''سحر کا اطلاق ہر باطل اور بے حقیقت چیز پر ہوتا ہے۔ جس کا کوئی وجود نہ ہو۔''(احکام جاس ۴۸) مزیدلکھتاہے:

''صحیح بخاری کی حدیث جس میں نبی کریم منافظیم پر جادو کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ملاحدہ کی وضع کردہ ہے۔'' (احکام جاس ۵۵)

قرآن كريم مين فرمايا:

﴿ لَا تُدُرِكُهُ الْاَبْصَارُ ﴾ (الانعام:١٠٣)

''آئیجیس اس کا ادراک نہیں کرسکتیں۔''

جصاص اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"اس آیت کے معنی میہ بیں کہ آسمیں ذات باری تعالیٰ کو دیکے نہیں سکتیں۔ اس آیت میں خداوند کریم نے اپنی مدح ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ آسمین اے دیکے نہیں سکتیں۔ جس طرح دوسری آیت میں فرمایا:

﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

''اس کواونگھاور نبیند نہیں آتی۔''

اس آیت میں نیند اور اونگھ کا نہ آنا خداوند کریم کی مدح وتوصیف پرمشمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے رؤیت بھری کی نفی کومد ت قرار دیا ہے تو اس کی ضد کا اثبات نقص وعیب ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی مذمت ہے کہ آنکھیں اس کو دیکھ سکتی ہیں۔ جہاں تک سورۃ الفیامہ کی اس آیت کا تعلق ہے کہ:

﴿ إِلَى رَبُّهَا نَاظِرَةً ﴾ (القيامه:٣٣)

"ابیخ رکود کمچرے ہوں گے۔"

تویباں ''ناظِر قُ''کا لفظ مشتق ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اجر و تواب کے منظر ہوں گے علائے سلف کی ایک جماعت سے بہی معنی منقول ہیں۔ جب اس آیت میں تاویل کی گنجائش موجود ہے تو اس کی بنا پر آیت لا تُدری الا بھیار گرائش موجود ہے تو اس کی بنا پر آیت لا تُدری الابھیار پر اعتراض نہیں کیا جا سکے گا۔ جس میں کہ تاویل کا سرے سے احتمال ہی موجود نہیں۔ باقی رہیں وہ احادیث جن میں رؤیت باری کا ذکر کیا گیا ہے تو ان میں رؤیت سے علم مراد ہے۔ رویت کا لفظ علم کے معنی میں عربی لغت

# والمحالي تاريخ تفير ومفرين إيجالي والمحالي المحالي المحالية المحال میں عام طور ہے معروف ہے۔' (۱۶۶۱مانٹرآن جسس د) حضرت معاويه طالفة برجصاص كى بورش <u>بصاص حضرت معاویه براننز سے بغض وعداوت رکھتے تھے۔ جس کا اظہار وہ اپنی</u> ج<u>صا</u>ص تفبیر کے اکثر مقامات برکرتے ہیں۔ قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ إِلَّا إِنْ مَكُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ أَتُوا الزَّكُوةَ ﴾

'' وہ نماز قائم کرتے اور زکو ۃ ادا کرتے ہیں۔'' اس کی تفسیر میں جصاص لکھتے ہیں:

''اس آیت میں خلفائے راشدین کے اوصاف ذکر کیے گئے ہیں۔ اور وہ حضرت ابوبکر وعمروعثان وعلی پڑج کھیں تھے۔اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی امامت جائز اور درست تھی۔اس لیے کہ آیت میں بنایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب زمین کا اقترار سونیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے فرائض وواجبات کو قائم کرتے ہیں۔اس میں شبہ ہیں کہ خلفاء کواقتدار عطا کیا گیا تھا۔اس لیے خلفائے راشدین خداوندی اوامر واحکام کو نافذ کرنے والے اور شرعی منہیات ومحرمات ہے باز رہنے والے تھے۔معاویہ ان کے زمرہ میں شامل تہیں ہو سے اس لیے کہ اس آیت میں مہاجرین کا ذکر کیا گیا ہے اور معاویہ مہاجر نہ تنے بلکہ وہ فتح کمہ کے بعد اسلام لائے تھے۔' (احکام القرآن نے س<sup>mn</sup>)

قرآن كريم ميں فرمايا: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِخُتِ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ فِي الكرش ﴿ (النور: ۵۵)

ددتم میں ہے جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کے ان کو زمین کی خلافت دی جائے گی۔'' اس کی تفسیر میں جصاص رقمطراز ہے:

المستحد المست

(احکام جساص ۲۰۰۹)

قرآن كريم ميں ارشاد ہے: ﴿ وَإِنْ طَانِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا ﴾ (الحجرات: ٩)

''اگراہل ایمان کی دو جماعتیں کڑیڑیں۔''

اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

''حصرت علی گڑائی میں حق پر تھے۔اس کے برخلاف معاویہ اوران کے ہم نوا باغی تھے۔ علاوہ ازیں جس نے بھی حضرت علی کے خلاف خروج کیا وہ باغی ہے۔'' (احکام جسم ۱۹۳۳)

جصاص کا پیطرزعمل سخت قابل اعتراض ہے۔ اچھا ہوتا کہ وہ حضرت معاویہ جنگاؤ کواس میں ملوث نہ کرتے اور ان کا معاملہ خدا کے سپر دکر دیتے۔ مذکورہ صدر آیات کو اپنے جذبات ونظریات کے سانچہ میں ڈھالنا بھی کوئی تابل تعریف کا منہیں۔ بہرکیف بیہ کتاب حجیب کرتین جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اور اہل علم میں معروف ومتداول ہے۔



# احكام القرآن از كياالبراس

#### ترجمه مولف

اسم گرامی عماد الدین ابوالحسن علی بن محمد بن علی طبری ہے۔ آپ شافعی المسلک شجے اور کیا ( مجسسر الکاف و فتح البیاء المخففہ ) البراس کے نام ہے معروف ہجے۔ ان کا سال ولادت ۴۵۰ھ ہے۔

آپ خراسانی الاصل تھے۔ پھر وہاں سے نیشا پور چلے گئے اور امام الحربین الجویی کے آگے زانوئے تلمذت کیا۔ پھر وہاں سے بیبن پہنچ کر کافی عرصہ تک درس دیے رہے۔ بعد ازاں عازم عراق ہو کر بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تدریس کے فرائنس ادا کرتے رہے۔ آخر کارم وہ ہے میں وفات پائی آپ بڑے شیریں اور فعیج و بلیغ تھے۔ مناظرات ومجالس میں احادیث نبویہ بڑی کثرت سے بیان کیا کرتے تھے۔

(وفيات الاعمان خاص ١٨٤)

#### تعارف تفسير

شافعیہ کے نزدیک یہ کتاب فقہی تفسیر کی نہایت اہم کتاب مجھی جاتی ہے۔ مولف شافعی المسلک ہے جس طرح جصاص حنی فقہ کی حمایت وطرف داری میں معروف ہے اس طرح مولف ہر جگہ شافعی فقہ کی تائید کرتا ہے۔ آیات الاحکام کی تفسیر فقہ شافعی کے قواعد کی روشنی میں کرتا ہے اوراس کی امکانی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آیت کی تاویل اس انداز میں کرے کہ خلاف اس سے استدلال نہ کر سکے۔ مولف نے کتاب بندا کے مقدمہ میں کرفقہ شافعی کی مدح وتوصیف کی ہے۔

#### مولف لكصة بين:

'' امام شافعی کا مسلک حق وصواب اور راست روی پرمبنی ہے۔ ان کے اکثر افکار ونظریات ظن وخمین کے بجائے حق ویقین کے آئینہ دار ہیں۔ اس کی

تاريخ تغير ومفرين كيالي والكالي المالي المالي

وجہ یہ ہے کہ امام شافعی نے اپنی فقہ کی اساس کتاب اللہ پررکھی ہے جس کے
پاس باطل کا گزر نہ آئے ہے ممکن ہے نہ بیجھے ہے۔ امام شافعی قرآن کریم
کے سمندر میں غواصی کر کے اس کے معانی و مطالب کے موتی نکا لتے تھے۔
خداوند کریم نے ان پر قرآن کے دروازے کھول دیے تھے اور اس کے
حجابات کو دورکر دیا تھا۔ جب کہ دوسروں کے حصہ میں یہ چیز نہیں آئی تھی۔"

(احكام القرآن ص٦)

ہم امام شافعی کی قدر و منزلت کو گھٹانا نہیں جا ہتے۔ البتہ بیضرور کہیں گے کہ کتاب کے مقدمہ میں ایسی باتیں لکھنے سے بید حقیقت واضح ہوتی ہے کہ مولف اپنے مسلک کی حمایت میں تعصب سے کام لیتا ہے۔ کتاب زیر تبصرہ کا تفصیلی جائزہ لینے سے بھی اس امر کی تائید ہوتی ہے۔

ائمُه كاادب واحترام

تاہم یہ حقیقت ہے کہ مولف کے قلم میں وہ حدت و شدت نہیں پائی جاتی جو بھاص کا طرہ اخیاز ہے۔ اس کے زیر اثر وہ دیگر مسالک کے فقہاء وائمہ کا نام پورے اوب واحترام کے ساتھ لیتا ہے۔ جھاص نے جس فتم کے کلمات امام شافعی کی شان میں کہے تھے۔ مولف کا قلم اس سے آلودہ نہیں ہوا۔ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جھاص کے بارے میں تخت کلمات کہ ہیں۔ اور وہ بھی اس موقع پر جہاں اس نے جھاص کے بارے میں شخت کلمات کہ ہیں۔ اور وہ بھی اس موقع پر جہاں اس نے جھاص کے امام شافعی پر وارد کردہ اعتراضات کا ابطال کیا ہے۔ چنانچے مولف نے ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور امام شافعی کے موقف کو زبر دست دلائل و براہین کی روشنی میں ثابت کرنے کی سعی کی اور امام شافعی کے بہر کہنا ہجا ہے کہ مولف نے جھاص سے امام شافعی کھیڈ کا انتقام لیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا ہجا ہے کہ مولف نے جھاص سے امام شافعی کھیڈ کا انتقام لیا ہے۔ اس ضمن میں بعض جگہ جھاص کا نداق اڑ ایا اور اس کے حق میں سخت الفاظ بھی استعال کے بہر گمر

ع خود کرده را چاره چیست چندمثالیس ملاحظه فرمائیس:

م الماريخ تفير ومفرين كالمحالي المحالي المحالية الماريخ تفير ومفرين كالمحالية المحالية المحا

قران طریز می سرمایا و در من علیکم امهاتکمی (النساء: ۲۳) و حرمت علیکم امهاتکمی (النساء: ۲۳)

ورسیاری مائیس تم پرحرام قرار دی گئیں۔'' ''تمہاری مائیس تم پرحرام قرار دی گئیں۔''

ہوں ہے۔ اور استدال کیا ہے کہ آگر کوئی استدال کیا ہے کہ آگر کوئی اس آیت ہے جصاص نے امام ابو حنیفہ کے موقف پر استدال کیا ہے کہ آگر کوئی مخص کسی عورت سے زنا کر ہے تو زانی بر اس عورت کی ماں اور کڑی حرام ہو جاتی ہیں۔

مولف اس کی تر دید کرتے ہوئے جصاص کے بارے میں لکھتا ہے: ''جصاص نے امام شافعی کی بات ہی نہیں سمجھی اور نہ عبارت کے موقع وحل میں فرق وامتیاز کر سکا۔ ہر بات کا ایک موقع ہوتا ہے اور فہم قرآن کے لیے مردان کارکی ضرورت ہے۔ مگر جصاص ان کے زمرہ میں شامل نہیں ہے۔''

مولف ایک دوسری مجکه لکھتا ہے:

"جصاص نے امام شافعی اور ایک طالب حق کے مناظرہ کا ذکر کرکے اس پر اظہار حیرت و استعباب کیا۔ اور جناب امام کے موقف کی کمزوری ہے آگاہ کیا ہے۔ جصاص کی کم عقلی اور جہالت کا اس سے بردھ کر اور کیا ثبوت ہوسکتا ہیا ہے۔ جصاص کی کم عقلی اور جہالت کا اس سے بردھ کر اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔ وراصل جصاص نے امام شافعی کی بات ہی نہیں سمجھی اور یوں آپ کو اعتراضات کی آ ماجگاہ بنا دیا۔

سسی نے سیج کہا ہے

وَ كُمْ مِنْ عَانِبٍ قَوْلًا صَحِبُحًا وَ الْفَتُهُ مِنَ الْفَهُمِ السَّقِيْمِ وَ الْفَتُهُ مِنَ الْفَهُمِ السَّقِيْمِ

''بہت ہے لوگ صحیح بات میں بھی کیڑے نکا لئے گئتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہان کا اینافہم ناقص ہوتا ہے۔''

اس تفسیر میں صرف آیات الاحکام ہے تعرض کیا گیا ہے اور کتاب قرآن کریم کی اس تفسیر میں صرف آیات الاحکام ہے تعرض کیا گیا ہے اور کتاب قرآن کریم کی تمام سورتوں کوسموئے ہوئے ہے۔ تفسیر زیر تبسرہ ایک سخیم جلد پر مشتمل ہے اور اس کا ایک قلمی نسخہ الازھر لائبر ریں میں موجود ہے۔

المان تاریخ تغیر ومفرین کیالی وسی ۱۷۸ کیالی المان تاریخ تغیر ومفرین کیالی وسی ۱۷۸ کیالی المان تاریخ تغیر ومفرین

# احكام القرآن از ابن العربی مالکی

ترجمه مولف

اسم گرامی ابو بمرمحمد بن عبدالله اور نسبت معافری اندلی اشبیلی ہے۔ آپ ایک عظیم امام علامہ اور فاضل متبحر تھے۔ آپ اندلس کے ائمہ وحفاظ کی آخری کڑی تھے۔ آپ اندلس کے ائمہ وحفاظ کی آخری کڑی تھے۔ آپ اندلس کے بعد وہاں اس درجہ کا عالم پیدائہیں ہوا۔

ابن العربی ۱۸ میں بیدا ہوئے۔ اپنے شہر ہی میں طلب علم کا آغاز کیا۔ پھر مصرُ شام ُ بغداد' مکہ اور دیگر اسلامی بلاد و دیار میں گھوم پھر کرا پی علمی بیاس بجھائی حتی کہ تفسیر و حدیث فقہ واصول ادب وشعراورعلم الکلام میں یگانہ روزگار فاصل قرار پائے۔ آخر عالم فائنل بن کراپنے شہرلوئے۔ جن لوگوں نے بھی طلب علم کے سلسلہ میں مشرق کارخ کیا تھا ان میں کوئی بھی آپ کے مرتبہ کونہ پہنچ سکا۔

مبارت علوم وفنون کے پہلو بہ پہلو آپ بڑے ذبین وقطین اور نقاد ہے۔ نہایت ملنسار' خلیق' متواضع اور حلیم و بردبار ہے۔ جس کے ساتھ محبت کے مراسم استوار کیے' تازندگی ان کو نبھایا۔ اپنے شہر میں مقیم رہ کر درس قر آن و حدیث دیتے رہے۔ قاضی عیاض مالکی جو ان کے شاگر دیتے فر ماتے ہیں کہ جب استاد محترم کو منصب قضا تفویض ہوا تو آپ نے اس کے فرائض بطریق احسن ادا کیے۔ ظالم آپ کا نام من کر لرز جاتے ہوا تو آپ نے اس کے فرائش بطریق احسن ادا کیے۔ ظالم آپ کا نام من کر لرز جاتے ہوا در کسی کو حکم عدولی کی جرائے نہیں ہوتی تھی۔ بعد از ان آپ نے یہ منصب ترک کرے اینے آپ کو علم دین کی نشر داشاعت کے لیے وقف کر دیا۔

تصانيف

📭 ادكام القرآن (زير تبسره)

🗘 کتاب المسالک فی شرح موطا امام مالک

# الماريخ تغير ومفرين المالي المحالي الم

- القبس على شرح موطا ما لك بن انس
  - عارضة الاحوذي على كتاب الترندي
    - العواصم من القواصم
    - 🦚 🛚 المحصول في اصول الفقه
    - 🚓 ستماب إلناسخ والمنسوخ
      - مخلیش الخینس
- 🗗 ستاب القانون في تفسير القرآن العزيز
  - **له سمّاب انوارالفجر فی تفسیرالقرآن**

مؤخر الذكر كتاب كے بارے میں مشہور ہے كہ آپ نے ہیں برس میں تحریر کی خصی رہاں میں تحریر کی خصی رہاں میں تحریر کی تخصی رہاں ہے۔ بعض علماء كا بیان ہے كہ انہوں نے بيہ كتاب ملاحظہ كی اوراق شار كيے تو واقعی اشی ہزار ہے۔

خلاصہ بید کہ ابن العربی نے تصانیف سنیرہ ومفیدہ ورثہ میں حجیوڑیں۔ آپ نے ملائے کا صدیدہ میں حجیوڑیں۔ آپ نے کستان کے کا ساتہ میں جیسے کہ آپ مراکش سے والیس آر ہے تھے راستہ میں وفات بیائی۔ ان کی لغش کو فاس کے شہر میں لا کر دنن کیا گیا۔ (الدیبان المذہب فی معرفة احیان میں الدہب سالہ)

اندازتفسير

یوں تو بیتفییر قرآن کریم کی تمام سورتوں پر مشتمل ہے گراس میں صرف آیات الاحکام کی شرح وتفییر کی گئی ہے۔ مولف کا اندازیہ ہے کہ وہ سی سورت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس میں اس قدر آیات الاحکام ہیں۔ پھروہ ان میں ہے ایک ایک آتیت کی تفییر کرتے ہیں۔ ان کا انداز ذکر و بیان عموماً یہ ہوتا ہے کہ 'اس آیت میں بالی خموماً یہ ہوتا ہے کہ 'اس آیت میں بالی مسائل ہیں اور دوسری آیت میں سات مسائل ہیں۔' حتی کہ سورت میں جس قدر بھی آیات الاحکام ہوتی ہیں ان سب کی توضیح کرتے ہیں۔

ابن العربي كا انصاف وانتنساف

الکی فقہ کا دفاع کرتے اور امکانی حد تک اس کی تائید و حمایت میں سرگرم رہے۔ اس کے چیش نظر کتاب میں بعض اوقات تعصب کی روح جھلکتی نظر آتی ہے۔ اگر چہ وہ تعصب اس حد تک پہنچا ہوا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مالکی فقیہ خلطی کا ارتکاب کر ہے تو مولف تعصب اس حد تک پہنچا ہوا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مالکی فقیہ خلطی کا ارتکاب کر ہے تو مولف اس سے چشم پوشی کر ہے اور اس پر تنقید کرنے سے احتر از برتے اور ایسا بھی نہیں کہ مولف مالکی فقہ کی طرف داری کرتے ہوئے مخالف کی معقول بات کو بھی ردی کی ٹوکری کی نذر کر دے۔

اس کتاب کی ورق گردانی ہے گاہے انصاف کی روح جھلکتی ہوئی دکھائی دین ہے۔ اور گاہے مولف پر تعصب کا سابیاس صد تک دراز ہو جاتا ہے کہ وہ مخالف کو ۔۔۔۔ خواہ وہ گرال قدر امام ہی کیوں نہ ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔ درشت و نازیبا الفاظ ہے یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ مولف آزادی فکر ونظر کے باوصف کسی حد تک تعصب سے مغلوب تھے۔ یہ اس کا ختیجہ ہے کہ گاہے عقل تعصب پر غالب آجاتی اور آپ ایک منصفانہ فیصلہ صادر کرتے جس میں تعصب کا کوئی عضر شامل نہ ہوتا اس کے برخلاف آکٹر و بیشتر تعصب عقل پر قابو پالیتا۔ اور آپ جادہ عدل و انصاف ہے ہے ہے۔

مولف كى اعتدال بيندى ملاحظه فرمائين:

قرآن كريم مين فرمايا:

﴿ يٰآتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوقِ ﴾ (الماكدة:٢)

''اےابمان والو! جبتم نماز کے لیے کھڑے ہو۔''

اس آیت کی تفسیر میں مولف لکھتا ہے:

"علاء نے سر کے سے کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ اس سمن میں ان کے سیارہ اتوال ہیں۔ چنانچہ ایک کر کے ان اتوال پر روشیٰ ڈالی۔ پھر بیان کیا ہے کہ ان میں ہے ہرقول کی اساس کتاب وسنت پر رکھی گئی ہے۔ آخر پیل کر فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ان اقوال کو و کھتا ہے اس سے یہ بات پوشیدہ نہیں رہتی کہ ہمارے علماء بحثیت مجموعی کتاب و سنت سے باہر نہیں پوشیدہ نہیں رہتی کہ ہمارے علماء بحثیت مجموعی کتاب و سنت سے باہر نہیں

# 

(احكام القرآن نّ السيد ٢٣٦)

مندرجہ صدر بیان ہے مولف کی بے تعصبی اور اعتدال پیندی واضح ہوتی ہے۔ ابن العربی اس آیت کی تفسیر میں مزید لکھتے ہیں:

رب میں ہیں گائیہ نے اس آیت ہے استدلال کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے ازالہ نجاست ضروری نہیں۔ اس لیے کہ استنجاء کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر نجاست کا ازالہ واجب ہوتا تو وضو ہے پہلے اس کا ذکر کیا جاتا۔ چنانچہ اشہب نے امام مالک ہے یہی روایت کیا ہے۔ مگر آیت کریمہ میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ آیت میں صرف وضو کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کے اور بھی شرائط ہیں جو یہاں ذکور نہیں۔ مثلاً قبلہ رخ ہونا' پردہ پوتی' ازالہ نجاست۔ بہ شرائط اپنے موقع وکل پر بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں ان کا تذکرہ ضروری نہ شرائط اپنے موقع وکل پر بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں ان کا تذکرہ ضروری نہ تھا۔' (احکام القرآن خاص ۴۳۰)

اس سے معلوم ہوا کہ مولف نے اشہب کی روایت کو جو امام مالک سے منقول ہے قول سے منقول ہے۔ جو امام مالک سے منقول ہے قبول نہیں کیا۔ ندکورہ صدر آیت کریمہ میں بھی ایسی کوئی دلیل نہیں پائی اس سے مولف کی انصاف بیندی کھل کرسائے آتی ہے۔

اب ابن العربي كے تعصب كى ايك جھلك ملاحظہ ہو:

ابن العربی اپنی کتاب کے اکثر مقامات پر لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ ظوابرنصوص کو نظر انداز کر کے قیاس کی ہیروی کیا کرتے ہتھے۔ (احکام خاص ۱۲۲)

ا مُك حَكِّه لَكْصِّة مِن :

"امام ابوحنیفہ بھائے کوفہ میں سکونت پذیر تھے جو حدیث کی تکسال تھا۔ اس لیے آپ کی اکثر روایات میں تدلیس کا عیب پایا جاتا ہے۔ اگر آپ امام مالک کی طرح حدیث کی کان (مدینہ طیبہ) میں بودوباش رکھتے ہوتے تو آپ سے امام مالک کی طرح جواہر ریز ہے صادر ہوتے۔ "(افکام ناس ۱۳۱۸) ایک جگہ یوں لکھا ہے:

المالي تاريخ تغير ومفرين كالمكالي المالي كالكالي كال

''قرآن کریم میں قافیسلوا کے الفاظ ہیں۔ امام شافعی جن کو ان کے مقلدین فصاحت و بلاغت میں عدیم النظیر سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کوشل کے معنی کسی عضو پر بانی انڈیلنے کے ہیں ملنا اس میں شامل نہیں۔ ہم اس کا بطلان قبل ازیں واضح کر چکے ہیں۔ ہم نے دلائل کی روشنی میں ثابت کیا ہے کے منسل کے معنی عضو پر بانی ڈالنے اور ہاتھ سے ملنے کے ہیں۔''

(احكام القرآن ج اس٢٣٣)

ندکورہ بالا امثلہ سے واضح ہوتا ہے کہ ابن العربی دیگر ائمہ اور ان کے اتباع کے بارے میں زم لہجہ اختیار کرنے کے عادی نہ تھے۔ طاہر ہے کہ بیگروہی تعصب کی ایک واضح علامت ہے۔ بیتعصب ہی ہے جو انسان کو ایسے نازیبا کلمات کے استعال کرنے پرآ مادہ کرتا ہے۔

اسرائيليات اوراحاديث ضعيفه يصشد يدنفرت

ابن العربی اسرائیلی روایات کو پسندنبیں کرتے تھے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَامُو كُمُ أَنْ تَذُبَّحُوا بَقَرَقً ﴿ البقره: ١٧)

'' اللّٰد تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا تھم دیتا ہے۔''

ا بن العربي اس آيت كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

''عاماء اسرائیلی روایات بکشرت بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم مؤینیہ نے فرمایا:
''بنی اسرائیل سے من کر روایت سیجے اس میں بچھ مضا گفتہ ہیں۔' اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ بنی اسرائیل جواپنے واقعات بیان کریں ان پراعماد سیجے۔
اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ جو بچھ وہ دوسرول کے بارے میں بتا کیں اس پر بھی بھروسہ کیا جائے۔ اس لیے کہ دوسرول کے بارے میں جو بچھ کہیں گے اس کے خابت کرنے کے لیے دلیل وبر ہان کی ضرورت ہے۔ البتہ اپنے ہارے میں جو بچھ کہیں گے وہ اس طرح لائق اعماد ہوگا، جسے کوئی شخص بذات بارے میں جو بچھ کہیں گے دوسرول کے بارے میں جو بچھ کہیں ہے۔ اب البتہ اپنے فود کسی بات کا اعتراف کرے۔ اس لیے کہاس بات کا اسے بخو بی ملم ہے۔ امام مالک حضرت مر بڑھؤ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم مزاقی شرف

المحلات المرائخ تفسیر ومفسرین کی کارک کی کارک کی کارک کی کار میں ایک کتاب دیکھی تو دریافت کیا کہ بید کیا ہے؟ میں نے عرض میں ایک کتاب دیکھی تو دریافت کیا کہ بید کیا ہے؟ میں نے عرض کی تورات کا ایک جزو ہے۔حضور مزائیر آئی ناراض ہوئے اور فر مایا '' خدا کی تسم اگر حضرت مویٰ آئی زندہ ہوتے تو میری پیروی کے سوا انہیں کوئی جارہ کار نہ ہوتا۔'' (احکام خاص ۱۱)

ابن العربی احادیث ضعیفہ کو پہندیدگی کی نگاہ ہے نہیں دیکھتے اور ان ہے احتراز کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک ضعیف حدیث کا ذکر کرتے ہیں جو اس مضمون پر مشتمل ہے کہ نبی کریم سُرُقِیم نے وضو کرتے وقت اپنے اعضاء کوایک ایک مرتبہ دھویا اور فرمایا کہ اس وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دو دو مرتبہ اعضاء دھوے اور فرمایا کہ جو خض وضو کرتے وقت اپنے اعضاء کو دو دفعہ دھوے گا اللہ تعالیٰ اے دو گنا اجر و تو اب عطاکریں گے۔ پھر تمین تمین مرتبہ اعضاء دھوے کا اور فرمایا کہ جو خض وضو کرتے وقت اپنے اعضاء دھوے کا ور فرمایا کہ جو خض وضو کرتے وقت اپنے اعضاء دھوے کا ور فرمایا کہ جو کئی اجر یقبہ یہ اور انبیا، سابقین اور میرے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اس حدیث کا ضعف داختی کرنے کے بعد ابن العربی نے اپنے اصحاب و تلا مذہ کو علیہ کرتے ہوئے فرمایا '' میں نے مرمجلس میں اور بر لمی شہیں اس بات کی نصیحت کی ہے۔ اس حدیث کا خید نے وابستگی جھوڑ و ہیجے۔'' (ایک ساتم آن خاص اس)

می کیا جب دو جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ اور اہل علم کے مابین معروف و متداول ہے۔

#### \*\*\*

المالي تاريخ تفيير ومفسرين الحالي المحالي المحالي المحالي المالي المحالي المحا

# الجامع لا حكام القرآن از ابوعبدالله قرطبی مالکی

ترجمه مولف

اسم گرامی ابوعبداللہ محمد بن احمد انصاری خزرجی اندلی قرطبی ہے۔ آپ بڑے عالم و فاضل اور عابد شب زندہ دار تھے۔ ہر وقت عبادت و ذکر میں مشغول رہنے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ معمولی لباس زیب تن کرتے۔ تمام اوقات عبادت توجہ الی اللہ اور تصنیف میں بسر کرتے۔ آپ نے نہایت گران بہا تصانیف کا ذخیرہ ورثہ میں چھوڑا ہے۔ جن میں سے مندرجہ ذیل اہم ہیں:

الجامع لا حكام القرآن (زيرتبسره)

اشرح اساءالحسنى 🕏

🗇 تتاب التذكار في افضل الا ذكار

التذكره بامورالآخرة

۞ کتاب شرح القصی

أمع الحرص بالزبد والقناعة

ودیگر کتب مفیده -

رریار سب بیران سے اس آپ نے شخ ابو العباس بن عمر قرطبی مولف''امنہم فی شرح صحیح مسلم' سے اس شرح کا سیکھ حصہ سنا۔ مشہور محدث ابوعلی حسن بن محمد البکری اور دیگر علماء سے حدیث کا درس لیا۔ آپ نے ماہ شوال اے ۲ ھا میں وفات پائی۔

(الديباج المذهب في معرفة اعيان علماء المذهب ص١٩٥)

تعارف تفسير

اس کتاب کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولف اس میں اسباب نزول اقسام

تراءت اور اعراب سے تعرض کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن عزیز کے غریب الفاظ پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لغت کی جانب رجوع کرتے اور عربی اشعار سے استشہاد کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لغت کی جانب رجوع کرتے اور عربی اشعار سے استشہاد کرتے ہیں۔ مولف کا خاص انداز یہ ہے کہ وہ معتز لہ قدریہ شیعہ فلاسفہ اور غالی صوفیہ کی تردید کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ناور اسرائیلی واقعات کا تذکرہ وہ شاذ و ناور بی کرتے ہیں۔

مولف علائے سلف کے تفسیری اقوال نقل کرکے قائل کا نام ذکر کرتے ہیں۔
بعض جگہان کے اقوال پر تنقید و تبصرہ بھی کرتے ہیں۔خصوصاً ابن جربی طبری' ابن عطیہ'
ابن العزی' الکیاالہراس اور ابو بکر جصاص کے بکثرت اقوال نقل کرتے ہیں۔ قرآنی
آیات جن احکام پر مشتمل ہوتی ہیں مولف ان سے تھوڑا یا زیادہ تعلق رکھنے والے احکام
اوران کے دلائل و براہین کا تفصیل تذکرہ کرتے ہیں۔

قرطبی کی ہے تعصبی

قرطبی کی سب ہے بڑی خوبی ہیہ ہے کہ وہ مالکی مسلک سے وابستہ ہونے کے باوصف گروہی تعصب سے پاک شخے وہ دلیل و بر ہان کی پیروی کرتے ہیں قطع نظراس سے کہ اس کا قائل کون ہے۔ چندمثالیس ملاحظہ ہوں۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَاتِيمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَارْكُمُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

(البقره:۳۳)

''نماز قائم کریں اور زکوۃ دیں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔''

امامتصغير

مولف نے اس آیت کی تفسیر میں نابالغ کی امامت کے جواز وعدم جواز کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے مانعین و مجوزین کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ مانعین میں اظہار خیال کرتے ہوئے مانعین و مجوزین کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ مانعین میں امام مالک سفیان توری اور اصحاب الرأی شامل جیں۔ مگر مولف نے دلیل و بر ہان

المحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحالي والمال كالمحالي

كى روشنى ميں اينے امام (مالك جيسي) كى مخالفت كى ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہيں: '' نابالغ کی امامت درست ہے بشرطیکہ وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہو۔ سیج بخاری میں حضرت عمرو بن سلمہ جھٹٹا ہے مروی ہے کہ میرا خاندان یانی کے ایک چشمہ کے قریب سکونت رکھتا تھا۔ عام لوگ و ہاں ہے گزرتے تھے اور ہم ان ے نبی کریم من فیل کے بارے میں دریافت کرتے رہتے تھے۔ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ پر فلاں فلاں وحی نازل ہوئی ہے۔ میں اس کواز بر کر لیا کرتا تھا۔عرب کے عام لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر نبوت کا بیہ مدعی این قوم پر عَالِبِ آگیا تو وہ سیانی ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں عجلت سے کام لیا۔ چنانچہ ہماری قوم میں سے میرے والد باقی لوگوں سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ جب واپس آئے تو سہنے لگے میں سے نبی کے یہاں سے آیا ہوں۔ آپ نے نمازوں کے اوقات بتائے اور فرمایا جب نماز کا وفت ہوتو ایک شخص اذان کے اور جوشخص سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہوا ہو وہ امامت کے فرائض انجام دے جب تلاش کی گئی تو مجھ سے بڑھ کر قرآن کا جاننے والا اور کوئی نہل سکا۔ اس لیے کہ میں آنے جانے والوں ہے سن کر قرآن یاد کر لیا کرتا تھا۔ میری عمر چھ یا سات برس کی تھی۔ انہوں نے مجھے امامت کے لیے آگے بڑھایا۔ میں ایک ہی جا در اوڑھے ہوئے تھا جب سجدہ کرنے لگتا تو حیا درسمٹ جاتی اور میں نگا ہو جاتا۔ قبیلہ کی ایک عورت نے کہا امام کی ستر بوشی کا تو اہتمام سیجے۔ چنانچہ قبیلہ والوں نے میرے لیے ا یک قمیص بنوا دی قمیص کو د مکیه کر میں جس قند رخوش ہوا تبھی نہ ہوا تھا۔''

(الجامع لا حكام القرآن ج الس٣٥٣)

قرآن كريم مين فرمايا: ﴿ شَهْرُ دَمَعَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ ﴾ (البقره: ١٨٥) " رمضان كامهينه جس مين قرآن كريم نازل كيا گيا-"

المائع تغير ومفرين المحالي المحالية المح

عيدالفطركي قضا

اس آیت کی تفییر کرتے ہوئے مولف نے اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ذکر کیا ہے کہ آیا عیدالفطر کی نماز دوسرے دن ادا کی جاسکتی ہے یا نہیں؟ ابن عبدالبر نے اہام مالک اور ان کے اصحاب سے نقل کیا ہے کہ عید کی نماز صرف عید ہی کے دن ادا کی جاسکتی ہے دوسرے کسی دن نہیں۔ اگر عید کی نماز اصلی وقت گزر جانے کے بعد بھی ادا کی جاسکتی تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ فرائض کی طرح ہوجاتی۔ حالانکہ اس بات برعلماء کا اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ سنتوں کی قضانہیں دی جاتی ۔ ظاہر ہے کہ عیدالفطر کی نماز بھی سنت ہے لہٰذا اس کی قضا بھی درست نہیں۔

قرطبی ابن عبدالبر کے مندرجہ صدر نظریہ پر تعاقب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''میری رائے میں دوسرے روزعیر کی نماز اداکرنا جائز و درست اور حدیث نبوی کے بالکل مطابق ہے۔ اگر چہ عموماً سنوں کی قضانہیں دک جاتی تاہم شارع ان میں ہے بعض سنوں کو مشنی کرکے ان کی قضا کا تھم دے کئے بیں۔ اس کی دلیل ترفذی کی حضرت ابو ہر رہی ہی تین سے روایت کردہ یہ حدیث بیں۔ اس کی دلیل ترفذی کی حضرت ابو ہر رہی ہی تین فر کی دوسنیں نہ پڑھی ہوں وہ ہے کہ نبی کریم می تین فر مایا جس نے نماز فجر کی دوسنیں نہ پڑھی ہوں وہ طلوع آ قاب کے بعد ان کو ادا کر لے۔ علی کے مالیہ نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ جس شخص نے وقت کی تنگی کے چیش نظر نماز فجر کی دوسنیں ادا نہی ہوں تو وہ طلوع آ قاب کے بعد ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایسانہیں کرسکتا۔

اگر پہلی بات کو درست مان کراہے طلوع آفاب کے بعد سنتیں اداکر نے کی اجازت دی جائے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ آیا وہ سنتوں کی قضا دے رہا ہے؟ یا اس لیے کہ دور کعتیں اداکر نے سے اسے فجر کی سنتوں کا اجر و تواب مل جائے گا۔ شیخ ابو بکر کہتے ہیں کہ مالکی فقہ کی اصل و اساس پر اس کی اجازت ہے قرطبی کہتے ہیں کہ میری رائے میں اس قاعدہ کے پیش نظر عید کی نماز دوسرے روز پرھی جاسکتی ہے۔ عید کی نماز دوسرے روز اداکر نے کی اجازت اس لیے

المحالي تاريخ تفير ومفرين المحالي المحالية ا

سی ہونی چاہے کہ یہ سال جر میں صرف ایک ہی مرتبدادا کی جاتی ہے۔ اس
کی دلیل سنن نسائی کی وہ روایت بھی ہے جس میں آیا ہے کہ چندلوگوں نے
عید کا چاند دیکھا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر اس کی اطلاع دی۔ اس
وقت دن کافی چڑھ چکا تھا آپ نے ان کوروزہ کھول دینے کا تھم دیا اور فرمایا
کہا گلے روز عید کے لیے نگلیں۔' (الجامع لا حکام القرآن جاس ہی)
خلاصہ کلام قرطبی حریت فکر ونظر سے متصف ہیں اور ان کے نقد و جرح میں
چنداں حدت وشدت نہیں پائی جاتی۔قرآن کریم کے کسی تفسیری پہلو سے صرف نظر نہیں
کرتے جس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اس سے ان کی جامعیت اور کثرت علم وفضل کا
اندازہ ہوتا ہے یہ تفسیر چھی ہے اور اہل علم میں معروف ومتداول ہے۔



## كنز العرفان فى فقه القرآن ازمقدادالسيورى (شيعه عالم)

#### ترجمه مولف

مولف کا نام مقداد بن عبداللہ السيوری ہے۔ يہ اماميہ اثنا عشريہ فرقہ ہے تعلق رکھتے ہيں اور علائے محققین کے زمرہ میں شار کیے جاتے تھے۔ یہ عظیم مصنف تھے۔ تفسیر زیر تبھرہ کے علاوہ آپ نے انتھے الرائع فی شرح مختصر الشرائع نیز شرح مبادی الاصول اور دیگر کتب تالیف کیں۔ یہ آٹھویں صدی جمری کے اواخر اور نویں صدی جمری کے افاخر میں بقید حیات تھے۔

#### تعارف تفسير

یہ تفسیر صرف آیات الاحکام پر شمل ہے۔ اس مین قرآنی سور وآیات کی تفسیر ان کی ترتیب کے انتہار سے نہیں کی گئی۔ اور نہ ہی اس بات کا التزام کیا گیا ہے کہ کسی سورت میں جس قدرآیات الاحکام ہیں ان سب کی تعریف کی جائے جیسا کہ جصاص اور ابن العربی نے کیا ہے۔ بخلاف ازیں مولف فقہی انداز پر ایک باب باندھتا ہے۔ مثلاً ''باب الطہارة'' اور اس ضمن میں جس قدرقرآنی آیات وارد ہوئی ہیں ان سب کو کی جا کر ، یتا ہے۔ پھر ہرآیت میں بیان کردہ احکام کی توضیح اثنا عشری فقہ کی روشی میں کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویگر فقہی مسالک کا تذکرہ بھی کرتا جاتا ہے جس شخص کا مسلک شیعہ کے خلاف ہوتا ہے مولف اس کی تر دید کرنا ہے۔

مولف نے شیعی ندہب کی نصرت وحمایت اور مخالفین کی تر دید کا جو ہیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے لیے اس نے دوطریقے اختیار کیے ہیں جن کو وہ شاذ و نا در ہی نظرانداز کرتا ہے۔ آگ عقلی دلائل

یہ دعویٰ کہ اہل ببت بھی اس کے قائل ہیں۔
 جہاں تک عقلی دلائل و براہین کا تعلق ہے وہ شیعی موقف کے اثبات میں بہت کم

المحالي تاريخ تغيير ومفسرين المحالي ال

مولف کا ساتھ دیتے ہیں۔ باقی رہا اہل بیت کا موقف ومسلک تو وہ اکثر و بیشتر دروغ کے سرمنی ہوتا ہے۔ شیعہ لوگوں کو جب کوئی دلیل نہل رہی ہوتا ہے۔ شیعہ لوگوں کو جب کوئی دلیل نہل رہی ہوتو وہ اہل بیت کا سہارا لینے پرمجبور ہو جاتے ہیں۔

اب ذراتفسير كانمونه ملاحظه فرما ثمين:

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَآنِطِ ﴾ (ناء:٣٣)

''اگرتم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم نمیں سے کوئی قضائے حاجت 'کرکے آیا ہو۔''

مولف اس کی تفسیر میں لکھتا ہے:

'ال آیت میں یم کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ اگر تیم کرنے والا پھر پر ہاتھ مارکر اپنے جم کوئل نے تو درست ہال لیے کہ صحیدگا حکیبہ اسے زمین کی سطح مراد ہے۔ حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ شافعیہ کا قول یہ ہے کہ مٹی کا ہاتھ کے ساتھ لگنا ضروری ہال لیے کہ آیت میں فافد سکو ابو جو ہم گھ وایگریکھ مین اور ساتھ لگنا ضروری ہال لیے کہ آیت میں فافد سکو ابو جو ہم گھ وایگریکھ مین اس سے چروں اور ہاتھوں کو ملو) کے الفاظ ہیں۔ مرشافعیہ کا بہتول درست نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ مینہ میں مین کا لفظ ابتدائیہ ہو۔ بنا ہریں چہرے ہے اس آیت میں چہرے کا پچھ حصہ مقصود ہے۔ ہمارے اکثر اسحاب کے نزد یک اس سے بیشانی مراد ہے۔ اس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ بوجو ہم گھ میں باء جعیض کے لیے ہے۔ اس لیے پورا چہرہ نہیں بلکہ چہرے کا پچھ حصہ مراد ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ اہل بیت نے چہرہ نہیں بلکہ چہرے کا پچھ حصہ مراد لیا ہے۔ ای طرح ہاتھوں سے بھی پورا ہم مراد نہیں بلکہ کلائی سے لیے کہ انگل میں اس کے جہرے کا پچھ حصہ مراد لیا ہے۔ ای طرح ہاتھوں سے بھی پورا ہم مراد نہیں بلکہ کلائی سے لیے کرانگلیوں کے کناروں تک مقصود ہے۔ '

سورة المائده میں آیت تیم کی تفییر کرتے ہوئے مولف رقمطراز ہے:

المريخ تفير ومفرز المجلك المحالي المالكي المحالي المحالي المحالية المحالية

''اگروضو کے بجائے تیم کرنا ہوتو ایک ہی دفعہ ہاتھوں کو زمین پر مارنا چاہیے اور اگر خسل کی جگہ تیم کیا جا رہا ہوتو پھر دو مرتبہ پھر حنفیہ و شافعیہ کی تر دید کرتا ہے جن کا موقف ہے ہے کہ تیم کرتے وقت ہاتھ دو دفعہ زمین پر مارے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ زمین پر ہاتھ مار کر چبرہ پر ملے جاتے ہیں اور دوسری مرتبہ ہاتھوں پر۔ مولف اس مسلک کی بھی تر دید کرتا ہے کہ چبرے سے پورا چبرہ مراد ہے۔ اور ہاتھوں سے کہنیوں تک ہاتھ مراد ہیں۔ اس کے نزدیک چبرے سے چبرے کا بچھ حصہ اور ہاتھوں سے کلائی تک ہاتھ مراد ہیں ہنیوں کے تردیک باتھ مراد ہیں ہنیوں کے نزدیک باتھ مراد ہیں ہنیوں کے نزدیک باتھ مراد ہیں جومسلک اختیار کیا تک نہیں۔ مولف کہتا ہے کہ اہل بیت نے اس ضمن میں جومسلک اختیار کیا ہے وہ حنفہ و شافعیہ کے خلاف ہے۔'' (کتاب زیرتبرہ ص)

۔ خرض یہ کہ مولف قرآنی احکام کے ذکر و بیان میں ای قسم کے تکلف و تعسف سے کام لیتا ہے کتاب کے مطالعہ ہے بکثرت ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ یہ کتاب حسن عسکری کی تفسیر کے حاشیہ پرمصر سے شائع ہو چکی ہے۔



# 🗬 الثمرات اليانعه از يوسف ثلائي

ترجمه مولف

اسم گرامی شمس الدین بوسف بن احمد ثلائی زیدی ہے۔ زیدیہ کے نزدیک یہ بہت بڑے محقق شار کیے جاتے تھے۔ طلبہ دور دراز سے چل کر طلب علم کی خاطران کے بہال حاضری دیتے جب قراءت کا آغاز کرتے تو جامع مسجد طلبہ سے بھر جاتی ۔اور کچھ لوگ مسجد سے باہر کھڑے ہوکر آپ سے درس لیا کرتے تھے۔ آپ نے حسن نحوی سے استفادہ کیا۔ آپ کی مشہور تصانیف حسب ذیل ہیں:

① الثمرات البيانعه والإحكام الواضحة القاطعه (زير تبصره)

🐑 الزهور والرياض

آپ نے ماہ جمادی الآخرۃ ۸۳۲ھ میں وفات پائی۔ (شرح الازھارج اص۳۳)

تعارف تفسير

یہ تفسیر تین سخیم مجلدات پر مشمل ہے۔ اس کا ایک کامل قلمی نسخہ دارالکتب المصریہ قاہرہ میں موجود ہے۔ المکتبة الازھریہ میں صرف دوسری جلد موجود ہے جوسورة المائدہ کی آیت نمبر می ﴿ یَسْنَلُونَكُ مَا ذَا أُحِلَ ﴾ ہے شروع ہو کر سورة النور کی آیت نمبر ۲۲ ﴿ فِی بیوْتِ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ ﴾ برختم ہو جاتی ہے۔

مولف ترتیب وارقر آن خکیم کی آیات الاحکام کی تفسیر کرتا ہے۔ پہلے کسی آیت کا سبب نزول بیان کرتا اور پھراکی ایک کرکے اس میں بیان کروہ احکام پر روشی ڈالٹا ہے۔ یہاں تک کہ آیت جن احکام پر مشتمل ہوتی ہے وہ سب ذکر کر دیتا ہے۔

احاديث ضعيفه كي تجرمار

احادیث نبویہ کے نقل کرنے میں مولف نے صحت کا التزام نہیں رکھا۔ جب بھی کہیں حدیث ذکر کرتا ہے اس پر نفذ وجرح کی زحمت گوارانہیں کرتا۔ جس سے پہتہ چل

والمحالي تاريخ تغير ومفرين كالمحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

سکے کہ وہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے۔

قرآن کریم کی آیت

﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ امْنُوا إِ (المائدة: ۵۵)

وقت کا سبب نزول ذکر کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ بیر آیت کریمہ اس وقت کا سبب نزول ذکر کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ بیر آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی نے حالت نماز میں اپنی انگوشی خیرات کروی تھی۔
نازل ہوئی جب حضرت علی نے حالت نماز میں اپنی انگوشی خیرات کروی تھی۔
(انثرات جو سرے ۱۸۰۰)

حالانکہ ہم جانبے ہیں کہ یہ روایت بے اصل اور موضوع ہے۔ مگر مولف اس حجوٹے واقعہ کو ذکر کر کے اس سے شرعی احکام اخذ کرتا ہے۔ گویا اس کے نز دیک بیہ کوئی ثابت شدہ صحیح حدیث ہے۔

اییا معلوم ہوتا ہے کہ مولف زمختری کی کشاف سے بے حدمتا تر ہے۔ وہ جگہ جگہ کشاف سے اقتباسات نقل کرتا ہے۔ غالبًا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معتز لی نظریات سے مرعوب ومتا تر ہے اور اس اعتبار سے زمخشری کا ہم نوا ہے۔

احكام القرآن ہے متعلق مولف كا موقف

قرآن عزیز میں مذکوراحکام کے سلسلہ میں مولف کا اسلوب و انداز ہیہ ہے کہ وہ مسلہ زیر بحث ہے متعلق علائے سلف و خلف اور سحابہ و تابعین کے اقوال و آثار ذکر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حنفیہ شافعیہ مالکیہ حنبلیہ 'امامیہ اور دیگر فقہائے نداہب کے افکار و نظریات اور ان کے والک و براہین پر بھی روشنی ڈالن ہے۔ زیدیہ کا مسلک وہ خصوسی اہتمام کے ساتھ بیان کرتا اور ان کے مخافیین کی تر دید کرتا ہے۔ مر کمال ہیہ ہے کہ سی جگہ بھی اپنے مخافیین کا ذکر نازیبا الفاظ میں نہیں کرتا جیسا کہ عام لوگوں کا شیوہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ کتاب زیر تبھرہ کے قصیلی مطالعہ ت یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مولف حد درجہ ذبین وقطین ہے اور وسیع فقہی معلومات رکھتا ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امامیہ اثنا عشریہ کی دیگر کتب کی طرح اس میں باتی فقہی مسالک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امامیہ اثنا عشریہ کی وجہ یہ ہے کہ فرقہ زیدیہ فقہ کے اصول وفروع میں شیعہ کی نبیت اہل السنت کے مسلک سے قریب تر ہے۔

### فصلهشتم

## علمى تفسير

عكمى تفسير كالمعنى ومفهوم

قرآن کریم سے عصری علوم اور فلسفیانہ افکار وآراء کا استنباط کرنے کوعلمی تفسیر کہتے ہیں۔ اس انداز پر بھی قرآن عزیز کی تفسیر کی گئی اور بیٹا بت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بیہ کتاب تمام جدید وقد یم علوم وفنون کی جامع ہے۔ اس طرز فکر کے حامل مفسرین کی نگاہ میں قرآن کریم علوم دینیہ (اعتقادی ہوں یا عملی) کے پہلو بہ پہلو ہر قتم کے دنیوی علوم وفنون کو بھی سموئے ہوئے ہے۔

#### امام غزالی کا زاویه نگاه

ہمارے علم کی حد تک امام غزالی اولین شخص تھے جنہوں نے اس نقط نظر کو کھل کر بیان کیا اوراس کو علمی ولائل کی روشنی میں ٹابت کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ آپ نے اپنی تناب احیاء العلوم الدین کے باب چہارم میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن حکیم میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن حکیم میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ قرآن حکیم میں بعض علم کے علمات کی تعداد ہے اور ہر کلمہ ایک علم کو صوے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے گئے کیونکہ ہر کلمہ کا ایک ظاہر و باطن کے اور ایک خاہر و باطن ہے اور ایک حدوم طلع ۔ (احیا ہے میں ۱۳۵)

امام غزالی حضرت عبداللہ بن مسعود ڈائٹز کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جوشخص اولین و آخرین کا علم کرنا جا ہے وہ قرآن کریم ہیں غور وفکر کرے۔ پھر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ذات باری تعالی اور اس کے افعال وصفات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور جملہ علوم وفنون خداوندی افعال وصفات میں داخل ہیں۔علوم بے شار ہیں اور قرآن میں اشار فی سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جونظریات دقیق وعمیق اور عمیر الفہم ہیں۔ قرآن

المعلق المراخ تغییر ومفسرین کی کیسی المحلی المحلی

(حواليه مٰدكور)

امام غزالی نے احیاء کے بعدا پی کتاب جواہر القرآن مرتب کی تھی اس میں اس کی مزید تفصیل بیان کی۔ چنانچہ اس کتاب کے چوشھے باب میں آپ نے تفعیلاً بتایا کہ قرآن کریم ہے دینی علوم کے سرچشمے کس طرح پھوٹے ہیں۔ اس باب میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآنی علوم کی دوشمیں ہیں۔

﴾ خلا ہری وسطحی علوم: اس میں امام غزالی نے لغت 'نحو' قراء ت' مخارج حروف آ

اور ظاہری تفسیر کے علم کوشامل کیا ہے۔

اصلی و خفیقی علوم: امام غزالی کے نزدیک اس میں علم الکاام فقه اصول الفقه الفقه میں علم الکاام فقه اصول الفقه اسلی و غیرہ علوم شار کیے جاتے ہیں۔

(جوابرالقرآن س

جواہر القرآن کے باب پنجم میں امام غزالی بتاتے ہیں کہ قرآن کریم سے مید ملوم وفنان کر گرم نظے۔ چنانچ اس ضمن میں آپ نے علم طب نجوم بیئت تشریح اعضا ہ سخ طلسمات اور دیگر علوم کا ذکر کیا ہے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ نہ کورہ علوم کے علاوہ اور بھی بہت سے علوم وفنون ہیں جن کے جانے والوں کی کی نہیں اور ان کے ذکر کی ضرورت بھی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر میں اس بات کا دعویٰ بھی کر سکتا ہوں کہ بہت سے علوم ایسے بھی ہیں جو ابھی عالم وجود میں نہیں آئے۔ اگر چہ یہ حقیقت کسی شک وشبہ سے بالا ایسے بھی ہیں جو ابھی عالم وجود میں نہیں آئے۔ اگر چہ یہ حقیقت کسی شک وشبہ سے بالا وجود میں آئے اور صفح ہستی ہے کہ انسان لاز ما ان علوم تک رسائی حاصل کرے گا۔ بچھ علوم ایسے بھی ہیں جو عالم وجود میں آئے اور صفح ہستی ہے حرف غلط کی طرح تحو ہو گئے کہ آئی پوری کا نئات پر کوئی ان کا جانے والا موجود نہیں۔ ایک فتم کے علوم وفنون وہ ہیں جن کا نہم وادراک کسی فرد بشر کے لیے ممکن نہیں اور بعض مال کہ مقربین ہی ان سے آگاہ و آشنا ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انسان ہوں یا ملائکہ ان کے علم وادراک کا دائرہ محدود ہے۔ غیر متنا ہی علم صرف ذات ضداوندی کا ہے اور اس یا ملائکہ ان کے علم وادراک کا دائرہ محدود ہے۔ غیر متنا ہی علم صرف ذات ضداوندی کا ہے اور اس یا طائکہ ان کے علم وادراک کا دائرہ محدود ہے۔ غیر متنا ہی علم صرف ذات ضداوندی کا ہے اور اس اور ان ان کا دائرہ محدود ہے۔ غیر متنا ہی علم صرف ذات ضداوندی کا ہے اور اس اور انسان ہوں یا ملائکہ ان کے جو انہ ان کی دائرہ محدود ہے۔ غیر متنا ہی علم صرف

جلال الدين سيوطى عينية كاموقف

تفسیر علمی کے شمن میں امام سیوطی نے بھی وہی موقف اختیار کیا ہے جوامام غزالی کا ہے چنانچہ آپ نے اپنی کتاب الا تقان کی نوع پنیسٹے اور دوسری کتاب 'الاکلیل فی استنباط النزیل' میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ امام سیوطی نے آیات و احادیث اور اقوال و آثار نقل کر کے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم جملہ علم وفنون کا جامع ہے۔ ملاحظہ فرما ہے۔

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ مَا فَرَّطُنَا فِی الْکِتٰبِ مِنْ شَیْءِ ﴾ (الانعام: ٣٨) ''ہم نے کتاب (قرآن) میں کسی چیز کی کمی باقی نہیں چھوڑی۔'' نیز فرمایا:

﴿ وَ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ (النحل: ٨٩) ''اور ہم نے ہر چیز کو بیان کرنے کے لیے آپ پر کتاب اتاری ہے۔'' چنداحادیث ملاحظہ فرمائیں:

رور کا کنات من قلیم نے فرمایا بہت سے فتنے بیا ہوں گے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ان سے نکلنے کا کیا طریق ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب جس میں اولین و آخرین سب کی خبریں مرقوم ہیں اور تمہارے باہمی فیصلے بھی مندرج ہیں۔ آخرین سب کی خبریں مرقوم ہیں اور تمہارے باہمی فیصلے بھی مندرج ہیں۔ (الانقان جاسی)

عنرت ابو ہریرہ بڑنٹز روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم سڑیونی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قرآ بن کریم میں آئی میں نورہ اور رائی کے قرآ بن کریم میں کسی چیز کونظر انداز کرنا جاہتے تو وہ قرآ ن میں ذرہ اور رائی کے دانیہ اور مجھر کا ذکر نہ کرتے۔ (الاکلیل ص ابحوالہ ابوائینے)

اس منفول بين چندآ نار بھي منفول بين:

عضرت عبدالله بن مسعود برات فرمایا جو شخص علم حاصل کرنا جا ہے وہ قرآن کا حضرت عبدالله بن مسعود برات فرمایا جو شخص علم حاصل کرنا جا ہے وہ قرآن کا دامن تھام لے۔ اس میں اولین و آخرین سب کی خبریں ہیں۔ دامن تھام لے۔ اس میں اولین و آخرین سب کی خبریں ہیں۔ (الاتقان ہی مسلما)

ابن ابی حاتم حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کے حرمایا قرآن میں ہر چیز کا ذکر کر دیا گیا ہے گر ہماراعلم اس کے قبم وادراک سے قاصر ہے۔(الاکھیل سوم)

اہام سیوطی نے بید دلائل و براہین ذکر کرنے کے بعد بعض علماء سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سورۃ المنافقین کی آیت نمبر الو وگئ یو خیر الله نفسًا إذا جَاءَ اَجَلَّهَا ہِ ہے استباط کیا تھا کہ نبی کریم مُن اِلله کی عمر تریسٹھ برس ہوگی۔ اس لیے کہ قرآنی سورتوں میں اس سورۃ کا نمبر ۱۳ ہے۔ اس کے بعد سورۃ التغابین بیہ بات ظاہر کرنے کے لیے لائی گئ ہے کہ آنحضور من اُلی کی وفات حسرت آیات کس قدر خسارے کی موجب ہے۔ (الا تقان ج ۲ ص ۱۲ کی موجب ہے۔

ابوالفضل المرسى علمى تنسير

امام سیوطی ذکر کرتے ہیں کہ ابو الفتنال المری نے اپنی تنسیر میں بیان تفصیلی بیان قلمبند کیا ہے۔

" قرا آن عزیز نے ان تمام جدید وقد یم علوم کوسمولیا ہے جن کوسی معنی میں خداوند کریم ہی جانتا ہے یا رسول کریم سؤٹیٹر ' بجز ان علوم کے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخص ہیں۔ پھر رسول کریم سڑٹیٹر ہے یہ ورثہ اکابر صحابہ مثلا خلفائے اربعہ اور حضرت عبداللہ بن مسعودٌ وعبداللہ بن عباس کو ملا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس شری فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے گی تو میں اسے کتاب البی میں پاول گا۔ پُئر تابعین کرام علوم سحابہ کے وارث ہے۔

اگلے تاریخی ادوار میں ہمت بہت ہوگئ عزم کی بلندی رخصت ہوئی اور اہل علم کے روز پڑھے جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ حضرات صحابہ و تابعین جن علوم کے حامل ہے وہ ان کو اضام بیں بانٹ اٹھانے سے قاصرر ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرآنی علوم کومختلف انواع و اقسام میں بانٹ دیا اور ہرگروہ ایک خاص فن میں مہارت حاصل کرنے لگا۔ ایک کروہ نے اپن زندگی کا مشن یہ قرار دیا کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ وکلمات کو ضبط کریں۔ اس کے مخارج حروف

ے آگاہ ہوں۔ اس کے کلمات 'آیات اور سورتوں کو شار کریں۔ اس کی منازل کا تغین کریں اور اس کے ساتھ نصف 'ربع اور اس کے سجدوں کی تعداد سے واقف ہوں۔ ان لوگوں کو قر آن کریم کے مطالب ومعانی سے بچھ غرض نتھی۔ یہ لوگ قراء کہلائے۔

علائے نحونے قرآن کریم کونحوی مسائل کی آ ماجگاہ قرار دے لیا اور وہ معرب وہنی اساء وافعال حروف عاملہ اور افعال لازم ومتعدی و دیگر نحوی مباحث میں الجھ کررہ گئے۔ بعض مفسرین نے قرآن عزیز کے الفاظ ہے بایں طور اعتناء کیا کہ فلاں لفظ کے ایک معنی بین فلاں کے دو اور فلاں لفظ کثیر المعانی ہے۔ پھر وہ ٹابت کرنے گئے کہ فلاں لفظ آگر چہ کثیر المعانی ہے۔ کا مسل ہے۔

علمائے اصول نے قرآ ن تھیم کے قطعی وحتمی دائل و برابین سے تعرض کیا۔ مثلاً قرآ ن کریم کی آیت:

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَةَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الانبياء:٢٣) ''اگرزمين وآسان ميں الله كے سوا اور بھى معبود ہوتے تو ان ميں بگاڑ بيدا ہو جاتا۔''

اوراس شم کی دیگر آیات ہے خداوند کریم کی وحدانیٹ اس کے وجود و بقا'اس کی قدرت وقد است اس کے مجود و بقا'اس کی قدرت وقد است اس کے علم اور تنزیہ و نقدس پر استدلال کیا۔ اس علم کا نام انہوں نے ''علم اصول الدین''رکھا۔

ایک گروہ نے قرآن عزیز کے معانی و مطالب کو اپنی نظر و فکر کی جولانگاہ تھرایا۔
انہوں نے دیکھا کہ بعض آیات عموم کو جاہتی ہیں اور بعض خصوص کی متقاضی ہیں۔ اس
کے پیش نظر انہوں نے حقیقت و مجاز' عموم وخصوص' نص ظاہر' مجمل' محکم' مشابۂ امرونہی
اور ننج وغیرہ کی اصطلاحات وضع کیس اس فن کا نام انہوں نے ''اصول الفقہ'' تبحویز کیا۔
علاء کی ایک جماعت الی بھی تھی جنہوں نے حلال وحرام کے مسائل و احکام پر
اپنی نگاہ مرکوز رکھی اور اس کے اصول و فروع کی بنا ڈالی۔ اس علم کا نام انہوں نے
''الفقہ'' رکھا۔ ایک گروہ نے قرآن کریم میں بیان کردہ قصص و و اقعات کی جانب توجہ
دی۔ انہوں نے گزشتہ اقوام کے اخبار و آٹار کومرتب کیا اور اس علم کو''تاریخ'' کے نام

ایک گروہ ایبا بھی تھا جنہوں نے قرآنی تھم وامثال اور ایسے پرتا نیر مواعظ کی نثان دہی کی جن سے انسانی قلوب تھرا جائیں اور پہاڑ پارہ پارہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن تھیم کے وعد و وعید' انذار و تبشیر' موت و حیات' اثبات حشر ونشر' حساب وعقاب اور جنت وجہنم کے موضوعات کو زیر بحث لانے کی سعی کی۔ یہ لوگ خطباء اور وعاظ کہلائے۔

کیا۔ مثانا حضرت یوسف ملیفی سے جنہوں نے قرآن کریم سے خوابوں کی تعبیر کاعلم استباط کیا۔ مثانا حضرت یوسف ملیفی کے واقعہ میں جوموئی اور لاغر سات گائے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح دوقید یوں کے خواب کا واقعہ اور حضرت یوسف کا خواب میں آفاب و ماہتاب اور ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھنا۔ اس علم کا نام انہوں نے ''تعبیر روئیا'' رکھا۔ چنانچہ وہ ہر خواب کی تعبیر قرآن کریم سے استباط کرتے اگر ایسامکن نہ ہوتا تو صدیث نبوی سے اخذ کرتے جو شارح کتاب البی ہے۔ اگر ایسا بھی نہ ہوسکتا تو وہ حکم و امثال سے خواب کی تعبیر معلوم کرتے۔

قرآن کریم کی جو آیات تقسیم میراث سے متعلق بیں ان سے علماء کی ایک جماعت نے علم فرائض وضع کیا۔ چنانچے قرآن حکیم میں نصف ربع ثلث اور سدس وغیرہ کا جو ذکر کیا گیا ہے اس سے انہوں نے فرائض کا حساب مسائل عدل اور وصایا کے احکام اخذ کیے۔ ایک جماعت ایسی بھی تھی جنہوں نے قرآن کریم میں فدکور متعلقات شب وروز آقاب و ماہتاب اوران کے بروج و منازل سے علم المیقات ایجاد کیا۔ ادباء وشعراء نے قرآن کو جنوں اختاب وایجاد کیا۔ ادباء متاثر ہوکر معانی و بدیع کے علوم ایجاد کیا۔ ادباء متاثر ہوکر معانی و بدیع کے علوم ایجاد کیا۔

اصحاب حقیقت نے جب قرآن تحکیم پر غائرانہ نگاہ ڈالی تو اس میں ان کوفنا و بقا خوف و ہیئت انس و وحشت اور اس قسم کے دیگر مباحث وعنوانات ملے۔ خلاصہ بیہ کہ ملت اسلامیہ نے بیفنون قرآن عزیز سے اخذ کیے۔ متقد مین کے بہت ہے علوم بھی قرآن کریم میں پائے جاتے میں۔مثلاً طب و جدل ہیئت و ہندسہ جبر و مقابلہ نجوم اور

المسلوم المرسي كا كلام يبال فتم ہوا۔''

(الأكليل س٢- ٤ نيز الاتقان ج٢ص١١)

المری کا بیطویل مقالہ نقل کرنے کے بعد امام سیوطی ابو بکر بن العربی کی کتاب قانون الناویل کے حوالہ ہے رقمطراز ہیں :

''قرآن کیم سنتر ہزار چار سو بچاس علوم پر مشمل ہے۔ یہ عدد قرآنی کلمات کو چار سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے ہرکلمہ کی چار حالتیں ہیں۔ اس کا ایک ظاہر و باطن ہے اور ایک حدوم طلع ۔ یہ اس حالت میں ہے جب کلمات قرآن کو انفرادی اعتبار سے بدول ترکیب کے دیکھا جائے۔ اگر کتاب کے باہمی اختلاط و ترکیب پر نگاہ ڈالی جائے تو ان کی تعداد حدو حساب سے باہر ہو جاتی ہے۔' (الاقان جس ۱۳۸) مندرجہ صدر بیان پر تبھرہ کرتے ہوئے امام سیوطی کہتے ہیں:

''میں کہتا ہوں کہ کتاب خدادندی ہر چیزی جامع ہے۔کوئی علم اور مسئلہ ایسا نہیں کہتا ہوں کہ کتاب خدادندی ہر چیزی جامع ہے۔کوئی علم اور مسئلہ ایسا نہیں جس کی اصل و اساس قرآن عزیز میں موجود نہ ہو۔قرآن میں عجائب المخلوقات آسان و زمین کی سلطنت اور عالم علوی وسفلی ہے متعلق ہر چیزکی تفصیلات موجود ہیں ان کی شرح و تفصیل کے لیے کئی جلدیں درکار ہیں۔''

( الاتخال ن عش**ر ۱۲۹** 

مندرجہ بالا حقائق اس امرکی غمازی کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے سسد میں مسلمانوں نے کس قدر کد و کاوش سے کام لیا اور ہمارے علیائے سلف نے کس طرح قرآن حکیم کوعلوم وفنون کامنبع و ماخذ بنانے کی کوشش کی۔ اس میں قدیم و جدیدسب علوم شامل ہیں۔ قرآن کریم کے سلسلہ میں کی گئی تفسیری مساعی کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت اجا گر ہوتی ہے کہ اس تحریک کا آغاز عباسی خلافت میں ہوا اور ہنوز جاری ہے۔ شروع شروع میں اس تحریک کا مقصد ہے تھا کہ قرآن کریم اور علوم جدیدہ کے مابین ہوا بق وتوافق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ آگے چل کر امام غزالی ابن العربی المرسی سیوطی اور امام فخر الدین رازی کے ذریعہ اس تحریک نے ایک مرکزی موضوع کی حیثیت سیوطی اور امام فخر الدین رازی کے ذریعہ اس تحریک نے ایک مرکزی موضوع کی حیثیت

م مسل کرلی۔ ماصل کرلی۔

ا گلے تاریخی ادوار میں مستقل طور پر ایسی تصانیف تحریر کی جانے لگیں جن کا مرکزی نقط قرآن کئیم سیم سے مختلف علوم وفنون کا استنباط واسخراج تھا۔ متاخرین کے یہال یہ موضوع خاصا مقبول ہوا اور انہوں نے اس موضوع پر متعدد کتب تحریر کیس۔ بلکہ بعض تفسیریں بھی اس انداز پر مرتب ہوئیں۔ آ گے چل کر جہال ہم عصر حاضر کی تفاسیر پر تبصرہ کریں گے اس بر تفصیلی بحث کی جائے گی۔

OOOO

## علمی تفسیر ہے انکار

علمی تفییر کے طرز وانداز نے متقد مین کے یہاں رواج پایا اور متاخرین کے عصر وعہد میں اس کو قبول عام کا شرف حاصل ہوا گر علائے سٹف و خلف میں کچھلوگ ایسے بھی تھے جواس کو بہندیدگی کی نگاہ ہے نہیں دیکھتے تھے۔

شاطبی کاتفسیر علمی سے انکار

ہارے علم کی حد تک متفد مین میں ہے جی شخص نے سب ہے پہلے اس نظریہ کے خلاف آ واز اٹھائی وہ مشہور نقیہ اور اصولی ابو اسحاق ابراہیم بن موی شاطبی اندلی متوفی ۹۰ کے شے وہ اپنی کتاب الموافقات کے باب مقاصد الشارع مین لکھتے ہیں کہ عربوں کو چند علوم ہے دلچیں تھی جس کا ذکر لوگوں نے کیا ہے۔ ان میں سے جو لوگ وانشمند شخے وہ بڑے بااخلاق ارصفات حند کے دلداوہ تھے۔ شریعت اسلامیہ نے ان کی اچھی باتوں کو بحال رکھ کر اس میں اضافہ کیا۔ اور باطل رسم و رواج کو منا دیا۔ نافع اشیاء کی افادیت واضح کی اور ضرر رساں امور واشیاء کی فیمت کی۔ عربوں کے علوم صحیحہ میں سے ایک علم النج م بھی تھا جس کی بدولت وہ خشکی و تری میں رہنمائی حاصل کرتے اور اختلاف ازمندو نصول کا پنہ چلاتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں کیا گیا ہے۔ ازمندو نصول کا پنہ چلاتے تھے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی متعدد آیات میں کیا گیا ہے۔ بادلوں کے بیدا ہو نے اور ہواؤں کے آنے جانے کا پنہ چلا لیا کرتے تھے اور اس کا ذکر بھی قرآن عزیز کے اکثر مقامات پر ماتا ہے۔ عربوں کے علوم میں تاریخ اور گزشتہ اقوام و بادلوں کے بیدا ہو نے اور کو مقامات پر ماتا ہے۔ عربوں کے علوم میں تاریخ اور گزشتہ اقوام و بادم کے اخبار و آ خار کا علم بھی شامل ہے۔ قرآن کریم اس کے بارے میں بھی خاموش شہیں رہا۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا:

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ اَنَهَاءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ إِلَيْكَ ﴾ (آلعمران:٣٣) '' یوغیب کی خبریں ہیں جوہم آپ کووٹی کے ذریعہ بتار ہے ہیں۔'' اسی زمرہ میں طب کا علم بھی آتا ہے۔ عربوں کا طب صرف ان کے ذاتی

تجربات برمبنی تھا متقدمین کے وضع کردہ طبی قواعد کواس میں سچھ ڈِل نہیں۔عربوں کے پہاں فصاحت و بلاغت کا بہت چرجا تھا۔قرآ ن عزیز فصاحت و بلاغت کے اس معیار پہاں فصاحت و بلاغت کا بہت چرجا تھا۔قرآ ن عزیز فصاحت و بلاغت کے اس معیار پراترا کہ عرب اس کود کھے کر دنگ رہ گئے اس نے نوع انسانی کوتا قیامت سے پہلنج دے رکھا

وَ أَقُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنَّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ﴾ (الاسراء: ٨٨)

یست بیران ''فرها دیجیے که اگر جن وانس اس بات پرمتفق ہو جائیں که وہ قرآن جیسی ''تاب لے آئیس تو وہ ایسانہیں کرمکیں گے۔''

عربوں کے یہاں چندعلوم ایسے بھی رائج تھے جو باطل بیں اوران کی کوئی اصل و اساس نہیں مثلاً قیافہ شنائ زجر (جانور کو ایک جانب سے اڑ ہے و کھے کر اس کو سعد یا منحوس قرار دینا) کہانت 'رلل 'تکریاں پھینکنا اور بدشگون لینا۔ بینلوم چونکہ باطل تھا اس منحوس قرار دینا) کہانت 'رلل 'تکریاں پھینکنا اور بدشگون لینا۔ بینلوم کرنے کی کوشش کی لیے اسلام نے ان کومٹا دیا۔ ان کے ذریعے غیبی امور واشیا ،کومعلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہرور کا کنات مزیدہ وی و البام لے کرتشریف لائے جس کی اساس حق و صدافت پررکھی گئی ہے۔ جب آپ اس ونیا سے رخصت ہوئے تو نیک خوابوں کی صورت میں لوگوں کے لیے نبوت کا ایک حصہ باتی رہ گیا۔ علاوہ ازیں خواص کو البام و فراست ہے بھی نوازا گیا ہے۔ (الموافقات نے ہوساء)

علامه شاطبی میسی مزید فرمات میں:

"ابعض لوگوں نے حدود اعتدال سے تجاوز کرکے بید دعویٰ کیا ہے کہ قرآن کریم متقد مین و متاخرین کے جملہ علوم مثلاً طبیعیات ' ہندسہ ریاضی اور منطق و فلفہ وغیر و پر مشمل ہے۔ ہمارے سلف صالحین ' سحابہ و تابعین قرآنی علوم و معارف کے سب سے ہڑھ کرراز دان تھے۔ گران میں سے کسی نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی بیہ بات کہنا تو ہمارے علم میں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرے سے اس کے قائل ہی نہ تھے۔ موتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرے سے اس کے قائل ہی نہ تھے۔ البتہ قرآن کریم میں عربوں کے بعض علوم سے تعرض کیا گیا ہے۔

المحالي تاريخ تغيرومفرين كالمختال المحالي المح

جولوگ قرآن عزیز کے جامع فنون ہونے کے مدی ہیں وہ الی آیات سے احتجاج کرتے ہیں جن میں تیڈیاٹا آگل شیء اور مَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتٰبِ مِنْ شَی الْکِتٰبِ مِنْ شَی الْکِتٰبِ مِنْ شَی الْکِتٰبِ مِنْ شَی اللّٰکِتٰبِ مِن شَی اللّٰکِتٰبِ مِن شَی حضرت علی جُرِیْتُو کے اقوال بھی شی حضرت علی جرانی الفاظ سے بھی بیش کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ قرآنی سورتوں کے ابتدائی الفاظ سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ مگریہ جملہ دلائل ہماری رائے میں محل نظر ہیں۔

جن آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے ان سے وہ امور مراد ہیں جن کا تعلق انسان کے شرعی احکام وعبادات کے ساتھ مکلف ہونے کا ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ما فد طنا فی الکیٹ میں الکیٹ ہے لوح محفوظ مراد ہو۔ حالانکہ لوح محفوظ کے بارے میں بھی سے بات نہیں کہی گئ

کہ وہ جمیع علوم نقلیہ وعقلیہ کوسموئے ہوئے ہے۔

جہاں تک قرآنی مورتوں کے ابتدائی حروف کا تعلق ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عرب ان سے اسی طرح آگاہ تھے جیسے جمل کے عدد سے جس کاعلم انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کیا تھا۔ اس بات کا بھی اختال ہے کہ یہ حروف آیات متشابہات کے قبیل سے ہوں جن کی تعبیر وتفییر اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ باتی رہی یہ بات کہ ان حروف سے دیگر علوم وفنون مراد لیے جانمیں تو یہ بردی بے دلیل بات ہوگی۔ متقد مین میں سے کسی نے بھی اس جانمیں تو یہ بردی بے دلیل بات ہوگی۔ متقد مین میں سے کسی نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا۔ '(الموافقات جاس ۱۸)

بات ہا ہے۔ امام شاطبی کے مقالہ کا خلاصہ اور بیہ ہیں علمی تفسیر کے بارے ہیں ان کے بیت ہیں ہیں ان کے افکار ونظریات۔ ہم نے بوری علمی امانت ودیانت کے ساتھ فریقین کا نقطہ نگاہ اور ان کے کے ساتھ فریقین کا نقطہ نگاہ اور ان کے براہین و دلائل قار کمین کرام کی خدمت میں چیش کردیے ہیں۔

مسلك اعتدال

اس ضمن میں ہمارا ذاتی زاویہ نگاہ یہ ہے کہ شاطبی حق پر ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے ایسے قوی دلائل کی روشنی میں اپنا مدعا ثابت کیا ہے جن پر نفقد و جرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح انہوں نے مخالفین کے چیش کردہ دلائل کے بھی مسکت اور دندان شکن جوابات دیے ہیں۔ چندامور اور بھی ہیں جن سے ہمارے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ جوابات دیے ہیں۔ چندامور اور بھی ہیں جن سے ہمارے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے کہ

اس میں شبہیں کہ معنوی الفاظ اپنے آغاز ظہور سے لے کر اب تک ایک ہی معنی رہے۔ اگر چہم پر تفہر نہیں رہے بلکہ ان کے معنی و مفہوم میں بندر تئ تبدیلی بیدا ہوتی رہی۔ اگر چہم کسی ایک لفظ کے بارے میں حتی طور پر یہ بیں کہہ سکتے کہ اس کے معنی میں تبدیلی کب اور کیوں بیدا ہوئی؟ تاہم پورے وثوق سے یہ بات کہی جاستی ہے کہ ارباب علوم وفون نے بعض الفاظ کو نئے معانی کا لباس بیبنایا جس سے وہ قبل ازیں آراستہ نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض معانی کو شرعی بعض کو معنوی اور بعض کوعر بن ول قرآن کے دقت معانی ایک ہی لفظ کے ساتھ وابستہ ہیں ان میں سے بعض کوعر بن ول قرآن کے دقت معانی ایک ہی لفظ کے ساتھ وابستہ ہیں ان میں سے بعض کوعر بن ول قرآن کے دقت معانی ایک ہی لفاظ کے ساتھ وابستہ ہیں ان میں سے بعض کوعر بن ول قرآن کے دقت کے مفہوم میں اس قدر وسعت کیسے بیدا کی جاستی ہے؟ خصوصاً ان سے ایسے معانی مراد کین کر درست ہے جن سے عرب آشنا ہی نہ تھے۔ اور یہ بات کہاں تک معقول ہے کہ قرآنی الفاظ سے عند اللہ وہ معانی مراد ہوں جو نزول قرآن کے مدتوں بعد ایجاد کیا ہر ہے کہ یہ بات وہ بی شخص کہ سکتا ہے جوعل وفہم سے عاری ہو۔

م بلاغی بیهلو

عقلا دو ہی صور میں ممتن ہیں۔ اول بید کہ نزول قرآن کے دفت جو عرب اس کے مخاطب تھے وہ علم وفنون سے آشنا نہ تھے مگر اللہ تعالی ان کوان علوم سے آگاہ کرنا جا ہے سے ۔ اس سے بیدلازم آئے گا کہ قرآن بلیغ نہیں کیونکہ اس نے اپنے مخاطبین و سامعین کی حالت کو پیش نظر نہیں رکھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے قرآن اپنی ایک عظیم خصوصیت کی حالت کو پیش نظر نہیں رکھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے قرآن اپنی ایک عظیم خصوصیت

المحالي تاريخ تغيير ومفنزين كالمصي المحالي المحالين المحالي ال

(بلاغت) ہے محروم ہو جائے گا۔ دوسری صورت سے ہے کہ قرآن کے اولین مخاطب ان علوم سے باخبر تھے۔ اس پرسوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ پھرعربوں نے علمی تحریک کا بیڑا کیوں نداٹھایا؟ خصوصاً جب کہ وہ ایسے قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے جواولین وآخرین کا جامع ہے۔اس کا مطلب بیہوگا کہ عربوں میں ذہانت و فطانت کا فقدان تھا۔

🖒 اعتقادی پہلو

اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کریم اس وقت تک قائم و دائم رہے گا جب تک پیہ کا ئنات موجود ہے۔ بیرتاریخ کے ہر دور کئے لیے نفع رساں ہیں۔قرآن مجیدآ غاز نزول ہے لے کرتا قیام قیامت تک کے احوال وکوائف بیان کرتا ہے۔لوگ انسانی زندگی کے جن مراحل وادوار میں ہے گزرتے ہیں۔قرآن ان سب پرروشنی ڈالتا ہے اور سیسب سچھاس کیے ہے کہ قرآن شریعت اسلامیہ کی جامع کتاب ہے۔ بیاس دین کا مجموعہ

قوانین ہے جوتمام آسانی شرائع کا خاتم ہے۔

ہرمسلم کا بیلا زمی عقیدہ ہے کہ وہ قرآن کریم پرایمان لائے اور اس میں کسی شک و شبہ کو جگہ نہ دے۔ بخلاف ازیں اگر بیا کہا جائے کہ قرآ ن عزیز جملہ علوم وفنون مثلاً علم طب علم الافلاك ریاضی سمیا وغیرہ کے لیے مصدر و ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کے معنی بیہ ہوں گے کہ مسلمان قرآن حکیم کوشک و شبہ کی نگاہ ہے دیکھنے لگیں گے۔اس کی وجہ ریہ ہے کہ علوم وفنون کے قواعد و اصول اور ان پرمبنی افکار ونظریات ہنگامی اور عارضی ہوتے ہیں جن کے لیے دوام و بقا کا ہونا محال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عالم آج ایک نظریہ ایجاد کرتا ہے اور جلدیا بدیر اس سے رجوع کرتا ہے کیونکہ اس پر اس کی ملطی

ہمارے پیش نظر بے شار ایسے شواہر موجود بیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ علمی نظریات دائمی اور ابدی نوعیت کے حامل نہیں ہوتے۔ مزید برآ ں علوم قدیمہ و جدیدہ کے نظریات میں تنافی و تصاد بھی پایا جاتا ہے۔ پھریہ کیونکرممکن ہے کہ بایں ہمہ تصاد و تنافی قرآن عزیز ایسے نظریات کا جامع ہو سکے؟ اور کیاعقل انسانی اس بات کو باور کر سکتی ہے کہ کوئی مسلم ایسے قرآن کی صدافت پر ایمان لائے گا اور یہ یقین رکھے گا کہ بیہ وہی

المحالي تاريخ تفير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المح

كتاب ہے جس كے بارے ميں ارشاد ہے:

﴿ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ (حم: ٢٨) ﴿ إِلَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ﴾ (حم: ٢٨) ﴿ إِطْلُ نَهُ اللَّ كَمَ آكَ سَحَ آسَكَ اللَّهِ اور نَهُ بَيْجِهِ سَعَ - ''

وراصل بات میر کی جن لوگوں نے قرآن کے جامع الفنون ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کے پیش نظر قرآن کا اعجازی پہلوتھا۔ وہ یہ ٹابت کرنا چاہتے تھے کہ قرآن باختلاف انواع واحوال انسانی کے تمام پہلوؤں کے ساتھ چل سکتا ہے اور اس کا ساتھ و ہے سکتا ہے گروہ اس بات کو بھول گئے کہ قرآن کے اعجاز کوایسے پرتکلف طریقہ سے ٹابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے اعجازی پہلو اس کے ماسوا بھی بہت سے ٹابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے اعجازی پہلو اس کے ماسوا بھی بہت سے ٹابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کے اعجازی پہلو اس کے ماسوا بھی بہت سے

تر آن کومنیع العلوم قرار دینے والے لوگوں نے ان قر آنی آیات سے استشہاد کیا ہے جن میں کا مُنات کے حقائق و مشاہد بیان کیے گئے اور آفاق و انفس میں کھیلے ہوئے آئار و علائم میں غور وفکر کرنے کی وعوت دی گئی ہے اس سے انہوں نے یہ ٹابت کرنے کی سے انہوں نے یہ ٹابت کرنے کی سعی کی ہے کہ قر آن اولین و آخرین کے علوم وفنون کا جامع ہے۔

المران کا بیاستدلال اس لیے درست نہیں کہ کا ئنات کے مناظر ومظاہر میں فکرو امل کی دعوت عبرت وموعظت حاصل کرنے کے نقطہ خیال سے دی گئی ہے۔ انسانوں کواس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ان آیات و مشاہد سے خدا کی قدرت و وحدا نیت کا سبق سیکھیں۔ اس سے مقصود سائنس یا فلسفہ کے افکار ونظریات کا بیان کرنائبیں اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ فلسفہ طب یا ریاضی کی کتاب ہیں۔

تفسیر علمی کی راہ پرگامزن ہونے والوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ اعجاز قرآن کو ٹابت کرنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن سے بیسلوک نہ کریں۔ ان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ قرآن کے ایمی نظریہ سے متصادم ہو۔ اس کے قرآن کریم میں کوئی نص صریح ایسی نبیس جو کسی مسلمہ علمی نظریہ سے متصادم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو علمی نظریات وقوانین حق وصدافت کی اساس بیبنی ہیں ان کے اور کے ساتھ ساتھ جو علمی نظریات وقوانین حق وصدافت کی اساس بیبنی ہیں ان کے اور قرآن کریم کے ماہیں جمع قطبیق ممکن ہے اور کسی طرح سے بھی ان دونوں میں تناقض و تعارض نہیں یایا جاتا۔

# خاتمة الكتاب تفسيرعصرحاضر ميں

تفسيركا ماضي وحال

قرآن عزیز کی شرح وتفیر کے سلسلہ میں ہمارے علائے سلف نے متاخرین کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں یہ کتاب ایک ایسے دستور کی حیثیت رکھتی ہے جو د نیوی واخروی فلاح وصلاح کا کفیل ہے۔ اس کے زیراثر انہوں نے قرآن تھیم کے آغاز نزول ہی سے اپنی توجہات اس کی توضیح وتشریح اور تجزیہ وتحلیل کے لیے وقف کر دیں۔ یہ سلسلہ گردش دوران کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر رہا اور بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظراس میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں۔

چنانچہ جو شخص بھی باختلاف الوان وانواع کتب تفییر کا بنظر غائر مطالعہ کرتا ہے اس پر یہ حقیقت پوشیدہ نہیں رہتی کہ متقد مین اہل تفییر نے قرآن کیم میں بحث و تحقیق کا حق اداکر دیا ہے۔ اوراس کے کسی گوشہ کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا۔ آپ کسی پہلوکو بھی دیکھیں مثلاً لغوی اور بلاغی پہلوا دبی فقہی نہ ہی اور فلسفیانہ پہلو۔ ان میں سے ہر پہلو پر مفسرین نے کھل کر بحث کی ہے اوراس میں کوئی تفنی باتی نہیں رہی کہ وہ اپنی تفاسیر میں کوئی جدت پیدا عبد یدمفسرین کے لیے کوئی ایسی گنجائش باتی نہیں رہی کہ وہ اپنی تفاسیر میں کوئی جدت پیدا کرسکیں۔ بجز اس کے کہ وہ متقد مین کے منتشر اقوال کو بجو کریں یا ان کے مبہم اقوال کو بدف تنقید بنا کیں یا ایک رائے کو دوسری کے مقابلے میں ترجیح دیں اس کا جمیعہ یہ ہوا کہ تفییر نو لیک میں جمود و تعطل رونما ہو گیا اور عرصہ دراز تک اس میں کوئی نیا اضافہ نہ ہو سکا۔

والمحالي المريخ تغيير ومفسرين المحالي المحالية المحال

عصرحاضر كي تفسيرى خصوصيات

جدید علمی تحریک کے آغاز ظہور تک تفییر نولی ای طرح جمود و تعطل کا شکار رہی۔ جب بلاد غرب میں علمی تحریک کا آغاز ہوا تو جوعلاء تفییر قرآن ہے دلچیں رکھتے تھے۔ انہوں نے تفلید و جمود کے بندھنوں سے آزاد ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ تفییر قرآن کے سلسلہ میں اگر چہانہوں نے بھی بڑی حد تک متقد مین کی محنت و کاوش پر اعتاد کیا۔ تا ہم اس حقیقت ہے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تقلید جامد سے پیچھا چھڑانے کے سلسلہ میں ان کی مساعی بڑی حد تک قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے امکانی حد تک اس سلسلہ میں ان کی مساعی بڑی حد تک اس جردیا ہے ان کی کوشش کی کہ متقد مین نے اپنی تفاسیر کو غیر ضروری طور پر جن علمی اصطلاحات سے بھردیا ہے ان سے اپنی کتب تفاسیر کو غیر ضروری طور پر جن علمی اصطلاحات سے بھردیا ہے ان سے اپنی کتب تفاسیر کو غیر ضروری طور پر جن علمی اصطلاحات سے بھردیا ہے ان سے اپنی کتب تفاسیر کو خالی رکھیں۔

وہ اس امر کے لیے بھی ہر مکن کوشش کرتے رہے کہ ان اسرائیلی واقعات سے
اپی کتب تغییر کو ملوث نہ کریں جنہوں نے قرآنی حسن و جمال کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مزید
برآس ان کی ایک کوشش ہیے بھی تھی کہ متقد بین کی تفاسیر بیس جن موضوع وضعیف
عادیث کو جگہ دی گئی ہے وہ بھی ان کی کتب تغییر بیس راہ نہ پاسکیں۔ انہوں نے اس
بات کا بیزا اٹھایا کہ تغییر قرآن کو ادبی واجتماعی رنگ دیا جائے جس سے قرآن حکیم کا
حسن و جمال دوبالا ہو جائے اور اس کے بلند پایہ تھائی و دقائی کھل کرسا مے آسکیں۔
عصر حاضر کے مفسرین نے اس بات کا اہتمام کیا کہ قرآن حکیم اور جدید علمی
نظریات میں سے جوضح میں ان کے مامین ایک حسین امتزاج پیدا کیا جائے تا کہ مسلم
اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ قرآن عزیز بی وہ ابدی اور
دائی کتاب ہے جو زبانہ کے بدلتے ہوئے احوال و اطوار کے ساتھ چلنے کی صلاحیت
دائی کتاب ہے جو زبانہ کے بدلتے ہوئے احوال و اطوار کے ساتھ چلنے کی صلاحیت
رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں بچھ اور بھی آٹار ہیں جوعمر حاضر کے تفییری ربحانات میں مختلف
کوائل کے زیراثر رونما ہوئے۔ ان میں سے اہم حسب ذبل آٹار ہیں:

- علوم وفنون میں وسعت
  - 🕏 گروہی تعصب

المحالي تاريخ تغيير ومفسرين المحالي المحالية الم

#### عصرحاضرمين انواع تفسير

سابقه بیانات کی روشی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عصر حاضر میں تفسیر قرآن کی بڑی بروی قشمیں حسب ذیل حاربیں:

نهجی رنگ

🏋 ملحدانه طرزفکر

🎢 💎 اد نی واجتماعی اسلوب وانداز

اب ہم عصر حاضر کے مذکورہ جارتفسیری رجحانات کے بارے میں کیے بعد دیگرے اظہار خیالات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید تفسیری لٹریچر بھی زیر بحث آئے گا۔

#### عصرحاضر مين تفسير كاعلمي انداز

ہم قبل ازیں تفسیر علمی کے بارے میں اظہار خیال کر پچے اور بتا پچے ہیں کہ اہل علم اس ضمن میں مختلف الرائے ہیں۔ بعض اس کی تر دید کرتے ہیں اور بعض تائید۔ ہم فیلم اس ضمن میں مختلف الرائے ہیں۔ بعض اس کی تر دید کرتے ہیں اور بعض تائید۔ ہم نے مختصراً یہ بھی بتایا تھا کہ علمی تفسیر متاخرین کے یہاں بہت مقبول ہے۔ اب اس پر مزید روشنی ڈالتے ہیں۔

علمی تفییر جس کا مقصد و مرام یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن کریم تمام جدید وقد یم علوم کا جامع ہے۔ عصر حاضر میں بہت مقبول ہے۔ یہ نظر بیان مغربی تعلیم یا فتہ حضرات کے یہاں زیادہ رائج ہے جوعلوم جدیدہ کے ساتھ ساتھ قرآنی علوم ہے بھی دلچپی رکھتے ہیں۔ یہ اس تفییری رجحان کی مقبولیت کا ہی ثمرہ ہے کہ متعدد اصحاب نے الی کتب بیں۔ یہ اس تفییر جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن صراحة یا اشارة جملہ علوم ارضی وسادی کوسموئے ہوئے ہے۔ برعم خویش ان کے نزدیک بید قرآن عزیز کے صدق ارضی وسادی کوسموئے ہوئے ہے۔ برعم خویش ان کے نزدیک بید قرآن عزیز کے صدق واعباز کا ضروری پہلو ہے اور اس سے کتاب الہی کا بقا و دوام ثابت ہوتا ہے۔

اہم کتب <u>اس طرز</u> وانداز برکھی جانے والی کتب میں سے مندرجہ ذیل بہت اہم ہیں: اس طرز وانداز برکھی جانے والی کتب میں سے مندرجہ ذیل بہت اہم ہیں:

اس طرز واندار پر می جائے وہ میں میں اسکندریہ کے رہنے والے محمد کے سینے والے محمد کے سینے والے محمد کا میں الاسرار النورانیہ القرآ نیہ: اس کے مصنف اسکندریہ کے رہنے والے محمد بن احمد ہیں جو بڑے عالم فاضل اور ماہر طبیب تھے۔ یہ تیرھویں صدی ہجری کے علماء بن احمد ہیں جو بڑے عالم فاضل اور ماہر طبیب تھے۔ یہ تیرھویں صدی ہجری کے علماء

میں سے ہیں۔ یہ خیم کتاب ہے اور تنین مجلدات پر مشتمل ہے۔ یہ مصر کے مطبع وہبیہ سے ۱۲۹۷ھ میں شائع ہو چکی ہے۔ ۱۲۹۷ھ میں شائع ہو چکی ہے۔

سرسالہ از عبداللہ یا شافکری: یہ کتاب قاہرہ سے ۱۳۵۵ھ میں اشاعت پذیر ہو

اس کتاب میں مصنف نے بڑے زور داراور بلیغ انداز میں بیہ ثابت کرنے کی اس کتاب میں مصنف نے بڑے زور داراور بلیغ انداز میں بیہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کو' بشمس العلوم و کنز کوشش کی ہے کہ قرآن کو' بشمس العلوم و کنز الکھ' قرار دیتا ہے۔ (سماب ندکورس ۲۲)

مصنف لکھتے ہیں کہ علاء نے قرآن کے اس پہلوکو اس خوف کی بنا پراجا گرنہیں مصنف لکھتے ہیں کہ علاء نے قرآن کے اس پہلوکو اس خوف کی بنا پراجا گرنہیں کیا کہ لوگ ہماری مخالفت کریں گے۔ مبادا اس جرم میں ہماری تکلفیر کی جائے اور ہمیں قتل کر دیا جائے حالانکہ قرآن کے اس پہلوکا اس کے اعجاز کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ فلا ہر ہے کہ اعجاز القرآن کا پہلو ایسانہیں جسے نظر انداز کیا جا سکے مگر علاء اس کا حق ادا کرنے سے قاصر رہے اور انہوں نے بعض علائے سلف کی طرت صرف یہ بات کہنے اوا کرنے سے قاصر رہے اور انہوں نے بعض علائے سلف کی طرت صرف یہ بات کہنے پراکتفاء کہیا کہ قرآن کا اعجاز اس کی فصاحت و بلاغت میں ہے اور بس -

(سَنَاب ندکورس ۲۲۲)

ر عباب مررون المرافعي على المصطفى صادق الرافعي على مدرافعي بمعى ملمي تفسير كيملمبر دار اور العراف المرافعي على مدرافعي على على مدرافعي على على مدرافعي على على مدرافعي على على مدرافعي على مدرافعي على مدرافعي على مدرافعي على مدرافعي على على مدرافعي على مدرافع

رافعی آئے چل کرسیوطی کی الا تقان اور علامہ مری کی الاکلیل کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ قرآن عزیز جملہ علوم وفنون کا جامع ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بعض علاء کے نزدیک علم المیقات قرآن سے ماخوذ ہے۔ اس کی دلیل وہ آیت ہے جس میں" رفع الدرجات" (سورۃ الغافر: ۱۵) کے الفاظ ہیں۔ اس لیے کہ بحساب جمل لفظ" رفع" کے تمن سوساٹھ عدد ہیں۔ اور روز وشب کی تعداد بھی اسی قدر ہے۔ رافعی مزید لکھتے ہیں کہ قرآنی کلمات کے اعداد نکالنے سے زمانہ کے عجائبات و اسرار کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر بھا بات ہماری کتاب کے موضوع سے خارج نہ ہوتی تو ہم اس کی بہت می مثالیس ذکر ہے۔ راعاز القرآن ص ۱۱۱ ماشیہ)

الاسلام وطب الحديث از ڈاکٹر عبدالعزيز اساعيل: يہ كتاب مصر كے مطبع الاعتماد ہے 2 مطبع الحديث از ڈاکٹر عبدالعزيز اساعيل: يہ كتاب مصر كے مطبع الاعتماد ہے 2000 الدہ میں شائع ہو تھے ۔ دراصل بیمولف کے تقیقی مقالات كامجموعہ ہوئے تھے۔

مصنف مزید لکھتے ہیں کہ جن آیات کا معنی و مطلب تا ہنوز سمجھانہ جا سکا تھا علوم جدیدہ کے طفیل اب واضح ہو گیا ہے۔ جول جول علوم میں ترقی ہوتی جائے گی آیات کا مفہوم اور زیادہ منکشف ہوتا جائے گا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب مادہ پرست علام سب سے بڑھ کر دین کے علمبردار ہول گے۔ (کتاب ندکور ص۱۱۱)

اس سے مقصود صحابہ کرام اور علمائے سلف کومتہم کرنا ہے کہ چونکہ وہ علوم جدید سے ناآشنا تنے اس لیے وہ بعض آیات کامفہوم بچھنے سے قاصر رہے۔ یہ ابیاعظیم بہتال ہے جس سے ہم صحابہ وعلمائے سلف کو پاک سبجھتے ہیں۔

تاریخ تفیر ومفسرین کی کیسی کالیسی کی کیسی کالیسی کالیسی کی کیسی کی کیسی کالیسی کالیسی کالیسی کالیسی کالیسی کال کی کالیسی کی کالیسی کواس موضوع پر خطاب کرسکتا تھا۔

اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جس شخصیت نے علمی تفسیر کو بڑھانے پھیلانے اور اس کو ترقی ویے کے سلسلہ میں سب سے نمایال خدمات انجام دیں وہ مصری کے شخ طنطاوی جو ہری مرحوم تھااور اس کی بین دلیل آپ کی تفسیر''الجواہ'' ہے جومصر سے ۱۳۵۱ھ' ۱۳۵۱ھ میں بچیس مجلدات میں شائع ہو چکی ہے۔ چنانچاب ہم اس پرسیر حاصل تھرہ کرتے ہیں۔



### الجوام فی تفسیر القرآن الکریم از شیخ طنطاوی جومری

شیخ طنطاوی جوہری ۱۲۸۷ھ مطابق ۱۸۷۰ء میں بیدا ہوئے اور ۳۵۸ھ مطابق ۱۹۴۰ء میں وفات یا کی۔ (الاعلام زرکلی جسس۳۳)

سبب تاليف

سیخ طنطاوی کا اپنا بیان ہے کہ وہ خلقۂ ہی عجائب کونیہ اور قدرتی مناظرہ کے حسن و جمال کے دل دادہ تھے۔ برعم خویش انہوں نے جب ملت اسلامیہ اور اس کی دینی تعلیمات میں فکر و تامل سے کام لیا تو ان پریہ حقیقت منکشف ہوئی کہ عصر حاضر کے اکثر عقلاء و علاء دینی حقائق سے اعراض کرتے اور ان کا نداق اڑاتے ہیں۔ بقول ان کے جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں سے ایسے لوگ انگیوں پر گئے جا سکتے ہیں جنہوں نے تحلیق عالم اور اس میں ودیعت کردہ اسرار و عجائب پر بھی غور کرنے کی زحمت گوارا کی ہو۔

ہے ذریر اثر بہت سی کتب تالیف کیں جن میں قرآنی چنانچہ موصوف نے اس کے زریر اثر بہت سی کتب تالیف کیں جن میں قرآنی آیات سے قدرتی مناظر و مشاہر پر استدلال کیا اور ان دونوں کے مابین جمع وظیق کی کوشش کی۔

اس موضوع برتصنیف کردہ کتب میں سے اہم حسب ذیل ہیں:

- نظام العالم والامم
  - جوابرالعلوم
  - 🗂 التاج المرضع
  - جمال العالم
  - النظام والاسلام
    - الامهوحياتها

والمحالي الماريخ تفير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا باوجود بکیه میرکتب عام طور ہے شائع و ذائع ہو پیکی تھیں اورمختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا۔ تاہم علامہ طنطاوی نے محسوس کیا کہ ان کا مقصد پورانہیں ہوا۔ کا ترجمہ بھی ہو چکا تھا۔ تاہم بنا بریں وہ ہارگاہ رہانی میں ملتجی ہوئے کہ انہیں ایسی تفسیر لکھنے کی تو فیق ارزانی ہو جو جامع الفنون ہو اور جس میں کوئی تشکی ہاتی نہ رہے۔ چنانچہ خالق کا ئنات نے ان کی بیآ رز و بوری کی اور اس طرح بینسیر صفحه کائنات پرجلوه قلن مونی -

مولف نے اس تفسیر کا آغاز اس وفت کیا جب آپ مدرسہ دارالعلوم میں مدرس تھے۔ آپ مدرسہ کے طلبہ کو بیٹسیر املاء کراتے تھے اور اس کا بچھ حصہ بعض علمی مجلّات میں شائع کرتے تھے۔ بعدازاں مستقل طور پرتفسیر نویسی کا آغاز کیا اور اس طرح مینیم و عظیم تفسیر منصئة شهود پرجلوه گر هوئی -

مولف اس تفسیر کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے <del>لکھتے ہیں :</del> ''میرامقصد ومنشاء بیہ ہے کہ خداوند کریم اس تفسیر کی بدولت لوگوں کے سینوں کو کھول دے اور ان کو بدایت عطا کرے۔ لوگوں کی آنکھوں پر جو پردے پڑے ہیں وہ اٹھ جائمیں اور وہ عجائب قدرت کو بھے گئیں۔ میں پر امید ہول بڑے ہیں وہ اٹھ جائمیں اور وہ عجائب قدرت کو بھے گئیں۔ میں پر امید ہول که مسلمان میری ہموار کردہ راہ پر گامزن ہو کر اس متنم کی تفسیریں لکھنے گئیں کے۔ بینفیر زیور قبولیت ہے آ راستہ ہو گی اور مشرق ومغرب میں ذوق و شوق کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو حیر پرست نو جوان عجائب اراضی و ساوی کے دلدادہ ہوجائیں گے اور اس طرح ان کی تہذیب و ثقافت کوتر قی نصیب ہوگی۔اس کا متیجہ بیہ ہوگا کہ ملت اسلامیہ میں ہے ایسے نوجوان اٹھیں گے جو طب زراعت معدنیات ریاضی فلکیات اور دیگر علوم کے میدانوال میں فرنگیوں ہے بھی سبقت لے جائیں گے۔' (مقدمة الكتاب)

منہاج تفسیر منہاج تفسیر مولف نے اس تفسیر میں وہ سب چیزیں جمع کر دی ہیں جن کی آیک مسلم کو

ضرورت ہے چنانچہاس میں احکام واخلاق عجائب قدرت جدیدعلوم وفنون بھی آپ کو ملیں گے۔ اس کے مطالعہ ہے مسلمانوں میں بیشوق بیدار ہوتا ہے کہ وہ حیوانات و نباتا ہے اور ارض وساوات کے اسرار ورموز کو بجھنے کی کوشش کریں۔

مولف لکھتے ہیں کہ قرآن عزیز میں علوم وفنون سے متعلق سات سو بچاں سے
زائد آیات ہیں۔ بخلاف ازیں فقہی احکام کے بارے میں کل ایک سو بچاس آیات وارد
ہوئی ہیں۔ مولف اپنی تفسیر کے اکثر مقامات پر مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دلاتے
ہیں کہ علوم کونیہ سے متعلق آیات میں غور وفکر کرنا جا ہیے اور اس سے مہل انگاری برتا
ہیرگز مناسب نہیں۔

مولف لكصة بين:

'اے امت مسلمہ! جمرت ہے کہ تقسیم میراث کے بارے میں چند آیات وارد ہوئی تھیں اوران کی وجہ سے علم ریاضی کی جانب مسلمانوں کا ذوق وشوق برطا۔ پھر کیا بات ہے کہ عجائب قدرت کے سلسلہ میں سات سوآیات موجود ہیں اوران پرغوروفکر کی زحمت گوارانہیں کی جاتی ؟ بید ملوم وفنون کا دور ہے۔ بینور اسلام کے ظہور اور اس کے ارتقاء کا دور ہے۔ جانے ہم کیوں آیات یونیور اسلام کے ظہور اور اس کے ارتقاء کا دور ہے۔ جانے ہم کیوں آیات کونیہ کے بارے میں اس قتم کا فکر و تا ل نہیں کرتے جیسے ہمارے اکابرآیات میراث کے ضمن میں کرتے تھے؟ خدا کا شکر ہے کہ میری اس تفییر میں جملہ میراث کے ضمن میں کرتے تھے؟ خدا کا شکر ہے کہ میری اس تفییر میں جملہ موگا جس کا مطالعہ فرائض کے درس و مطالعہ سے افضل ہوگا ۔ علم الفرائض کا مطالعہ فرض کفا ہے ۔ چونکہ عجائب قدرت میں غوروفکر معرفت اللی کے حصول میں مم و معاون ہے اس لیے اس کا ورجہ فرض مین کا معرفت اللی کے حصول میں مم و معاون ہے اس لیے اس کا ورجہ فرض مین کا فقیم اور ہم نے اپنی تفییر قرآن میں شامل کیا ہے جامل اور برخود غلط فقیم اور ہم نے اپنی تفییر قرآن میں شامل کیا ہے جامل اور برخود غلط فقیم اور ہم نے اپنی تفیر قرآن میں شامل کیا ہے جامل اور برخود غلط فقیم اور ہم نے اپنی تھے۔ یہ انقلاب اور ظہور حقائق کا دور ہے والله قیم نے قدرت میں قبلہ و سے سے گانہ تھے۔ یہ انقلاب اور ظہور حقائق کا دور ہے والله تھے۔ یہ انقلاب اور ظہور حقائق کا دور ہے والله تھے۔ یہ انتقاب اور خور ہم میں تھیں گائی تھے۔ یہ انتقاب اور خور ہم میں گائی تھے۔ یہ انتقاب اور ظہور حقائق کا دور ہے والله تھے۔ یہ انتقاب اور خور ہم میں گائی تھے۔ یہ تو انتقاب کی دور ہم میں گائی تھے۔ یہ تو انتقاب کا دور ہم والله کی دور ہم میں گائی تھے۔ یہ تو انتقاب کا دور ہم والله کی دور ہو کہ کا کھور کے والله کی دور ہم کا کھور کے والله کیں کھور کے والله کی دور ہم کا کھور کے والله کھور کے والله کھور کے والی کھور

دوسری جگہ فرماتے ہیں: '' پیرکیا بات ہے کہ فقہی احکام کے بارے میں علاء نے ہزاروں کتابیں لکھ و الین حالانکہ فقبی احکام ہے متعلق قرآن میں جوآیات ہیں ان کی تعداد ایک سو بچاس سے ذائد نہیں؟ بخلاف ازیں علوم کا نئات کے بارے میں ایک سو بچاس سے زائد نہیں؟ بخلاف ازیں علوم کا نئات کے بارے میں بہت کم کھا حالانکہ قرآن حکیم کی کوئی سورت ان علوم سے خالی نہیں۔ بلکہ اس ضمن میں وارد شدہ آیات کی تعداد سات سو بچاس سے بھی زائد ہے۔ شرعاً و عقلاً یہ بات کہاں تک درست ہے کہ جس علم کے شمن میں کثیر التعداد آیات وارد ہیں اس کوگل دستہ طاق نسیان بنا کررکھ دیا جائے؟ ہمارے اکا براگر فقہ میں مہارت رکھتے تھے تو ہمیں علم الکا نئات میں یہ طولی رکھنا چاہیے۔ آیے میں مہارت رکھتے تھے تو ہمیں علم الکا نئات میں یہ طولی رکھنا چاہیے۔ آیے میں مہارت رکھتے تھے تو ہمیں علم الکا نئات میں یہ طولی رکھنا چاہیے۔ آیے ملے اسلامیہ کی ترقی کے لیے ہم اس کے لیے کمربستہ ہوجا کیں۔'

تفسير الجوابركي عدم مقبوليت

امام طنطاوی بیت کے اس موقف پر کہ قرآن تھیم علوم جدیدہ کا جامع ہے۔ اکثر علاء نے نقد و جرح کی ہے۔ اس کا احساس ہراس شخص کو ہوتا ہے جو اس تفسیر کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس سے یہ حقیقت کھل کر سانے آتی ہے کہ اہل علم نے اس انداز تفسیر کو بنظر استحسان نہیں دیکھا۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ عودی عرب کی حکومت نے اس کتاب پر باہندی عائد کر دی تھی اور اس کا داخلہ حدود مملکت میں ممنوع قرار دیا تھا۔ اس کا بین ببندی عائد کر دی تھی اور اس کا داخلہ حدود مملکت میں ممنوع قرار دیا تھا۔ اس کا بین ببندی عائد کے جوعلامہ طنطاوی نے ملک عبدالعزیز آل سعود کے نام لکھا تھا اور جوتفسیر بندا کی بجیسویں جلد کے ۲۳۸ صفحہ پر مرقوم ہے۔

منهاج تفسير

تفییر زیر کتاب کے ممیق مطالعہ سے یہ حقیقت اجاگر ہوتی ہے کہ مولف دیگر متداول تفاسیر کی طرح پہلے کسی آیت کی مختفر لفظی تفییر کرتے ہیں۔ پھراس کے بعد علمی بحث کا آغاز کرتے ہیں جس کو بہت طوات دیتے ہیں اور اپنی اصطلاح ہیں اس کا نام "فاز کرتے ہیں جس کو بہت طوات دیتے ہیں اور اپنی اصطلاح ہیں اس کا نام "لطاکف یا جواہر" رکھتے ہیں۔ اس بحث میں وہ عصر حاضر کے علمائے شرق وغرب کے افکار ونظریات بیان کرتے ہیں۔ اس سے ان کا مقصد اہل اسلام اور غیر مسلموں کو یہ

تاريخ تغير ومفرين كالمحتال كالمحتال كالمحتال

تاثر دینا ہے کہ جوعلوم آج کل ایجاد کیے جا رہے ہیں قرآن کریم نے صدیوں پہلے لوگوں کوآگاہ کر دیا تھا۔

ہم ویکھتے ہیں کہ مولف اکثر و بیشتر اپنے نظریات کی تائید میں نباتات حیوانات مقدرتی مناظر اور علمی تجربات سے بھی استشہاد کرتے ہیں جس سے ایک علمی نظریہ محسوں منہ مرکز کی طرح نگاہ کے سامنے آجاتا ہے۔ مزید برآں مولف انجیل برنابا سے بھی اپنے افکار و آراء پر استدلال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ واحد انجیل ہے جوتح لیف و تبدیل سے محفوظ ہے۔ اس طرح مولف افلاطون کی کتاب جمہوریت اور رسائل اخوان الصفاسے ان کے نظریات نقل کرتے اور ان پر اپنی مبر تصدیق بھی شبت کرتے ہیں والا نکہ وہ نظریات تھلم کھلا احادیث صحیحہ کے خلاف ہوتے ہیں۔

مولف کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ وہ جمل کے حساب سے قرآنی علوم کا استخراج کرتے ہیں حالانکہ اس حساب سے کوئی حقیقت ٹابت نہیں ہوسکتی۔ یہ حساب یہود کے ذریعہ مسلمانوں میں پہنچا اور مقبول ہوا۔ مولف قرآنی آیات کی ایسی تفییر کرتے ہیں جو جدید نظریات و علوم پر بہنی ہوتی ہے اور جس سے عرب بالکل ناآ ثنا تھے۔ یہ تفییر ک مسلک تکلف کا آئینہ دار ہے اور اس سے اگر قرآن کا مقصد فوت نہیں ہوتا تو کم از کم اس کا جلال و جمال باتی نہیں رہتا۔

تفسیری نمونے

اب شیخ طنطاوی کی تفسیر کے چندنمونے ملاحظہ فرمائیں:

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَ إِذْ قُلْتُمْ يَلُمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَاذْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْارْضُ ﴾ (البقرة: ١٢)

''اور جب تم نے کہا اے موک! ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ خدا ہے دعا سیجیے کہ وہ ہمیں ایسی چیزیں عطا کرے جوز مین اگاتی ہے۔'' علامہ طنطاوی اس کی تفسیر میں پہلے طبی فوائد پر گفتگو کرتے ہیں۔ پھرطب جدید

تاریخ تغیر ومفسرین کی کھی گائی کے اطباء کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ قرآن کے بھی اس آیت میں کہا ہے۔ اس آیت کے الفاظ الَّذِی ہُو اُدُنی بالذی ہُو جُدید میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ من وسلوئی کھا کر دیہات بالذی ہُو جُدید میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ من وسلوئی کھا کر دیہات کی کھلی فضا میں زندگی بسرکرنا شہری زندگی ہے کہیں بہتر ہے۔ بلاشبہ شہروں ۔ ) کی کھلی فضا میں زندگی بسرکرنا شہری زندگی ہے کہیں بہتر ہے۔ بلاشبہ شہروں ۔ ) کی کھلی فضا میں زندگی برکنا ہے جاتے ہیں گراس کے ساتھ ساتھ ذلت ورسوائی اور حکام کی جورواستبداد بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس بات کا کھنکا ہم وقت لگارہتا ہے کہ کوئی زبر دست بادشاہ حملہ کر کے شہر پر قابض ہو جائے۔ آیات کی تغییر یوں کرنا چاہیے سلمانوں کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ کواس رفتی میں سجھنے کی کوشش کریں۔ (الجوابرخاص ۱۲)

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تَذْبَعُوا بَقَرَةً ﴾ ( البقرة: ١٤ )

"اور جب مویٰ نے اپنی قوم ہے کہا کہ خداوند کریم تمہیں آیک گائے وَنَّح "کرنے کا تھم دیتا ہے۔"

رب استان المباب وغرائب بر ندکورہ صدر آیت کی تفسیر میں مولف نے پہلے قرآن عزیز کے عجائب وغرائب پر تھرہ کیا ہے اور پھراس آیت میں ندکور عجائب کو بحث ونقد کا موضوع بنایا ہے۔ ندکورہ آیت کے عجائبات کے سلسلہ میں علامہ طنطاوی نے علم تحفیر ارواح (روحوں کو حاضر آیت کے عجائبات کے سلسلہ میں علامہ طنطاوی نے علم تحفیر ارواح (روحوں کو حاضر سرنے کاعلم) کوبھی شامل کیا۔ وہ لکھتے ہیں '

"اس آیت ہے علم تحفیر الارواح کا اثبات ہوتا ہے۔ یہ آیت تلاوت کی اثبات ہوتا ہے۔ یہ آیت تلاوت کی جاتی تھی اور مسلمانوں کا اس پر ایمان تھا۔ اسی دوران امریکہ میں علم الارواح کا ظہور ہوا اور پھر وہاں ہے بورے بورپ میں پھیل گیا۔ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ یہ علم مختلف امم واقوام میں کسے پھیلا اور اس ہے کیا کیا فوائد معرض ہیں کہ یہ علم مختلف امم واقوام میں کسے پھیلا اور اس ہے کیا کیا فوائد معرض ظہور میں آئے پھر لکھتے ہیں کہ چونکہ سورہ زیر تفسیر میں اس بات کا ذکر کیا گیا۔ مزید ہے کہ حضرت عزیر علیا اور ان کے گدھے کو بعد از موت زندہ کیا گیا۔ مزید

برآں اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ اور پرندوں کے داقعہ پرروشیٰ ڈالی گئی ہے۔ نیز ان لوگوں کا داقعہ بیان کیا گیا ہے جو ظالموں سے ڈرکراپنے گھروں سے نیز ان لوگوں کا داقعہ بیان کیا گیا ہے جو ظالموں سے ڈرکراپنے گھروں سے نکلے تصاوران کو مارکراز سرنو زندہ کیا گیا تھا۔

خداوند کریم اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ ہم مردول کو زندہ نہیں کر سکتے اس لیے یہ واقعات سورہ بقرہ میں ذکر کر کے استحضار ارواح کی جانب اشارہ کیا۔
گویا قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تم نے مردول کو زندہ کرنے کے سلسلہ میں واقعات مطالعہ کر لیے تو اس سے مایوں نہیں ہونا چاہے۔تم بھی روحوں کو ایک خاص طریقہ سے حاضر کر سکتے ہو اور اگر اس کا علم نہ ہو تو اصحاب بصیرت سے پوچھ لیجئے۔البتہ یہ ضروری ہے کہ جو تحض ارواح کو حاضر کرنا چاہتا ہو وہ بڑا صاف ول اور انہیاء کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ چنا نچہ حضرت عزیز حضرت ابراہیم اور حضرت موی شینی ای قسم کے لوگ تھے۔ان کے بلندی مرتبت کی وجہ سے یہ واقعات میں نے ان کو دکھائے۔ میں نے حضرت می بلندی مرتبت کی وجہ سے یہ واقعات میں نے ان کو دکھائے۔ میں نے حضرت می بلندی مرتبت کی وجہ سے یہ واقعات میں نے ان کو دکھائے۔ میں نے حضرت می بیروی فرما نیں'۔

(الجوابرج امس اك-24)

اس میں شک نہیں کہ بیفسیر مخزن الفنون ہے اور اس میں ہرعکم کا ذکر کیا گیا ہے۔
امام فخر الدین رازی میسید کے بارے میں عموماً بیا کہا جاتا ہے کہ''مُکُلُ مشَیْء فِی الْگینیوِ
ایّا التّفسینو'' (تفسیر کبیر میں تفسیر قرآن کے سوا اور سب پچھ موجود ہے) دراصل بیہ
مقولہ طنطاوی کی الجواہر پرضیح معنی میں صادق آتا ہے۔

تفیر الجواہر کے مطالعہ ہے یہ حقیقت کھل کرسامنے آتی ہے کہ مولف علم وفضل کا بخد کر زخار ہے اور ہر علم کے بارے میں رائے زنی کرسکتا ہے۔ اس کے طائر تخیل کی بلند پروازی پوری کا ننات کو محیط ہے اور وہ اپنے قلب و ذہن کے ساتھ بحر علوم وفنون کی شناوری کرتا ہے۔ اس کا مقصد ومرام اس امر کا اثبات واعلان ہے کہ انسانی ذہن جو پچھ ایجاد کر چکا ہے اور کرسکتا ہے۔ قرآن کریم ان سب کوسموئے ہوئے ہے۔ اس کی دلیل میں وہ یہ نص قرآنی پیش کرتا ہے۔

والمحالي تاريخ تفيير ومفرين المانيان المناهن ١٦٥)

﴿ مَا فَدَّطْنَا فِي الْكِتَٰبِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ (الانعام: ٣٨) ووجم نے کتاب میں کوئی کسر باقی تبیں حصوری۔'

مولف کی یہ بات سلیم کر بی جائے تو قرآن کریم کا وہ مقصد پورانہیں ہوتا جس کے لیے اے نازل کیا گیا ہے۔ ہم قبل ازیں اس ضمن میں کھل کر بات کر چکے ہیں۔ لہذا اس کا اعادہ غیرضروری ہے۔

بعض معاصرعلاءاس اندازتفسير كےخلاف ہيں

سابق مفسرین کی طرح عصر حاضر کے علاء بھی اس ضمن میں مختلف الخیال ہیں کہ یہ انداز تفسیر قابل قبول ہے یا نہیں۔ معاصر علاء میں ہے ایک گروہ ایبا ہے جواس طرز تفسیر ہے متاثر ہے اور اپنی تالیفات میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ بخلاف ازیں معاصرین کی ایک کثیر جماعت اس کو بہند نہیں کرتی اور اس طرز وانداز میں کتاب البی کی شرن و تفسیر سے حق میں نہیں۔ مزید رید کہ وواس ضمن میں چشم بوثی ہے کام لے کراپنی عنان قلم کو ایسے مفسرین کی تر دید ہے روکنا نہیں جا ہے بلکہ ان پر شدیدرد وقد ح کرتے ہیں۔ صاحب تفسیر والمفسر ون اس ضمن میں لکھتے ہیں:

"بهاری بعض معاصراسا تذه اس طرز تفسیر کو بنظر استحسان نبیل و یکھتے بلکه اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے استاذ محترم شیخ محمود شکتوت بھی اسی زمرہ علیا، میں شامل ہیں۔ چنانچہ آپ نے مجلّه الرسالہ اپریل ۱۹۴۱ء کشارہ نمبر ۱۹۳۰ میں اس طرز تفسیر پر شدید نقد و جرح کی ہے۔ اسی طرت بردست پروفیسر شیخ امین الخولی نے اپنی سماب "النفسیر معالم حیاتہ" میں زبردست برایین اور دلائل کی روشنی میں اس تفسیر کی مسلک کا ابطال کیا ہے۔"

سید محد رشید رضائے تفسیر المنار کے مقدمہ میں ان مفسرین پرشدید لے دے کی ہے جنہوں نے اپنے علمی رجحانات کے پیش نظر اپنی تفاسیر کوعلوم نحو وفقہ معانی دبیان اور اسرائیلی روایات کا بلندہ بنا دیا۔ ان کی رائے میں بیطرز فکر قرآنی ہدایت ہے محروم کرنے والا ہے۔ امام فخر الدین رازی کوآپ نے خصوصی طور پر ہدف تنقید بنایا ہے۔

اس لیے کہ انہوں نے ان تمام علوم کو قرآن کریم میں ٹھونس دیا جوا گلے تاریخی ادوار میں وضع کیے گئے تھے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ انداز فکر قرآنی ہدایت کے قبول کرنے میں سنگ راہ ہے۔ سیدرشید رضانے امام رازی کے مقلدین کو بھی مدف تنقید بنایا ہے۔ اس سے ان کی مراد غالبًا علامہ طنطاوی صاحب الجواہر ہیں۔

سيدموصوف رقمطراز ہيں

امام رازی کاتفسیری انداز دراصل قرآنی ہدایت سے رو کنے والا ہے اور وہ یہ ہوئے ہوئے کہ انہوں نے ریاضی وطبیعی علوم کو جو ان کے عصر وعہد میں وضع ہوئے تھے اپنی تفسیر میں تھونس دیا۔ ہمارے بعض معاصرین (طنطاوی) نے امام رازی کی تقلید کرتے ہوئے ای قشم کے علوم عصریہ کو اپنی تفسیر میں جگہ دی ہے۔ صرف ایک لفظ مثلاً ''السماء یا الارض'' کی بزعم خویش تفسیر کرتے ہوئے وہ کہی لمبی فصلیں تحریر کرتے ہیں اور ان میں فلکیات' حیوانات اور نباتات سے متعلق علوم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ قاری اس مقصد سے کہیں دورنکل جاتا ہے جس کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا تھا''

(تنبيرالهنارج ا'ص ۷)

علامه يشخ محم مصطفىٰ المرافى كتاب "السلام والطب الحديث" كى تقريظ ميس لكصة

''اگر چہ میں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے لیکن اس کے بیہ معنی نہیں کہ جھے بیطرز تفسیر پہند ہے۔ میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ قرآن عزیز اجمالا و تفصیلا جملہ علوم وفنون کا بامع ہے۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن کریم نے وہ تمام اصول عامہ بیان کردیے ہیں جن کی پیچان اور تعیل جسمانی وروحانی کمالات کی تحصیل کی خاطر انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم نے مختلف علوم کے ماہرین کے لیے اس بات کا دروازہ کھول دیا ہے کہ وہ این این علوم کے ماہرین کے لیے اس بات کا دروازہ کھول دیا ہے کہ وہ این این علوم کی جزئیات پر روشی فرالیں' (الاسلام والطب الحدیث)

المحالي تاريخ تغيير ومفسرين المجالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

دوسری جگه لکھتے ہیں:

دوصیح بات تو یہ ہے کہ نہ تو آیت کوعلوم وفنون کی جانب کھینیا جائے اور نہ ہی علوم کوکسی آیت کی جانب ہے تکلف تھینچ کر لایا جائے۔ البت اگر کسی آیت کے علوم کوکسی آیت کی جانب بہ تکلف تھینچ کر لایا جائے۔ البت اگر کسی آیت کے ظاہری مفہوم ہے کسی علمی حقیقت کا اثبات : وتا ہوتو اس کے اظہار و بیان میں سیجھ مضا کقہ نہیں' (حوالہ نہ کور)

ب مندرجہ صدر بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ ملمی تفسیر عصر حاضر مندرجہ صدر بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ ملمی تفسیر عصر حاضر کے بعض علماء کے بیہاں نہیں۔ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں کہ دونوں میں سے کون سی رائے اقرب الی الحق ہے۔
کر چکے ہیں کہ دونوں میں سے کون سی رائے اقرب الی الحق ہے۔

생생생생

# عصرحاضرمين فرقه وارانة نفييرنويسي

جوفرتے دین اسلام کی جانب منسوب تھے ان میں ہے اہل السنّت امامیہ اثنا عشریہ اساعیلیہ زیدیہ خوارج کے فرقہ اباضیہ اور باطنیہ کے فرقہ بہائیہ کے سوا آج صفحہ کا مُنات پر دوسراکوئی فرقہ موجود نہیں۔فرق اسلامیہ میں سے صرف یہ فرقے ہیں جوآج موجود ہیں اور جنہوں نے ان عقائد وافکارکو محفوظ کر رکھا ہے جن پر وہ آغاز کار سے اب تک ایمان رکھتے ہے آئے ہیں۔

جس طرح سابقہ عصور وازمنہ میں بیفرقے اپنے اپنے عقائد کے مطابق قرآن کریم کی شرح وتفییر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عصر حاضر میں بھی بیر رجحان و میلان موجود ہے۔ مگر ہمارا روئے تخن صرف ان فرقوں کی جانب ہے جو ہمارے موجودہ عصر و عہد میں یائے جاتے ہیں جن کی تفییری خدمات کا تذکرہ ہمارے بیش نظر ہے۔

چنانچداب بھی اہل السنّت اپ عقائد ونظریات کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر نویی میں مشغول ہیں۔ شخ محمد عبدہ کے تفسیری کمتب فکر نے جوتفسیری وریہ چھوڑا ہے وہ اس کی زندہ مثال ہے۔ ای طرح امامیہ اثنا عشریہ بھی اس دور میں حسب سابق اپ عقائد کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر یں لکھ رہے ہیں۔ ان کی تازہ ترین تفسیر سلطان محم السعادۃ فی مقامات العبادۃ'' کا نام اس ضمن میں لیا جاسکتا ہے۔ یہ تفسیر سلطان محم خراسانی کی تحریر کردہ ہے جو چودھویں صدی اجری کے شیعہ علاء میں شار ہوتے ہیں۔ ہم قبل ازیں اس تفسیر پر تفصیلی تبھرہ کر چکے ہیں۔ اس طرح شخ محمد جواد نجنی متونی ۱۳۵۲ھ کی تفسیر 'آ لاء الرمن فی تفسیر القرآن' کا نام بھی اس ضمن میں چیش کیا جاسکتا ہے۔ قبل ازیں اس کا مختصر جائزہ لیا جا جاگا ہے۔ قبل ازیں اس کا مختصر جائزہ لیا جا جاگا ہے۔ قبل ازیں اس کا مختصر جائزہ لیا جا جا گا ہے۔

خوارج کے فرقہ اباضیہ کے علماء بھی اپنے عقائد کے مطابق قر آن کریم کی شرح و تفسیر کرر ہے ہیں اس کی مثال ان کی تفسیر'' ہمیان الزاد الی دار المعاد'' ہے جس کو شیخ محمہ

بہاں تک معتزلہ کا تعلق ہے ہمارے علم کی حد تک ایک فرقہ کی حیثیت ہے ہے ہے ہے ہمارے علم کی حد تک ایک فرقہ کی حیثیت ہے ہے ہم ہم جود ہمیں موجود ہمیں موجود ہمیں موجود ہمیں موجود ہمیں موجود ہمیں موجود ہمیں ان کے تفسیر کی رجحانات بڑی حد تک موجود ہمیں۔ چنانچہ فرقہ اثنا عشریہ اباضیہ اور بعض جدید مفسرین کی تفاسیر میں اس کا واضح ثبوت ماتا ہے۔

ان تمام فرقوں نے جوعصر حاضر میں موجود ہیں تفسیر قرآن کو ایک گروہی اور مسلکی رنگ میں رنگ دیا جس کی اساس گروہی تعصب اور اپنے نظریات کی تائید و حمایت پر رکھی گئی تھی۔قطع نظر اس سے کہ قرآن عزیز کا مقصد و منشاء کیا ہے۔ ہم اس تفسیری انداز کے نمونے پیش کرنانہیں جا ہے۔ اس لیے کہ قبل ازیں ان کتب کا تفصیلی تذکرہ کیا جاچکا ہے۔



# جديدملحدانه تفاسير

اس میں شبہ نہیں کہ دین اسلام کو صفحہ متی سے مٹانے کے لیے جہد وسعی اس وقت سے جاری ہے جب سے بیدین عالم وجود میں آیا۔ یوں تو اس مقصد کی سخیل کے لیے ہر تئم کے حربے استعال کیے جاتے رہے لیکن اپنے فدموم عزائم کو بروئے کارلانے کے لیے سب سے اہم کارنامہ یہ انجام دیا گیا کہ قرآن کریم کی تاویل ایسے غلط انداز میں کی گئی جس سے اس کا مقصد نزول ہی فوت ہوگیا۔ قرآنی مطالب کو اس طرح تو ژ مروز کر پیش کیا گیا جس کی بنا پر وہ ان لوگوں کے لیے باعث رشد و ہدایت نہ رہا اور اس سے ان کے نظریات فاسدہ کی تائید وجمایت ہونے گئی۔

دین اسلام جس طرح اپنے آغاز ہی ہے اس سانحہ سے دوجار رہا۔ عصر حاضر میں بھی اس میں مبتلا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس دور میں بھی ایسے اشخاص کی کی نہیں جو قر آن کریم کی غاط تا ویلات کرکے اس کو اپنے جذبات و احساسات کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے فاسد نظریات کو قر آن میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو صرف فریب خوردہ عوام ہی قبول کر سکتے ہیں اور کوئی سلیم العقل اور دین دار شخص ان کوشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

ملحدانة تفسير كےعوامل

ملحدانة تفسير کے عوامل وتحر کات حسب فرمل ہیں:

ان میں سے بعض اوگوں کا زادیہ نگاہ یہ تھا کہ جدت طرازی سے شہرت حاصل ہوتی ہے اس لیے وہ مخدور بھر بعد پر نظریات وضع کرنے میں لگے رہتے ہوئی ہے اس لیے وہ مخدور بھر بعد پر نظریات وضع کرنے میں لگے رہتے ہے۔ نظریات وضع کرنے میں لگے رہتے ہے اور اس سے بھی محصل ہوتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کی حصول شہرین کے مواقع حاصل ہوتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اس کی

جانب خصوصی توجه مبذول کی۔ وہ قدیم مفسرین کو ہدف تنقید وطعن بناتے اور ان کو احمق و غافل قرار دیتے ہیں۔ عربی لغت سے صرف نظر کر کے وہ جدید انداز میں قرآ ان کریم کی تفسیر کرتے ہیں جس کی کوئی اصل و اساس سرے انداز میں موجود ہی نہیں۔

بعض محد منسرین ایسے بھی ہیں جو کم علم ہونے کی بنا پر زمرہ علاء میں شار کیے جانے کے لائق نہیں ہیں لیکن وہ برخود غلط ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو جیدعاء تصور کرتے ہیں اور اس امر کا انہیں مطلقا احساس نہیں کہ شرعی علوم میں ان کا مبلغ علم بہت معمولی ہے۔ اس فریب خور دگی کے زیر اثر وہ قرآن کریم پر آزادانہ نظر وَالّے اور اصول تفییر سے بالکل بے نیاز ہوجاتے ہیں۔ اس کا تتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برغم خولیش تفییر قرآن کے نام سے ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جو انکہ لغت اور علائے دین کی تصریحات سے بیسر مختلف وظہار کرتے ہیں جو انکہ لغت اور علائے دین کی تصریحات سے بیسر مختلف ہیں۔ حالا تکہ وہ فطریات دلیل و بر ہان سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ سرسم کی نگاہ ۔ حال کا کھو کھا ہین نمایاں ہوجا تا ہے۔

بعض لوگ ایسے آزاد ننش ہوتے ہیں جو کسی معروف فرقے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے ۔ ان کے قلب و زہن پر مخلوط تسم کے افکار و آراء مسلط ہوجائے ہیں۔ چنانچہ وہ انہی مخلوط و ممزوج معتقدات کو ذہن میں لیے ہوئے قرآن کو تحکیم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو اپنے نظریات کے ساتھ ہم آبنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالا نکہ ان کی بے تاویلات بعیدہ عقل ہویا دین کسی کے ساتھ بھی لگانہیں کھا تیں۔

یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جواندھا دھندتفییر قرآن کے سمندر میں کود پڑتے ہیں۔
ان کو نہ قوانمین بلاغت کا پان ہونا ہے اور نہ حدیث نبون ہا۔ برنم نولیٹ وہ
ایٹ نمیر کی پیروی کرتے ہیں اس کا نام انہوں نے اپنی اصطلاع ہیں حریت
فکر ونظر رکھا ہے۔

بیعنایت ربانی ہے کہ اس نے دین اسلام کی حفاظت کا فریضہ ایسے لوگوں کو

( ). I

 $\langle T \rangle$ 

تفویض کررکھا ہے جو دور رس نگاہوں کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔
ان کا ایمان واخلاص اس امر کا موجب ہوتا ہے کہ جولوگ دین میں نظریات فاسدہ کی ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دین کوان سے پاک کرتے ہیں اور اس کو الیمی باتوں سے آلودہ نہیں ہونے دیتے۔ اگر ایسے حکماء نہ ہوتے تو مسلمانوں کو ان گراہ کن لوگوں سے بڑی تکلیف پہنچی اور خدا کی زمین ان کے فتنہ و فساد کی آ ماجگاہ بن جاتی۔

یہ امر پیش نظر رہے کہ ملحدانہ تفسیر پر نفتہ وجرح کا بیہ منشانہیں کہ ہم کسی خاص آ دی
کا نام لے کراس کو ہدف طعن و ملامت بنانا جاہتے ہیں۔ اس لیے کہ بیہ بات فتنہ و فساد
کی موجب ہو سکتی ہے اور اس سے بغض و عداوت کی آگ ہو کہ کرکتی ہے۔ ایسے لوگ زندہ
موجود ہیں جن کی تفسیر پر ہم تنقید کر رہے ہیں۔

ہم جو پچھ کرنا جائے ہیں وہ بہ ہے کہ جن کتابوں سے ہم ملحدانہ تفسیر کے اقتباسات نقل کریں گے۔ ہم قارئین کوان کے ناموں سے آگاہ کردیں گے اور ان کے ناموں سے آگاہ کردیں گے اور ان کے نظریات فاسدہ کو کھل کر بیان کریں گے۔ بہ کتب آسانی سے دستیاب ہیں اور جو شخص ان کی جانب مراجعت کرنا جا ہے وہ ایسا کرسکتا ہے۔

#### واقعه حضرت ابوب علينيا

ملحدانہ تفسیر کی ایک مثال ہے ہے کہ ایک صاحب نے ''القرآن والمفسر ون' کے عنوان سے ایک طویل بحث رقم کی ہے اور اس میں سابق مفسرین پرشد پر تنقید کی اور ان کا نداق اڑایا ہے۔ جیرانی کی بات ہے کہ اس نے ایک مفسر کو بھی معاف نہیں کیا حالانکہ مفسرین ہے شار میں اور ان میں اعتدال پہندلوگوں کی بھی کی نہیں۔

صاحب مضمون نے مفسرین پر بیاتہام باندھا ہے کہ انہوں نے تعصب سے کام لے کر قرآنی آیات کو اپنے مخصوص افکار وعقائد کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے اس نے جملہ مفسرین پر بیالزام عائد کیا ہے کہ وہ محض بے سند اسرائیلی روایات ہی ذکر نہیں کرتے بلکہ ان کو بی فکر دامن محیر رہتی ہے کہ ان جھوٹی روایات کو سیح ٹابت کیا

والمالي تاريخ تغير ومفرين المالي المحالي المحالية الم

جائے۔ وہ اس کی مثال میں حضرت ابوب ملینہ کا واقعہ ذکر کرتا ہے اور پھر برغم خولیش دلائل و براہین کی روشیٰ میں مفسرین کے نظریات کا ابطال کرتا ہے۔مضمون نویس نے اس واقعہ سے متعلق سورہ ص کی آیات از اہم تا مہم نقل کر کے ان کی الیمی تفسیر کی ہے جو سب مفسرین کے خلاف ہے مگر اس کے باوصف اس کا دعویٰ میہ ہے کہ یہی تفسیر صحیح اور منشائے الہی کے عین مطابق ہے اور قرآنی بلاغت اور انبیاء کا تقدی بھی اس کا مقتضی منشائے الہی کے عین مطابق ہے اور قرآنی بلاغت اور انبیاء کا تقدی بھی اس کا مقتضی

اب صاحب مضمون کے اسلی خیالات ملاحظ فرمائے۔ وہ رقمطراز ہیں۔ ''جب ہم ویکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیلائے نے آیت قرآنی ﴿ مَسَنِی الشَّیطَانُ بِنَصْبِ وَعَذَابِ ﴾ (ص: ۴۱) ﴿ مَسَنِی الشَّیطَانُ بِنَصْبِ وَعَذَابٍ ﴾ (ص: ۴۱)

میں ایذا اور تکلیف کو شیطان کی جانب منسوب کیا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے جسمانی بیاری مراد نہیں جیسا کہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ اس لیے کہ شیطان کسی کو بیاری میں مبتلا نہیں کرسکتا۔ اس کا کام صرف وسوسہ والنا اور انسان کو نیکی کے کام سے بازر کھنا ہے۔ بے شک ہر نبی پریہ مصیبت نازل ہوتی ربی ہے کہ لوگ ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے اور شیطان اس کار خیر سے ان کوروکتا رہا ہے۔ انبیاء اس لیے غم زدہ ہوتے ہیں کہ ان کی دعوت کو تبول عام کیوں نہیں حاصل ہوا؟

چونکہ حضرت ایوب علینہ نے عدم قبول دعوت کا شکوہ کیا تھا جس سے عزم کی نامچنگی اور کمزوری کا اظہار ہوتا ہے اس لیے ان کو تھم ہوا ''اُد کھٹی ہو جیلئے '' (لات ماراپنے یاؤں سے ) رکض کے معنی یہاں اراد ہے کی پختگی اور عزم بلند کے ساتھ اپنے مشن پر رواں دواں رہنا ہے۔ یہ کنایہ کی بہترین قتم ہے اس لیے کہ جو تھی بلا شک و تر دوا پنے عزم کی تکمیل کے در پے ہوتا ہے۔ اس لیے کے چو تل ہے۔ اس لیے کے جو تک میں آتے ہیں اور ان کی آ ہن سائی دیتی ہے۔ اس لیے مجاز آاس سے عزم کی پختگی کے معنی مراد لیے جانے لگے۔

چونکہ عزم کی کمزوری اور نا پختنی ایک طرح کا زنگ ہے جوروح کولگ جاتا ہے اور ایک مرض ہے جو سینہ کو عارض ہوتا ہے۔ اس لیے عزم کی بلندی اور پختنی اس مرض کا علاج اور باعث شفا ہے۔ اس کے باعث سینہ اس بماری سے پاک ہوجاتا ہے۔ اس کے حضرت ایوب کو تکم دیا۔ سے پاک ہوجاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو تکم دیا۔ ﴿ هٰذَا مُغَنَّسُلُ بَارَدٌ وَشَرَابٌ ﴾ (ص: ۲۲)

﴿ هذا مغتسل بارد وشراب ﴿ لَ مَنْ اللهِ الله '' بيه ب چشمه نهائے کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے''

چونکہ حضرت ایوب علیلا ایک نبی تھے اور آپ سے یہی بات متوقع تھی کہ آپ امر خداوندی کی اطاعت کریں گے۔اس لیے القد تعالیٰ نے ان کے صبر و جہاو اور تقمیل تھم کا صلہ وثمرہ بھی بتا دیا۔ارشا دفر مایا:

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ آهُلَهُ وَمِثْلُهُمْ مَعَهُمْ ﴾ (ص:٣٣)

"اورہم نے ان کوان کا اہل وعیال دیا اور ان کے برابر ان کے ساتھ"
بقول صاحب مضمون اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے حضرت ایوب کے اہل وعیال کو ہدایت دی اور وہ آپ پر ایمان لائے۔ ای طرح اہل وعیال کے علاوہ اتنے ہی اور لوگوں کو بھی ہدایت سے نوازا۔ اس کا کہنا ہے ہے کہ "و ھبنیا" (ہم نے عطاکیا) میں عطاکرنے سے پیدا کرنا مراز نہیں بلکہ ان کو رشد و ہدایت سے بہرہ ور کرنا مقصود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں لفظ رشد و ہدایت سے بہرہ ور کرنا مقصود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں لفظ رشد و ہدایت سے بہرہ ور کرنا مقصود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں لفظ رشد و ہدایت استعمال کیا گیا ہے" ذریت واولا د" کا نہیں۔

اس کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ انبیاء کو ہمیشہ اس بات کی فکر دامن میررہتی ہے کہ لوگ ان پر ایمان لا کمیں۔ وہ اس بات کے لیے متفکر نہیں ہوتے کہ ان کے

يبال اولا دېيدا جو په

صاحب مضمون مزید لکھتا ہے:

''میرے خیال میں ندکورہ صدر آیات کی سی صحیح تفییر ہے۔ یہ تفییر قرآنی قصص و حکایات ہے ہم آ ہنگ ہے اور اس کے ساتھ حضرت ایوب عیشہ کا تقدس ہمی قائم رہتا ہے جو بحثیت ایک نبی کے ان کو حاصل ہے۔ بخلاف ازیں سابق مفسرین نے ان آیات کی جو تفییر کی ہے وہ حضرت ایوب کے مقام سابق مفسرین نے ان آیات کی جو تفییر کی ہے وہ حضرت ایوب کے مقام نبوت و رسالت کے منافی ہے۔ نیز اس سے بیاجی لازم آتا ہے کہ قرآن کر کم نے ایک ایسے واقعہ پر روشی ڈالی جو بالکل عامہ الوقوع ہے اور جس میں کوئی حکمت و مصلحت نہیں پائی جاتی۔ آخر اس واقعہ کے بیان کرنے میں کیا ندرت ہے کہ حضرت ایوب بیار ہوئے گھر انہوں نے دعا ما تگی اور بارگاہ این دری سے شفا پائی۔ ایک عامی ایسا واقعہ بیان نہیں کرتا چہ جائیکہ اللہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کر تے۔'' (مجلہ الایمان عدد نبرہ ما ۱۳۵۴ھ)

یہ امرکسی شک وشبہ سے بالا ہے کہ صاحب مضمون کی تفسیر قرآنی بلاغت کے منافی اوراس ظاہری اور متبادر مفہوم کے خلاف ہے جس کوتمام مسلمان عبد صحابہ و تابعین سے لے کر سمجھتے چلے آئے ہیں۔ جیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب ظاہری مفہوم مراد لینے سے کوئی چیز مانع نہیں تو پھر آیات کو مجاز و کنایہ پر کس لیے محمول کیا جائے جن میں صاف کھینچا تانی اور تکلف نظر آتا ہے۔ بجز اس کے کہ آیات کے مفہوم میں جدت بیدا کی جائے اور قدیم مفسرین پرلعن طعن کیا جائے۔ جنہوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جلیل جائے اور قدیم مفسرین پرلعن طعن کیا جائے۔ جنہوں نے تفسیر قرآن کے سلسلہ میں جلیل افتدر خدمات انجام دی میں اور دین اسلام کا دفاع کیا ہے۔

اسلامی حدود کی تاویل

دور حاضر کے ملحد منسرین دین اسلام پریہ الزام عائد کرنے ہیں کہ اس کی سزائیں نہایت شدید اور سنگ دلانہ ہیں۔ بنا بریں وہ الی آیات کو تاویل کی خراد پر چڑھا کران کامفہوم تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اسی قتم کے ایک مضمون نگار نے ایسی ندموم سعی کی ہے اس کے خیال میں جن آیات میں ایسی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔

ال امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ اباحت کے لیے ہے۔ بقول اس کے صاحب الامرکو اس بات کا اختیار ہے کہ جیسی سزا جا ہے دے۔ اب بات کا اختیار ہے کہ جیسی سزا جا ہے دے۔ اب اس کے نظریات ملاحظہ فر مائے۔ وہ لکھتا ہے:

"میں نے ہفتہ وار جریدہ "السیاسة الاسبوعیة" میں ایک مضمون ابعنوان "التشویع الممصوی وصلة بالفقة الاسلامی" پڑھا۔ یہ صفمون ایسے نظریات پر مشمل تھا جن کا اظہار میں عرصہ دراز سے کرنا چاہتا تھا گرمناسب وقت کا منتظر تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایسے نظریات کے اظہار کے لیے جنوز فضا سازگار نہیں۔ اس لیے کہ ذبمن ابھی تک اجتباد کا دروازہ کھولئے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عصر حاضر میں اگر کوئی شخص ازمنہ سابقہ کے مجتبدین کی طرح کسی نئی بات کا انکشاف کرتا ہے تو اوگ افسر دگی اور سردمہری کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ عصر وعہد زمانہ اجتباد سے بہت دور ہو چکا ہے اور لوگ اب اس سے مانوں نہیں رہے۔ اس لیے آج کل جو بات بہت دور ہو چکا ہے اور لوگ اب اس کورد کردیں گے۔ چاہے وہ بجائے خود درست ہی کیوں نہ ہو بلکہ لوگ ایسی رائے دینے والے کو ہدف تقید بناتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عصر حاضر میں مجتبدانہ ذبمن رکھنے والے شخص کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ یا تو اپنی نظریات کو پوشیدہ رکھے اور یا ایسے لوگوں کے سامنے ان کا اظہار کرے جن سے ضرر رسانی کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ بھی اس کا شمرہ ہے کہ دین و دنیا کے حق میں بہت سے مفید نظریات ایسے ہیں جن کا اظہار اسی خطرہ کے پیش نظر نہیں کیا جاتا اور لوگ ان کی افاد یت ہیں جن کا اظہار اسی خطرہ کے پیش نظر نہیں کیا جاتا اور لوگ ان کی افاد یت ہے جی جن کا اظہار اسی خطرہ کے پیش نظر نہیں کیا جاتا اور لوگ ان کی افاد یت ہے جی جن کا اظہار اسی خطرہ کے پیش نظر نہیں کیا جاتا اور لوگ ان کی افاد یت ہیں جن کا اظہار اسی خطرہ کی چیش نظر نہیں کیا جاتا اور لوگ ان کی افاد یت ہے جی جن کا اظہار اسی خطرہ کے پیش نظر نہیں کیا جاتا اور لوگ ان کی افاد یت ہے جی دین و دنیا ہے حق میں بہت سے مفید

مقاله تگار مزيدلكھتا ہے:

''اس شمن میں قابل غوریہ بات ہے کہ حدود وتعزیرات کے سلسلہ میں جونصوص وارد ہوئی ہیں ان کا ازسرنو جائزہ لیا جائے اور بحث ونظر کے بعد ان کے مندرجات کا مفہوم متعین کیا جائے۔ چنانچہ ذیل میں متعلقہ آیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

*عدسرقہ* 

سرقہ کے بارے میں فرمایا:

المرئ تغير ومفرين الحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

﴿ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا ﴾ (المائدہ: ۳۸) ''چوری کرنے والا مرداور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کا ث دؤ'

حدزنا

زناكي حدان الفاظ ميس بيان فرماني:

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجُلِدُوْا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةً جَلْدَةٍ ﴿ النور: ٢) "زنا كرنے والى عورت ہويا مردان ميں ہے ہرايك كوسوكوڑے مارو"

سابق الذكر دونول آيات ميں ''فَاقُطَعُوْا'' اور ''فَاجُلِدُوْا''صيغه امر وجوب کے لينہيں بلکہ اباحت کے ليے ہے۔مطلب میہ ہے کہ میسزا فرض واجب کے درجہ میں نہیں بلکہ جاتم وقت اگر جاہے تو وہ ایسی سزا دینے کا شرعا مجاز ہے اور اس کی دلیل مندرجہ ذیل آیت ہے قرآن کریم میں فرمایا:

َ بَيْنِي الْدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لَا يَنْدَوُوا وَ لَا يَسْرِفُوا ﴾ (الاعراف: ٣١)

''اے اوال رآ دم بر مسجد میں زینت اکا کے جاؤاور کھاؤیواور اسراف نہ کرؤ''
ظاہر ہے کہ اس آیت میں امر کے سینے ''خذُوُا'' ''کُلُوْا'' اور ''وَاشُر بُوُا''
وجوب کے لیے نہیں بلکہ محض اباحت کے لیے تیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ' فَاقطعُوُا''
کے بیش نظر چوری کی سزاقطع ید ایک فرنینہ کی حیثیت نہیں رکھتی جس میں کسی کی بیشی کا
احمال نہ ہواور ہر چوری کی سزاصرف ہاتھ کا بن ہی کی صورت میں دی جا سکے۔ بخلاف
ازیں قطع ید وہ انتہائی سزا ہے جو سرقہ کے جرم میں دی جاسکتی ہے اور چوری کی بعض
صورتوں میں اس سے انحاف کرے حاکم دفت آگر جا ہے تو اور سزا بھی دے سکتا ہے۔
گویااس سزاکووہی حیثیت حاصل ہے جو عام مباحات کی ہوتی ہے اور حاکم وقت حسب
موقع ومقام جیسی سزا جا ہے دے سکتا ہے۔

حدزنا کا بھی میں حال ہے خواہ اس کی سزا رجم ہو یا جلد ( کوڑ ہے مارنا )۔ اس

اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایسی شدید سزاؤں پر یقین رکھنا ایک ایسی ظلیج ہے جو اسلائی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ایسی شدید سزاؤں پر یقین رکھنا ایک ایسی ظلیج ہے جو اسلائی قانون کو تسلیم کرنے میں سنگ راہ ہے۔ پھر ایسی رکاوٹ کو راستہ سے ہٹا کیوں نہ دیا جائے؟ خصوصاً جب کہ ایسا کرنے سے ہم نہ کسی نص شرعی کے منکر ہوں گے اور نہ کسی حد شرعی کو لغوقر اردینے کا ارتکاب کریں گے۔ ہم اگر پچھ کریں گے تو صرف یہ کہ سزاکے حد شرعی کو لغوقر اردینے کا ارتکاب کریں گے۔ ہم اگر پچھ کریں گے تو صرف یہ کہ سزاکے مقابلے میں وسعت و سہولت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جو اسلام کا اصل منشا ہے۔ شریعت اسلامیہ کا خصوصی امتیاز ہی ہی ہے کہ یہ بہل و آسان ہونے کے باعث ہم تاریخی

دور کا ساتھ دینے کے قابل ہے۔ دین اسلام ہرموقع پرعسر کے مقابلہ میں یسرکو اور

شدت کے عوض آسانی اور خفت کوتر جیج دیتا ہے۔'' (السیاسة الاسبوعیہ ۴ شارہ ششم ۲۰ فروری ۱۹۳۷ء)

مندرجہ صدر سطور سے بیے حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ مقالہ نگار کتاب اللّٰہی ک شرح وتفییر میں کس جہارت اور بے باکی سے کام لے رہا ہے۔ اس نے زنا اور سرقہ میں وارد شدہ آیات کی جو تاویل کی ہے وہ کسی نوع بھی قابل قبول نہیں۔ جو شخص بھی ان آیات کو دیکھتا ہے وہ ان سے یہی مفہوم مراد لیتا ہے کہ ان میں جو تھم دیا گیا ہے وہ وجوب کے لیے ہے اور اس سے عدول و انحراف کا کوئی احتمال سرے سے موجود ہی نہیں

ہے۔

رونوں آیتوں میں ''فافط عُوا''اور ''فاجل اُو '' کے صیغہ ہائے امر قطعی وجوب کے لیے ہیں اس لیے کہ' قطع ید کا تھم' سارق ہونے کی بنا پر دیا گیا ہے۔ ای طرح جلد (کوڑے مارنے) کی سزا کا تعلق' اُلوّ انینہ و الوّ انین '' کے ساتھ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یبال وجوب کو نظر انداز کر کے امر کو اباحت پرمحمول نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ جب کسی ایسے تفض کے بارے میں فیصلہ صادر کیا جائے جو کسی صفت کے ساتھ متصف ہوتو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ ای وصف کی بنا پر کیا گیا ہے جو ال شخص میں موجود ہے۔ اور جب اس وصف کی نوعیت ایک جرم ہی کی ہوجیے سرقہ وزنا اور شارع موجود ہے۔ اور جب اس وصف کی نوعیت ایک جرم ہی کی ہوجیے سرقہ وزنا اور شارع نے اس کے بارے میں امر کے صیغہ کے ساتھ تھم دیا ہواور وہاں دوسرا کوئی تھم فدکور نہ نے اس کے بارے میں امر کے صیغہ کے ساتھ تھم دیا ہواور وہاں دوسرا کوئی تھم فدکور نہ

الماري المرين إلى المحالي المح

ہوتو اس کے بارے میں بیر کہنا در ست نہیں کہ وہاں تھم اباحت کے لیے دیا گیا ہے۔ لہٰذا اس کوآیت ' محذوا ذیئت کھے'' پر قیاس کرنا تھے نہیں۔

مزيد برآل آيت سرقه مين سيالفاظ كه:

﴿ جَزَآءً بِهَا كُسَبًا ﴾ (المائده:٣٨)

"بيان كے كئے كابدلد ہے۔"

اورزنا ہے متعلق آیت کے الفا:

﴿ وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ } (تور:٢)

نيز بيدارشاد كه:

﴿ وَلَيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (اور:٢)

'''اوران دونوں کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہو۔''

سے الفاظ اس حقیقت کی آ مکینہ داری کرتے ہیں کہ دونوں آ بیوں میں حکم وجوب کے لیے دیا گیا ہے اباحت کے لیے بہارہ ازیں سرور کا کنات سُلگیا کی سنت قونی و عملی سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ دونوں آ بیوں میں امر وجوب کے لیے ہے۔ ابسوال سے ہم کہ ان شواہد و دلائل کی موجودگی میں شری سزاؤں پرمشمل آیات کی الیم تاویل کرنا جوعر بی لغت و مدیث نبوی اور شری حکمت و مصلحت کے منافی ہو کس قدر عظیم جسارت ہے۔

یہ بات پیش نظر رہے کہ علمائے حق ایسے طحد مفسرین کی کاوشوں سے غافل نہیں رہے بلکہ انہوں نظر رہے کہ علمائے حق ایسے طحد مفسری تر دید و ابطال کا کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ چنانچہ سابقہ الذکر طحد مفسر کی تقید کے سلسلہ میں جن لوگوں نے قسم اٹھایا ان میں علامہ محمد خصر حسین کا اسم گرامی قابل ذکر ہے۔

(ملاحظه فرمائے مجلّه البدایة الاسلامیه شارہ مفتم جلد نم ماری ۱۹۳۷ء) علاوہ ازیں جامعہ از ہر قاہرہ کے منتظمین اس مقالہ ہے سخت برہم ہوئے اور

انہوں نے خیال کیا کہ ایسے نظریات دین اسلام کے لیے نہایت ضرر رسال ہیں۔ چنانچہ مقالہ نگار کو اس جرم میں سزا دی گئی۔ اس سے بید حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ایسے فاسد نظریات نے علماء کے یہاں قبول عام حاصل نہیں کیا تھا۔

فليفهرن يدهمفسرين

علاوہ ازیں کچھ مفسرین ایسے بھی تھے جنہوں نے فلسفیانہ افکار کے زیر اثر دین کے ٹابت شدہ حقائق سے انکار کیا اور ان کی اس انداز میں تاویل کی جس سے وہ فلاسفہ کے خیالات سے ہم آ ہنگ ویک رنگ ہو کیس۔ چنانچہ وہ شیطان کو ایک حقیقت ٹابتہ کے طور پرتشلیم نہیں کرتے بلکہ اس کی تاویل کرتے ہیں۔

جن وشیطان ہے انکار

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ وَ إِنْ يَنْدُعُونَ إِلَّا شَيْطُنَّا مَّرِينًا ﴾ (النساء: ١١) ''وه تو شيطان سرکش ہی کو پکار تے ہیں۔''

مفسر مذکور رقم طراز ہے:

"مطلب یہ ہے کہ مشرکین نے شرک کا ارتکاب کرتے وقت عقل و فطرت کے تقاضوں کو محوظ فرنیس رکھا بلکہ اس شرکے پیروکار بن گئے جوسنت ربانی کے مطابق بندوں کی آ زمائش کے لیے پوری کا نئات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس مطابق بندوں کی آ زمائش کے لیے پوری کا نئات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس طرح یہ لوگ ایک خفیہ قوت کی پیروی کرنے لگے جس کو" شیطان" کے لفظ ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ عربوں کی قدیم عادت ہے کہ وہ شرکے عوائل و محرکات کو لیے شیاطین تصور کرتے تھے جو لوگوں کے ساتھ سرگوشی کرکے ان کو بے راہ روی پر آ مادہ کرتے ہیں۔ یہی وہ شیطان ہے جس کی وعوت پر مشرکیین لبیک روی پر آ مادہ کرتے ہیں۔ یہی وہ شیطان ہے جس کی وعوت پر مشرکیین لبیک کہتے تھے۔" (مجلہ الایمان سال پنجم شارہ نبرا الیمان سال پنجم شارہ نبرا الیمان سال بیا

بہ امر باعث حیرت ہے کہ مفسر مذکور اس امر کو مطلقاً پیش نظر نہیں رکھتا کہ سابق

الذكرة یات كاسیاق وسباق كیا ہے؟ جو قرائن و آثاراس كے گردوپیش میں ہیں وہ كس الذكرة یات كاسیاق وسباق كیا ہے؟ جو قرائن و آثاراس كے گردوپیش میں ہیں وہ كس بات كے مقتضى ہیں؟ اور ان صفات كوكہال لے جائيں گے جو آیات میں ندكور ہیں اور وہ البیس كے سوا اور كسى چيز یا شخص میں نہیں پائی جائیں؟ اس پر مزید سے كہ ان احادیث كا كیا جواب ملے ہوگا جو كتب صحاح میں مروى ہیں اور جن سے ثابت ہوتا ہے كہ شیطان سے البیس کی شخصیت مراد ہے جو خارج میں موجود ہے گرلوگوں كی نگاہ سے پوشیدہ ہے؟ عصر حاضر كے بعض فلفہ زدہ مفسرین جنات كے منكر ہیں۔ قرآن كريم میں جہاں جہاں جن كالفظ وارد ہوا ہے وہ اس كی تاویل كرتے ہیں۔

قرآن کریم میں ارشاد ہوا: ور مور موری اِلَی اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِینَ الْجِنِّ ﴾ (الجن: ۱) ﴿ قُلُ اُوحِی اِلِی اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِینَ الْجِنِّ ﴾ (الجن: ۱) ''کہہ دیجئے میری جانب وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا۔''

مفسر ندکور کا کہنا ہے ہے کہ جن ایک عربی قبیلے کا نام ہے۔

(محلّد الهداية الاسلاميه جند بشتم عدد اا)

یہ تاویل بلا دلیل ہونے کے علاوہ قرآن کی آیات صریحہ کے منافی ہے۔

### منكر حديث كى تفسيرى كاوش

ندکورہ صدر اصحاب کے علاوہ پیرانہ سالی کے عالم بیں ایک گراہانہ عقائد کے عالم خص کے سر میں تفییر قرآن کا سودا جو سایا تو اس نے ''البدایہ والعرفان فی تفییر القرآن بالقرآن' نامی کتاب میں اپنے اوہام و وساوس کو جمع کردیا۔ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی عالم اسلام میں ایک تبلکہ کچ گیا۔ جامعہ ازھر قاھرہ کے ارباب حل مائع ہوتے ہی عالم اسلام میں ایک تبلکہ کچ گیا۔ جامعہ ازھر قاھرہ کے ارباب حل وعقد میں بے تابی کی ایک لہر دوڑگئی اور اس کتاب کی جانج پرکھ کے لیے علماء کی ایک سمیٹی کا تقر رعمل میں آیا۔ اس کمیٹی فرمت میں جو رپورٹ پیش کی اس میں کا تقر رعمل میں آیا۔ اس کمیٹی فراز ہے۔ اس کا واحد مقصد شہرت حاصل کرنا تھا جو تحریر کیا کہ بیٹون فرانہ ہوتا تھا۔ آخر اس نے یہ حیلہ سوچا کہ الحاد فی الدین اور تحریف قرآن

تاریخ تفیرومفسرین کی کی ایس کی اور کی تفیرومفسرین کی کی ایس فی آی که کی کی دیگاری کی

کے ذریعہ اس مقصد کو حاصل کیا جائے۔ یہ کتاب شائع ہوئی اور فورا ہی لوگوں کی نگاہ ہے اوجھل ہوگئی۔

اسی میں قرآن کہتا ہے کہ:

﴿ فَأَمَّا الزَّبِكُ فَيَذُهَبُ جُفَاءً وَ أَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْارْضِ ﴾ (الرعد: ١٤)

"حما گ رخصت ہوجاتی ہے اور لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز باتی رہتی ہے۔"

ہے۔ اس سمیٹی کی مرتبہ رپورٹ عام لوگوں نے مطالعہ کی اور اس کی اساس پر کتاب کی شاعت روک دی گئی۔

اشاعت روک دی گئی۔ ذیل میں کتاب کالمخص اورلب لباب پیش کیا جاتا ہے۔

### مفسرين برنفذ وجرح

مولف نے اس کتاب کا ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں تمام مفسرین اور تفاسیر پر بلا استثناء نفذ و جرح کی ہے۔ بقول اس کے تفاسیر میں حشو و زوا کد کی بھر مار ہے۔ اس کی حدید ہے کہ کوئی قرآنی اصل و قاعدہ ایبانہیں جس کی تر دید کے لیے کوئی موضوع روایت موجود نہ ہومفسرین نے غیر شعوری طور پر اپنی تفاسیر کو اس قشم کی روایات سے بھر دیا ہے۔ (کتاب ذکور س

#### اندازتفسير

مولف مزیدلکھتا ہے:

''متقد مین کی تفاسیر میں جو غیر ضروری بھرتی کی گئی ہے وہ میرے لیے اس امر کی محرک ہوئی کہ میں ایک تفسیر مرتب کروں جس میں قرآنی الفاظ کی شرح وتفسیر قرآن کریم ہی کی مدد سے کی جائے۔فرمان باری بھی یہی ہے کہ قرآن اپنی تفسیر آپ ہے اس کے لیے خارجی امداد کی پچھ ضرورت نہیں۔ البتہ میں نے فطری مناظر وشواہد سے استدلال ضرور کیا ہے۔تفسیر کرتے وقت میں نے قرآنی آیات کی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے۔تا کہ جو محض کسی آیت کے معنی و نے قرآنی آیات کی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے۔تا کہ جو محض کسی آیت کے معنی و

والمحالي عاريخ تفيرومفرين المحالي المح مفہوم ہے آگاہ ہونا جا ہتا ہو۔ وہ آیت کے سیاق وسباق کو ملاحظہ کر سکے اور اے پورا بوروعلم حاصل ہو۔ (کتاب ندکور) قارئین کرام سے مید حقیقت پوشیدہ ہیں کہ مولف ندکور کا بیقول کہ "تفسیر قرآن سے سلسلہ میں خارجی مدد کی سیحھ ضرورت نہیں''۔اس سے حدیث نبوی کی جانب اشارہ کرنامقصود ہے۔ گویا مولف بیاکہتا ہے کہ تفسیر قرآن کے شمن میں حدیث نبوی سے مدد لينے کی سیجھ ضرورت نہیں حالانکہ ارشاد خداوندی ہیہ ہے کہ: ﴿ وَ أَنْزَلُنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتَبيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (النحل: ١٦٨) "اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تا کہ جو چیز ان کے لیے اتاری گئی ہے آپ اس کی وضاحت فرمادیں۔" مندرجه صدرا بت كريمه سے بيحقيقت تكھركرسامنے آتى ہے كه نبي كريم ملي تيم اور حدیث نبوی قرآن کریم کے اولین ترجمان اور مفسر ہیں۔ جس طرح مولف مٰدکور اس بات کوتشلیم نبیس کرتا که حدیث نبوی قر آن کریم کی شارح ومفسر ہے اسی طرح وہ حدیث کے اس مرتنہ و مقام کا بھی قائل نہیں جو اسے اسلامی قانون میں حاصل ہے۔ قرآن تحكيم ميں فرمايا: ﴿ فَلَيَهُ فَرَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمُرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِّيمُ ﴾ (النور: ٦٣) ''جولوگ ان (نبی کریم مُثَاثِیْنَم) کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا جاہیے کہ وہ فتنہ کی لبیث میں آجائیں یا درد ناک عذاب ميں مبتلا ہوں۔''

مولف ندكوراس آيت كي تفسير ميں لكھتا ہے:

''اس آیت میں الیی مخالفت سے منع کیا گیا ہے جو آپ کی تھم عدولی کی موجب ہو۔ اگر مخالفت رائے ومصلحت کی بنا پر ہوتو میمنع نہیں بلکہ شورائی حكمت ميں شامل ہے۔' (تفير ندكور ص ١٨١)

تاريخ تغير ومفرين كالمحتال ١٠٠٠ كالمحتال

مولف کا بیہ بیان اس امرکی آئینہ داری کرتا ہے کہ اس کے نزدیکے مصلحت کی بنا پر رسول کریم مُنَّافِیْنِم کی تھم عدولی کی جاسکتی ہے۔ حالانکہ بیہ بات مندرجہ ذیل آیت کے خلاف ہے۔

ارشادفر مایا:

﴿ وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: 2) "رسول جو پچھتہیں دے وہ لےلواور جس بات سے منع کرے اس سے رک حاؤ۔"

اور دیگر آیات جن سے رسول اکرم سُلَیْم کی اطاعت کا وجوب مستفاد ہوتا ہے۔
پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور اکرم سُلَیْم کی مخالفت میں کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟
اس کتاب کے مندر جات کی تفصیلات بیان کر کے ہم قارئین کو پریشان نہیں کرنا چاہتے البتہ کتاب کا خلاصہ بیش کرکے اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولف مذکور صرف محسوسات کو تسلیم کرتا ہے اور نیبی حقائق پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن کریم میں بیان کردہ اخبار و واقعات اس کے نز دیک قابل یقین نہیں ہیں۔ وہ ان احکام کا منکر ہے ہو کتاب وسنت سے ثابت ہیں اور جن پر صحابہ کرام اور آئمہ اہل اسلام کا اجماع منعقد ہو چکا ہے۔

#### معجزات انبياء سے انكار

اس شخص نے مجزات انبیاء طبیۃ بارے میں یہ عجیب وغریب موقف اختیار کیا ہے کہ وہ اس طریق ہے ان کی تاویل کرتا ہے جس سے ان کا ایسے ممکنات کے قبیل سے ہونا لازم آتا ہے جن کو ہرانیان بسہولت انجام دے سکتا ہو۔ قطع نظراس سے کہ وہ رسول ہویا نہ ہو۔ درحقیقت یہ معجزات سے انکار کی ایک نہایت عجیب قتم ہے۔ اور وہ اکثر جگہاس کی تصریح بھی کرتا ہے۔

مولف مذكور كے مندرجہ ذیل بیانات ملاحظہ ہوں۔ وہ لكھتا ہے:

انبیاء کی مدد کے سلسلہ میں جن نشانیوں کا ان پرظہور ہوتا ہے وہ قوانین

# المحالي تاريخ تغيير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ا

قدرت کےخلاف نہیں ہوتیں۔ (صفحہ ۱۲۱)

﴿ الله تعالی بیکار بیکار کر کہه رہا ہے کہ لوگوں کواس بات کا انتظار نہیں کرنا جا ہے کہ نہوت کی صدافت ٹابت کرنے کے لیے اپنی سیرت بی صدافت ٹابت کرنے کے لیے اپنی سیرت کے سوا کوئی اور نشانی بھی پیش کرےگا۔ (صفحہ ۲۹۰)

انبیاء اپنے دعویٰ کی تصدیق میں جو دلائل و براہین پیش کرتے تھے وہ ان کی انبیاء اپنے دعویٰ کی تصدیق میں جو دلائل و براہین پیش کرتے تھے وہ ان کی سیرت کے سوا کچھاور نہ تھے۔ بجز اس کے کوئی اور نشانی پیش کرنا ان کے سیرت کے سوا پھھاد (م ۲۹۷)

سے مہاء کے دعویٰ نبوت کی صداقت صرف ان کی حسن سیرت سے واضح ہوتی انہاء کے دعویٰ نبوت کی صداقت صرف ان کی حسن سیرت سے واضح ہوتی ہے۔ انبیاء اپنے دعویٰ کی تصدیق میں ایسی نشانیاں پیش نہیں کرتے تھے جو غیر مقلی اور قوانمین قدرت کے خلاف ہوں۔ (صفحہ ۲۰۹)

معجزات حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس کا زاویہ نگاہ

یں مہارے پی مرب کے رہاں میں پھونکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ایک پتلا تیار کرتا ہوں پھر اس میں پھونکتا ہوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے میں خدا کے حکم سے مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو چنگا بھلا کردیتا ہوں اور مردوں کوزندہ کرتا ہوں۔''

مولف، مذكور لكحتا ب:

"اس کا مطلب بینہیں کہ جو محض جسمانی طور پر مردہ ہو چکا ہو حضرت نیسی اس کو زندہ کردیا کرتے تھے۔ بلکہ مقصود بیہ ہے کہ دینی ہدایت سے بہرہ ور کر کے حضرت عیسیٰ علیدہ ان کو روحانی زندگی عطا کرتے تھے اس طرح پتلا بنانے کا مطلب بھی بہی ہے کہ آپ ان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کرعلم بنانے کا مطلب بھی بہی ہے کہ آپ ان کو جہالت کی تاریکی سے نکال کرعلم کی روشنی سے منور کرتے اور اس طرح ان میں پرندے کی سی بلند بروازی کی روشنی سے منور کرتے اور اس طرح ان میں پرندے کی سی بلند بروازی

پیدا کردیتے تھے۔''(کتاب ندکورس ۴۵)

وه مزید لکھتا ہے:

''اس آیت سے متفاد ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی جانب اس کیے مبعوث کیا تھا کہ ان کے نفوس کو روحاتی امراض سے شفا بختیں اور ان کے دلوں کو زندہ کریں۔حضرت عیسیٰ کامعجز ہ صرف ان کی یا گیزہ سیرت اور رشد و ہدایت کی دعوت ہے دگر ہیج۔ جس طرح سب انبیاء بشر تصے اور وہ اینے اینے وقت پرموت سے ہمکنار ہوئے اسی طرح عمیلی بھی فوت ہو گئے۔اس لیے ان سے کسی خارق عادت امر کا ظہور تہیں ہواجس کی بنا بران کواللہ قرار دیا جائے اوران کی عبادت کی جائے۔''

( کتاب ندکورص: ۹۷)

# تكلم في المهدية الكار

حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كُهُلًّا ﴾ (آل عمران:٢٣)

'' اور وہ (حضرت عیسیٰ) پنگھوڑ ہے میں لوگوں ہے گفتگو کریں گے اور ادھیڑ

مولف مذكورلكصتا ہے:

"مطلب میہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابتدائی زندگی ہی میں بوے نڈر اور جری ہوں گے۔ اس طرح بڑھا ہے کو پہنچ کر بھی ان کے عزم و ہمت میں پچھ فرق نہیں آئے گا۔اس کے بیمعنی بھی ہوسکتے ہیں کہیٹی بڑے منکسر مزاج ہوں اور ہر چھوٹے بڑے ہے ل کرانی دعوت پیش کریں گئے'۔ (مغہ:۳۸)

قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾

المرائع تغير ومفرين المالي المالي

"اوراس (مریم) نے عینی کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ انہوں
نے کہا جو بچہ ابھی پنگھوڑے میں ہے ہم اس سے کسے بات کریں۔"
آیت کا مطلب سے کہ جب عینی تولد ہوئے تو قوم کے لوگ ازراہ تعجب
پوچھنے لگے کہ کنواری مریم کے یہاں بچہ کسے پیدا ہوا؟ حضرت مریم نے بیان کوعینی کی
جانب اشارہ کیا کہ انہی سے بوچھ لو اصل قصہ کیا ہے۔ جب لوگوں نے بیہ بات نی تو
ہائے کہ عینی تو ابھی پنگھوڑے میں ہے۔ ایسے کم عمر بچے سے ہم کیا دریافت کر سکتے
ہیں۔

مولن مذكور لكصتاب:

''آیت کا مطلب میہ ہے کہ ابھی توعیسیٰ عالم طفولیت میں ہے اور ہم قوم کے سردار ہیں لہٰذا میں ہیں ولد الحرام سردار ہیں لہٰذا میہ میں شریعت کی راہ کیسے بتا سکتا ہے؟ بنا بریں میہ ولد الحرام ہے۔'' (ص ۲۳۹)

حضرت موسیٰ کے معجزات سے انکار

قرآن كريم مين حضرت موى كايم مجزه بيان كيا كيا به كه:
﴿ أَنِ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾

(اعراف:۱۲۰)

'' اپناعصا پھر پر ماریے (جب انہوں نے مارا) تو ہارہ چشمے پھوٹ پڑے۔' مولف حضرت موسیٰ کے اس معجز ہے کو تسلیم نہیں کرتا کہ پھر پر عصا مارنے سے یانی کے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔

وه لکھتا ہے:

ورممکن ہے کہ ججر (پھر) کسی جگہ کا نام ہواور حجر پرعصا مارنے کے معنی ہے ہیں کہ وہاں جائے۔ مقصور سے کہ اللہ تعالی نے وہ جگہ بنادی جہاں پانی کے چشمے موجود تھے۔' (صفحہ:۱۳۱)

خداوند کریم نے حضرت موی کے اس معجزے پر روشنی ڈالی کہ جب آپ نے

بحکم خداوندی دریا پراپنا عصا مارا تو پانی بھٹ کر دوالگ الگ پہاڑ بن گئے اور حضرت موکیٰ بنی اسرائیل سمیت اس میں ہے گزر گئے۔

ارشاد فرمایا:

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنُ اصْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴾ (الشعراء: ٢٣)

''ہم نے موٹی پر وحی اتاری کہ اپناعصا دریا پر ماریے پس وہ بھٹ گیا اور ہر ''کلزا ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہوگیا۔''

مولف ندكورلكه ايد:

''البحر بہت زیادہ پانی کو کہتے ہیں اور' اِضُوب بِعَصَاكَ الْبَحُو'' کے معنی سے ہیں کہ دہاں اپنے عصا سمیت جائے ''فَانْفَلَقَ فَكَانَ'' کے الفاظ میں دریا کی حالت پر روشنی ڈالی۔مطلب ہے ہے کہ دریا کے بعض جصے پہلے سے خشک متھے۔ادراس میں سے آ دمی بسہولت گزرسکنا تھا۔' (ص۲۹۰)

قرآن كريم ميں ارشاد ہے:

﴿ فَالَقَلَى عَصَاهُ فَاِذَا هِمَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَ نَزَعَ يَلَةٌ فَاِذَا هِمَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِيْنَ﴾ (الشعراء:٣٢\_٣٣)

''پس اس (مویٰ) نے اپنا عصا بھینک دیا۔اور وہ ایک سانب تھا ظاہر۔اور اپنا ہاتھ تھینچا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔''

ان آیات میں حضرت موئ کے دومعجزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہان کا عصا سانپ بن گیا۔ اور دوسرامعجزہ یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے نہایت سفیداور چیکدارتھا۔

مولف مذکوران دونوں معجزات کونشلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ حضرت مویٰ حجت و ہر ہان کے اعتبار سے غالب آئے۔ (ص۱۲۱)

# والمحالي المريخ تفير ومفرين المحالي والمحالي المحالي المحالي المحالية المحا

حضرت ابراہیم کے معجزہ سے انکار

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیٰ استم علیٰ استم علیٰ استم علیٰ کے اس معجزہ کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو آگ میں بچینکا گیا تو بحکم خداوندی وہ آگ شخنڈی ہوگئی۔اور آپ صحیح وسالم اس میں سے نکل آئے۔

ارشاد فرمایا:

﴿ قُلْنَا یٰنَارُ کُونِی بَرْدًا قَ سَلْمًا عَلَی اِبْراهِیمَ ﴾ (الانبیاء: ۲۹)

د م نظم نظم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر شخنڈی اور سلامتی والی ہوجا۔ '
مرمولف مذکور اس کوشلیم نہیں کرتا اور اس کا مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم ملیقیہ کوآگ میں ڈالنے ہے بچالیا اور وہ ہجرت کر کے دوسری جگہ جلے گئے۔ ابراہیم ملیقیہ کوآگ میں ڈالنے ہے بچالیا اور وہ ہجرت کرکے دوسری جگہ جلے گئے۔ ابراہیم ملیقیہ کوآگ میں ڈالنے ہے بچالیا اور وہ ہجرت کرکے دوسری جگہ جلے گئے۔ (صفح ۲۵۱)

معراج النبي مَثَاثِيَّتُمْ عِهِ الْكَار

ر میں اسلم میں آنج میں آنج میں آنج میں آنج میں است میں آنج میں است میں آنج میں آنج میں است میں آنج میں است میں آنج میں است میں آنجے معراج جسمانی پر روشنی اللہ ہے۔ ڈالی ہے۔

ارشادفر مایا:

﴿ سُبُخُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلُّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

گرمؤلف ندگوراس کوتسلیم نبیس کرتا اور کہتا ہے کہ اسراء سے انبیاء کی ہجرت مراد ہے بقول اس کے بیدلفظ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ہجرت انبیاء کے مفہوم میں استعال کیا گیا ہے۔ اس کا کہنا ہے ہے کہ''المسجد الاقصلیٰ' سے مسجد نبوی مراد ہے اس لیے کہ وہ کعبہ سے کافی مسافت پر واقع ہے بدیں وجہ آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم مثالیٰ کے وفانہ کعبہ سے مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ تک ہجرت کرائی۔ (صفحہ ۱۹)

# المائع تفير ومفرين المالي المحالي المائع الم

ملائكه جن اور شيطان سے انكار

مؤلف مذکور ملائکہ جن اور شیطان کوتشکیم نہیں کرتا بلکہ ان کی تاویل کرتا ہے وہ اے:

"ملائکہ سے نظام عالم مراد ہے اور اس کے انسان کو سجدہ کرنے کے بیہ معنی ہیں کہ سب کا نئات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ ابلیس سے ہروہ فخص مراد ہے جواز راہ کبر وغرور حق کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ لفظ شیطان اور جان بھی اس کے تابع ہے۔ بیالی شم ہے جس کوانسان مسخر نہیں کر سکتا۔"

( كتاب مذكورص 4 )

شرعی حدود ہے انکار

مولف حسب مرضی شری احکام پرمشمل آیات کی تاویل منشائے الہی قواعد لغت اور اصول شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انجام دیتا ہے۔

۔ چنانچہوہ اس بات کونشلیم نہیں کرتا کہ سرقہ کی شرعی سزاقطع بیر ہے اور زانی کو سام میں میں ساک ہوں ہے۔

سنگ ارکرنا چاہیے ...... وہ لکھتا ہے۔

"السارق کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص چوری کا عادی مجرم ہو۔ جو شخص بھار
چوری کا مرتکب ہو وہ سارق نہیں لہٰذا اس کو قطع ید کی سزانہیں دی جاستی ۔ اس
طرح "الزانی" وہ مردیا عورت ہے جوزنا کاری کا عادی ہوا۔ لہٰذا جَلدگی سزا
اسی قشم کے مردوعورت کو دی جائے گی۔" (کتاب ندکور ص سے ۲۷)

تعدداز واج

مولف تعدداز داج کو جائز قرار نہیں دیتا ..... وہ لکھتا ہے:۔
'' آیت کریمہ ''فَانْکِحُوْا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَاءِ'' میں النساء سے پیتم لاکیاں مراد ہیں۔ اس لیے کہ آیت میں انہی کا ذکر چلا آرہا ہے۔ ان سے نکاح کرنے میں بیانی کا ذکر چلا آرہا ہے۔ ان سے نکاح کرنے میں بیافائدہ ہے کہ اس طرح ان کا مال محفوظ رہے گا۔ اس سے نکاح کرنے میں بیافائدہ ہے کہ اس طرح ان کا مال محفوظ رہے گا۔ اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ تعدد از واج کی اجازت صرف اس صورت میں دی گئی ہے جب کہ عدل کی شرط پائی جاتی ہواور زیادہ ہویوں کو نکاح میں لانا معاشرہ کے لیے ایک ہوی کو نکاح میں رکھنے کی نسبت مفید تر ہو۔ یہ امر بھی ملحوظ رہے کہ تعدد از واج کی اجازت صرف اس آیت میں دی گئی ہے اور وہ بھی عدل وانصاف کی شرط کے ساتھ۔'' ( ستاب ندکوئ س ۱۲)

مولف ندکور دراصل یہ بات کہنا جا ہتا ہے کہ تعدد از واج کی اجازت صرف پنیم لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے تک محدود ہے اور وہ بھی اس صورت میں جب کہ ظلم وجور کا خطرہ دامن گیرنہ ہو۔ جو شخص بھی ندکورہ صدر آیت کے سبب نزول ہے آگاہ ہے وہ بخو بی جانتا ہے کہ تعدد از واج کے لیے اس شرط کا عائد کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔

ربا

مولف کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ سوداس صورت میں حرام ہے جب اس کی شرح حد سے بڑھی ہوئی ہو۔ اگر سود کا نرخ وشرح حد اعتدال کے اندر ہوتو اس کے لینے دینے میں کوئی حرج نہیں اس کی دلیل میں وہ یہ آیت چیش کرتا ہے۔۔۔۔۔ارشادفر مایا ﴿ یَا اَیْنَ اَمْنُوا لَا تَا کُلُوا الرِّبُوا اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً ﴾

(آلعمران: ۱۳۰)

" اے ایمان والو اکٹی کئی گنا سودمت کھاؤ۔ "

نيز فرمايا:

"ذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبُوا"

''باتی مانده سود حچموژ دو''

مولف لکھتا ہے:

"ربا اس مسم کو کہتے ہیں جو اصلی سرمایہ ہے زائد وصول کی جائے اس کی حرمت کی شرط اس آیت میں بیان فرما دی کہ "کئی گئی گنا سود مت کھاؤ" پھر یہ بیمی فرمایا کہ" جوسود نیج گیا ہے وہ معاف کر دؤ" نیزید کہ" اگر مقروض تنگ

مارئ تفيرومفرين المالي المالي

دست ہوتو اسے مہلت دو' پوری آیت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آیندہ سود لینے سے احتراز کیا جائے قبل ازیں جو پچھ ہو چکا وہ معاف ہے۔'' فلکہ منا سکف' سود کی حرمت کا تعلق اس صورت کے ساتھ ہے جب ''اضعافاً میں شناعفۃ'' یعنی سود کی حرمت کا اصل راس المال سے بھی بڑھ جائے ورنہ ہیں۔''

( كتاب مذكورص ۵۳)

تھیتی کی زکو ۃ

مولف کے نزدیک سبز کھیتی جارے اور سبزیوں میں سے زکوۃ کا ادا کرنا فرض ہے۔ یہ ایسا مسلک ہے جو مجتدین میں سے کسی نے بھی اختیار نہیں کیا۔ غلہ کی زکوۃ کے بارے میں مولف کا نقطہ نظریہ ہے کہ اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں غلہ کم ہویا زیادہ اس میں سے زکوۃ ادا کی جائے گی۔ بیموقف احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ اس کی دلیل میں وہ مندرجہ ذبل آیت قرآئی پیش کرتا ہے۔

ارشاد فرمایا:

﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَدُومَ حَصَادِمٌ ﴾ (الانعام: ١٣١) "اورفصل كى كثائي كے دن اس كاحق ادا سيجئے"

مولف مذكورلكهتا ب

"اس آیت کا مطلب بیہ کہ زمین سے جو پیداوار حاصل ہواس میں سے زکوۃ اوا کرنے کا حکم دیا ای زکوۃ اوا کرنے کا حکم دیا ای طرح حاکم وقت کواس کے وصول کرنے کی ہدایت کی۔ گراس کا کوئی اندازہ نہیں بتایا کہ زکوۃ کی مقدار کیا ہو۔ اس کوامت کے لیے کھلا چھوڑ دیا کہ وہ حسب موقع ومقام جس قدر ضروری سمجھے اوا کرے۔ "(ص۱۱۱) مولف کا بیہ بیان سخت گراہ کن ہے جب نبی کریم مُلَاثِیَّا نے بحکم خداوندی زکوۃ کی شرح مقرر کردی ہے تو امت کواس میں کیا اختیار باتی رہا۔

کی شرح مقرر کردی ہے تو امت کواس میں کیا اختیار باتی رہا۔

زکوۃ کے جومصارف قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک "و

طلاق

طلاق کے بارے میں مولف کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ یہ نہایت ناگزیر حالت میں دی جاستی ہے۔ دی جاست ناگزیر حالت میں دی جاستی ہے۔خصوصا اس وقت جب طلاق دیے بغیر معاشرہ کانظم وضبط قائم ندرہ سکتا ہو۔اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ طلاق کی تحریک عورت کی جانب ہے ہونی حاہیے۔

یہ کتاب کے چیدہ چیدہ عنوانات کا خلاصہ ہے۔ ورنداس نام نہا دتفسیر میں علاوہ ازیں ایبا مواد بکٹرت موجود ہے جس سے مولف کی جہالت وصلالت کا پردہ چاک ہوتا ہے ہمارے چیش نظریہاں اس کتاب کی مفصل تر دید نہیں بلکہ قار کمین پر اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ موجودہ عصر وعہد میں تفسیر قرآن کا ایک ملحدانہ انداز یہ بھی ہے۔ جو صاحب تفصیلی تر دید کے شائق ہوں۔ وہ اس رپورٹ کو ملاحظہ کریں جو علماء کی اس کمیٹی صاحب تفصیلی تر دید کے شائق ہوں۔ وہ اس رپورٹ کو ملاحظہ کریں جو علماء کی اس کمیٹی نے چیش کی تھی جواس تفسیر کی جانج پر کھ کے لیے مصری حکومت نے مقرر کی تھی۔

(مجذبور الاسلام جلد دوم شارہ نبر سے مامعداز هر ۱۳۵۰ھ)



# عصرحاضرمين تفسير كاادني واجتماعي اسلوب

عصر حاضر میں تفسیر کا خصوصی امتیازیہ ہے کہ اب اس میں ادبی واجھا کی طرز و
انداز کی جھلک نظر آنے لگی ہے تفسیر کا وہ پرانا اور خشک رنگ ڈھنگ جوفہم قرآن میں سد
راہ تھا رخصت ہوا۔ اور اس کی جگہ ایک نے انداز تفسیر نے لے لی جس پر جدت کی
چھاپ نمایاں تھی۔ اس طرز تفسیر کا طرہ امتیازیہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن عظیم کے ان
مقامات کی نشاندہ ہی کی جائے جن میں دفت تعبیر اور عمق فکر ونظر سے کام لیا گیا ہے۔ اس
کے بعد نہایت پر کشش انداز میں ان مطالب ومعانی پر اظہار خیال کیا جائے جوقر آن کا
اصلی مقصود اور نصب انعین ہیں۔ پھر کائنات کے اجتماعی وعمرانی مسائل پر قرآنی نصوص
سے استشہاد وانطباق کیا جائے۔

# بنيخ محمد عبدهٔ اوران كاتفسيري مكتب فكر

جب یہ بات درست ہے کہ مصر حاضر کا بیقسیری انداز بالکل اچھوتا اور زالا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کا سہراعصر حاضر کے مفسرین کے سر ہے۔ تو ہم اس امر کے اظہار و بیان میں کچھ باک نہیں سجھنے کہ یہ سب پچھامام شخ محمد عبدہ کے تفسیری مکتب فکر کا مرہونِ منت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کمتب تفسیر کے بانی نے اور ان کے بعد ان کے اصحاب و تلا ندہ نے قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلہ میں حد درجہ محنت و کاوش ہے کام لیا تھا۔ تاہم اس کا مطلب بینہیں کہ اس تفسیری مکتب فکر کا پورا درشہ ہمارے نزدیک قابل مدح و توصیف ہے۔ بخلاف ازیں اس کا اکثر ذخیرہ ہماری رائے میں لائق ستائش اور مہرے محصد نا قابل قبول ہے۔

اس مکتب کے محاس

شیخ محمر عبدهٔ کے تفسیری کمتب فکر کی خصوصیات حسب ذیل ہیں: اس کمتب تغییر کی پہلی خصوصیت ہے ہے کہ اس میں قرآن کریم کوکسی خاص فقہی المسلک کے پیش نظر نہیں و یکھا گیا۔ حالانکہ سابق مفسرین میں سے اکثر نے مسلک کے پیش نظر نہیں و یکھا گیا۔ حالانکہ سابق مفسرین میں سے اکثر نے قرآن کریم کوایک خاص امام کے مقلد ہونے کے اعتبار سے دیکھا ہے۔ جس سے میتاثر پیدا ہوتا ہے کہ گویا قرآن اس مخصوص فقہی مسلک کے تابع ہے۔ اس امر کی انتہائی کوشش کی جاتی تھی کہ قرآن کریم کوتو ژمروژ کراس مخصوص امام کے نظریات ہے ہم آ جنگ کیا جائے۔ اگر چہ میہ تاویل کتنی ہی بنی برتکلف اور بعیداز قیاس کیوں نہ ہو۔ بعیداز قیاس کیوں نہ ہو۔

اس کمت تفییر کے عاملین نے اسرائیلی روایات کو جوں کا توں قبول نہیں کیا تھا۔

بلکہ ایک ناقد انہ نگاہ ڈال کر ان کی چھان پھٹک کی اور اچھی طرح سے ان کو جانچا پر کھا۔ حالانکہ سابق مفسرین کی تفاسیر اسرائیلی روایات کا پلندہ تھیں اور ان میں کذب وصدق کا کوئی بہلو ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کریم کا جلال و جمال باقی نہ رہا۔ اور معترضین کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ کتاب النی کو ہدف تنقید بنائیں۔

اس کمت تفسیر کی ایک خصوصیت بی بھی ہے کہ اس کے مفسرین نے احادیث صعیفہ یا موضوعہ کو اپنی تفاسیر میں جگہ نہیں دی۔ جب کہ دیگر مفسرین نے برای صعیفہ یا موضوعہ کو اپنی تفاسیر میں جگہ نہیں دی۔ جب کہ دیگر مفسرین نے برای کشادہ دلی کے ساتھ ایسی احادیث کو قبول کیا تھا اور ان کی کتب تفسیر اس سے بہت بری طرح متاثر ہوئیں۔

اسرائیلی روایات اور احادیث ضعفہ سے احتراز کا نتیجہ یہ ہوا کہ جن چیزوں کو قرآن کریم نے مبہم چھوڑا تھا اس کمتب فکر کے حاملین نے ان کومہم ہی رہنے ویا۔ اور ان کی تعیین کی کوشش نہ کی۔ اس طرح جن غیبی امور کی پیچان شرق نصوص کے بغیر ممکن نہیں۔ ان مفسرین نے ان میں غور وفکر کرنے کی جسارت نہ کی۔ بخلاف ازیں ان کی رائے میں ان پر اجمالا ایمان لا نا ہی ضروری ہے تفصیل وقعین کی ضرورت نہیں۔ یہ موقف نہایت موزوں اور مناسب ہواور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت می غیبی خرافات عقائد میں شامل نہیں ہوسکتیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت می غیبی خرافات عقائد میں شامل نہیں ہوسکتیں۔ یہ تفسیری کمتب فکر علوم وفنون کی ان اصطلاحات سے یکسر پاک ہے جن کو غیر بیتھیں کی خرافات سے یکسر پاک ہے جن کو غیر

ضروری طور پر کتب تفسیر میں تھونس دیا گیا تھا۔ اور اگر ان اصطلاحات کا ذکر کہیں کیا بھی گیا ہے تو نہایت واجی اور صرف ضرورت کی حد تک۔

اس کمتب فکر نے تفسیر کے سلسلہ میں ادبی طرز و منہاج کو اپنایا۔ قرآن کریم کی بلاغت علوم اور اعجاز کا پردہ چاک کیا۔ اس کے معانی و مطالب کو واضح کیا۔ قرآن کریم میں فطرت کے جو اصول و قوانین بیان کیے گئے تھے ان پر روشنی ڈالی امت اسلامیہ اور عوام الناس کے مسائل و مشاکل قرآنی تعلیمات کے پیش نظر حل کیے قرآن کریم اور جدید علوم کے سیحے نظریات کے مابین جمع و تطبیق دینے کی کوشش کی۔

اس مُتب تفییر کی مسائی جمیلہ سے یہ حقیقت کھل کرلوگوں کے سامنے آئی کہ قرآن خداوند کریم کی وہ زندہ جاوید کتاب ہے جوتا قیام قیامت ہرتاریخی دورکا ساتھ دے سکتی ہے۔قرآن کریم کوجن شکوک وشبہات کی آ ماجگاہ بنایا گیا تھا۔اس محتب تفییر کے ارباب بست و کشاد نے ان کا شافی اور مسکت جواب دیا۔اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کے مفسرین نے ایبا پرکشش ادبی اسلوب اختیار کیا۔قاری جس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔اس مقناطیسی جاذبیت رکھنے والے انداز تفییر کا نتیجہ بیہ ہوا کہ لوگوں میں قرآن عزیز کے اسرار ورموز معلوم کرنے کا ذوق وشوق بیدا ہوا اور قرآن سے وابستگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔

یہ ہیں اس کمتب تفسیر کے محاس و فوائد جن ہے چیٹم پوشی اور صرف نظر ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔

اس مکتب تفسیر کے عیوب

محر بایں ہمہاں کمتب تفییر میں مندرجہ ذیل نقائص بھی پائے جاتے ہیں:

اس کمتب تفییر میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ اس نے عقل انسانی کو مطلق

العنان بنا دیا۔ جس کا بتیجہ یہ ہوا کہ قرآن عزیز میں مندرجہ حقائق کی بلاوجہ

تاویل کی جانے گئی۔ حقیقت کو بلا ضرورت مجاز اور تمثیل پرمجمول کیا حمیا۔ اس

تاویل کی وجہ اس کے سوا سیجھ نہ تھی کہ انسان کی مجبوری و معندوری کے پیش نظر بہت ہے امور کو حیرت و تعجب کی نگاہ ہے دیکھا گیا۔ حالانکہ ایسی باتوں پر حیرانی کا اظہار وہی شخص کرسکتا ہے جوقد رت ربانی ہے ناواقف ہو۔

امام محمر عبدہ کے مکتب تفسیر کی آزادانہ طرزِ فکر ونظر بڑی حد تک معتزلہ سے ملتی جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے بعض قرآنی الفاظ کو وہ معانی پہنائے جونزول قرآن کے زمانہ میں عربوں کے یہاں معروف نہ تھے۔ بلکہ اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر بخاری ومسلم کی احاد بیٹ صحیحہ کوضعیف بلکہ موضوع تک کبہ دیا۔ حالانکہ اہل علم کے اجماع کے مطابق یہ دونوں ''اصح الکتب بعد کتاب اللہ'' دیا۔ حالانکہ اہل علم کے اجماع کے مطابق یہ دونوں ''اصح الکتب بعد کتاب اللہ''

یں کتب فکر سے حاملین نے سیحے اور ٹابت شدہ احادیث آ حاد کوعقائد کے باب میں تنلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حالا نکہ عقائد میں بے شار احادیث آ حاد وارد میں شامیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حالا نکہ عقائد میں اختیار واحد سے عقائد کے مولی میں صرف اس لیے کہ علاء کے اجماع کے پیش نظر خبر واحد سے عقائد کے سلسلہ میں احتیاج نہیں کیا جا سکتا۔ حالا نکہ یہ بات مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر غلط

خبر واحد کی حجیت

<u> اول: اس سمن میں اجماع کا دعویٰ باطل ہے۔ اس لیے کہ خبر واحد کے مفید علم و</u> یقین ہونے کے بارے میں علماء کے حیاراقوال ہیں:

- 👣 خبر واحد ہر حال میں مفید ظن ہے۔
- 🗗 اگر قرینه موجود ہوتو خبر واحد سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔
- جرواحدے باقرینہ بھی یقینی علم حاصل ہوتا ہے بشرطیکہ قیاس کے موافق ہو۔
  - وری نہیں۔ خبر واحد بلاقرینہ مفید یقین ہے اور اس کا موافق قیاس ہونا ضروری نہیں۔ علیہ مفید یقین ہے اور اس کا موافق قیاس ہونا ضروری نہیں۔

ووم: جب ہم اس بات کوشلیم کرلیں کہ خبر واحد سے قطعی ویقینی علم حاصل ہوتا ہے تو اس سے عقائد کا اثبات ممکن ہے اور اگر ہے کہیں کہ اس سے ظنی علم حاصل ہوتا ہے تو اس

تاریخ تغیر و مفسرین کے گھی گھی کے سے مواکہ تاریخ تغیر و مفسرین کے گھی کے سے سے عقا کہ کا اثبات ہوسکتا ہے بشرطیکہ قرینہ موجود ہو۔ کیونکہ قرینہ کی موجود گی میں خبرواحد سے بقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ ای لیے ابن الصلاح اور دیگر محدثین نے بورے و توق کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ '' بخاری و سلم کی وہ احادیث جن پر نفتہ و جرح نہیں کیا گیا مفید یقین ہیں۔ اس لیے کہ امت نے بالا تفاق ان کو قبول کیا ہے اور امت مسلمہ بحثیت مجموعی خطا ہے معصوم ہے اور معصوم کاظن خطانہیں ہوتا۔''

(مقدمه ابن الصلاح ص ١٦)

سوم: عقیدہ سے ہروہ بات مراد نہیں جس کی صحت کو تنگیم کیا جائے ورنہ اس میں فقہی احکام کو بھی شامل کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ فقہی احکام پڑمل کرنے سے پہلے ان کی صحت کو تنگیم کیا جاتا ہے ورنہ ممل کی ضرورت ہی چیش نہ آتی ۔ عقائد سے ایسے اصول دین مراد ہیں جن کو تنگیم نہیں کرنے سے کفر لازم آتا ہو۔ مثلاً ایمان باللہ یا ایمان بالیوم الآخر۔ جو احادیث ماضی یا مستقبل کے واقعات یا قیامت کی تفصیلات پر مشمل ہیں ان میں تواتر شرط نہیں۔ اس لیے کہ یہ امور عقائد میں شامل نہیں جن کے نہ مانے سے کفرلازم آجاتا ہے صرف یہی بات کافی ہے کہ یہ احادیث صحیح سند کے ساتھ منقول

### اس مکتب تفسیر کے مشاہیر

اس مکتب تفسیر کے مشہور اشخاص ور جال حسب ذیل ہیں

- 🗘 ہیں کمتب تفسیر کے بانی ورئیس استاذ امام شیخ محمد عبدہ -
  - 🕏 سیدمحمدرشیدرضا۔
  - الشخ محمصطفے المراغی۔

اب ہم باری باری ان حضرات کی تفسیری خد مات پر تنجیرہ کریں گے۔



# أمام شيخ محمد عبره

آپ ۱۸۳۸ء میں بیدا ہوئے اور ۱۹۰۵ء میں وفات پائی۔ خوف طوالت کی بنا پر آپ کے حالات زندگی قلم انداز کیے جاتے ہیں۔ بول بھی آپ کی شہرت وعظمت کی بنا پر اس کی ضرورت نہیں اور جو شخص آپ کی حیات طیبہ ہے متعلق معلومات حاصل کرنا جاہے۔ وہ ایسی کتابوں کی جانب رجوع کرسکتا ہے جو مستقل طور پر آپ کے بارے میں تحریر کی گئی ہیں۔

تفسيري خدمات

🗷 يارهُ عم كي تفسير

یقسیر آپ نے ''الجمعیۃ الخیریۃ الاسلامیہ' کے بعض ارکان کے مشورہ سے ان
اسا تذہ کے استفادہ کے لیے مرتب کی تھی جو جمعیت کے مدارس میں بچوں کو قمر آن کریم
بڑھاتے تھے۔مقصدیہ تھا کہ جو بچے تیسویں پارہ کی سورتیں حفظ کرتے ہیں وہ ان کے
معانی ومطالب سے آگاہ ہوں اور ان کے اعمال واخلاق درست ہوں۔امام عبدہ نے
پنسیر ۱۳۲۱ھ میں مرتب کی تھی اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ عبارت نہایت آسان
ہو۔اور اس میں اعراب سے متعلق اختلافی مباحث کم از کم ہوں۔صرف قاری اور سامع
کویہ بتایا جائے کہ وہ کسے پڑھے اور سنے۔ (مقدم تغییر جزیم میں)

🎞 تفسيرسورة العصر

ہے۔ آپ نے سورۃ العصری ایک مفصل تفسیر تحریر کی تھی۔ دراصل بیہ آپ کے بیکچر تھے

جوا۳۳ اے بین ۱۹۰۳ء میں الجزائر کے علماء کے سامنے دیے۔ شخ عبدہ کا اپنا بیان ہے ہے کہ میں نے سات دنوں میں یہ تفسیر املاء کرائی تھی۔ ہر روز ایک لیکچر دیا جاتا تھا جو دویا

کہ میں ہے سمات دوں میں ہیہ میرار ڈیڑھ گھنٹے کا ہوا کرتا تھا۔

# بعض قرآنی آیات کی تفسیر

تفییر قرآن سے متعلق آپ کے پچھلمی مباحث بھی ملتے ہیں جن میں آپ نے ان شکوک وشبہات کا ازالہ کیا ہے جو قرآن عزیز پر وارد کیے جاتے تھے بیزیادہ ترانہی آپ آیات سے متعلق ہیں جو بڑی معرکۃ الآراہیں اور جن میں اکثر بحث ونزاع ہوتی رہتی ہے چنانچہ اس ضمن میں آپ نے ''تلک الغرانیق' کے واقعہ کا ابطال کیا ہے۔حضرت زنیب اور زید کے واقعہ کو بیان کر کے جس طرح رسول اکرم مُناتِیم کی ذات گرامی کو مہف تنقید بنایا جاتا ہے آپ نے اس کوبھی بہت اچھی طرح سے الم نشرح کیا ہے۔

## 🕱 تفسیری محاضرات

امام عبدہ نے اپنے تلمید عزیز سیدمحمد رشید رضا کے مشورہ سے جامعہ ازھر میں پچھ تفسیری کیکچر بھی دیے تھے۔ چنا نچہ سید موصوف تفسیر المنار کے مقدمہ میں لکھتے ہیں:
''استاذ محترم شیخ عبدہ نے ماہ محرم ۱۳۱۷ھ میں آغاز قرآن سے جامعہ ازھر میں تفسیری کیلچروں کا آغاز کیا تھا۔ لیکچروں کا سلسلہ نصف محرم ۱۳۲۳ھ کے میں تفسیری کیلچروں کا آغاز کیا تھا۔ لیکچروں کا سلسلہ نصف محرم ۱۳۲۳ھ کے جاری رہا اور جمادی الاولی کی آٹھ تاریخ کو اسی سال آپ کی وفات کے ساتھ اختیام پذیر ہوا۔ آپ نے سورۃ النساء کی آ بیت نمبر ۱۲۲ ''وَلِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوَاتِ وَالْاَدْ ضِ'' تک مسلسل قرآن کریم کی تفسیر بیان فرمائی۔'

(الهتارج الصهر)

اگرچہ امام عبدۂ نے بیتفسیری لیکچرلکھ کر مرتب نہیں کیے تھے بلکہ جامعہ ازھر کے تلا ندہ کے سامنے دیے تھے تاہم ان کوآپ کی تفسیری خدمت قرار دیا جاسکتا ہے۔ آپ کے تلمیذ عزیز سیدمحمد رشید رضا لیکچر کے دوران ضروری نوٹ لکھتے جاتے تھے۔ اور بعد ازاں اپنے حافظہ کی مدد ہے ان کو مرتب کرتے تھے۔ پھر اس تحریر کو وہ اپنے ماہنامہ

المنار' میں شائع کر دیا کرتے تھے۔ سیدمحہ رشید رضا کا بیان ہے کہ وہ لیکچر کے مضمون کو شائع کر دیا کرتے تھے۔ سیدمحہ رشید رضا کا بیان ہے کہ وہ لیکچر کے مضمون کو شائع کرنے سے قبل استاذمحترم شنخ عبدہ کو دکھا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ اس میں معمولی ترمیم یا اضافہ کر دیتے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یا دنہیں پڑتا کہ شنخ نے کسی مضمون پر تنقید کی ہویا قبل ازاشاعت اسے نہ دکھانے کی بنا پر اظہار ناراضگی کیا ہو۔ بخلاف ازیں تقید کی ہویا قبل ازاشاعت اسے نہ دکھانے کی بنا پر اظہار ناراضگی کیا ہو۔ بخلاف ازیں آپ خوش ہوتے اور اس پر اظہار بہندیدگی کرتے۔ (المنازی اس میں)

یہ بیں امام محمد عبدۂ کی تفسیری خدمات! اس میں شبہ نہیں کہ آپ کی جلیل القدر شخصیت سے پیش نظریة نفسیری کام نہایت کم ہے۔ تاہم نق یہ ہے کہ آپ کے قلیل تفسیری سرمایہ نے تفسیری رجحانات میں ایک عظیم انقلاب بیا کر دیا جس کی توضیح آگے آربی ہے۔

منهاج تفسير

سے آزاد ہونے کی دعوت دی۔ متقد مین تقلید جامعہ ازھر میں تجدید اور تقلید کے بندھنوں سے آزاد ہونے کی دعوت دی۔ متقد مین تقلید جامد کی جس راہ پرگامزن تھے آپ نے اس پر چلنے ہے انکار کر دیا آپ نے اپنے پیش روعلاء کے برعکس حریت فکر ونظر کا بیڑا اٹھایا۔ اس کا بتیجہ یہ ہوا کہ اکثر اہل علم آپ سے روٹھ گئے اور دوسری جانب احباب وتلاندہ آپ کے افکار وعقا کدکی نصرت وہمایت کے لیے آپ کے گرد جمع ہوگئے۔ وتلاندہ آپ نے جس آزادی فکر ونظر کا علم بلند کیا تھا اور جوقد امت کے خلاف ایک

آپ نے جس آزادی فکر ونظر کاعلم بلند کیا تھا اور جو قدامت کے خلاف ایک عظیم انقلاب تھا۔ اس ہے آپ کے تغییری طرز وانداز کا متاثر ہونا ایک لازی امر تھا۔ آپ نے تغییر قرآن کے سلسلہ میں ایک خاص طرز وانداز کو اپنایا اور اس شاہراہ پرگا مزن رہ کر سابق مفسرین کی مخالفت کرتے رہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی زندہ جاوید کتاب ہے جولوگوں کی رشدہ ہدایت اور اخروی فلاح و بہود کے لیے نازل ہوئی ہے۔ شخ کے نزدیک نزول قرآن کا اساس و بنیادی مقصد یہی ہے۔ ویگر سب مقاصد ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے صرف وسیلہ وذرایعہ مقاصد ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے صرف وسیلہ وذرایعہ میں۔ (المنازج ایس ا

والمحالي تاريخ تفير ومفرين كالمحالي والمحالي كالمحالي ا ام عبدهٔ نے تفییر قرآن کا بیاساس ضابطہ طے کر کے ان مفسرین کو ہدف تنقید بنایا ہے جنہوں نے نزول قرآن کی اس غایت اولیٰ کوترک کر کے اس کے دیگر پہلوؤں کواپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اپنی تمام تر صلاحبیتیں اس کے لیے وقف کر دیں۔مثلًا وہ نحوی بلاغی اور فقهی فروعات میں الجھ کررہ گئے۔امام عبدۂ کے نزدیک بیہوہ امور ہیں جن میں سکثرت اشتغال ہے قرآن کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اور وہ غرض بوری نہیں ہوتی جس کے لیے اس کوا تارا گیا تھا۔ (الهنارُج ا۔س ۱۸) امام عبدۂ کے نز دیک تفسیر کی دوسمیں ہیں تفییر کی ایک قتم وہ ہے جس میں حل لغات تر کیب نحوی اور فنی نکات واشارات کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی جاتی ہے۔ شخ کہتے ہیں کہ اس کوتفسیر سے موسوم کرنا درست نہیں۔اس کا فائدہ صرف بیر ہے کہ مختلف فنون مثلاً نحوہ معانی وغیرہ کی مشق ہو جاتی ہے قر آن کریم کے ساتھ اس کا پچھتلق نہیں۔ تفسیر کی دوسری قسم بیہ ہے کہ مفسر قرآنی آیت کی تشریح کرے اور عقائد واحکام کی حکمت ومصلحت پر اس طریق ہے روشنی ڈالے جس سے روحانی مسرت حاصل ہو اور انسان عمل وہدایت کی راہ پر گامزن ہو۔ دراصل تفسیر کی لیمی مشم ہے جس سے قرآن کریم کا ہدایت ورحمت ہونا واضح ہوتا ہے۔امام عبدہ کہتے ہن کہ تفسیر قرآن کے سلسلے میں میراسم نظرات قسم کی تفسیر ہے۔ اس کے معنی بیزبیں کہ امام عبدہ تفسیر قرآن کے سلسلہ میں نحوو بلاغت کے پہلوکو

يكسرنظراندازكر دينا حياجتے ہيں۔ بخلاف ازيں ان كامقصد بيہ ہے كمفسر بقدر ضرورت ان علوم کو زیر بحث لائے اور صرف ای حد تک ان میں مشغول ہو جو قرآنی فصاحت کے شایان شان ہےضرورت کی حدیۃ آگے نہ بڑھے۔

امام عبدۂ نے مفسر قرآن کے لیے چند شرائط مقرر کی ہیں جن کا پایا جانا اس کے اندر ضروری ہے۔ ہم نے قبل ازیں جہاں ان علوم کا ذکر کیا تھا جومنسر کے لیے ازبس ضروری ہیں۔ وہاں ان شرائط پر بھی روشنی ڈ الی تھی۔

# الماريخ تفير ومفرين كالمحتال وه ١٥٥ كالمحتال

قرآن کسی عقیدہ کے تابع نہیں

ام عبدہ کا نقط نگاہ ہے ہے کہ قرآن کریم ہی وہ معیارہ میزان ہے جس پررکھ کر کسی عقیدہ کی قدرہ قیمت بہچانی جاسکتی ہے۔ اس لیے مفسر کا فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کو ایبا مصدرہ ماخذ قرارہ دے جس سے عقائد وافکار کا اخذہ واشنباط کیا جاسکتا ہے۔ شخ موصوف ان مفسرین کی تر دید کرتے ہیں جو مخصوص عقائد وافکار کی عینک سے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قرآنی مضامین کو اپنے عقائد کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ حالا تکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآنی مضامین کو اسپ عقائد کے سانچہ میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ حالا تکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کریم کو اصل واساس قرار دے رہے کر اپنے مسلکی افکار کو ان برمحمول کیا جائے۔ یہ بات کسی طرح مناسب نہیں کہ زاہب و مسالک کو اصل قرار دیا جائے۔ اور پھر قرآنی مندرجات کو تو ٹر مروڑ کر ان سے زاہب و مسالک کو اصل قرار دیا جائے۔ یہ گراہ لوگوں کا طریق کار ہے۔

بر آ بنگ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ گراہ لوگوں کا طریق کار ہے۔

(تفیر سرد ق الفاتی میں ہو ۔ یہ گراہ لوگوں کا طریق کار ہے۔

امام عبدهٔ کا انداز تفسیرنویسی

اہم عبدہ درسا و تالیفا دونوں طرح تفسیر قرآن کیا کرتے ہتھے۔ البتہ تالیف کی عبورت میں تفسیر قرآن کا دائر ہ ان کے یہاں نہایت محدود ہے۔ آپ اکثر و بیشنر درس اورلیکچر کی صورت میں قرآن کریم کی تفسیر بیان کیا کرتے ہتھے۔ چنانچہ آپ نے جامعہ ازھر میں متواتر چھ سال تک تفسیر قرآن پرلیکچر دیے۔ اور ان میں پہلے پانچ پاروں کی تفسیر بیان کی۔ اسی طرح آپ نے المجزائر اور بیروت کی بعض مساجد میں بھی تنسیر کی لیکچر دیے۔ تھے۔ (محدمدہ از مثن ایمن سی المجزائر اور بیروت کی بعض مساجد میں بھی تنسیر کی لیکچر دیے ہے۔ (محدمدہ از مثن الیمن سی اور ا

امام عبدهٔ کا معمول به تھا کہ تفسیر قرآن پر پیکچر دیتے ہوئے سامعین کو پیش نظر رکھتے تھے۔ اگر حاضرین مجلس کم علم دیباتی ہوتے تو مختصر نیان کرتے۔ اور اگر شرکائے مجلس اہل علم ہوتے تو علمی نکات بیان کرتے۔ (المنار ٹیاں سیمار) سیدمحمد رشید رضا امام عبدہ کے طرز تفسیر پر بحث کرتے ہوئے ککھتے ہیں: "تی سے تفسیری لیکچر کا بھی تقریباً وہی انداز ہوتا تھا جس طرح آپ تفسیر

لکھتے تھے۔ دونوں میں چنداں فرق نہیں پایا جاتا تھا۔ سابق مفسرین نے جہاں اختصار سے کام لیا تھا۔ وہاں آپ طوالت اختیار کرتے۔ اور جہاں مفسرین نے نحوی بلاغی اور لفظی مباحث میں طوالت اختیار کی ہے وہاں آپ اختصار کرتے۔ جو روایات فہم قرآن کے لیے ضروری نہیں آپ ان سے احتراز کرتے تھے۔تفسیری لیکچر دیتے ہوئے آپ کسی تفسیر پراعتاد نہیں کرتے تھے۔ بلکہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر پڑھتے اور پھراپی خدا داد ذہانت سے کام لے کر آزادانہ طور پراس کی تفسیر بیان کرتے۔ '(المنازی اور نار)

تفسیری لیکچردینے سے قبل آپ سی تفسیر کی مدد سے تیاری نہیں کرتے تھے۔ مبادا کسی مفسر کے خیالات سے متاثر ہو جا کیں البتہ کسی آیت کی عجیب وغریب ترکیب نحوی یا کسی مفسر کے خیالات سے متاثر ہو جا کیں البتہ کسی آیت کی عجیب وغریب ترکیب نحوی یا کسی نادر الاستعال لفظ کا معنی ومفہوم معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی تو کسی تفسیر کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ (الهنارُج ۱۔ ص۱۲)

بخلاف ازیں سیدمحمد رشید رضا کا بیان یہ ہے کہ امام عبدۂ اپنے تفسیری لیکچر کے دوران تفسیر جلالین کوسا منے رکھتے تھے۔ بعض اوقات اس کی عبارت پڑھ کراس کی تائید کرتے۔ اور اگر کوئی بات قابل تنقید ہوتی تو اس پر نفذو تبھرہ کرتے۔ پھر اپنی خدا داد ذہانت وظانت کی مدد ہے آیات پر آزادانہ بحث کرتے اور ان کے ہدایت وعبرت ہے متعلق پہلوکو واضح کرتے۔ (المنارُج اے م

بہرکیف امام عبدہ کسی تفییر ہے استفادہ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں اس میں شبہ نہیں کہ آپ کسی مفسر کے مقلد نہ بتھے۔ اور نہ ان کے اقوال کو اس طرح اہمیت دیتے کہ بلا استثناء سب کے سامنے اپنی گردن تسلیم خم کر دیں۔ قطع نظر اس سے کہ وہ اقوال صحیح ہوں یا سقیم۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام عبدہ اس انداز ہے سابق مفسرین کے اقوال کی مدح وستائش نہیں کرتے تھے کہ ان کے سامنے اپنی عقل و ذہانت کو پچھا ہمیت ہی نہ دیں۔ بخلاف ازیں وہ ان لوگوں کی ندمت کرتے تھے جو تفییر قرآن کے سلسلہ میں متقد مین کے اقوال پراکتفاء کرنے کے عادی ہیں امام عبدہ فرماتے ہیں:

میں متقد مین کے اقوال پراکتفاء کرنے کے عادی ہیں امام عبدہ فرماتے ہیں:

میں متقد میں اور اس سے صدیوں پہلے تفییر صرف اس چیز کو سمجھا جاتا رہا'

المائ تفيرومفرين كالمص المحالي الاكم كالمحالي

كمفسرين كے اقوال ہے آگاہی حاصل كى جائے۔ حالانكہ ان كے اقوال میں اختلاف پایا جاتا ہے جس سے قرآن کریم پاک ہے۔ اے کاش! کہ اقوال مفسرین کے طالب اپنی عقل وقہم ہے کام لے کر قرآنی الفاظ کے معانی معلوم کرتے اور ان کولوگوں میں پھیلاتے۔ مگرصد افسوں کہ وہ سرے سے اس کےخواہاں ہی نہیں ۔ انہوں نے اظہار فخر وغرور کے لیے بیشیوہ اختیار کر رکھا ہے کہ دوسروں سے جدل ونزاع کے لیےمفسرین کے زیادہ سے زیادہ اقوال یاد کریں' وجوہ تاویل اختر اع کریں اور اس سے دوسروں براینی قابلیت کا سکہ جمائیں۔ اللہ تعالی روز قیامت ہم سے بیہیں پوچھیں گے کہتم نے مفسرین کے کس قدر اقوال یاد کیے تھے۔ بخلاف ازیں وہ بیدریافت کرے گا کہ جو کتاب میں نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اتاری تھی تم نے کس حد تک اس کو مجھنے کی کوشش کی۔ یا سنت رسول کے بارے میں بازیرس کرے گا جو کتاب البی کی منسر و ترجمان ہے۔خداوند کریم ہم سے بیہ بو بھے گا کہ آیا تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیا؟ کیاتم نے میرے اوامرونواہی كوسوحيا مجها؟ كياتم نے قرآنی احكام برعمل كيا؟ كياتم سنت رسول كى راه بر گامزن ہوئے؟ حیرت کی بات ہے کہ ہم سے اس فقم کے سوالات کیے جانے والے ہیں اور ہم قرآنی ہدایت سے اعراض کر رہے ہیں۔ اس غفلت اور فریب خور دگی پرجس قدر افسوس کیا جائے کم ہے۔' (المنازن اے سے ۱۰) قرآن عزیز کے فہم سے چروشنی ڈالتے ہوئے امام عبدہ فرمات ہیں: ''فہم قرآن سے میری مراد وہ فہم ہے جو ذوق سلیم برمبنی ہواور جو قرآن کریم کے اسالیب ومواعظ کے سمندر میں غواصی کرسکتا ہو۔ نہ بیہ کہ تفاسیر میں منفول اقوال اندھا دھند لے لیے جا کیں اور اس میں ذوق سیح نزا کت شعور اور لطف وجدان کوکوئی دخل نه ہو۔ حالانکه غوروفکر اورفہم وید بر کا انحصار انہی یا توں پر ہے۔'' (المنارُج ا۔س ۲۷)

امام عبدہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہوں نے ایک مرتبہ عام مفسرین

مندرجہ صدر بیانات اس حقیقت کی غمازی کرتے ہیں کہ امام عبدہ فہم قرآن میں بالکل آزاد ہے۔ اور سابق مفسرین پر جرح ونقد کرنے میں کی پروانہیں کرتے تھے۔ آپ بڑی ہے باکی کے ساتھ قد ماء پر حملہ آور ہوتے اور تقلید وجمود کے بندھنوں سے آزاد ہو کرقرآن عزیز کی تفییر کرتے ہتھے۔

#### مبہمات القرآن کے بارے میں بیٹنخ عبدہ کا موقف

اکثر مفسرین اسرائیلی روایات کے دلدادہ ہیں اور ود ان کی مدد سے مہمات قرآن کی تعیین کرتے ہیں۔ مگر شخ کا انداز تفییر اس سے یکسر مختلف ہے۔ اس ضمن میں ان کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ جوامور قرآن کریم میں مبہم وارد ہوئے ہیں ان کی جزئیات وتفییلات بیان کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں اور اگر ہم ان کی تعیین کے لیے من جانب اللہ مامور ہوتے تو ان کی توضیح خود قرآن کریم ہی میں کر دی جاتی یا نبی اکرم شہر ہوئے ہو شارح قرآن کے میں اس پر روشنی ڈالتے ۔ شخ کا کہنا یہ ہے کہ جملہ مبہمات قرآن کے بارے میں میرا مسلک یہی ہے۔ قرآن نے جو بات جتنی بیان کر دی ہے وہ کا کافی بارے میں میرا مسلک یہی ہے۔ قرآن نے جو بات جتنی بیان کر دی ہے وہ کا کافی بارے میں میرا مسلک یہی ہے۔ اس سے زائد تشریح کی طلب و تلاش بیکار ہے۔ اور وہی موجب رشد و ہدایت ہے۔ اس سے زائد تشریح کی طلب و تلاش بیکار ہے۔ اور اس میں کچھ فائدہ نہیں۔ (المنازی اے سے)

ریس میں ہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی میں ہے ہوتی میں ہے ہوتی مہمات قرآن کے بارے میں ہے کے اقوال ملاحظہ کرکے بیہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے جوموقف اختیار کیا تھا بختی ہے اس کی پیروی کی ہے اور چند ایک مقامات کے سوااس ہے کہیں تجاوز نہیں کیا۔

والمحالي الماريخ تفير ومفرين كالمحالي والمحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالية

چندمثالین ملاحظه مول:

قرآن کریم میں فرمایا

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَخُفِظِينً ۞ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾

(سورة الانفطار: ١٠ـ١١)

''اور بے شک تمہاری گرانی کرنے والے ہیں بزرگ لکھنے والے۔'' اس کی تفسیر میں شیخ فرماتے ہیں:

''جس ان دیکھی حقیقت پر ایمان لانا ہمارے کیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھا لیسے گران مقرر کرر کھے ہیں جو ہمارے نیک وبدا عمال کو کلصتے جاتے ہیں۔ باقی ربی یہ بات کہ وہ کون ہیں؟ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کس طرح کنصتے ہیں؟ کیا ہماری طرح ان کے پاس بھی قلم کاغذ اور سیاہی موجود ہے؟ یا ان کے پاس ککڑی کی تختیاں ہیں جن پر وہ اعمال لکھتے ہیں؟ کیا جن حروف میں وہ ککھتے ہیں ان کی شکل وصورت بھی ہمارے حروف ہیں؟ کیا جن حروف میں وہ ککھتے ہیں ان کی شکل وصورت بھی ہمارے حروف ہیں؟ کیا جن حروف ہیں وہ کھتے ہیں ان کی شکل وصورت بھی ہمارے حروف ہیں۔ ہیں؟

سیتمام با تیں غیرضروری ہیں اور ہم ان کے مکلف و مامور نہیں ہیں۔ جو بات ہمارے لیے ضروری ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لا نا چاہے اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کوسونپ دین چاہیے اس آیت کی روہ سے میعقیدہ رکھنا ہمارے لیے لازم کھیرا کہ ہمارے اعمال پوری طرح ہے محفوظ ہیں اور ان میں کمی بیشی کا کوئی احتمال سرے سے موجود ہی نہیں۔''

(تنسيه ياروعم مس ۳۶)

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ قُتِلَ أَصْحُبُ الْأَخِدُ وَدِي (البروج ٢٠)

' و 'شکر هوں وانے لگ ' 'گر هوں وانے لگ

شيخ اس آيت کي تفسير ميں لکھتے ہيں:

"جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اسحاب الاخدود کون تھے؟ وہ کہاں

والمحالي تاريخ تغيير ومفرين الحالي والمحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المحالي المالي المالي المالي

بودوباش رکھتے تھے اور کس غدہب سے وابستہ تھے؟ اس ضمن میں بکشرت روایات وارد ہوئی ہیں۔مشہور تر یہ بات ہے کہ وہ علاقہ نجران کے عیمائی تھے۔عیمائیت میں اس وقت تک غلاعقا کد نے راہ نہیں پایا تھا، اس لیے وہ موحد تھے۔ اس سورت میں جن کفار کا ذکر کیا گیا ہے وہ یا تو یمن کے امراء تھے اور یا یہودی تھے جوانہی کی طرح بت برست تھے۔لیکن جہاں تک اس واقعہ سے عبرت وموعظت حاصل کرنے کا تعلق ہے ایک مومن ان ساری باتوں سے بے نیاز ہے۔ وہ قطعا یہ بات جانے کا مختاج نہیں کہ وہ لوگ کون باتوں سے بے نیاز ہے۔ وہ قطعا یہ بات جانے کا مختاج نہیں کہ وہ لوگ کون سے اور کہاں سکونت پذیر تھے؟ لہذا وہ تمام افسانے جواس واقعہ سے متعلق گھڑ کے ہیں اور جن سے ہماری کتب تفییر لبریز ہیں بالکل غیر ضروری اور بے بنیاد ہیں جس واقعہ کا جانا ضروری ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جس پر قرآن کے بیاد ہیں جس واقعہ کا جانا ضروری ہے وہ صرف اتنا ہی ہے جس پر قرآن کر میم نے روشیٰ ڈالی ہے۔ اور اگر اس واقعہ کی دوسری کڑیوں میں افادیت کا کوئی پہلو ہوتا تو ایسا ہرگر نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن عظیم اس کونظر انداز کر دیا۔'' (تفیر یارہ عم ص ۵۹)

اجتماعي مسائل اورامام عبدهٔ

تیخ عبدہ اجتماعی اور معاشرتی امراض اور ان کے علاج کے ساتھ خصوصی دلچیسی رکھتے ہیں۔ چنانچہ جونہی اجتماعی مسائل سے متعلق کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو بڑی تفصیل کے ساتھ اس بیاری کے خطرات سے آگاہ کرتے اور پھر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں قرآن کریم سے استنباط کر کے آپ لوگوں تک اس لیے پہنچاتے ہیں کہ وہ راہ راست پرآجائیں اس کی مثال ملاحظہ ہو۔

قرآن كريم ميں فرمايا

﴿ وَتُواصَوا بِالصَّبِرِ ﴾ (البلد: ١٤) ''وه صبر كي تلقين كرتتے ہيں''

اس آیت کی تفسیر میں علامه عبد ہ فرماتے ہیں

''صبر ایک ایسے ملکہ کا نام ہے کہ اس کی موجودگی میں ایسی مشکلات کو بسہولت

جو اشت کرلیا جاتا ہے جن کا اٹھانا دشوار ہے۔ اس کی بدولت حق کی راہ میں انسان ان پرداشت کرلیا جاتا ہے جن کا اٹھانا دشوار ہے۔ اس کی بدولت حق کی راہ میں انسان ان چیزوں کو بھی پیند کرتا ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ بیابیا خلق ہے جس پرتمام اخلاق کی تعمیل کا مدار وانحصار ہے جس قوم میں صبر کا ملکہ باقی نہیں رہتا وہ حوادث وآلام سے دوچار ہوتی ہے اور اس میں ہر طرح کی کمزوریاں راہ یانے لگتی ہیں۔

اس کی مثال میہ ہے کہ مسلمانوں میں علم کی جو کی آج کل پائی جاتی ہے اس کی بڑی وجہ صبر کا فقدان ہے۔ ہماری حالت میہ ہجب ایک مسلم کسی علم میں معمولی ی مہارت حاصل کر لیتا ہے تو پھروہ ہاتھ پاؤں تو ٹر کر بیٹھ جاتا ہے اور اس میں مزید قابلیت وسعت بیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ اپنے نفس کوتسلی دینے کے لیے اسلاف کی مدح وتوصیف میں زمین و آسان کے قلا بے ملانے لگتا ہے۔ حالانکہ اگروہ دل سے اپنی اسلاف کا مداح ہوتا تو ان کو اپنے لیے نمونہ بناتا اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنے اندر انہی جیسی قابلیت پیدا کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ حصول علم کے لیے اس طرح کوشاں ہوتا جیسے وہ تھے۔ اس طرح کوشاں ہوتا جیسے وہ تھے۔

تحصیل علم کے بعد بہ زحمت گوارانہیں کی جاتی کہ اپنے علم کو عام کیا جائے اور اس علم کی نشروا شاعت کے لیے مناسب ذرائع ووسائل سے کام نیا جائے بخلاف ازیں توسیع علم کی نشروا شاعت کے لیے مناسب ذرائع وسائل سے کام نیا جائے بخلاف ازیں توسیع علم کی راہ میں اگر معمولی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس کام کو چھوڑ کر صاحب علم خانہ شین ہو جاتا اور لوگوں کو خدا کے حوالے کر دیتا ہے۔

ہماری حالت تو یہ ہے کہ طالب علم ایک دو سال طلب علم میں صرف کرتا ہے اور جب ذراسی مشکل پیش آتی ہے تو طالب علمی کو چھوڑ کر برغم خویش کسی زیادہ نفع مند کاروبار کو اختیار کرتا ہے۔ اس طرح وہ طلب علم کو خیر باد کہہ کر جہالت کی راہ پر گامزن ہوجاتا ہے۔ میطرزعمل اس امر کا آئینہ دار ہے کہ اس کا دامن صبر سے عاری ہے۔ بخیل بخل سے کام لے کر شب و روز مال جمع کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ بخیل بخل سے کام لے کر شب و روز مال جمع کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ بزاروں قتم کی نکییاں سامنے آتی جیں گر وہ ان سے منہ موڑ لیتا ہے اور ایک درجم بھی نکیہ کاموں میں صرف نہیں کرنا جا ہتا۔ اس طرح وہ ملک وملت کو نقصان پہنچا تا ہے اور فقروا فلاس کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے کہ اس کی قوم کونگل لے۔ اس کا بخل در حقیقت اس

الماريخ تفير ومفرين الماريخ تفير ومفرين الماريخ تفير ومفرين الماريخ تفير ومفرين الماريخ تفير وافلاس كاجو وراست كهائية

بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس میں صبر کا فقدان ہے۔فقرو افلاس کا جو ڈر اسے کھائے جار ہا ہے اگر وہ صبر و ہمت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرسکتا تو بخل جیسے مہلک مرض میں مبتلا نہ ہوتا۔

اس کے عین برخلاف عیاش آ دمی شہوات ومنکرات میں ابنا مال ضائع کرتا ہے۔ اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بد حالی کا شکار ہو جاتا ہے عزت ذلت سے اور دولت وثروت افلاس سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ فقدان صبر کے باعث وہ خص اپنے جذبات وشہوات پر قابونہیں پاسکتا۔ اور اگر وہ اپنے جذبات کے مقابلہ کی تاب لاسکتا نویوں اپنے مال کوہس نہس نہ کرتا۔

اس طرح جوآیت بھی اجماعی مسائل کوسموئے ہوئے ہوتی ہے شخ اس کا تفصیلی تذکرہ کرتے ہیں خوف طوالت کی بنا پرہم زیادہ مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔اس لیے علامہ المراغی فرماتے ہیں کہ''اجماعیات کے علاء نے شخ عبدۂ کے بارے میں سے تاثر دیا تھا کہ آپ ایپ نیکچروں میں قرآن کریم کو معاشرتی مسائل پر منطبق کرتے ہیں۔'' (محرعبدۂ ازعمان امین' ص۱۲۷)

علوم جدیدہ کی روشنی میں تفسیر قرآ<u>ن</u>

تفیر قرآن کے سلسلہ میں امام عبدہ کا ایک طریق کاریہ بھی ہے کہ آپ بعض قرآنی آیات کی تفییر علوم جدیدہ کی روشنی میں کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا مقصدیہ ہے کہ قرآن کریم کے بعض معانی ومطالب کو جو بظاہر لوگوں کی نگاہ میں بعیداز قیاس معلوم ہوتے ہیں۔ ان معلومات کے ساتھ ہم آ ہنگ کیا جائے جو لوگوں کے نزدیک مسلمہ نظریات کی حیثیت رکھتے ہیں اگر چہ آپ کا مقصد نہایت بلند ہے تا ہم بعض اوقات نظریات کی حیثیت رکھتے ہیں اگر چہ آپ کا مقصد نہایت بلند ہے تا ہم بعض اوقات

﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ ﴾ (الانشقاق:١)

''جب آسان مجهٺ جائے گا''

اس آیت کی تفسیر میں امام عبدہ فرمائے ہیں :

را بیان کے برباد کرنا چاہے گا جس میں ہم اقامت گرین ہیں تو آسان کھٹ دنیا کو برباد کرنا چاہے گا جس میں ہم اقامت گرین ہیں تو آسان کھٹ دنیا کو برباد کرنا چاہے گا جس میں ہم اقامت گرین ہیں تو آسان کھٹ داس کا حالے گا۔ یعنی اس میں جو ترکیب پائی جاتی ہے وہ باتی نہیں رہے گی۔ اس کا نظم مجر جائے گا۔ یہ صورت کسی عظیم حادثہ کے رونما ہو جانے ہے بھی پیش آسکتی ہے۔ مثلا ایک سیارہ چلتے چلتے دوسرے سیارہ کے قریب پہنچ جائے اور اس طرح دونوں کے درمیان تصادم ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سورت کا اس طرح دونوں کے درمیان تصادم ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سورت کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ سے ایک عظیم بادل رونما ہو کر ساری فضا کو اپنی لیب میں نے لئے گا۔ تو گویا اندر یں صورت اس بادل کی اس وجہ سے آسان کھٹ گیا اور اس کا نظام درہم برہم ہوگیا۔' (تغییر جزیم شوہ) اس میں شبہیں کہ امام عبدہ کی یہ تغییر بہت عمدہ ہے۔ اور وہ اس کے لیے شکر یہ کے سختی ہیں۔ کیونکہ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن عزیز کی تغییر اس انداز میں کی جائے کہ عقل انسانی اس کو باور کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور وہ ان کے مسلمات سے ہم آ جگ ہو۔

کرسوال یہ ہے کہ آیا فساد عالم ایسے حادثہ کے بغیر ممکن نہیں؟ اور کیا خداوند کر بھم کسی دوسر ہے طریقہ سے نظام عالم کو تبہ و بالا کرنے پر قادر نہیں؟ کیا یہ بات ہمارے لیے بہتر نہ ہوگی کہ ہم صرف آ مان کے بچٹنے پر ایمان لائیں جس کا ذکر قر آن کر یم نے کیا ہے اور اس کی تفصیلات میں نہ انجھیں؟ خصوصاً جب کہ شیخ عبدہ کا اپنا موقف بھی ہی ہے کہ جو چیز قرآن میں مبہم وارد ہوئی ہے اس پر اسی طرح ایمان لایا جائے۔ اس کی

ي اريخ تغير ومفرين الحالي المحالي المح

تعيين وتفصيل ميں الجھنے کی مطلقاً ضرورت نہیں۔

شيخ عبدهٔ سورة الفيل كى تفسير ميں لکھتے ہیں

" بعض روایات میں آیا ہے کہ اصحاب الفیل چیک کی مرض میں مبتلا ہوگئے سے۔اس سورۃ نے واضح کر دیا ہے کہ چیک کی بیاری ان خشک سنگ ریزوں کی وجہ سے پیدا ہوئی جو پرندوں کے ذریعہ ابر ہہ کے لشکر پر چینئے گئے ہے۔ گویا یہ پرندے کھی اور مجھر کی طرح ہے جن میں بعض بیاریوں کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔اس امر کا بھی احتمال ہے کہ یہ سنگ ریزے زہر ملی خشک مٹی کے ہوں۔ ہوا کے اڑنے نے یہ مٹی پرندوں کے پاؤں سے چیٹ گئ اور جب یہ مٹی لشکر ہوا کے افراد پر گری تو ان کے مساموں میں داخل ہوگئ جس سے ان کے جسم پر اعدائے وین کو ہلاک کرنے سے مساموں میں داخل ہوگئ جس سے ان کے جسم پر اعدائے وین کو ہلاک کرنے کے لیے ایک عظیم شکر ثابت ہوئے۔ باغی لوگوں کو تاہ وین کو ہلاک کرنے کے لیے ایک عظیم شکر ثابت ہوئے۔ باغی لوگوں کو تباہ ویر باد کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ پرندے پہاڑوں جسے عظیم وضیم ہوں یا یہ کہ وہ عنقاء جسے بجیب وغریب ہوں یا ان کے رنگ خاص قسم کے ہوں۔ ای طرح قدرت خداوندی کا ظہور نہ سنگ ریزوں کی جسامت وضخامت ہوں۔ اس طرح قدرت فداوندی کا ظہور نہ سنگ ریزوں کی جسامت وضخامت ہوں۔ اس طرح قدرت فداوندی کا ظہور نہ سنگ ریزوں کی جسامت وضخامت ہوں۔ اس کا ختاج ہے نہ ان کا کیفیت تا ٹیرکا۔

کسی نے سیج کہا ہے۔ د

فِي كُلِّ شَيْ لَهُ اليَّهُ دُلُّ عَلَى آنَهُ الْوَاحِدُ! دُلُّ عَلَى آنَهُ الْوَاحِدُ!

( تغییر جز عم ص ۱۵۸ )

ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی شخ نے اپنے مقررہ انداز تفسیر کی خلاف ورزی کی ہے اور تفسیلات و جزئیات میں الجھ گئے ہیں بنا ہریں ان کو بیہ بات کہنے کی ضرور رت بیش آئی کہ سنگ ریزوں سے بیاری کے جراثیم مراد ہیں افسوں ہے کہ ہم اس ضمن میں ان کی تائید نہیں کر سکتے ۔اس لیے کہ جراثیم کا نظر بیا طب جدیدہ کی اختراع ہے اور نزول قرآن کے وقت عرب اس سے آشنانہ تھے۔کوئی عرب نژاد جونہی ''حجارۃ'' کا لفظ اس

## شیخ کی نگاہ میں ملائکہ وابلیس کی حقیقت

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ وَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلَنِكَةِ السَّجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسٌ ﴿ (البقرة المُهُمُّ) ﴿ (البقرة المُهُمُّ وَاللهُ اللهُ ا

اس آیت کی تفسیر میں امام عبدہ فرماتے ہیں:

خلاصہ بیہ ہے کہ اشیاء کی ایجاد کے سلسلہ میں حکمت خداوندی کی تکیل اس روح الہی ہے ہوتی ہے جو صحف نام الہی ہے ہوتی ہے جس کوشریعت کی زبان میں ملک (فرشتہ) کہا جاتا ہے جو صحف نام تجویز کرنے کے سلسلہ میں خداوندی احکام کوضروری نہیں سمجھتا۔ وہ اس کو قوت طبیعیہ

المحالي تاريخ تغيير ومفرين الحالي المحالي المحالية

کے نام سے موسوم کرسکتا ہے اس لیے کہ ایسے لوگ عالم امکان میں اسی چیز کو جانے اور مانے ہیں جوطبیعت رکھتی ہویا جس کی قوت کا اثر طبیعت پر رونما ہوتا ہو۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس میں کسی نزاع کا امکان نہیں کہ ہرمخلوق کے اندر ایک ایبا امریایا جاتا ہے جس پر اس مخلوق کا مدار و انحصار ہے اور اس کا قوام ونظام اس سے وابستہ ہے۔کوئی دانش مند آ دمی اس کے وجود سے انکارنہیں کرسکتا۔ بیددوسری بات بات ہے کہ جوشخص وحی الٰہی پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کو ملک کہنے ہے انکار کر دے اور پیر کہے کہ ملائکہ کے وجود کی کوئی دلیل نہیں۔ اس طرح جولوگ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ممکن ہے کہ وہ اس کوقوت طبیعیہ نہ کہیں۔ اس لیے کہ بیہ نام شریعت میں واردنہیں ہوا پس حقیقت ایک ہے مگر اس کے نام مختلف ہیں۔عقلمند وہ ہے جو نام میں الجھ کرمسمی سے دور ندر ہے۔ جو شخص غیب بر ایمان رکھتا ہے اس کے نز دیک ارواح موجود ہیں مگر ان کی حقیقت کا ادراک ممکن نہیں۔اور جو شخص غیب پر ایمان نہیں رکھتا وہ کہتا ہے کہ میں روح ہے آشنانہیں ہوں۔ البتہ میں ایک قوت ہے آگاہ ہوں۔ لیکن اس کی حقیقت سے شناسانہیں۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس اختلاف کی وجد کیا ہے۔ تمام لوگ ایک غیر محسوس اور غیر مرئی چیز کے وجود کا اقرار کرتے ہیں۔اور اس بات کےمعترف ہیں کہ ہم اس کی حقیقت کواچھی طرح جانبے ہے قاصر ہیں جوشخص بیہ کہتا ہے کہ میں غیب پر ایمان نہیں رکھتا..... حالانکہ وہ ان دیکھی حقیقت کوشلیم کر چکا ہے....اے یوں کہنا جا ہے کہ میں اس غیب پر ایمان رکھتا ہوں جس کی کوئی نشانی مجھے معلوم ہے لیکن میں اس کی حقیقت کے ادراک سے قاصر ہوں۔ بیہ کہہ کر وہ ایمان بالغیب لانے والوں کے زمرہ میں شامل ہو جائے گا جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ صاحب وحی کی زبان سے جو پچھ صادر ہوتا ہے وہ اس کو منجھنے لگے گا اور جو انعامات اہل ایمان کو ملنے والے ہیں ان سے بہرہ اندوز ہوگا۔

بھے سے ہاور ہواتھ ہات اہن ایمان و سے واسے ہیں ان سے بہرہ اندور ہوہ۔
جب کوئی شخص ایبا کام کرنے کا ارادہ کرے جس میں خیروشر اور حق وباطل کے
دومتضاد پہلوموجود ہوں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک تنازع بیا ہے۔ گویا اس
کے باطن میں ایک مجلس شوری ہے جس کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا ہے اور پچھلوگ
اس کے حق میں ہیں اور پچھ اس کے خلاف ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ کام کرلو جب کہ

ور اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متضاد خیالات میں دوسرااس سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متضاد خیالات میں سے ایک پہلوغالب آتا ہے اور دوسرا مغلوب۔ پس بہی باطنی امر ہے جس کو ہم قوت اور فکر ہے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کا نام روح ہے جس کی حقیقت کا ادراک کرنے ہے ہم عاجز ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ملک (فرشتہ) اور اس کے اسباب کا نام ملائکہ رکھا ہویا پچھاور نام تجویز کیا ہو۔ اس لیے کہ نام رکھنے پرکوئی پابندی جب لوگوں پر ملائکہ رکھا ہویا پچھاور نام تجویز کیا ہو۔ اس لیے کہ نام رکھنے پرکوئی پابندی جب لوگوں پر عائم نہیں کی جاستی تو پھر اس قادر مطلق کو اس ضمن میں کیسے پابند کیا جاسکتا ہے۔'' والنار خ ا۔ ص ۲۲۷)

امام عبدهٔ مزید فرماتے ہیں:

"جب تفیرقرآن کا فدکورہ صدر انداز درست ہے تو ممکن ہے کہ آ بت میں اس جانب اشارہ کیا گیا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور اس کو ایسی روحانی قوتوں ہے نوازا جن کے باعث اس کا قوام ونظام ہے۔ پھر ہرشم کی قوت کومخلوقات کی ایک خاص شم کے ساتھ مخصوص کر دیا جس سے وہ الگنہیں ہوسکتی۔ تب انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایسی قوت عطاکی جس کے بل ہوتے پروہ باتی مخلوقات کو عطاکر دہ قوتوں کو زمین کی تغییر وتر تی میں استعال کر سکے۔ ان قوتوں کی شخیر کو جود ہے تعبیر کیا کیوں کہ اس میں عاجزی اور تا بعداری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ پھر اس بے پناہ قوت اور استعداد کی بنا براس کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔

اس لیے کہ دنیا میں جس قدر مخلوقات پائی جاتی ہیں انسان ان سب سے افضل واکمل ہے۔ اگر چہ مخلوقات میں ودیعت کردہ جملہ قوئی کو انسان کے تابع کر دیا مگر ایک قوت کو ان ہے مشخیٰ قرار دیا اور اس کو'' ابلیس' کے نام سے تعبیر کیا۔ یہ قوت اس کا کنات کا جزولا نیفک ہے اور اس ہے بھی الگنہیں ہو سکتی۔ یہ وہی قوت ہے جو کامل کو ناقص بنا دیتی اور موجود کو معدوم بنا کر چھوڑتی ہے۔ یہی قوت ہے جو اتباع حق کی راہ میں سنگ راہ بنتی ہے اور نیک کاموں سے روکتی ہے یہ وہی قوت ہے جو انسان کو اس بات سے روکتی ہے کہ دو اپنے قوئی کو منافع ومصالح کے لیے صرف کر کے اپنی خلافت کی سکھیل کر سکے۔ اور اس طرح اس کمال تک پہنچ جائے جس کی صلاحیت اس میں ودیعت سے محمل کر سکے۔ اور اس طرح اس کمال تک پہنچ جائے جس کی صلاحیت اس میں ودیعت

کی گئی ہے۔' (المنارُج اے ۲۲۹) شف

شخ عبدهٔ مزید لکھتے ہیں

''ندکورہ صدر تفسیر کے پیش نظر حضرت آ دم کے تمثیلی واقعہ کی تفصیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسان کے خلیفہ بنانے کی جوخبر دی تھی اس کا مطلب ہے ہے کہ اس عالم میں جو ارواح وقویٰ پائے جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے اس کا قیام ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کے وجود میں لانے کے لیے تیار کر دیا۔ یہ ہونے والی مخلوق تمام مخلوقات میں حسب مرضی تصرف کرے گی اور اس کی وجہ سے زمین کو کمال حاصل ہوگا۔

فرشتوں کا یہ کہنا کہ جس مخلوق کو خلیفہ بنایا جارہا ہے وہ زمین میں فساد ہر پاکرے
گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی ہے آ زادانہ کام کرے گا اور اس کو بے حد
علمی وعملی استعداد عطا کی جائے گی۔ حضرت آ دم کو''الاساء'' سکھلانے ہے مرادیہ ہے
کہ انسان ہر طرح کے علوم وفنون سکھ سکتا ہے اور اس صلاحیت ہے بہرہ ورہے۔
فرشتوں ہے ان ناموں کے بارے میں سوال کرنا اور جواب دینے ہے ان کے قاصر
رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ارواح مدیرہ عالم میں جوشعور پایا جاتا ہے وہ محدود ہے اور ایک
خاص حد ہے تجاوز نہیں کر سکتا۔ فرشتوں کے آ دم کو مجدہ کرنے ہے مرادیہ ہے کہ تمام
ارواح وقویٰ کو انسان کے لیے مخرکر دیا گیا ہے جن سے کام لے کروہ کا نئات کو ترتی
بے ہمکنار کر سکتا ہے ابلیس کے مجدہ سے انکار کے یہ معنی ہیں کہ انسان شرکی روح کوتا
لع نہیں کر سکتا۔ ظلم وفساد کی قوتوں کوروکنا اس کے بس کا روگ نہیں۔ اور اگر انسان ایسا
کر سکتا تو ایک زمانہ ایسا بھی آ تا جب بنی نوع آ دم فرشتوں کی طرح بلکہ ان سے بھی
بڑھ جاتے۔'' (المنازج اے 10)

بیخ عبدہ نے مذکورہ صدر واقعہ کی جوتاویل کی ہے آیات کے سیاق وسباق سے اس کی تردید ہوتی ہے اور کوئی سلیم المزاج شخص اس کوشلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

سحرکے بارے میں شیخ کا موقف

شیخ عبدہ نے نہم قرآن کے سلسلہ میں جس آ زاد خیالی سے کام لیا تھا اس کے زیر

والمحالي المريخ تغير ومفرين المحالي المحالي المحالية والمحالية المحالية المحالية والمحالية والمح

اثر آپ نے سحر کے بارے میں جوموقف اختیار کیا وہ جمہور اہل السنّت کے خلاف اور معتزلہ کے نقطہ نظر ہے ہم آ ہنگ ہے۔ان کی رائے میں سحر کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ وَمِنْ شَرًّا لِنَّفَاتَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ (الفلق: ٢٠)

کر حین سیر ''اور گانگوں میں بھونگیں مارنے والیوں کی شرارت سے تیری بناہ جا ہتا ہوں'' شیخ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"نفا ٹات ہے وہ چغل خور مراد ہیں جوغیبت کی آگ ہے الفت و محبت کے تعلقات کو منقطع کر دیتے ہیں۔ ان کو "نفا ٹات" ہے اس لیے تعبیر کیا کہ القد تعالیٰ نے چغل خوروں کو جادو گروں کا بیشیوہ ہے کہ جب وہ خاوند ہوی کے تعلقات کو توٹرنا چاہتے ہیں تو عوام الناس کے قول کے مطابق ایک گانٹھ دیتے ہیں اور اس میں چھونک کر اس کو کھول دیتے ہیں اس ہے وہ لوگوں کو بیتا ٹر دیتے ہیں اور اس میں چھونک کر اس کو کھول دیتے ہیں اس سے وہ لوگوں کو بیتا ٹر دیتے ہیں آ ۔: جبین کے درمیان محبت کی جو گانٹھ کھی اس کو انہوں نے کھول دیا۔ چغلی بھی ایک خرج کا جادو ہے۔ اس لیے کہ چغلی خفیہ طریقے سے دوستوں کی محبت کو عداوت میں خرج کا جادو ہے۔ اس لیے کہ چغلی خفیہ طریقے سے دوستوں کی محبت کو عداوت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ چغلی دوستوں کے وجدان کو ای طرح گراہ کرتی ہے جس طرح رات اپنی ظلمت کے باعث چلنے والے کو سیدھی راہ سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ اس لیے درات اپنی ظلمت کے باعث چلنے والے کو سیدھی راہ سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ اس لیے درات اپنی ظلمت کے باعث چلنے والے کو سیدھی راہ سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ اس لیے درات اپنی ظلمت کے باعث چلنے والے کو سیدھی راہ سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ اس لیے درات اپنی ظلمت کے باعث چلنے والے کو سیدھی راہ سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ اس لیے درات کی خورات کو سیدھی راہ سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ اس لیے درات اپنی ظلمت کے باعث چلنے والے کو سیدھی راہ سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ اس لیے درات کی خورات کو سیدھی راہ سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ اس کو تو کو سیدھی دارہ سے برگشتہ کر دیتی ہے۔ اس کی خورات کو سیدھی دارہ کی درات کی باعث کو کو کی درات کی درات کو سیدھی دارہ کی درات کی دیست کو درات کی درات کی دورات کو سیدھی درات کی درات کو کو درات کی درات کی درات کی درات کی درات کی درات کی دورات کو سیدھی درات کی درات کو درات کی درات کی درات کو درات کی درات کورات کی درات کو درات کی درات کی درات کی درات کی درات کی درات کو درات کو درات کی درات کو در درات کی درات کی درات کی درات کو درات کی درات کو درات کو درات کی درات کی درات کی درات کی درات کی درات کور کی درات کو درات کی درات کو درات کی درات کی درات کی درات کی درات کی درات کو درات کی درا

#### بعض احادیث *سے ا* نکار

''اس شمن میں کئی احادیث منقول ہیں کہ لبید بن اعصم یہودی نے آپ پر جادو کیا تھا اس جادو کا اثر یہ بوا کہ آپ کو گمان ہوتا کہ فلال کام آپ نے کرلیا ہے حالال کہ وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کواس سے آگاہ کیا۔ ایک کنویں سے جادو پر مشمل اشیاء نکالی گئیں اور آپ نے اس تکلیف سے نجات پائی۔ اس موقع پر آخری

ظاہر ہے کہ جادو کا آپ کی ذات گرامی پر اس حدتک اثر انداز ہونا کہ آپ پر نسیان طاری ہو جائے ایک جسمانی مرض نہیں اور نہ ہی بیاس تشم کا سہوونسیان ہے جو عمو یا لوگوں کو عارض ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کا تعلق عقل وروح کے ساتھ ہے۔ اس سے کفار مکہ کے قول کی تقید ہی ہوتی ہے۔ وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ:

﴿ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا ﴾ (بن اسرائيل: ٢٦) ﴿ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ (بن اسرائيل: ٢٦) ﴿ وَرَدُهُ مَا وَرَدُهُ مَا وَرِدُهُ وَى كَى بِيرُونَ كَرَتْ مِوْ '

مسوراس فخص کو کہتے ہیں جس کے حواس درست نہ ہوں اور جو کیے ہوئے اور نہ کیے ہوئے اور نہ کے ہوئے کا موں میں تمیز نہ کرسکتا ہو۔ یا وہ یہ خیال کرے کہ اس پروتی نازل کی جارہی ہو۔ بہت سے مقلدین نے جو مقام نبوت سے نا آشنا ہیں یہ بات کہی ہے کہ جس حدیث میں جادو کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ سی ہے کہ جس حدیث میں جادو کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ سی ہے کہ جس حدیث میں جادو کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ سی کے جہاندا اس کو سلیم کرنا ضروری اور اس سے انکار کرنا بدعت ہے۔ چوں کہ قرآن کریم نے سحر کی تقد بی کی ہے لہٰذا اس سے مجال انکار کرنا بدعت ہے۔ چوں کہ قرآن کریم نے سحر کی تقد بیت کی ہے لہٰذا اس سے مجال انکار نہیں۔

غور فرمائي كدايك مقلد هخص كى نگاه ميں دين سيح اور حق صرح كس طرح ايك بدعت كى شكل اختيار كرجاتا ہے قرآن كريم سے اثبات سحر كے سلسله ميں احتجاج كيا جاتا ہے اور اس امركى جانب توجه مبذول نہيں كى جاتى كه الله تعالى نے آپ سے سحركى نفى فرمائى ہے۔ مشركين بھى يہى بات كہتے تھے كه شيطان آپ سے ملاقات كرتا ہے۔ شيطان كى ملاقات ،ى كو وہ اپنى اصطلاح ميں سحر قرار ديتے تھے۔لبيد يہودى كى جانب جس سحركومنسوب كيا گيا تھا اس كا اثر بھى ان مقلدين كے نزديك يہى ہوا تھا كه آپ جس سحركومنسوب كيا گيا تھا اس كا اثر بھى ان مقلدين كے نزديك يہى ہوا تھا كه آپ كے حواس بجانہيں رہے تھے۔ (نعوذ باللہ من نہا)

یہ ایک واجب التسلیم حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں بیان کروہ حقائق قطعی اور حتی ہیں بیان کروہ حقائق قطعی اور حتی ہیں۔ یہ کتاب ثابت حتی ہیں۔ یہ کتاب ثابت کو بیہ کتاب ثابت کرے وہ واجب الاعتقاد ہے اور جس کی نفی کرے اس پراعتقاد نہ لانا ضروری ہے۔

ال کی است کو تفیر و مفسرین کے کا کھی کی اور کفار کی جانب اس بات کو منسوب کیا ہے کہ وہ قرآن کریم نے آپ سے سحر کی نفی کی اور کفار کی جانب اس بات کو منسوب کیا ہے کہ وہ آپ کو محور کہتے تھے۔ پھراس پر کفار کو معتوب کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ ہرگز مسحور . تھ

اگرفرض کرلیا جائے کہ اس ضمن میں واردشدہ حدیث سے جو بھی ہے اس لیے قابل احتجاج نہیں کہ بیخر واحد ہے۔ اورعقا کہ کے باب میں اخبار احاد ہے استدلال نہیں کیا جاسکتا۔ نبی اکرم من الحیٰ کا سحر کی تاخیر ہے محفوظ ومعصوم رہنا اسلام عقا کہ میں ہیں جا یک ضروری عقیدہ ہے۔ اس لیے اس ضمن میں فلنی دلیل کافی نہیں۔ مزید برآ سے ایک ضروری عقیدہ ہے۔ اس لیے اس ضمن میں فلنی دلیل کافی نہیں۔ مزید برآ س خبر واحد سے فلنی علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کی صحت ثابت ہو جائے۔ غیر سے جونے کی صورت میں خبر واحد مفید ظن بھی نہیں ہوتی اندر میں صورت ہم پر بیفریضہ عاکم ہوتا ہے کہ ہم حدیث زیر تبرہ کو نظر انداز کر کے نص قرآ نی اور عقلی دلیل پھل کریں غور فرا ہے جب آ نے جواس ہی بجانہ ہوں تو آ پ کے بارے میں ہے رائے قائم کرنا درست ہے کہ آ پ کے خواس ہی بجانہ ہوں تو آ پ کے بارے میں ہے رائے والے ہوئی ہو۔ یا آ پ نے برعم خویش کوئی بات آ گے پہنچادی ہو حالا نکہ آ پ نے اس کی دوت نہ دی ہو۔ یا آ پ نے برعم خویش کوئی بات آ گے پہنچادی ہو حالا نکہ آ پ نے اس کی دوت نہ دی ہو۔' (تغیر بڑ عم میں الملہ ۱۸۳)

جس حدیث کوشخ عبدہ نے نا قابل سلیم قرار دیا ہے اس کوامام بخاری اور دیگر اصحاب صحاح نے روایت کیا ہے۔ اس میں کوئی الیی بات موجود نہیں جومقام نبوت کے منافی ہو۔ جوسح آنحضور مل قرام پر کیا گیا تھا وہ ان بیاریوں کی طرح تھا جو بدن انسانی کو عارض ہوتی ہیں۔ آپ کی عقل اس سے متاثر نہیں ہوئی تھی اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ جادواتی تنم کا تھا جواس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ وہ قض عورت کے قابل نہ رہے۔ اس کو رباط کہتے ہیں۔ چنانچہ جادو کے اثر سے آپ یہ خیال کرتے سے کہ آپ بجامعت کر سے ہیں۔ جب آپ اس کا ارادہ کرتے تو اس سے قاصر رہتے۔ جس سحرکی آپ سے نفی کی گئی ہے اس سے جنون مراد ہے۔ اس میں شبہیں کہ جنون مقام نبوت کے منافی ہے۔ کفار کہا کرتے تھے:

﴿ يَاتِيهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ (الحجر:٢)

المريخ تغير ومفرين كالمحي وسي المحالي المحي

''اے وہ مخص جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے تم تو یا گل ہو۔''

اس حدیث کوامام بخاری اور دیگر اصحاب صحاح نے روایت کیا ہے۔افسوس کی بات تو یہ ہے کہ شیخ عبدۂ اور ان کے ہم نواضیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں منقول احادیث کے مابین کوئی فرق وامتیاز روانہیں رکھتے۔ چنانچہوہ بخاری کی مرویات کوبھی برسی آسانی کے ساتھ ضعیف کہہ دیتے ہیں۔اگر حدیث بجائے خود سیح بھی ہوتو وہ اس کو خبر واحد قرار دیتے ہیں جومفید ظن ہوتی ہے ہمارے خیال میں اس کالازمی نتیجہ رہے کہ احادیث کے کافی ذخیرہ کونظر انداز کر دیا جائے۔ حالانکہ حدیث نبوی قرآ ن عزیز کی شارح وترجمان ہے۔علماء کا قول ہے کہ بیان اور مبین مساوی المرتبت ہوتے ہیں۔

اس برطرہ میہ کہ بیخ عبدہ صرف اس حدیث کوضعیف یا خبر واحد کہہ کر اس ہے جان نہیں چیٹراتے۔ بلکہ اکثر احادیث کے بارے میں ان کا فیصلہ یہی ہے۔مثلاً سیجے بخاری ومسلم کی بیه حدیث

((كُلُّ بَنِي آدَمَ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ يَوْمَ وَلِدَتْهُ أُمَّةً إِلَّا مَرْيَمُ وَابْنَهَا))

'' ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے مگر مریم اور ان کا بیٹا اس ہے مشتنی ہیں۔'

شیخ عبدۂ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ''اگر حدیث کی صحت ثابت ہو بھی جائے تو اس کو تمثیل پر محمول کیا جائے گا'

حقیقت برہیں۔'' (الهنار'ج ۳۔ص ۳۹۰)

باوجود بکه مذکوره صدر حدیث کوامام بخاری اورمسلم نے روایت کیا ہے مگر پینے عبدہ اس کو بیجے قرارنہیں دیتے۔ پھریہ کہہ کراس ہے گلوخلاصی کراتے ہیں کہ بیا یک طرح کی تمثیل ہے۔ بیمعتزلہ کا زاو بیزنگاہ ہے جو رہے کہتے ہیں کہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے سوا انسان براور کسی شم کا تسلط حاصل نہیں۔

بهرکیف بیه بیں امام عبد ہ کی تفسیری خدمات اور بیہ ہے ان کا مسلک ومنہاج! ہم نے مقدور بھراس امر کی کوشش کی ہے کہ حق وانصاف سے کام لیا جائے۔ بہتان طرازی اورافتر ایردازی هارا مقصد نہیں۔

## والمحالي عاريخ تفير ومفرين كالمحي والمحي المحيي والمحي المحيي المحيي والمحيد المحيد والمعارين المحالية المحيد المح

#### السيدمحد رشيد رضا

#### شيخ عبده سيربط وتعلق

آ پائی۔ حالات زندگی خوف طوالت کی بنا پر قلم انداز کیے جاتے ہیں۔

سیدمجر رشید رضا طرابلس الشام میں پروان چڑھے اور وہاں کے شیوخ وعلاء سے
کسب فیض کیا۔ پھرلوگوں کو اپنے علم وضل سے مستقیض کرنے گئے۔ انہی دنوں آپ
نے علامہ جمال الدین افغانی اور شخ عبدہ کا ماہنامہ'' العروۃ الوقیٰ'' دیکھا اور اس سے
بہت متاثر ہوئے۔ آپ نے سید جمال الدین کو ملنا چاہا گرقسمت نے یاوری نہ کی۔ پھر
شخ عبدہ سے ملے اور ان کے وابستہ دامن ہوگئے۔ یہ ماہ رجب ۱۳۱۵ھ کی بات ہے
سیدمجمد رشید رضا نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جس طرح آپ ماہنامہ''العروۃ الوقیٰ''
میں تفسیر قرآن لکھا کرتے ہے' اس طرح تفسیر کھیں۔ چنانچہ امام عبدہ نے الازھر میں
اینے تفسیری کیکچروں کا آغاز کردیا۔

شخ رشیدان لیکجروں میں با قاعدہ حاضری دیتے اور بڑے ذوق وشوق کے ساتھ ان کو محفوظ کر لیا کرتے ہتھے۔ آپ لیکجر کے دوران لکھتے جاتے تھے اور جب فارغ ہوتے تو اپنے حافظ کی مدد ہے اس میں اضافہ کرتے۔ میتحریر آپ شخ عبدہ کو دکھا لیا کرتے تھے۔ شخ اس میں مناسب ردو بدل کرتے اور پھراس کومجلّه ''المنار'' میں شائع کر و یا جاتا۔ (المنارُج ایس میں مناسب ردو بدل کرتے اور پھراس کومجلّه ''المنار' میں شائع کر و یا جاتا۔ (المنارُج ایس میں مناسب ردو بدل کرتے اور پھراس کومجلّه ''المنار' میں شائع کر

بنابری ہم پورے واق کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ سید رشید رضا اپنے استادامام عبدۂ کے علم فضل کے اولین وارث شے۔ آپ نے امام عبدۂ سے استفادہ کیا اور اس کو محفوظ کر لیا۔ آپ نے استاد کی زندگی میں اور بعد از وفات تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا آپ تازندگی اینے استاد کے مسلک ومنہاج پرگامزن رہے اور اس

((صَاحِبُ الْمُنَارِ تَرْجُمَانُ أَفَكَارِيُ))

''شخ رشیدالمنار کے ایڈیٹرمیرے نظریات کے ترجمان ہیں''

شیخ رشید رضا کے ایک شاگر دبیان کرتے ہیں کہ امام عبدۂ نے ان الفاظ میں سید رشید رضا کی مدح وتو صیف کی تھی۔

> ((إِنَّهُ مُتَحِدٌ مَعَهُ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْفِكْرِ وَالرَّأْيِ وَالْخُلُقِ وَالْعَمَلِ)) " شَيْخ رشيد رضاعقيده فكر رائة خلق اورعمل ميں مير يه نموا بين "

> > تفسيري كاوش:

تیخ رشید نے جوتفیری ورشہ یادگار چھوڑا ہے اس کو و کھے کر اندازہ ہوتا ہے کہ شخ عبدہ کے تفییری مکتب فکر میں سب سے زیادہ کام سید رشید رضا نے کیا ہے۔ آپ نے اپنی تفییر'''تفییر القرآن انحکیم'' کا افتتاح قرآن کریم کے آغاز سے کیا اور سورہ یوسف کی آیت نمبرا ۱۰: ''رکب قد اکٹیتنی مین الدہ لیے'' تک پنچے تھے کہ وفات پائی۔ بینفیر المنار کے نام سے معروف ہے تفییر کا یہ حصہ بارہ ضخیم جلدوں میں شائع ہو چکا ہے بارھویں جلد سورہ یوسف کی آیت نمبر ۵۳' وکا ابر ٹی نفیسی'' پرختم ہوتی ہے۔ مشہور عالم استاذ ہجة البیطار نے سورہ یوسف کی تفییر کمل کی۔ اس سورت کی کمل تفییر ایک مستقل کتاب میں جھپ چکی ہے اور اس پرشخ رشید کا نام مرقوم ہے۔

چھوٹی سورتوں میں ہے آپ نے سورۃ الکوٹر' الکافرون' اخلاص اور آخری دو سورتوں کی تفییر تولی کے بارے میں پھھنیں سورتوں کی تفییر تولی کے بارے میں پھھنیں جانے۔ آپ کی تفییر تولی کی روح صاف جھلکتی ہوئی جانے۔ آپ کی تفییری خدمات میں استاد و شاگرد دونوں کی روح صاف جھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دونوں کے مصاوروماخذ نصب العین انداز تفییر اور افکاروآ راء میں پچھ فرق نظر نہیں آتا۔

مصا درتفسير

جہاں تک آپ کے مصادر تفیر کا تعلق ہے آپ بعض آیات کی تفیر دوسری آیات کی روشنی میں کرتے تھے۔خصوصاً جہاں ایک ہی موضوع کے سلسلہ میں متعدد آیات وارد ہوئی ہوں۔ آپ تفییر قرآن کے سلسلہ میں احادیث صحیحہ اقوال صحابہ وتابعین اور عربی زبان کے اسلوب وانداز سے بھی مدد کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کا اعتماد اپنی عقل ورائے پر ہوتا تھا جومفسرین کی تقلید سے یکسریاکتھی۔ علاوہ ازیں آپ ام عبدۂ کے تفییری اقوال سے بھی خصوصی اعتناء کرتے تھے۔

المجاہر میں ملاحظہ کرتے تھے تا کہ دیگر مفسرین کے خیالات سے متاثر نہ ہوں۔ جب الہام ربانی ہے آیت کا کوئی مفہوم سوجھتا جو قبل ازیں کسی نے بیان نہ کیا ہوتا یا ازخود لکھ کر بعد ازاں اس کو کتب تفسیر میں ملاحظہ کرتے تو خوش سے بھولے نہ ساتے اپنے احباب و تلاندہ اور اہل و عیال سے اس مسرت کا اظہار کرتے اور بارگاہ ربانی میں اس پریے شکر پیش کرتے۔ (مقالہ استاذ عبد الرمن عاصم مجذبور الاسلام سال پنجم شارہ نبر ۱۳۵۳ ہے)

تفبيري نصب العين

تفیر قرآن ہے آپ کی غرض وغایت وہی تھی جوامام عبدہ کی تھی جس طرح شخ عبدہ کا تفییری نصب العین قرآن عزیز کا اس اعتبار سے نہم وادراک تھا کہ وہ ایک کتاب ہدایت ہے جس میں لوگوں کی دنیوی فلاح وسعادت مضمر ہے۔ اس طرح شخ رشید کا نقطہ نظر بھی یہی ہے اور اس کا اظہار انہوں نے تفییر کے متعدد مقامات پر کیا ہے۔ چنانچہ وہ ان مفسرین کی خدمت کرتے ہیں جنہوں نے اپنی کتب تفییر کو علوم و فنون کے قواعد واصول احادیث موضوعہ اور اسرائیلی روایات کا پلندہ بنا دیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں:

''ایک ایسی تغییر کی شکہ ید ضرورت ہے جس میں قرآن کریم سے کتاب رشد وہدایت ہونے کی جانب اولین توجہ مبذول کی گئی ہو۔ اور جس میں نزول قرآن کے مقاصد بعنی انذار وتبشیر اور اصلاح وہدایت کو خاص طور پر پیش نظر

رکھا گیا ہو۔ ہماری تفسیر قرآن کا مقصد قرآن کریم کے معنی و مفہوم کی اس انداز سے شرح و توضیح کرنا ہے کہ وہ عصر حاضر کے لیے سامان رشد وہدایت بن سکے۔'' (المنارُج ارس)

منهاج تفبير

شیخ رشید کا انداز تفسیر بالکل وہی ہے جوان کے استاذ مرحوم کا تھا۔ دونوں میں کوئی فرق وامنیاز نہیں پایا جاتا چنانچہ شیخ رشید اپنے استاد کی طرح نہ تو مفسرین کے اقوال نقل کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے خصوصی افکار وعقائد کو تفسیر میں جگہ دیتے ہیں۔ اسرائیلی روایات کا کوئی نشان ان کے یہاں موجود نہیں۔ وہ مبہمات قرآن کی تعیین نہیں کرتے بلکہ ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ احادیث موضوعہ سے احتراز کرتے ہیں اور علوم وفنون کے اصول وقواعد کا بالکل تذکرہ نہیں کرتے۔

بخلاف ازیں آپ بڑے دلفریب اور پرکشش انداز میں قرآن عزیز کی شرح وقسیر کرتے ہیں۔ آیات کے معانی ومطالب بڑی سلیس عبادت میں بیان کرتے ہیں۔ مشکلات قرآن کی گرہ کشائی کرتے اور اس پروارد کردہ شکوک وشبہات کا دفاع کرتے ہیں۔ میں۔قرآن کی گرہ کشائی کرتے اور اس انداز ہے کرتے ہیں جس سے اس کا موجب رشدہ فلاح ہونا واضح ہوتا ہے۔ دین کے اسرار و رموز کی نقاب کشائی کرتے اور معاشرتی واجتاعی مسائل کاحل پیش کرتے ہیں۔

ہایں ہمہ ہم ویکھتے ہیں کہ امام عبدہ کی وفات کے بعد جب شیخ رشید نے مستقل طور پر اپنے استاذ مرحوم کی جانتینی اختیار کی تو کسی حدتک ان کا اسلوب وانداز بھی بدل گیا۔ وہ خود فرماتے ہیں:

'' جب امام عبدہ کی وفات کے بعد میں ان کا جانشین بنا تو میراتفییری انداز بھی بڑی حد تک بدل گیا۔ اور اس میں مندرجہ ذیل تغیرات رونما ہوئے:

() تفییر قرآن کے سلسلہ میں میں نے اکثر و بیشتر احادیث صحیحہ پراعتاد کرنا شروع کیا اور اس میں بیش از بیش وسعت پیدا کی۔

شردات الغت کی شخفین اور ترکیب نحوی کی جانب خصوصی توجه مبذول کی -

## والمحالي تاريخ تغير ومفرين المالي المالي

🕾 علماء کے مابین جومسائل متنازعہ فیہا تھےان کوتفصیلا بیان کرنا شروع کیا۔

ا قرآن کریم کے دوسرے مقامات ہے آیات کے شواہد ونظائر پیش کرنے میں اضافہ کیا۔ اضافہ کیا۔

جومسائل مسلمانوں کوعصر حاضر میں درپیش ہیں ان کاخصوصی حل پیش کیا۔

﴿ اس امر کی جانب خصوصی توجه مبذول کی که دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے مسلمانوں کو جس سکون واطمینان کی ضرورت ہے اس کے بیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔' (الهنازج ۱۔ ص۱۱)

ہمارا خیال ہے کہ شخ رشید نے قومی واجتماعی مسائل کو جو وسعت دی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ موصوف ایک صحافی آ دمی ہے۔ المنار کے ایڈ یٹر ہونے کی حشیت سے لوگوں کے مختلف طبقات سے آپ کا میل جول تھا۔ ظاہر ہے کہ لوگوں میں دین دار ملحد اور کا فر سبجی فتم کے لوگ سخے۔ اس لیے آپ چاہتے تھے کہ مختلف الفکر لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط قائم رہیں اور اس طرح آپ دین دار کو دین پر قائم رکھ سکیں۔ ملحد کو الحاد سے بازر کھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کی خوبیاں منظر عام پر لائیں تا کہ کا فرکفر کو چھوڑ کر رشد وہدایت کی جانب لوٹ سکے۔

#### تفسيري آراء

جہاں تک آپ کے تفسیری نظریات کا تعلق ہے۔ وہ بالکل امام عبدہ کی طرح شخے۔ آپ کے تفسیری انداز کی بنا کامل آزاد کی فکر حریت فہم وادراک اورعلم وفضل پررکھی گئی۔ آپ علاء کے مسلمات کے ہرگز پابند نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعض تفسیری نظریات بڑے بجیب وغریب ہیں ان میں سے بعض افکاران کے اپنے و ماغ کی اختراع ہیں اور بعض امام عبدہ سے ماخوذ ہیں۔

اصحاب الكبائر يصمتعلق آب كاموقف

سود کھانے والوں کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا: ﴿ وَ مَنْ عَادَ فَاُولَنِكَ أَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ (البقره: ٢٥٥)

المحال ا

اس آیت کی تغییر میں شخ رشد نے جوموقف اختیار کیا ہے۔ وہ جمہورانل السنت کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سود کھانے والا یا قتل عمد کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مرجائے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہ گااوراس سے بھی نہیں نکلے گا۔ شخ رشید لکھتے ہیں۔ "نچونکہ اہل السنت کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ معاصی کے ارتکاب سے کوئی شخص دائی جہنمی قرار نہیں پاتا۔ اس لیے انہوں نے آیت ہذا میں "خالدون" کا جولفظ وارد ہوا ہواس کی تاویل کی ہے۔ اکثر علاء کا قول یہ ہے کہ دائی جہنمی وہ شخص ہے جو رہا کی حرمت کے بعد بھی اس کو طلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتا ہو۔ گویا یہ وعید عام نہیں بلکہ اس شخص کے جو میں وارد ہوئی ہے جو رہا کو حلال سمجھ اور پھر اس کا مرتکب ہو مگر بعض علاء اس کے حق میں وارد ہوئی ہے جو رہا کو حلال سمجھ اور پھر اس کا مرتکب ہو مگر بعض علاء اس سے حلال ہونے کا معتقد بھی ہو۔ اگر وعید حلت کا اعتقاد رکھنے پر وارد ہوئی ہے تو سودکھانے سے متعلق قر آن میں کسی وعید کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اس کے حلال ہونے کا معتقد بھی ہو۔ اگر وعید حلت کا اعتقاد رکھنے پر وارد ہوئی ہے تو سودکھانے سے متعلق قر آن میں کسی وعید کا ذکر نہیں کیا گیا۔

حق یہ ہے کہ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ متعظمین اور فقہاء کے نظریات کی نسبت قابل ترجیح ہے جو بات بھی دین ہے متعلق ہؤ سب سے پہلے اس کوقرآن کریم میں دیکھنا چاہیے۔ یہ رویہ درست نہیں کہ لوگ کے کلام ہے ہم آ ہنگ کرنے کے لئے قرآن عزیز کی تاویل کی جائے۔ سودخوار کے بارے میں جو وعید یہاں آئی ہے (خلود) وہ بالکل وہی ہے جو تل عمر کے سلسلہ میں وارد ہوئی ہے وہاں بھی ایسی کوئی قیدوشرط نہیں کہ قاتل عمد اس کو حلال بھی سمجھتا ہو۔ پھر یہاں یہ شرط کہاں سے آئی ؟ یہ عجیب بات کہ قاتل عمد اس کو حلال بھی سمجھتا ہو۔ پھر یہاں یہ شرط کہاں سے آئی ؟ یہ عجیب بات ہے کہ امام رازی جیسے خص نے اشاعرہ کی تا نمید وہمایت کرتے ہوئے آ بت زیر قلم کوان لوگوں کے خلاف ججت تضہرایا ہے جو کہار کے مرتکب کو ابدی جہنمی قرار دیتے ہیں۔ خلود کی دوسری تاویل یہ کی گئی ہے کہ اس سے طویل زمانہ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ سودخوار کی دوسری تاویل یہ کی گئی ہے کہ اس سے طویل زمانہ مراد ہے مطلب یہ ہے کہ سودخوار عرصہ دراز تک دوز نے میں رہے گا ہمیشہ نہیں۔ یہ تاویل پہلی کی نسبت بہتر ہے۔ "

چھوٹی تاریخ تفییر ومفسرین کے کھوٹی کوٹی کا کھیں۔ ''مگر ہمارا موقف یہ ہے کہ ہرتشم کا ایمان ابدی جہنمی ہونے سے بچانہیں سکتا۔ ایمان کی دراصل دوستمیں ہیں:

ایمان کی ایک قتم به ہے کہ ایک شخص جس ند ہب پر پیدا ہوا اور پروان چڑھا
 ہویا جس ند ہب کی جانب منسوب ہو اس کو اجمالی طور پرتشلیم کر لے۔

ایمان کی دوسری قسم ہے کہ سیجے دل سے دین کی معرفت حاصل کی جائے اور اس پر ایسا ایمان لایا جائے جوعقل و ذہن میں راسخ ہو جائے۔ یہ ایمان سکون و اطمینان اور یقین واذعان سے مالا مال ہو۔ یہ ایمان انسانی ارادہ پر حاکم ہو جو انسانی اعضاء سے کام لیتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر صاحب ایمان ہر حال میں اس انسانی اعضاء سے کام لیتا ہے۔ نتیجہ کے طور پر صاحب ایمان ہر حال میں اس ایمان کے تابع ہواور ہر موقع پر اپنا سر تسلیم اس کے سامنے جھکا دے۔ بجز ان امور کے جو ہتھا ضائے بشریت اس سے صادر ہوتے ہیں مثلاً سہو و نسیان وغمرہ۔'

جہاں تک سود کا تعلق ہے وہ ان افعال میں سے نہیں جو سہوونسیان کی بنا پر صادر ہوتے ہیں۔ یہ دوسری فتم کا ایمان ہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ابدی ناراضگی سے بچا سکتا ہے ظاہر ہے کہ جو شخص حب مال یالذت میری کی بنا پر کبائر وفواحش کا ارتکاب کرتا ہووہ ایسے ایمان سے یقینا عاری ہوگا۔ باقی رہی ایمان کی فتم اول تو وہ صرف ظاہری اور صوری ایمان ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے نز دیک کوئی قدر و قیمت نہیں جیسا کہ حضور اکرم مظافی کا ارشاد ہے کہ خداوند کریم تمہاری شکل وصورت کو نہیں دیجھتا۔ بلکہ قلوب واعمال کو دیکھتا ہے۔

ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے قرآن کریم میں اس کے نظائر وشواہد ہے شار میں۔ سلف صالحین کا مسلک بھی یہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بہت ہوئی جو اہل استّ ہونے کے مدعی بین اس بات سے نا واقف ہیں اور اپنی جہالت کی وجہ ہے دین کی تخریب کررہے ہیں ان کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ فلاح وسعادت کا مدار وانحصار صرف دین کی تخریب کررہے بین ان کا نقطہ نگاہ یہ ہو۔ یہ اس کا متیجہ ہے کہ بہت سے لوگ محر مات کی حرمت کا اعتراف کرتے ہوئے بھی ان کے مرتکب ہوتے ہیں اس قشم کے ایک بڑے

المحالي عاريخ تغيير ومفرين المحالي المحالية المح

آ دمی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں اگر چیہ سود کھا تا ہوں۔ لیکن اس کے باوصف مسلمان ہوں اور سود کوحرام سمجھتا ہوں۔

کیا ہے بات اسے معلوم نہیں کہ سود خواری کا اعتراف کر کے وہ اس وعید کا مشخق بن جاتا ہے جو اس آیت میں وارد ہوئی ہے؟ کیا وہ اللہ ورسول کے خلاف جنگ کرنا پند کرے گا۔ یا تو وہ ان باتوں کا اعتراف کرے اور یا اس وعید سے منکر ہو جائے جو اس آیت میں فدکور ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ آیت کے ایک حصہ یعنی حرمت سود پر ایمان رکھتا ہے۔ گر وعید ہے متعلق حصہ سے منکر ہے۔ نعوذ باللہ من ھذا۔ سود پر ایمان رکھتا ہے۔ گر وعید ہے متعلق حصہ سے منکر ہے۔ نعوذ باللہ من ھذا۔ (النارُج سے میں کا کہ وہ آیت کے ایک حصہ اس وی کے کہ وہ آیت کے ایک حصہ اس کا کہ وہ آیت کے ایک حصہ اس وی کے کہ وہ آیت کے ایک حصہ اس منا ہود پر ایمان رکھتا ہے۔ گر وعید ہے متعلق حصہ سے منکر ہے۔ نعوذ باللہ من ھذا۔ (النارُج سے میں وی کے کہ وہ آیت کے ایک حصہ اس وی کے کہ وہ آیت کے ایک حصہ اس وی کے کہ وہ آیت کے ایک حصہ اس وی کر ایمان کے کہ وہ آیت کے کہ وہ آیت کے ایک حصہ اس وی کر ایمان کے کہ وہ آیت کے کہ وہ آیت کے ایک حصہ اس وی کر ایمان کے کہ وہ آیت کے کہ وہ وہ کے کہ وہ آیت کے کہ وہ وہ کے کہ وہ وہ کی کہ وہ آیت کے کہ وہ وہ کہ کے کہ وہ وہ کے کہ وہ کے کہ وہ کے کہ وہ کے کہ وہ کے کہ وہ وہ کے کہ وہ وہ کے کہ وہ وہ کے کہ وہ کہ وہ کے کہ وہ کہ وہ کے کہ وہ کے کہ وہ کے کہ وہ کہ وہ کے کہ کے کہ وہ کہ وہ کے کہ وہ کے کہ کہ وہ کے کہ وہ کے کہ وہ کے کہ کہ وہ کے ک

مجاز وتشبيه كي جانب ميلان

تیخ رشید نے حضرت آدم وابلیس کے قصہ سے متعلق وہی موقف اختیار کیا ہے جو ان کے استاد شیخ عبدہ نے کیا تھا۔ اسی طرح وہ قرآنی الفاظ کے حقیقی معنی و مطلب کو چھوڑ کر ان کو مجاز و تشبیہ پرمحمول کرتے ہیں۔ اور بیاس جگہ کرتے ہیں جہال حقیقی مفہوم بعید از قیاس اور عجیب معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہی مسلک ہے جو ان کے استاد شیخ عبدہ نے اختیار کیا تھا۔ زخشری اور دیگر معتز لہ کا طرز فکر بھی یہی ہے کہ وہ تشبیہ و مثیل کے پردہ میں ان حقائق سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں جن کو قرآن صراحة بیان کرتا ہے۔ یہ امور اگر چہ استطاعت بشری سے خارج ہوتے ہیں گر قدرت خداوندی ان سے عاجز وقاصر اگر چہ استطاعت بشری سے خارج ہوتے ہیں گر قدرت خداوندی ان سے عاجز وقاصر نہیں ہے۔

قرآن كريم ميں فرمايا:

ر النائها الذين أوتوا الكِتٰب امِنُوا بِهَا نَذَلْنَا مُصَدِّقًا لِهَا مَعَكُمْ مِنْ قَبُلِ

(النَّهُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰب امِنُوا بِهَا نَذَلْنَا مُصَدِّقًا لِهَا مَعَكُمْ مِنْ قَبُلِ

اَنْ نَظْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُوهَا عَلَى اَدُبَادِهَا﴾ (النساء: ٢٥)

(النساء: ٢٥)

ناے كتاب والوا جو كچهم نے اتارا ہے اس پرايمان لاؤ جب كه وہ (ان تغليمات كى) تقيد اين كرتا ہے جو تنهارے پاس بين اس سے پہلے كه ہم تنهارے چروں كوتبديل كر كے تنهارى چيفوں كی طرف پھيرويں۔''

تنهارے چروں كوتبديل كر كے تنهارى چيفوں كی طرف پھيرويں۔''

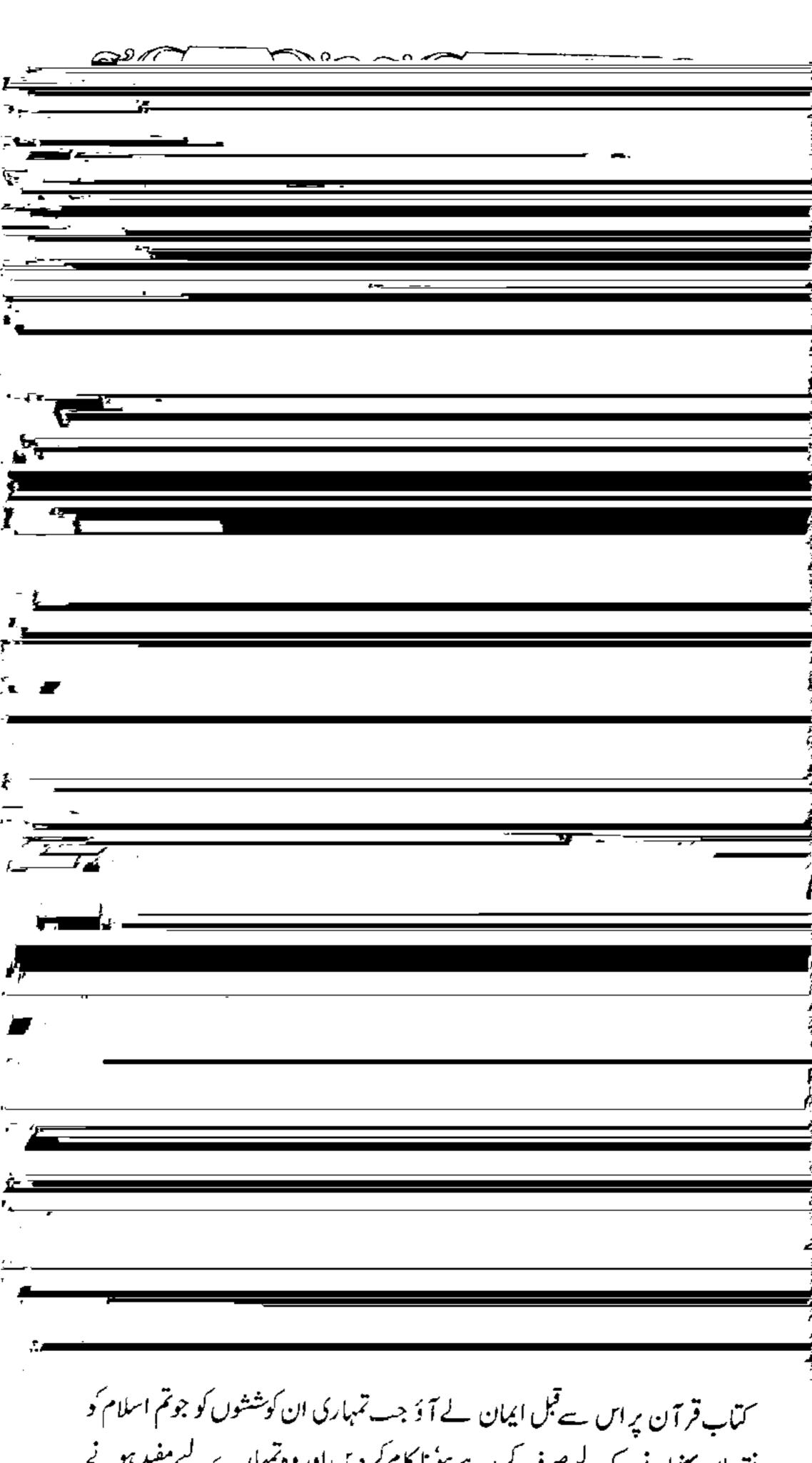

ال حدیث کی سلملہ میں مردی ہے۔ حالانکہ شخ عبدہ اس کوسلیم نہیں کرتے۔ شخ رشید نے اس حدیث کی بیتا ویل کی ہے کہ بیہ جادو بیویوں پر قادر نہ ہونے کے سلملہ میں تھا جن اس حدیث کی بیتاویل کی ہے کہ بیہ جادو بیویوں پر قادر نہ ہونے کے سلملہ میں تھا جن لوگوں نے اس حدیث پر اعتراض کیا ہے ان کی جانب سے سید رشید رضا بی عذر پیش کرتے ہیں کہ اس کی سند میں ہشام نامی ایک راوی ہے جس پر علائے جرح وتعدیل نے جرح کی ہے۔ (تفیر سورة الفلق میں ۱۲۹۔۱۳۳)

#### شیاطین وجن کے بارے میں سیدرشیدرضا کا موقف

سیر رشید رضا کا نقط آنظر یہ ہے کہ شیاطین انسانوں کو صرف غلط مشورہ دے سکتے بیں۔ اس کے سوا انسانوں پر آنہیں کی فتم کا تسلط حاصل نہیں بعض غلط کارلوگ جو یہ دعوی کرتے ہیں کہ شیطان یا جنات کے بادشاہ کو انسانوں پر تسلط حاصل ہے اور وہ انسانوں کو فاکدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں سفید جھوٹ ہے اور اس کی کوئی انسل واساس نہیں۔

سیدرشیدرضا کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ انسان جن کو دیکھ نہیں سکتے۔ جوشخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کسی جن کو دیکھا تو یہ صرف وہم اور تخیل کی کار فرمائی ہے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے کوئی نرالا اور عجیب جانور مثلاً بندر وغیرہ دیکھا ہو اور اس کو جن خیال کیا۔ پھر حضرت ابو ہر رہ ہی تی کی وہ روایت ذکر کرتے ہیں جس میں مذکور ہے کہ خیال کیا۔ پھر حضرت ابو ہر رہ ہی تھوروں کی حفاظت کر رہے تھے رات کو ایک چور آیا اور مسلسل تین راتوں تک آتا رہا۔ سرور کا مُنات سلاتین نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔
مسلسل تین راتوں تک آتا رہا۔ سرور کا مُنات سلاتین نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔
(میچے بخاری)

ای طرح وہ دیگر روایات بھی پیش کرتے ہیں جن سے ٹابت ہوتا ہے کہ انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر آخر میں تبسرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان احادیث میں سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں۔ (المنار۔ج ۷۔س۵۱۱)

ای پربس نہیں سید رشید رضا یہاں تک کہتے ہیں کہ بیاریوں کے جراثیم بھی جنات کی ایک شم ہے۔ قرآ ن عزیز میں فرمایا: ﴿ الَّذِینَ یَاکُلُونَ الرِّبُوا لَا یَقُومُونَ اِلَّا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبِطُهُ

# والمحالي المراج تغير ومفرن المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحالي

الشيطن مِنَ الْمَسِيَّةِ (البقرة: 201)

سیسن رن بوں ہوں ، ''جولوگ سود کھاتے ہیں وہ (بروز قیامت) اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے وضحف جس کو چھوکر شیطان نے پاگل بنا دیا ہو''

اس آیت کی تفسیر میں سید موصوف لکھتے ہیں:

رومتنگلمین کا نقط نظر میہ ہے کہ جن زندہ اجسام بیں جو دیکھے نہیں باسکتے۔ ہم قبل ازیں متعدد مقامات برتحریر کر چکے بین کہ عصر ماضر میں جو زندہ اپیشیدہ اجسام (جراثیم) بری بری دور بینوں سے دیکھے جاتے ہیں ممکن ہے کہ وہ جنات میں ہے ہوں۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جراثیم ہی اکثر بیاریوں کا سبب ہیں۔'(المنازع سے سام)

#### معجزات النبي اورسيد رشيد رضا

صاحب المنار نے آنحضور سلطن کے مجزات کے بارے میں بڑا انوکھا موقف اختیار کیا ہے۔ ان کی رائے میں حضور سلطن کا معجز ہ صرف قرآن عزیز ہے اور کچھ ہیں۔ وہ دیگر معجزات سے انکار کرتے اور ان آیات کی تاویل کرتے ہیں جن سے معجزات رسول کا اثبات ہوتا ہے۔ وہ ان احادیث کی صحت کوشلیم ہیں کرتے جن میں معجزات کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ جن آیات کو نیے کوشلیم کرتے ہیں وہ ان کی نگاہ میں رسول کریم سلطن کے اکرام واحترام کے بیش نظر ظہور میں آئیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ معجزہ ہیں یا ان سے کے اکرام واحترام کے بیش نظر ظہور میں آئیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ معجزہ ہیں یا ان سے آیے دعوی رسالت کی تصدیق ہوتی ہوتی ہے۔

ر پ سین این نقط نظر کے اثبات کے لیے مندرجہ ذیل قسم کی آیات واحادیث سے احتجاج کرتے ہیں۔ ہے احتجاج کرتے ہیں۔

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ وَ مَا مَنَعَنَا آنُ تُرُسِلَ بِالْأَيْتِ إِلَّا آنُ كَنَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ﴾

(بني اسرائيل:۵۹)

" نشانات سجیجے ہے ہمیں اور کسی چیز نے نہیں روکا مگریہ کہ پہلے لوگوں نے

حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم مُٹاٹٹٹ نے فرمایا خدا وند کریم نے جس قدرانبیاء بھیجے ان کو الیمی نشانیاں دمی گئی تھیں کہ ان کو د کھے کرسب انسان ایمان لے آتے۔ مگر مجھے جو چیز دی گئی ہے وہ تو صرف وحی ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ روز قیامت میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گئے۔ (صحیح بخاری ڈسلم)

ا پنے مدعا کے حق میں نصوص قرآن وحدیث پیش کرنے کے بعد صاحب المنار کو اس بات کا احساس ہوا کہ بعض آیات واحادیث اس کے خلاف ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے

ندکورہ صدرعبارت میں شیخ رشید نے جس طرح منقولہ بالا احادیث سے یہ کہہ کر گلو خلاصی کرائی ہے کہ بیمطعون ہیں اس طرح دوسری جگہ موصوف نے خلاف مقصد آیت کی تاویل اس انداز میں کی ہے کہ شق القمر سے دلیل و ججت کا واضح ہونا اور غلبہ مراد ہے۔ (القول الفصل ص ۱۱۳)

#### فقہی مسائل میں سیدرشیدرضا کی رائے

قرآن کریم ہے فقہی مسائل کے استنباط کے سلسلہ میں بھی سید رشید رضا نے پوری آزادی سے کام لیا ہے۔ بیاس کا نتیجہ ہے کہ جمہور فقہاءان کے خلاف ہو گئے۔ پوری آزادی ملاحظہ فرمائیں:

قرآن عزيز ميں فرمايا:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنَّ تَرَكَ خَيْرًا رِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْآقُربِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ ﴾ (البقره: ١٨٠) لِلُوالِدَيْنِ وَ الْآقُربِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ ﴾ (البقره: ١٨٠) " بجبتم میں ہے کئی پرموت کا وقت آئے اور اس کے پاس مال بھی ہوتو تم پر والدین اورا قارب کے لیے حسب وستور وصیت فرض کی گئی ہے متقبول پر پرنمروری حق قرار دیا گیا ہے۔''

اہل! است کے جمہور علماء کا مسلک ہے ہے کہ اس آیت کا تھم منسوخ ہو چکا ہے۔
اس کی ناتخ آیت المواریث (جس میں میراث کی تقسیم سے متعلق تفصیلات فدکور ہیں)
ہے۔ نیز حدیث ''لَا وَصِیّةَ لِوَارِثِ'' سے بھی ہے آیت منسوخ ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام شافعی نے ''کتاب الام' میں دعویٰ کیا ہے کہ بیا حدیث متواتر ہے۔
بارے میں امام شافعی نے ''کتاب الام' میں دعویٰ کیا ہے کہ بیا حدیث متواتر ہے۔

(نیل الاوطار للشوکانی' نا 1۔ ص میں)

گر بایں ہمہ سید موصوف اس امر کے اثبات کے لیے بورا زور بیان صرف کرتے ہیں کہ والدین اور اقارب کے حق میں وصیت کا تھم باقی ہے منسوخ نہیں ہوا۔ اس کی حدیہ ہے کہ وہ اس تعمن میں جمہور کے چیش کر دہ دلائل کا ابطال کرتے ہیں۔ ہم ان کے بیان کردہ دلائل و کرکر کے سلسلہ کلام کوطول نہیں دینا جا ہے صرف یہ بتاتے ہیں کہ موصوف نے اس بحث کوان الفاظ برختم کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

یں۔ ''خلاصہ بیہ ہے کہ آیت وصیت آیت المواریث کی بنا پرمنسوخ نہیں ہوئی اس لیے کہ آیت المواریث اس کی معارض نہیں بلکہ موید ہے۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں

الماريخ تفير ومفرين الماليكي المنظلي عامليكي المنظلي الماليكي المنظلي الماليكي المنظلي المنظلي

کہ میراث والی آیت اس کے بعد نازل ہوئی۔ اس طرح ندکورہ صدر حدیث بھی آیت وصیت کی ناسخ نہیں ہوسکتی اس لیے کہ آیت محکم ہے۔ لہذا حدیث اس کومنسوخ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وصیت ان والدین اور اقارب کے حق میں جائز ہوجن کو میراث سے حصہ نہیں ماتا۔ جیسا کہ بعض صحابہ سے منقول ہے۔ یہ سی طرح درست نہیں کہ آیت قرآنی کو بلا دلیل منسوخ قرار دینے کی جسارت کی جائے۔''

(المنارُنّ ٢ يص ١٣١)

اس کی دوسری مثال ہے ہے کہ سید رشید رضا کے نزدیک اگر مسافر کے پاس پانی موجود ہوتو بھی وہ ٹیم کرسکتا ہے۔ سفر کے علاوہ کسی دوسرے عذر مثلاً مرض وغیرہ کا ہونا ضروری نہیں جمہور فقہاء اس کے خلاف ہیں۔ سید موصوف ان فقہاء پر شدید نکتہ چینی کرتے ہیں کہ وہ پانی کی موجودگی ہیں مسافر کو ٹیم کی اجازت نہیں دیتے۔

چنانچەدە لكھتے ہیں:

''علم وفضل کے مدی مقلدین اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ آیت تیم سے اگر وہی معنی ومفہوم مرادلیا جائے جوتم لیتے ہوتو بھی ٹھیک ہے۔ مگراس سے بدلازم آتا ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیم جائز ہو۔ یہ بات ہمارے معروف کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی حالت سفر میں تیم جائز ہو۔ یہ بات ہمارے معروف مسلک کے خلاف ہے۔ ابسوال یہ ہے کہ تمہارا بیان کردہ معنی ومفہوم ہمارے محققین فقہا ، یرکیسے یوشیدہ رہا؟

اگر پہ مقلد کے ساتھ علمی بحث اس لیے بے کار ہے کہ وہ علم سے عاری ہوتا ہے۔ اس کا کام اپنے امام کی پیروی کے سوا پھی نیس تا ہم مقلد سے کہا جائے گا کہ جب آ پ اس بات کو تعلیم کرتے ہیں کہ ہمارا بیان کر دہ مفہوم مراد لینے سے آ یت کی فصاحت وبلاغت قائم رہتی ہے تو پھر اس کے مراد لینے ہیں اشکال کیا ہے؟ غور سیجے کہ دونوں باتوں میں سے کون می بات ترجے کے قابل ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ فقہاء کے قول سے ہم آ ہنگ کرنے کے لیے قرآ فی بلاغت کو مطعون کیا جائے۔ دوسری یہ کہ فقہاء کے قول قول کو غلطی پرمحمول کیا جائے۔ اس لیے کہ انہوں نے آ یت کے ظاہری مفہوم کو بلاوجہ ترک کر دیا۔ حالانکہ جس طرح سفر میں دوسری رضتیں ہوتی ہیں۔ ای طرح سمجم بھی

ایک رخصت ہے۔ سفر میں قصر کی بھی اجازت ہے اور نماز کو جمع کرنے کی بھی۔ ای ایک رخصت ہے۔ سفر میں قصر کی بھی اجازت ہے اور نماز کو جمع کرنے کی بھی۔ ای طرح ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت بھی موجود ہے پھران رخصتوں کے ہوت ہوئے اس بات میں کیا قباحت پائی جاتی ہے کہ مسافر کو خسل اور ونسو نے کرنے کی رخصت بھی حاصل ہو۔ جب کہ دنی نقط نظر سے وضواور غسل کی اجمیت نماز اور روزہ کی نبیت کم ہے۔"

سيدموسوف مزيد لکھتے ہيں:

''جرانی کی بات ہے کہ قرآن نے جورخصت صاف اور صریح الفاظ میں دی تھی' فقہاء اس سے کیسے غافل رہے؟ حالانکہ بیرخصت قصرصلوٰ ۃ اور ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنے سے بھی زیادہ واضح ہے۔ مزید برآ ب حالت سفر میں تیمنم کی اجازت دینے میں رفع حرج اور تنگی و تکلیف کا از الہ مقصود ہے۔ دین اسلام میں شرعی احکام کا مدارہ انحصار رفع حرج ہی پر ہے۔ جب بیہ بات ثابت ہو چک ہے کہ مسافر کو تیمنم کی اجازت باقید وشرط دی گئی ہے تو اس سے ان تمام شرائط کا بطلان واضح ہوا جو پانی کے فقدان پر مائد کی گئی ہیں مثنا فقہا ، کا بہ تول کہ سفر میں پانی کا تلاش کرنا واجب ہے۔ اور وہ حدود جو انہوں نے پانی کے قریب و بعید ہونے کے سلسلہ میں مقرر کی ہیں۔' (المنازیٰ ۵۔ س ۱۱۸)

مفسرين برنفتر وجرح

اس میں شبہ بین کہ صاحب المنار مفسرین کوشد پد نفذ وجرٹ کا نشانہ بناتے ہیں۔
امام فخر الدین رازی پر ان کی تنقید اور بھی زیادہ شدید جوتی ہے۔ مزید برآ ل آپ،
مسلمانوں میں شائع شدہ بدعات کی نشان دہی کر کے ان کا ملاح تجویز کرتے اور اس پر
اظہارافسوں کرتے ہیں۔ (المنازج ۱۲۔ س۔ ۱۲۹)

تورات وانجیل کی روشنی میں تفسیر قر آ ن

حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو صاحب المنار ان مفسرین کو نقد وجرت کی آ ماجگاہ بناتے میں جو اپنی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کو جگہہ دیتے ہیں دوسری جانب تورات و نجیل ہے اخبار و آ ٹارنقل کر کے ان کی روشنی میں مبہمات قر آن کی تعیین وتفسیر

کرتے اور دیگرمفسرین کے اقوال کی تردید کرتے ہیں۔ حالانکہ اسرائیلی روایات کے عشاق پر نفتہ وجرح کرنے والامفسر (صاحب المنار) کو جاہیے تھا کہ وہ اہل کتاب کی کتب مقدسہ سے نقل نہ کرتے۔خصوصاً جب کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ان میں تحریف راہ یا چکی ہے۔

دفاع اسلام

ہم اس بات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ صاحب المنار نے اسلام و قرآن دونوں کا زبر دست دفاع کیا اور ان پر وارد کردہ شکوک وشبہات کے مسکت اور دندان شکن جوابات دیے ہیں۔ یہ فریضہ آپ نے قلم وزبان کے ساتھ اوا کیا اور اس کے لیے اپنے مجلّہ المنار اور تفسیر قرآن دونوں کو وقف کر دیا تھا۔ یہ الیی خصوصیت ہے جس کی بنا پر بہت می قابل اعتراض با توں کے باوجود بھی وہ لائق توصیف و تحسین ہیں۔

\*\*\*

# استاذ اكبرشخ محمصطفي المراغي

#### شیخ عبدۂ کے مکتب فکر میں علامہ المراغی کا مقام

طویل حیات وسیرت ہے احترام کرتے ہوئے صرف اس قدرعرض ہے کہ آپ ۱۸۸۱ء میں پیدا ہوئے اور ۱۹۴۵ء میں وفات پائی۔

شخ عبدہ نے جدید طرز فکر ترک تقلید اور اسلام کوان آلود گیوں ہے پاک وصاف کرنے کے سلسلہ میں جن سے اس کوملوث کیا گیا تھا تجدید واصلاح کا جو بیڑا اٹھایا تھا۔ جو شخص اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا اور شخ عبدہ کی ہموار کردہ راہ پرگامزن رہا وہ علامہ المراغی کی شخصیت تھی۔ شخ المراغی امام عبدہ کے مدرسہ میں پروان چڑ ھے اور جب اس سے سند فضیلت حاصل کر کے نکے تو آپ کا دل اصلاح کے جذبہ سے معمور و بھر پور تھا۔ جو چیز بھی دین اسلام کی نشروا شاعت میں سنگ راہ ہوسکتی ہے۔ آپ اس کے تن میں ہمہ تن انقلاب بن کرمیدان جہاد میں نکل آئے۔

شخ المراغی ارشاد واصلاح کے جذبہ کو لیے ہوئے اجتماعی زندگی کے میدان میں نکلے اور کیے بعد دیگرے دینی مناصب و مراتب پر فائز ہوتے چلے گئے یہاں تک کہ ''شخ الازھ'' کے منعب جلیل تک پنچے۔ اس عظیم القدر مرتبہ پر فائز ہو کربھی آپ کے مشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ چنانچہ اس دوران میں بھی آپ کے منبر سے تجدید واصلاح کی دعوت جاری رہی اور طلبہ وعوام سب ہی آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوتے رہے۔

اس میں شک نہیں کہ امام المراغی سیدرشیدرضا کی طرح عرصہ دراز تک امام عبدہ کی صحبت میں نہیں رہے۔ اور نہ ان سے طویل مدت تک کسب فیض کر سکے۔ تاہم یہ ایک درخشندہ حقیقت ہے کہ اس مکتب فکر نے آپ پرسب سے زیادہ گہرا اور پائدار الر ڈالا اور اس مکتب کی تحبد ید واصلاح ہے متعلق نصب العین کو سب سے زیادہ آپ ہی نے بورا کیا۔ ہمارے خیال میں اس کی بری وجہ یہ ہے کہ شنخ عظیم دینی مناصب پر فائز رہے بورا کیا۔ ہمارے خیال میں اس کی بری وجہ یہ ہے کہ شنخ عظیم دینی مناصب پر فائز رہے

والمالي تاريخ تفيرومفرين المالي المال

تھے۔اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک شعلہ نوا خطیب تھے اور سامعین کے قلوب واذھان کو اپنی جانب ماکل کر سکتے تھے یہ اس کا بتیجہ ہے کہ تخت وتاج کے مالک سلاطین وزراء شیوخ اور طلبہ سے لے کر ایک عام مزدور تک سب ہی آپ کے ارشادات سے محفوظ وستنفید ہوتے تھے۔

یہ سب لوگ ایک ادنیٰ طالب علم کی طرح آپ کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرکے ان ہے اخذ واستفادہ کرتے تھے۔ اس کے معنی میہ ہیں کہ شیخ کا حلقہ اثر نہایت وسیع تھا۔ آپ اپنے افکار وآراء بیان کرتے۔ آپ کی دعوت قبول عام سے بہرہ ور ہوتی اور و کیھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح ہرجگہ پھیل جاتی۔

تر آن عظیم ملت اسلامیہ کے لیے ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ای میں مسلمانوں کی دیثیت رکھتا ہے۔ ای میں مسلمانوں کی دنیوی واخروی خیر وسعادت مضمر ہے۔اس لیے شیخ نے تجدید واصلاح سے متعلق مقاصد یور ہے کرنے کے لیے قرآن کریم ہی کوذر بعد بنایا۔

المراغي كيتفسيري خدمات

تیخ الراغی نے تفسیر قرآن پرمشمل کیکچروں کا آغاز کیا اور ہر کمتب خیال کے لوگ ان سے بہرہ ور ہوئے۔ آپ کے درس میں امیر ووزیرے لے کر بے نوافقیر تک ہر طبقہ اور ہر کمتب فکر ونظر کے لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ آپ کے یہ تفسیری لیکچر پورے عالم اسلامی میں شائع کیے گئے۔ بعدازاں انہیں طبع کراکر عموم نفع کے لیے لوگوں میں نقسیم کیا گیا۔

آپ کے یہ تفسیری لیکچر قرآن عظیم کے نہایت قلیل حصہ پرمشمل ہے اوران میں پورے قرآن کریم کا استیعاب نہیں کیا گیا تھا۔ آپ کا یہ تفسیر ور ثداگر چہ کمیت کے لحاظ سے چنداں وقعت نہیں رکھتا۔ تاہم کیفیت کے امتبار سے اور ان جدیدی مسامی کے بیش نظر جو شیخ کا نصب العین تھیں۔ ان کی قدر وقیمت بہت بڑے تفسیری لٹریچ سے بھی نظر جو شیخ کے لیے یہ فخر کیا کم ہے کہ لوگ قرآن کریم کو چھوڑ چکے تھے۔ آپ نے زیادہ ہے۔ شیخ کے لیے یہ فخر کیا کم ہے کہ لوگ قرآن کریم کو چھوڑ چکے تھے۔ آپ نے اپنے تفسیری لیکچروں کے ذریعہ ایسی جاذبیت پیدا کی کہ لوگ پھر سے اس کی جانب عنال توجہ موڑ نے گئے۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا صلہ وثمرہ وہ بارگاہ ایز دی میں ضرور پائیں توجہ موڑ نے گئے۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کا صلہ وثمرہ وہ بارگاہ ایز دی میں ضرور پائیں

اسلوب تفسير

امام المرافی نے جوتفیر کاوش انجام دی ہے اس کا جائزہ لینے سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ آپ درس قرآن کے لیے وہ آیات انتخاب کیا کرتے تھے جن میں خداوند کریم کی عظمت وقدرت کے دلائل و براہین فدکور ہوں۔ یا جن میں پندوموعظت اور عبرت پذیری کا سامان پایا جاتا ہو۔ اس طرح آپ اپنی توجہ اکثر و بیشتر الی آیات کی جانب مبذول فرمایا کرتے تھے جن کا علوم جدیدہ کے ساتھ گبرا ربط تعلق ہو۔ یہ اس لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہوکہ اسلام علم کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا اور اس کے سیح قواعدو نظریات کے ساتھ متصادم نہیں ہے۔ خداوند کریم نے آپ کو دقت فکر اور عمق نظر سے نوازا تھا۔ جس کی بنا پر آپ قرآن کریم اور جدید نظریات میں توفیق وظیق دیے کوشش نوازا تھا۔ جس کی بنا پر آپ قرآن کریم اور جدید نظریات میں توفیق وظیق دیے کوشش سکتا ہے جس نے ایک میں ان کو وہی محض سمجھ سکتا ہے جس نے ایک آپ کو اس عظیم کام کے لیے وقف کر دیا ہو۔

تنسيري مصادر

ورس قرآن کے دوران آپ کا اندازیہ ہوتا تھا کہ موضوع زیر بحث سے متعلق متام آیات کو یکجا کرتے تھے۔ اس لیے کہ جو بیان ایک جگہ مجمل وہم ہوتا ہے دوسری جگہ تنصیلا ندکور ہوتا ہے آپ احادیث نبویہ اور اقوال صحابہ وتابعین کی روشی میں قرآن کریم کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ پھر اسالیب لغت کو زیر بحث لاتے اور مناظر فطرت بیان کرتے قدیم تھاسیر کے ساتھ بھی آپ خصوصی اعتباء کرتے تھے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل وفکر سے کام لینے کے بھی عادی تھے سب مصادر کو پیش نظر رکھتے اور پھر آزادانہ طور پر ان میں غور وخوش کرتے تھے۔ جس بات کو بہند کرتے اس کو اخذ کرتے آزادانہ طور پر ان میں غور وخوش کرتے تھے۔ جس بات کو بہند کرتے اس کو اخذ کرتے اور جو بات ناپہند ہوتی اس کونظر انداز کر دیتے۔

امام الراغی کے بارے میں یہ بات شن نہیں گئی کہ انہوں نے قدیم تفاسیر مطالعہ کے بغریبی کئی کہ انہوں نے قدیم تفاسیر مطالعہ کیے بغیر بھی درس قرآن دیا ہو۔ آپ نے بھی بید دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن کریم کی ایسی شرح وتفسیر کی ہے جس سے متقد مین قاصر رہے بخلاف ازیں آپ ہمیشہ متقد مین کی

کرے و توصیف میں رطب اللمان رہے اور ان کی تغییری خدمات کا اعتراف کرتے مرح و توصیف میں رطب اللمان رہے اور ان کی تغییری خدمات کا اعتراف کرتے رہے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ ہم اسلاف کے خوشہ چیں ہیں اور انہی کے افادات سے مستفیض ہورہے ہیں۔ آپ نے دوسروں کی طرح سابق مفسرین کو مدف طعن وملامت نہیں بنایا۔ اگران پر تنقید بھی کی ہے تو ایسے مناسب انداز میں جس میں درشتی اور گستاخی کا کوئی پہلو موجود نہیں۔ اپنے اسلاف اور متقد مین کے ساتھ علماء کا یہی شیوہ ہونا حاسے۔

# مبہمات قرآن کے بارے میں المراغی کا موقف

ہم دیکھتے ہیں کہ شخ المراغی تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اپنے استاذ محترم امام عبدہ کی روش پر گامزن رہے۔ چنانچہ نہ تو آپ کو مبہمات قرآن کی تعیین و تفصیل کی فکر دامن سیر ہوتی ہے اور نہ ہی آپ ان جزئیات کی تفصیل میں پڑتے ہیں جن سے قرآن نے فاموشی اختیار کی اور نبی اکرم سی ہی آپ کھی روشی نہیں ڈالی۔ موضوع اور ضعیف احادیث نیز اسرائیلی روایات کے ساتھ بھی آپ کوکوئی دلچہی نہیں۔ یہی وجہ ہے ضعیف احادیث تیز اسرائیلی روایات کے ساتھ بھی آپ کوکوئی دلچہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجملات قرآن کی شرح و تفسیل کے سلسلہ میں آپ ان سے بالکل مدنہیں لیتے۔ مثالیں ملاحظہ ہوں:

قرآن عزيز ميں فرمايا

﴿ وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُواْتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ (آلُ عمران: ١٣٣١)

''اپنے رب کی مغفرت اور جنت کو حاصل کرنے کی جلد کوشش سیجئے۔ وہ جنت جس کی چوڑ ائی آسانوں اور زمین کے برابر ہے اور جومتقیوں کے لیے تیار کی سی ''

> ی ہے۔ امام المراغی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ا کام امرای اس کا گیریں کروں ہے ہیں۔ '' بیہ آبت اس بات پر روشن ڈالتی ہے کہ جنت اس وقت تیار ہے۔ اس کیے کہ فعل ماضی کا بقاضا یہی ہے کہ زمانہ گزشتہ میں میہ کام انجام پاچکا ہے۔ اس امر کا بھی

احمال ہے کہ ماضی کا صیغہ مستقبل کے معنی میں ہوجیسے بیآ یت کہ ''نفِخ فی الصّورِ'' (صور میں پھونکا جائے گا) اندریں صورت یہ بیں کہا جا سکنا کہ جہنم کی تخلیق ہو چکی ہے۔ مگریہ بحث بے کار ہے اور اس سے بچھ حاصل نہیں ہوتا۔''

قرآن كريم مين فرمايا:

﴿ يَأْتُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَرْياتُهُ النَّذِينَ اللَّهِ النَّهِ الْمُعَامُ كُمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَرْياتُهُ النَّهِ الْمُعَلِّدُ اللَّهِ اللَّهُ ا

''اے ایمان والو! روز ہے تم پرائ طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے ان لوگوں پر جوتم ہے پہلے ہتھے تا کہتم متقی بن جاؤ''

اس آیت کی تفسیر میں موصوف کہتے ہیں:

''نہمیں نہیں معلوم کہ اہم سابقہ پر گتنے روز نے فرض ہوئے تھے؟ اور یہ کہ آیا اہ رمضان ان اقوام میں تھایا نہیں؟ اس ضمن میں ہمیں کوئی اظمینان بخش ولیل وستیاب نہیں ہوتی ''کہا گئیت'' کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہمارے اور سابقہ ملل واقوام کے روز ب کہاں نوعیت کے ہیں۔ اس لیے کہ تشبیہ میں مما ثلت ہر لحاظ سے نہیں ہوتی قرآن سے ہمیں سرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اقوام سابقہ پر روز نے فرض تھے۔ مگر ان کی نوعیت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اقوام سابقہ کے روز ۔ کئی قسم کے ہیں ایک طرح کے وکیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اقوام سابقہ کے روز ۔ کئی قسم کے ہیں ایک طرح کے نہیں ایک طرح کے نہیں۔'' (الدروس الدیدے ۱۳۵۵ھ سے)

قرآ نعزیز میں فرمایا:

﴿ وَ لَقَدُ أَتَيْنَا لُقُمْنَ الْحِكْمَةَ ﴾ (سورة لقمان:١٢)

" ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی''

الراغي اس كي تفسير مين رقم طراز بين:

"لقمان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون شھے۔ علماء سے مندرجہ ذیل

اقوال منقول ہیں

🗘 ان کا تعلق بی اسرائیل کے ساتھ ہے۔

🕏 و هبشی غلام تھے۔

🕏 ہے۔ ایس مصر کے سیاہ فام حبثی ہے۔

القمان يوناني الأصل تص

ہ وہ بڑھئی تھے۔

🕏 وہ بمریاں چرایا کرتے تھے۔

﴿ آبِ نِي شھے۔

لقمان ایک فلسفی اور تھیم تھے۔

مگریسب اقوال نا قابل اعتماد ہیں۔ جب اللّٰد تعالیٰ نے ان کوصاحب الحکمت قرار دیا ہے تو اس سے ان کی شان میں کچھاضافہ ہیں ہوتا کہ آپ کا حسب ونسب بہت اجھا ہو۔ اور اگر انہیں حبثی کہا جائے تو اس سے ان کی عظمت میں کی نہیں آئی۔' انجھا ہو۔ اور اگر انہیں حبثی کہا جائے تو اس سے ان کی عظمت میں کی نہیں آئی۔'

اسرارالدین کےموضوع سے دلچینی

ر سین اسلام کے اسرار و حکم کے موضوع سے خصوصی دلچیبی رکھتے ہیں اور اسلام کے محاسن و اوصاف واضح کرنے کے لیے اس کے اسرار و رموز بہت کثرت سے بیان کرتے ہیں۔

مثال ملاحظه فرمائمين:

شیخ الراغی حکمت صوم پران لفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں: شیخ الراغی حکمت صوم پران لفاظ میں روشنی ڈالتے ہیں:

" اسلام کے ان پانچ ارکان میں شامل ہے جن پر اسلام کی بنا قائم کی گئی ارکان میں شامل ہے جن پر اسلام کی بنا قائم کی گئی ہے روزہ سانی جسم وروح اور اخلاق یا کیزہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ شہوات و لذات کی کثرت روح کو کمالات قد سیہ اور فیض اللی سے روکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیہ کرام اور عارفین جب محسوس کرتے ہیں کہ وہ ذات اللی سے دور ہو گئے ہیں اور ان میں تقرب اللی کا ذوق وشوق باتی نہیں رہا تو اس وقت وہ روزے رکھنا شروع کر ان میں تقرب اللی کا ذوق وشوق باتی نہیں رہا تو اس وقت وہ روزے رکھنا شروع کر

رہے ہیں۔ اس میں شہبیں کہنس انسانی طبعًالذات کی جانب مائل ہے۔ تاہم خواہشات ولذات ہے بحرومی کی صورت میں اگر صبر وقبل سے کام لیا جائے 'تو اس ہے انسانی ارادہ

المسلم ا

نظر بریں خداوند تعلیم و تحکیم کی حکمت اس امرکی متقاضی ہوئی کے عبادات میں سے ایک عبادت ایسی بھی ہوجس ہے جسمانی ریاضت کا کام لیا جائے 'اخلاق میں شاکشگی پیدا ہواور روح انسانی طہارت و تزکیہ سے بہرہ ور ہو۔ بیعبادت روزہ ہے۔ دین اسلام نے جس طرح تزکیہ روح اور تہذیب اخلاق کا اہتمام کیا تھا۔ اس طرح جسمانی تربیت کا بھی خیال رکھا۔ اس کے چش نظر جواشیاء بدن انسانی کے لیے ضرر رسال تھیں ان کو حرار ویا۔ اور جو اس کے لیے نافع اور مفید تھیں ان کو حلال اور طیب تھہرایا۔ حرام قرار دیا۔ اور جو اس کے لیے نافع اور مفید تھیں ان کو حلال اور طیب تھہرایا۔ ورحقیقت دین اسلام بیو بتا ہے کہ ایک مسلم اچھا کارکن شائستہ اطوار اور تیجی البدن ہو۔ وہ وہ موست ہے ڈرنے والا نہ ہو۔ وہ رحم دل ملنسار اور خوش اخلاق ہو۔ اپنے خاندان وقبیلہ اور بنائے وطن کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے والا ہو۔ وہ ایسا شخص ہوجس کو دنیوی مشاغل خدا کی محبت سے باز نہ رکھ سکیں۔' (الدروئ الدینیہ ۱۳۵ ھے۔ ساتھ ایس کے ساتھ نیک سکیں۔' (الدروئ الدینیہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیں۔' (الدروئ الدینیہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیں۔' (الدروئ الدینیہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیس۔' (الدروئ الدینیہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیس۔' (الدروئ الدینہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیں۔' (الدروئ الدینہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیس۔' (الدروئ الدینہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیس۔' (الدروئ الدینہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیس۔' (الدروئ الدینہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیس۔' (الدروئ الدینہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیس۔' (الدروئ الدینہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیس۔' (الدروئ الدینہ ۱۳۵ ھے۔ سے باز نہ رکھ سکیں۔' (الدروئ الدینہ ۱۳۵ ھے۔ سے الدینہ الدینہ

اجتماعی مسائل اوران کاحل

سینے المراغی تفسیر قرآن کے سلسلہ میں اجتماعی امراض اور ان کے اسباب وملل کی نشاندہی کر کے ان کاحل تبجویز کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں تنزل وانحطاط سے کیسے دو جار ہوئیں۔ اس ضمن میں وہ قرآنی آیات سے استشہاد کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ شیخ المراغی اجتماعی امراض اور ان کے اسباب شفا سے دراصل بات یہ ہے کہ شیخ المراغی اجتماعی امراض اور ان کے اسباب شفا سے

المائع تغير ومفرين المالكي المحالي المائع تغير ومفرين المالكي المحالي المائع ال

بخوبی آگاہ تھے۔ ان کے سامعین زیادہ تر سرکاری افسر ہوتے تھے۔ آب ان کو ہتاتے کہ جس منصب پروہ فائز ہیں اس کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں؟ ان پرلوگوں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ پھر بیحقیقت واضح کرتے کہ ان کی اور ان لوگوں کی جوان کے زیراثر ہیں فلاح و بہود کس بات ہیں مضمر ہے۔ بیسب بچھ آب جذبہ اخلاص رضائے ربانی اور وطن وامت کی صلاح وفلاح کے بیش نظر کرتے تھے چند مثالیں ملاحظہ فرما کیں۔ قرآن عزیز میں فرمایا:

﴿ مَرَّ كَا كُدُ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْجًا ﴾ (الشوريٰ: ١٣) ''تمہارے لیے وہی دین تجویز کیا جس کی نوخ کو وصیت کی تھی'' شیخ المراغی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

''دین اسلام میں بی حکمت مضم ہے کہ اگر انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ ایخ علی نظریات پر چلے تو وہ لاز فا گراہ ہو جائے گا اور زندگی کو ناپسند کرنے لیے گا اس صورت میں حیوانات ہے بھی زیادہ بدنصیب ہو جائے گا۔ اور اس کی بربختی کا باعث خود اس کی اپنی عقل ہوگئی ہے کہ جس عقل کی تائید وجمایت شرع الہی ہے نہ ہوئی ہو۔ وہ ہر طرف حیران وسر گردال بھنگتی پھرتی ہے۔ وہ بری راہ پربھی چل عتی ہے اور اچھی پربھی۔ فلفہ واخلاق کے علاء جن نظریات کا اظہار کری راہ پربھی چل عتی ہوئوں کی بڑے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اور بعض نظریات کا کوئی مطلب ہی واضح نہیں ہوتا اگر چہ وہ اس کے حق میں بہت سے مقدمات و براہین ذکر کرتے ہیں۔ اجماعی مسائل کا جوال قدیم وجد پدعلائے اجتماع نے چیش کیا ہے اس سے مطالب ہی واضح نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ بات ناگز بربھی کہ بی معصوم پر اتو ام عالم کوفلاح وسعادت حاصل نہیں ہوئی۔ اس لیے یہ بات کی روشی میں یہ حقیقت منظر فداوند علیم وجیم کی جانب سے ہدایت نازل ہو۔ تجربات کی روشی میں یہ حقیقت منظر وسعادت سے ہمکنار ہو میں جس حدتک انہوں نے اس ہدایت کی چروی کی تھی۔ عام پر آپھی ہے کہ جن قو موں نے خداوندی ہدایت پر عمل کیا تھا۔ وہ اس حدتک فلاح وسعادت سے ہمکنار ہو کمیں جس حدتک انہوں نے اس ہدایت کی چروی کی تھی۔ اگر دین اسلام نہ ہوتا تو انسان دنیوی زندگی کو گواران نہ کرسکتا۔ اس لیے کہ دندوی

الری المحلا المحلی الم

(الدروس الديدية ١٣٦٥ الصهم)

قرآن كريم ميں فرمايا:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتٍ مِّنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ ﴾ (سورة البقرة: ١٨٥٠)

''رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا جولوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت کے دلائل ہیں اور حق وباطل میں فرق کرنے والا ہے۔'' اس آیت کی تفسیر میں امام المراغی فرماتے ہیں:

" یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے مسلمانوں نے ایس روحانی زندگی بسر کی جو روحانیت کی اعلیٰ مثال تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآنی ہدایت کی روشیٰ میں مسلمانوں نے نہایت پاکیزہ زندگی بسر کی اور علم کے نور کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا۔ لوگ اس نور سے بوری حد تک مستفید ہوئے۔ مسلمان مدت تک قرآنی ہدایت سے بہرہ یاب رہے پھراس سے برگشتہ ہوگئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہر طرح سے ذلیل و رسوا ہوگئے۔ ان پر خوف وہراس چھاگیا اور وہ ڈرنے گئے کہ لوگ ان کو اچک لے جاکمیں گئے ان کی جہالت کا بیا عالم ہے کہ ان کی نگاہ میں دوسروں کے دست گربن گئے ان کی جہالت کا بیا عالم ہے کہ ان کی نگاہ میں دوسروں کے یاس جو پچھ بھی ہے بہتر ہے لاہذا اس کو حاصل کر عالم ہے کہ ان کی نگاہ میں دوسروں کے یاس جو پچھ بھی ہے بہتر ہے لاہذا اس کو حاصل کر

دین اسلام ایسے رجال واشخاص کا طالب و متمنی ہے جواللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کریں۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی جان و مال کو جنت کے عوض فروخت کر دیا ہو۔ جو خدا کی زمین میں اس کے نائب ہول۔ زمین کے اسرار و رموز سے آگاہ ہوں اور اپنی محدا کی زمین میں اس کے نائب ہول۔ زمین کے اسرار و رموز سے آگاہ ہوں اور اپنی محلائی کے لیے اس کو اپنے لیے مسخر کریں۔ ایسے لوگ جو زمانہ کے حوادث وآلام کو مضبوط دیوار کی طرح اٹھاتے چلے جائیں۔ عزت وعظمت کے مواقع سے آثنا ہوں۔ مضبوط دیوار کی طرح اٹھاتے ہوں۔ اور یہ جانتے ہوں کہ دنیا ناپائدار ہے اور آخرت ہمیں میں تمیز کر سکتے ہوں۔ اور یہ جانتے ہوں کہ دنیا ناپائدار ہے اور آخرت ہمیں میں الدوری الدوری

#### قرآن اورعلوم جدیده میں یگانگت

آگر چہ امام الراغی کا زاویہ نگاہ یہ ہے کہ قرآن تھیم ہراس چیز کے اصول عامہ پر مشتمل ہے جس کی جان پہچان انسان کے لیے ضروری ہے۔ تاہم وہ اس بات کو بنظر استحسان نہیں ویکھتے کہ مفسر قرآنی آیت کو علوم کی جانب تھینچ کر لے جائے یا علوم کو تھینچ کر آیت کی طرف لے آئے تا کہ اس کے بارے میں یہ ریمار کس پاس کیے جاسکیں کہ یہ خض قرآن کریم کی علمی تفییر کرتا ہے جو جدید نظریات کے ساتھ ہم آ ہنگ ہے۔

بلاشبہامام المراغی نے اس اندازتفییر پرشد یدنکیر کی اوران لوگوں کو ہدف طعن بنایا ہے جواس پرشیفتہ اور فریفتہ ہیں۔بعض جگہ انہوں نے یوں لکھا ہے:

'' مسلمانوں کے یہاں عقائد اور فقہی مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں اور خطرناک بیاری بھی پائی جاتی ہے اور وہ فلسفہ کے فریب میں آنا اور قرآن کے یہاں ایک اور خطرناک بیاری بھی پائی جاتی ہے اور وہ فلسفہ کے فریب میں آنا اور قرآن کر یم کی اس لیے تاویل کرنا ہے کہ وہ فلسفہ ہے ہم آئٹک ہو جائے۔ نیز اس بات کی

المحلی ا

مراس کے ساتھ ساتھ شیخ المراغی کا نقطہ نگاہ یہ بھی ہے کہ مفسر قرآن کو کسی حد تک جدید علوم سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ تاکہ وہ اس سے قدرت خداوندی پر استدلال کر سکے اور اس سے بندوموعظت کا سامان حاصل کرے۔ المراغی کا زاویۂ نگاہ یہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کے فہم وادراک کے لیے یہی مسلک درست ہے۔ چنانچہ وہ ایے ایک تفییری درس میں فرماتے ہیں:

" " اگر چیمفسر قرآن کا بیرکام نہیں کہ وہ عالم ساوی کی تفصیلات بیان کر ئے یا اس کے ابعاد و اقدار اور اس کے اوز ان پر روشنی ڈالے تاہم بیضروری ہے کہ وہ اس سے بالکل ہی نا بلدنہ ہواور اس کے بارے میں ضروری معلومات سے بہرہ ور ہوتا کہ اجرام فلکی سے قدرت خداوندی پر استدلال کر سکے اور ان کی بنا پر دوسروں کے لیے عبرت وموعظت کا سامان فراہم کرے۔ " ( آخیہ سورۂ اقمان ۔ س

حريت فكر ونظر

اس کمتب فکر کے دیگر اشخاص و رجال کی طرح شخ المراغی کسی امام کے مقلد نہ تھے اور کسی خاص مسلک کی پیروی کو ضروری خیال نہیں کرتے تھے۔ کسی خاص شخص کی رائے کوائی وقت اختیار کرتے جب اس ہے اچھی طرح مطمئن ہوجاتے۔ ورنہ جو بات ان کے نزدیک اقرب الی الصواب ہوتی اس کواختیار کرتے۔

چندمثالیس ملاحظه موں۔ قرآن کریم میں فرمایا:

﴿ فَكُنَّ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ آيَّامٍ أُخَرَ ﴾

(البقره:۱۸۴)

والمالي تاريخ تغيير ومفرين المالي المحالي ١٠١٨ كالميسي ''تم میں ہے جو شخص بیار ہو یا سفر میں ہوتو اور دنوں ہے گنتی بوری کرے۔'' مقدارسفرکے بارے میں مختلف علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: '' حضرت انس جلافظ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُؤافیظِ تین میل کا سفر طے

کرنے کی صورت میں نماز قصرادا کیا کرتے تھے۔' (منداحمہ مسلم۔ابوداؤد) محدث ابن الی شیبہ بسند سیج روایت کرتے ہیں کہ حضور ملی ﷺ ایک میل کی

مسافت پرنمازقصرادا کیا کرئے تھے۔

چونکہ قرآن کریم کی آیت میں سفر کی تعیین نہیں کی گئی۔ اور سفر کی تعیین وتخصیص ہے متعلق جس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں وہ اخبار آ حاد ہیں۔اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں كمطلق سفر ہے (بلاميين وتخصيص) روزہ نه ركھنے اور نماز قصر ادا كرنے كى اجازت ہے۔امام داؤ د ظاہری اور دیگر ائمہ کی رائے بھی یہی تھی۔'' (الدروس الدینیہ ۱۳۵۷ھ۔ ساا) قرآن كريم ميں فرمايا

﴿ وَ لَوْ أَنَّمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبُّكُرٍ مَّنَا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللَّهِ ﴾ (سوره لقمال: ٢٤)

''اور اگر زمین کے تمام درخت قلمیں بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے اورسات سمندراں کے پیچھے ہوں تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔'' علامه الراغي اس كي تفسير ميں لکھتے ہيں:

''اس آیت میں سات کے عدد ہے کثرت مراد ہے۔ای طرح جس آیت میں جہنم کے سات دروازوں کا ذکر ہے وہاں بھی خاص عدد مراد نہیں۔ جنت کے آٹھ دروازے ذکر کیے تا کہ جہنم کے مقابلہ میں اس کی عظمت واضح ہو۔ اوریہ ظاہر ہو کہ جنت کے راستے جہنم کی نسبت زیادہ ہیں۔قرآن کریم میں سات آسانوں اور سات زمینوں کا جو ذکر کیا گیا ہے وہاں بھی کثرت مراد ہے عربی زبان میں عام طور ہے سات اورستر کا عدد بول کر کنڑت مراد لیتے ہیں۔قرآن کریم نے بھی اس محاورہ کواستعال کیا ہے۔ چند آيات ملاحظه بهول:

﴿ إِنْ تُسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكُنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ أَا (التوبه: ٨٠)

تاريخ تنيرومفرين المحالي والمحالي مدم المحالي ''اگر آپ ستر دفعہ بھی ان (مشرکین) کے لیے معافی مانگیں توالٹد تعالیٰ انہیں مہیں بخشے گا'' ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ فِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴾ (الحاقه: ٣٢) '' پھرایک زنجیر میں جس کا طول ستر گزیے اس کو جکڑ دو۔'' مطلب پیہ ہے کہ وہ زنجیر بہت طویل ہے۔ خاص تنتی مقصور نہیں۔ قرآن كريم ميں فرمايا: ﴿ وَ لَقَدُ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ﴾ ( سورة الملك: ۵ ) دوہم نے آراستہ کیا نیلے آسانوں کو چراغوں سے اور ان کو شیطانوں پر پھینک مارنے کے لیے بنایا۔'' شيخ المراغی اس آيت ميں ''رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ'' كے معنی پر روشنی ڈالتے ہوئے الكصة بن: '' آسان میں جوستارے پائے جاتے ہیں وہ قدرت خداوندی کی نشانی ہیں۔ مداوند کریم نے پہلے آسان کوستاروں سے آراستہ کیا ہے۔ستاروں کو اس نے مخصوص شکل وصورت عطا کی اور ایک مضبوط نظام میں جکڑ دیا تا کہ ان لوگوں کے خلاف ز بردست دلیل و برهان کا کام دے سکیں جو قدرت ایز دی اور اس کے وجود کے منگر "روووم تلقی احساس مواکه بیان کرنے کے بعد انہیں احساس مواکه بیر "رجوماً لِلشیاطِینِ" کا بیمفہوم بیان کرنے کے بعد انہیں احساس مواکه بیر برآ سان ہے انگارے برسائے جاتے ہیں۔مثلاً مندرجہ ذیل آیات قرآ نیے

معنی ومطلب بہت می قرآئی آیات کے خلاف ہے جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطانوں ﴿ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ وَ حِفْظًا مِّن كُلَّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى الْمَلَاءِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلَّ جَانِبِ دُحُورًا وَّلُهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ إِلَّا مَنُ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ (صافات:۲،۷،۸،۹،۱)

" مم نے آ راستہ کیا نیلے آ سان کوستاروں سے اور بیجاؤ کیا ہر شیطان سرکش

ے۔ سن نہیں سکتے اوپر کی مجلس تک اور مار پڑتی ہے ان پر ہر طرف سے بھانے کو اور ان پر مارے ہیں ہے۔ گرجوا چک لایا حجت سے پھر بھگانے کو اور ان پر مار ہے ہمیشہ کے لیے۔ مگر جوا چک لایا حجت سے پھر بیجھے لگا اس کے انگارا چمکتا ہوا۔" (ترجمہ مولانا شخ الہندیپید)
نیز فریانا:

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَلُنَاهَا مُلِنَتْ حَرّسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا ۚ وَأَنَّا كُنَّا لَا لَكُونَ اللَّهُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَعِعِ الْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَعِعِ الْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ في الله من الله من

''اور میہ کہ ہم نے نٹول دیکھا آسان کو پھر پایا اس کو بھرے ہوئے ہیں اس میں چوکیدار سخت اورانگارے۔ اور میہ کہ ہم جیٹھا کرتے تھے ٹھکانوں میں سننے کے لیے پھر جو کوئی اب سننا چاہے وہ پائے اپنے واسطے ایک انگارا گھات میں۔'' (ترجمہ مولانا شخ البند رہیں۔'

اس اساس کے پیش نظر امام المراغی لکھتے ہیں:

''اس منتم کی دیگر آیات بھی ہیں جو ہمارے بیان کردہ مفہوم کے خلاف ہیں گر ان کی تاویل ہمارے حسب منشا کی جاسکتی ہے ہمارے پاس اس کی تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں کسی دوسری جگہ اس پر مزید روشنی ڈالیس گے۔'' (الدروس الدینیہ)

حیرت کی بات ہے کہ اس طمن میں وارد شدہ کثیر آیات کوشخ المرافی اپنے اظریات کے ساتھ کس طرح ہم آ ہنگ کر سکتے ہیں حالانکہ یہ آیات صریحاً اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ شیاطین آ سان کی جانب چڑھ کر چوری چھے با تیں سنا کرتے تھے۔ جب سرور کا ننات من شیاطین آ سان کی با تیں سنے کی کوشش کرتا ہے اس پر آ سان سے بین سے جو بھی راز دارانہ طریقہ سے ایس با تیں سنے کی کوشش کرتا ہے اس پر آ سان سے انگارے بھینکے جاتے ہیں اور اسے اس امر سے بازر کھا جاتا ہے۔

خلاصہ بیر کہ شیخ المراغی کے تفسیری لیکچروں سے حسب ذیل فوائد حاصل ہوئے: عصر حاضر کے نوجوان دین زندگی اور اسلامی ادب سے متنفر ہو چکے تھے۔ شیخ کے تفسیری لیکچروں نے ان میں دین روح پھونکی اور ان کو اسلامی ادب کا

المحالي المرائخ تغير ومفرين المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحال

شیدائی بنا دیا۔

لوگوں میں قرآن کیم کے مطالب ومعانی اور اس کے نہم وادراک کا ذوق وشوق مردہ ہو چکا تھا شخ کے لیکچروں نے ایباصور پھونکا کہ نوجوان قرآنی ادب کے سمندر میں ڈوب کر اس سے قیمتی جواہر نکالنے اور ان سے اپنی زندگی کو آراستہ پیراستہ کرنے گئے۔ لوگوں میں قرآن کیم کے اسرار ورموز اور دین کے کم ومصالح معلوم کرنے کا جذبہ ابجرا۔ اس کے زیر اثر ان کی زندگی میں طہارت و یا کیزگی پیدا ہوئی۔ اور وہ اخلاق جیلہ وجلیلہ کا زندہ پیکرین گئے۔ جولوگ قرآن عزیز کی شرح وتفیر میں مشغول تھے۔ ان کے لیے آپ کے جولوگ قرآن عزیز کی شرح وتفیر میں مشغول تھے۔ ان کے لیے آپ کے

جو توک قران عزیزی شرک و سیری سول سے۔ ہی سے بہ پ سے تھے۔ ہی سے سے ہی ہے۔ تو تفری سے در ان عزیز کی شرک و سیری تا تفسیری اسباق روشنی کا مینار ثابت ہوئے۔ جس کی بدولت انہیں معلوم ہوا کہ نہم قرآن سے سلسلہ میں انہیں کس راہ پر گامزن ہونا جا ہے۔

بعض مفسرین نے اپنی تفاسیر کواسرائیلی روایات اور تاویلات بعیدہ کا پلندہ بنا کر مسلمانوں کو دین ہے دور کر دیا تھا۔ اور دہ قرآن کریم کی ایسی تفسیر کرنے لگے مسلمانوں کو دین ہے دور کر دیا تھا۔ اور دہ قرآن کریم کی ایسی تفسیر کرنے سکے سے میسر عاری تھی۔ شخ المراغی کی مساعی ہے میں سیاب تھم گیا۔

سیلاب تھم گیا۔

اسرائیلی روایات اور احادیث ضعیفہ کے طومار نے قرآن عزیز کے جلال وجمال کومنٹی کر دیا تھا اور اس طرح غیر مسلم بیمسوں کر نے گئے تھے کر دین اسلام کی اصلی شکل وصورت یہی ہے شیخ المراغی نے قرآن واسلام کوائے اسلی رنگ و روپ میں غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا اور وہ اس میں مقاطیسی جاذبیت محسوں کرنے گئے۔ (مقدمہ شیخ ہلتوت برائے تفییرانجوات المراغی)

یہ ہیں وہ اسباب ووجوہ جن ہے بیہ تقیقت اجا گر ہوتی ہے کہ عصر حاضر میں شیخ المراغی کی تفسیری خدمات کس قدر قابل تحسین ہیں شیخ المراغی کے بعد تا ہنوز عالم اسلامی میں تفسیر قرآن کے سلسلہ میں کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاصْحَابِهِ اللَّى يَوْمِ الذِّيْنِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاصْحَابِهِ اللَّى يَوْمِ الذِّيْنِ ﴿ ﴿ ۞ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ اللّٰهِ يَوْمِ الذِّيْنِ

# تارئ تغير ومفرين المالي المحالي المحال

#### مصادرومأخذ

نام كتاب مؤلف تمبرشار كتت تفسير بالمانور ا جامع البيان في تفيير القرآن ابن جربر طبری الاميربيه ۲ بحرالعلوم مخطوطه دارالكتب 🖖 ابوالليث سمرقندي ٣ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ابواسحاق تغلبي مخطوطهالا زهر لا تهم معالم التزيل حسين بن مسعود بغدادي ۵۱۳۲۵ ۵ انحر رالوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطيبه اندلسي مخطوطه ٢ - تفييرالقرآن العظيم التخاربيه عماد الدين ابن كثير 21501 ے اکجواہرالحسان الجزائر عبدالرحمن ثعالبي DITT ۸ الدرالمنتور جلال الدين سيوطي ميمليه ماساه عنوبر المقياس من تفسير ابن عباس ابوطاهر فيروزآ بادي ازهربيه ۱۳۳۳

# كتب النفسير بالرأى المحمود

١٠ مفاتيح الغيب alth 9 امام رازی اا انوارالتزیل واسرارالتاویل ٔ دارالكتب العربيه ١٣٣٠ه بيضاوي تسفى ۱۲ مدارك البتزيل وحقائق التاويل BITTY سعاده ١٣ كباب التأويل في معاني التنزيل التقدم خازن ۱۰۳۱ ه سما البحراكحيط 1444 سعاده ابوحيان ١٥ الجلالين جلال الدين محلّى و داراحياء الكتب ١٣٢٥ه جلال الدين سيوطي



# الماريخ تغيير ومفرين كالمحتال الماريخ تغيير ومفرين كالمحتال الماريخ تغيير ومفرين كالمحتال الماريخ الما

| •          |            | ••   |
|------------|------------|------|
| <b>.</b> . | _          | تفاس |
|            | ہ صر       | تفاس |
| 7          |            |      |
| •          | <b>/</b> * | •    |

| ۸•۱۹ء  | سعاده  | سېل تستر ي         | تفسير القرآن الكريم | ۳i |
|--------|--------|--------------------|---------------------|----|
|        | مخطوطه | ابوعبدالرحمٰن سلمي | حقائق النفسير       | ٣٢ |
| ۵۱۳۱۵  | _      | ابومحمر روز بهان   | عرائس البيان        | ٣٣ |
|        | مخطوطه | مجمم الدين دايي    | التاويلات النجميه   | ٣٣ |
| ۳۱۲۸۱۱ | اميري  | عبدالرزاق قاشانى   | تفسيرا بن عربي      | 20 |

# تفاسيرفقبهاء

| 2771ه   | البنهية المصرية | الجصاص              | احكام القرآن                | ٣٦  |
|---------|-----------------|---------------------|-----------------------------|-----|
|         | مخطوطه          | الكياالبراس         | احكام القرآ ن               | ۳2  |
|         | ••              | جلال الدين سيوطى    | الأكليل في اشتنباط التنزيل  | ۳۸  |
| الهمااه | سعادة           | ابو بكرين العربي    | احكام القرآن                | 79  |
| ,1900   | دارالكتب        | قرطبی               | الجامع لاحكام القرآن        | 14. |
| ۳۱۳۱۵   | طبع تبريز       | مقداد اليسوري       | كنز العرفان في فيقيه الفرآن | ۱۳۱ |
|         | مخطوطه          | الفقيه يوسف الثلاثي | الثمر أت اليانعه            | ۳۲  |
|         |                 |                     |                             |     |

## جديدتفاسير

| ۰۱۳۳۰    | مصطفي خلبي   | طنطاوی جو ہری           | الجواهر في تفسير القرآن الحكيم | ٣٣         |
|----------|--------------|-------------------------|--------------------------------|------------|
| ومساه    | مصطفیٰ حکبی  | ابوزيد الدمنهوري        | البهدابيه والعرفان             | ጥ <b>ቦ</b> |
| اسماع    | مطبع مصر     | شيخ محرعبده             | تفيير جزءعم                    | ۳۵         |
| عالم الم | المناد       | #                       | تفسيرسورة الفاتحه              | ۴٦         |
| ₽ IFFY   | ,            | سيدرشيدرضا              | سورمن خواتيم القرآن            | ۲۷         |
| ۱۲۵۲اه   | مطبعة الازهر | شيخ محمر مصطفیٰ المراغی | الدروس الدينيه                 | ۳۸         |
|          |              |                         |                                |            |

# والمحالي تاريخ تغير ومفرين المحالي والمحالي المالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

# علوم القران

|        |                         |                          | ſ                                     |             |
|--------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------|
|        | الجماليه                | راغب اصفهانی             | مقدمة النفسير                         | <b>م</b> ما |
|        |                         | ابن تيميه                | مقدمه في اصول النفسير                 | ۵٠          |
|        | کر دستان                | الغزالي                  | جوابرالقرآن                           | ۱۵          |
| ۵۳۹۱ء  | مصطفيا حكبي             | جلال الدين سيوط <u>ى</u> | الانقان                               | ۵۲          |
|        |                         | شاه و کی الله د بلوی     | الفوز الكبيرفى اصول النفسير           | ٥٢          |
| المساه | العيل                   | محمد خصری دمیاطی         | مبادئ النفسير                         | ۵۳          |
|        | مطبعة المعاب            |                          | المدخل المنير                         | ۵۵          |
|        | مخطوطه                  | حامد العما دي            | النفصيل في الفرق بين النفسير والتاويل | ۲۵          |
| ١٩٣٢   | دارا <sup>معا</sup> مین | امين الخو لي             | النفسير معالم حياتنه                  | ۵۷          |
|        | مطبعة العلوم            | گولڈز يبر                | المذابب الاسلاميدفي النفسير           | ۵۸          |
|        |                         | على حسن عبدالقا در       | القرآن انكريم                         | ۵٩          |
| ह1ना~• | الاستفقامه              | مصطفیٰ صا دق رافعی       | اعجاز القرآن                          | ٧٠          |
| , 19TA | مطبع شبرا               | مخمر ابوسلامه            | منهج الفرقان                          | YI.         |
| 91739  | //                      | عبدالعظيم زرقاني         | متامل العرفان                         | 42          |
|        |                         |                          |                                       |             |

# كتب علوم الحديث

| 2111  | الخيربيه  | امام محمد بن اساعيل | ۹۳ صحیح بخاری   |
|-------|-----------|---------------------|-----------------|
| ۵۱۳۲۵ | اميريي    | مسلم بن حجاث        | ۱۴ صحیح مسلم    |
| ۱۲۹۲و |           | ا بوغیسیٰ تر ندی    | ۲۵ سنن ترندی    |
| ۳۱۳۱۳ | الميمنيه  | ا مام احمد بن حنبل  | ۲۲ مندامام احمد |
| ۵۱۳۵۷ | العثمانيه | ا ما م شو کانی      | ع4              |
| 1119ھ | الخيريي   | ابن حجر عسقلانی     | ۱۸ فتح البارى   |

|                 | AIr              | BORE                                | تاريخ تفسير ومفسرين    | BE         |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------|------------|
| 1540 ه          | اميري            | قسطلانی                             | ساری شرح صحیح ابنخاری  | ۲۹ ارشاداا |
| 1170            | #                | محی البه بین نو وی                  | نيح مسلم<br>مسلم       | ۵۰ شرح م   |
| ציייום          | كروستان          | ابن قنيبه                           | فتلف الحديث            | اک تاویل   |
| ۱۳۲۲ه           | اميرييه          | ابن تیمیه                           | السنة                  | ۲۷ منهاج   |
| ۱۹۳۷ء           | الكتب المصري     | حاتم نیسابوری دار                   | ملوم الحديث            | 42 معرفة   |
| ے ۱۳۵۷ ھ        | طبع ہند          | ابوعمر بن الصلاح                    | ابن الصلاح             | سم کمقدمه  |
| ∠•۳۱ھ           | الخيربيه         | جلال البرين سيوطى                   | ب الراوي               | ۵۵ تدریم   |
| ے۱۳۳۷           | الطباعة المنيربي | ابن حجر عسقلانی                     | بارى مقدمه فنتح البارى |            |
| ٠١٩١٠           | مطبع شبرا        | امين الشيخ                          | ب الحديث               | 22 الاسلور |
|                 |                  | كتب لغت                             |                        |            |
| ۱۹۳۵ء           | مصر              | مجدالدين فيروز آبادي                | وس المحيط<br>وس المحيط | ٨٧ القام   |
| ۲۰۳۱م           | الخيربيه         | سیدمرتضنی زبیدی                     | العروس                 | 92 تاج     |
| كاسماه          | اميري            | این منظور                           | ) العرب                | ۸۰ لبال    |
| ےاسالا <u>ہ</u> | اميري            | زمخشری                              | ن البلاغه              | rlı AI     |
|                 |                  | ب فقه واصول                         |                        |            |
| ølrt9           | حروستان          | شيخ الاسلام ابن تيميه               | ابن تيميه              | ۸۲ فنآوی   |
| ۵۱۳۲۵           | //               | این قیم                             | ار قعین<br>امو         | ۸۳ اعلام   |
|                 |                  | ابواسحاق شاطبی                      | ئات                    | ۸۴ الموافق |
| ۳۱۳۲۴           | اميري            | امام غزالی                          | ئ                      | ۸۵ استصة   |
|                 |                  | ب الله عبد الشكور وعلى العلى انصارى | •                      | ۸۶ مسلم    |
|                 |                  | سعدالدين تفتازاني                   |                        | ۸۸ شرح     |
| الهمااه         | الازهربيه        | ن السبكى وجلال الدين سيوطى          | نوامع مع شرح ابر       | ۸۸ جمحالج  |

# والمحالي تاريخ تغير ومفرين المحالي المحالية المحال

# كتب تاريخ ورجال

| 2•11ء          | الشرفيه         | ابن حجر عسقلانی    | ٨٩ الاصابه في تمييز الصحابه                 |
|----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------|
| ۵!۲ <b>۸</b> ٠ | ابوبهية         | ابن اثیرالجزری     | ٩٠ اسدالغابه في معرفة الصحابه               |
| ۵۱۳۲۵          | طبع ہند         | ابن حجر عسقلانی    | ۹۱ تهذیب النهذیب                            |
| į.             | سعادة           | حافظ ذهبي          | ۹۴ ميزان الاعتدال                           |
| اسساه          | طبع ہند         | ابن حجرعسقلانی     | ۹۳ لسان الميزان                             |
| ٦١٣٢٢          | الخيربيه        | صفى الدين الخزرجي  | ۹۴ خلاصه تذہیب الکمال                       |
|                | الحسيبيه        | تاج الدين السبكى   | ٩٥ طبقات الشافعية الكبرى                    |
| 1211 ھ         | سعيادة          | ابن فرحون          | 97 الديباج المذبب                           |
| Ŋ.             | E'              | احمد بإيا النبنكي  | ے و نیل الا بہاج                            |
| ۱۳۲۴           | //              | عبدالحي لكصنوى     | ٩٨ الفوائدالية بيه في تراجم الحنفيه         |
| DITTA          | رحمانيه         | ابن النديم         | 99 الفهرست                                  |
| ۵۱۳۵۵          | مطبعة القدى     | مثمس البرين سخاوي  | ••ا     الضوءاللامع لاهل القرن التاسع       |
| ۵۱۲۵۰          | //              | ا بين العميا و     | ا•ا شذرات الذهب                             |
| ٢٣٣١ھ          | البهيد          | ا بوالحسن مسعودی   | ۱۰۲ مروج الذہب                              |
| ےا۳۲ <u>د</u>  | الشرفيه         | ابن خلدون          | ۱۰۳ مقدمه ابن خلدون                         |
| والماء         | لنڈن            | جلال الدين سيوطى   | ۱۰۴ طبقات المفسرين                          |
|                | مخطوطه          | الداؤدي            | ١٠٥ طبقات المفسرين                          |
|                | الطباعة المنيري | •                  | ١٠٦ تهذيب الاساء واللغات                    |
| 1499ھ          | اميربي          | ابن خلکان<br>ہ     | ع•ا وفيات الاعيان<br>-                      |
| ۳۱۲۸۱          | ./<br>•         | محمر بن شاكرالكتبى | ۱۰۸ نوات الوفيات                            |
| • اسالھ        | الميمديه        | على بن لالى بالى   | 9 • العقد المنظوم في ذكر ا فاصل الروم<br>مع |
| ۲۳۹اء          | عيين حلي        | يا توت الحموى      | • المعجم الا دباء                           |

| CHE     | Air         | RECEN                      | تاریخ تفییر ومفسرین کی                              |
|---------|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|         |             | ابن حجر عسقلانی            | ااا الدردالكامني                                    |
| ±12.5   | طبع فارس    | محمه باقر موسوى            | ۱۱۲ روضات البحثات                                   |
| ۲۲۳اھ   |             | جلال الدين سيوطي<br>المالي | ١١٣ بُغية الؤعاة في طبقات النُحاة                   |
| ۳۵۳اه   | ومشق        | سيدمحمرامين الحسيني        | ۱۱۳۰ اعیان الشیعه                                   |
| المسلاح | التمدن      | احمد بن محبدالله جنداري    | ١١٥ ترجمة الرجال المهذ كوره في شرح الازهار          |
|         | عييني حلبي  | الخضرى                     | ١١٦ - تاريخ التشريع الاسلامي                        |
| 1934ع   | وادى الملوك | السبكى _البربرى            | <ul> <li>الا تذكرة تاريخ التشريع الاسلام</li> </ul> |
| ,19Mr   | العلوم      | على حسن عبدالقا در         | ١١٨ نظرةٌ عامةٌ في تاريخ التشريع الاسلامي           |
| ۱۹۳۳    | 4           | محمد ابوزهره               | 119 - تاریخ الحجدل                                  |

# کتب تاریخ ادبان و مذاہب

| ۵۱۳ <b>۲</b> ۸ | المعارف         | أبومنصور بغدادي       | الفرق بين الفرق               | 14. |
|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-----|
| +۱۹۳۰          | الإنوار         | ابوالمظفر اسفرايني    | التبصير في الدين              | Iri |
| ∠•91ء          | سعادة           | سيدشريف               | شرح المواقف                   | ITT |
| ۵۱۳۴۷          | دمشق            | ابن عساكر             | تببين كذب المفترى             | 111 |
| ۸۱۳۱۱          | الآ دا ب        | ابوعبداللداليماني     | ا يثار الحق على الخلق         |     |
| ااسماه         | مصطفئ حلبي      | سعدالدين تفتازاني     | شرح العقائد النسفيه           |     |
| ۳۲۳اھ          | العامرة الشرفيد | يشح الاسلام ابن تيميه | الأكليل في المنتشابه والنتزيل |     |
| @ TT0          | الاوبية         | ابن حزم               | الفصل                         |     |
| ۵۱ <b>۳۲۰</b>  | #               | عبدالكريم شهرستانى    | لملل وانحل                    |     |
| ے ۱۳۵۷ ھ       | الاتوار         | محمر بن ما لك اليماني | كشف اسرارالباطنيه             |     |
| ۲۱۹۱۵          | لنذن            | ابو حامد غزالی        | فضائح الباطنيه                |     |
| irar           | العرفان         | عبدالرزاق حسني        | تعريف الشيعه                  |     |
| ۵۵۳۱۵          | الشرق           | موی جارانلد           | الوهبيعة في نقذ عقا كدالشيعه  | 127 |

| CAR            | A10             | BERE                                      | تاریخ تفسیر ومفسرین    |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|
| +۱۹۲۰          | سعادة           | بہاءاللہ                                  | ۱۳۳ کتاب بہاءاللہ      |
|                | 71              | ابوفضائل ابراني                           | ۱۳۳۰ رسائل الي الفصائل |
| المسااه        | المناد          | مرزامحرمهدي خال                           | ١٣٥ مفتاح بأب الأبواب  |
| •۱۹۲۰          | سعادة           | عبدالبهاء عباس                            | ۲ ۱۳۳ خطابات ومحادثات  |
| 1941ء          | رخمسيس          | آنگری ہے عربی مترجم                       | ساا السبادي البهائية   |
| ٠١٩٢٠          | سعادة           | ابوفضائل إبراني                           | ١٣٨ المجج البهيه       |
| ۱۳۵۲           | الشكفيه         | عبدالعز يزنضحي                            | ١٣٩ محاضره عن البهائية |
|                |                 | تب تضوف                                   |                        |
| 1419ھ          | لكتب العربي     | ابن عر بي دارااَ                          | ١٧٠ الفتوحات المكيه    |
| ۳۰۳۱ ۵         | الزمان          | 1                                         | اسما القصوص            |
| ر ۲۵۳اھ        | فقافة الاسلاميه | امام غزالي نشرالث                         | ۱۴۴ احياءعلوم الدين    |
| £195A          | النهضيه         | ابن الجوزي                                | ۱۳۲۰ تکنیس ابلیس       |
|                |                 | كتب فلسفه                                 |                        |
| ۲ • ۱۳ ه       | الآداب          | اخوان الصفا                               | مهمه رسائل اخوان الصفا |
| 2+91ء          | سعادة           | الفاراني                                  | ۱۳۵ فصوص الحكم         |
| £19+A          | طبع ہند         | ابوعلی ابن سینا                           | ۲ ۱۹۳ رسائل این سینا   |
| ے1 <b>9</b> 12 | سعاوة           | $g_{ij}^{\mu}$ , $g_{ij}^{\mu}$           | يهما جامع البدائع      |
| به ۱۹۳۰،       | لتاليف والترجم  | ڈاکٹر مٰدکور بوسف کرم بخبۃ ا <sup>ا</sup> | ۱۳۸ تاریخ الفلسفه      |
|                |                 | بمعلومات عامه                             |                        |
| ٠١٩٣٠ء         | امریکه          |                                           | ١٣٩ الكتاب المقدس      |
| 1441ه          | رالكتب العربية  | ابن اني الحديد دا                         | ١٥٠ شرح نهج البلاغه    |
| ۵۱۳۲۵          | سعادة           | الجاحظ                                    | ا ۱۵ الحیوان           |



